# ردِقاديانيت

## رسائل

· حنت وان سيري والمثمثن · حنت وان بها والتي قاسي المري

من وكري جن والمراحد • من وكري جن المريد والم

جناب ولانا الف الذكر إلى حنت ولان محروق مه الحفيظات

من وكرا بن علي علي التيمام التري • مث من مان داور صاحب ان

• صنت و وقتم مولانا علاقهم ذيروى • صنت مولانا مخد شيم آئ بيا كون

• جنابطائي مسلم ساد في بندي





www.besturdubooks.wordpress.com

#### بِسْوِاللَّوَالزَّفْنِ الزَّحِيْدِ"!

نام کتاب/ : احتساب قادیا نیت جلد چوالیس (۳۳)

مصنفین : حفر ت مو لا نا سید محمد با شم سختی کرم و محتر م جناب ؤ اکثر اسرار احمد جناب مو لا نا ایان الله مجر اتی جناب کرم و محتر م عبدالرجیم عاجز امرتسری حضرت کرم و محتر م مولا ناعبدالرجیم فریون حضرت مولا نا بهاء الحق قائی امرتسری جناب کرم و محتر م ما سنر محمد ایر اجیم حضرت مولا نامیم موئی صاحب لودهرال حضرت مولا نامیم موئی صاحب لودهرال حضرت مولا نامیم موئی صاحب لودهرال حضرت مولا نامیم هیم آئی بیا لکونی حضرت مولا نامیم هیم آئی بیا لکونی جناب حاجی محمد مسلم صاحب دیو بندی

صفحات : ۱۳۰

قيت : ۳۵۰ روپ

مطبع : ناصرزين پريس لا جور

طبعادل: اربل ۱۰۱۲

ناشر : عالمي مجلس تخفظ منم نبوت حضوري باغ رود مان

Ph: 061-4783486

#### مِسْوِاللَّهِ الرَّفْلُولِ الزَّحِيْدِ !

### فهرست رسائل مشموله ....اختساب قادیانیت جلد۸۸

| -           |                      |                          |                                                                 | - 1          |
|-------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| ~           | فدوسا بإعظله         | حعرست مولاناان           | ومنارب                                                          |              |
| 11" (       | يدمحر باشم صاحب سمتى | حضرت مولاناس             | عالمكيرنيوت                                                     | 1            |
| ΑI          | إداحمصاحب            | جناب ڈاکٹراسر            | قادياني مسئله اوراس كانياا وروجييه وترمرحله                     | r            |
| 99          | ساحب                 | جنابالمان الله           | مرذاک کھاٹی اس کی اپی زبانی                                     | ۳            |
| 11-1        | عاجزمساحب امرتسرى    | جناب عبدالرحيم           | قاديا ني ديم <i>عل</i>                                          | ۳            |
| 100         | رالرحيم صاحب وثريوى  | حعرسة مولاناعب           | مرزائيول كے خطرناك ارادے                                        |              |
| 102         | "                    | " "                      | مرزائيول كالصلى چيره                                            | ۳۲           |
|             | . //                 |                          | مرزائيون كى خوفناك سياس چاليس                                   |              |
| IAT         | اوالحق صاحب قاسمي    | حضرت مولانابم            | مطالبة عن .                                                     | <b>A</b>     |
| r+ <b>∠</b> | <i>"</i> .           | " "                      | محستاخ مرذا                                                     |              |
| ria         | <i>"</i>             | 11 11                    | مرزائى لثريجرش توجين انبياء وصلحاء                              |              |
| rro         | "                    | 11 11                    | غذائے مرزا                                                      |              |
| ٢٣٣         | بيمصاحب              | جناب ماسترمحمرابرا       | ابن مریم زعده بین حق کافتم                                      | Ir           |
| 101         | يو <b>ئ م</b> احب    | حضرت مولانامحمه          | الدحوال فتوش مرزائي لساك المغاماد مسلمانان الدحوال كالمراد      | ۳ا           |
| roo         | "                    | " "                      | فرقه غلام احمدی (مرزائیت) کی حقیقت                              | ۳۱ا          |
| 242         | "                    | <i>  </i>                | مقام محمه يت اور دجل مرزائيت                                    | 10           |
| <b>77</b> 2 | "                    | <i>II II</i>             | خاتم الانبياء كي عدالت ش مرز اغلام حركه زاور حقيقت              | , <b>r</b> l |
| 1719        | <i>II</i> .          | <i>     </i>             | آنجهانی مرزا قادیانی، کرش تعایاد جال؟                           | 1∠           |
| ***         | "                    | <i>  </i>                | آنجمانی مرزا قادی <u>ا</u> نی مردهاعورت؟                        | IA           |
| 1712        |                      | مسلمانان ڈاور            | والمراك والمراك والمراكب والمال والمراكب والمراكب               | 19           |
| rrs         | آ س مساحبٌ           | حضرت مولانا فعيم         | ا قبال اور قاد یانی                                             | <b>٢•</b>    |
| · ~~1       | "                    | 11 11                    | المالي المراجع كمال المنافز المالك المالي المالك المالي المراجع |              |
| mma         | ملمعا حب دیوبندی     | جناب مائی <i>ای گوگو</i> | اسلامیہ پاکٹ بک                                                 | rr           |
| ٥٨٩         |                      | 11 . 11                  | حنيقت مرذا                                                      |              |

#### بِسُواللهِ الرَّفُونِ الرَّحِيمِ !

#### عرض مرتب

الحمد لله و كفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء ، اما بعد! قارئين كرام ! ليجة اللهرب العزت كفضل وكرم سے احساب قاويا نيت كى جلانمبر چواليس (٣٣) پيش فدمت ہے۔

ہ…… حضرت مولانا سید محمد ہائم فاضل مثمی حیدرآباد (ولادت ۲ راگست ۱۹۰۸ء، بہار، وفات ۱۵راگست ۱۹۸۸ء، حیدرآباد) کے نامور عالم دین، تنے۔ آپ نے ۱۹۷۵ء میں ایک کتاب اپنے عزیزوں کی خواہش پرتح ریک بے قرآنی آیات اور اسادیث نبویہ سے ختم نبوت کے مسلم پر دلائل جنع کئے۔ آپ نے اس کانام تجویز کیا۔

ا است عالمگیر نبوت: اس کتاب پر حصدالال درج ہے۔ دوسرا حصد تالیف ہوایا نہ، شاکع ہوا اور جمیں نبل سکایا کسرے سے شاکع ہوئیں ہوا۔ اس پر کچھ بھی نہیں کہا باسک تا ہم حصد الال میں بھی بہت اچھا مواد جمع کیا ہے۔ زیادہ تر مواد حضرت مولا نا شختی محرفیع صاحب کے سر جناب ختم نبوت کا مل سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب کو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے سر جناب فاکر فضل الرحمٰن انصاری قادری کے ادارہ ورلڈ فیڈریش آف اسلامی سنشر کرا چی نے شائع کیا۔ اس جلد میں اے شامل کیا گیا ہے۔

جناب ڈاکٹر اسرار احمد (وفات ۱۲۰۱م) انجس خدام القرآن اور تنظیم اسلای کے بانی نے ۱۹۸۳ء میں امتراع قادیانیت اسلای کے بانی نے ۱۹۸۳ء میں ایک مقالہ تحریر فربایا۔ جواب کہ ۱۹۸۳ء میں امتراع قادیانیت آرڈینس کے نفاذ کے بعد ساہیوال میں قادیانیوں کے ہاتھوں، حافظ بشیر احمد اورطالب علم رہنما محمد رفیق صاحب کی شہاوت نے ماحول میں بخت کشیدگی کے حالات پیدا کرویئے۔ امتراع قادیانیت آرڈینس کو ناکام بنانے کے لئے قادیانیوں نے جدوجید شروع کی۔ ادھر عالمی مجلس تحقظ ختم نوب نے آرڈینش کو ماکم بنانے کے لئے قادیانیوں نے جدوجید شروع کی۔ ادھر عالمی مجلس تحقظ ختم نوب نے آرڈینش کو مؤثر بنانے اور کمل درآ مدے لئے بحر پورمنظم جدوجید کا آغاز

کیا۔ لٹریکری تیاری، لاکھوں بندگان خداتک پہنچانے کے لئے اس کی تقسیم عام کا فائدہ ہوا۔ دائے عامہ بیدار ہوئی۔ قادیا تعدید اربوئی۔ قادیا تعدید اربوئی۔ قادیا تعدید اربوئی۔ قادیا تعدید کی حمایت میں اخبار جگ میں ایک مضمون لکھا۔ حضرت مولا نامحد یوسف لدھیا تو گئ اور فقیر راقم کا جواب ایک ساتھ دولوں مضامین اخبار جگ میں شائع ہوئے۔ اس صور تحال پر جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بید مقال تحریفر مایا۔ جس کا نام:

۳ قادیانی مسئله اوراس کا نیا اور پیچیده تر مرحله: حجویرفر مایا-بید مقاله پہلے واکثر
 ساحب کے رسالہ خدام القرآن میں شائع ہوا۔ پھرآپ نے اسے علیحدہ پیفلٹ کی شکل میں
 شائع کیا۔اس جلد میں اے شائع کرنے کی اللہ رب العزت نے توفیق رفیق فرمائی۔

⇒…… گجرات شاہدولہ گیٹ کے بائی جناب امان الشرصاحب تنے۔ان کے عزیزوں میں تادیا نیت الی لعنت کے اثر است در کرآتے۔آپ نے ان کو مجھانے کے لئے ایک رسالہ ترتیب دیا۔ جس میں (۱) ہابت کیا کہ دورا ڈل کے مجھوٹے مدعیان نبوت اور مرز ا قادیا نی کے دعویٰ نبوت میں مما ثلث ، اس بات کی ولیل ہے کہ ان تمام طعونین کے دل آپس میں ملے ہوئے تئے۔

میں مما ثلث ، اس بات کی ولیل ہے کہ ان تمام طعونین کے دل آپس میں ملے ہوئے تئے۔

(۲) مرز ا قادیا نی باپ ، مرز امحود قادیا نی بیٹا دونوں کی تحریرات میں تضاد۔ (۳) مرز ا قادیا نی کے اور اس ایک کام میں تضاد کے دلائل اس مختم کر آپ کی میں آپ نے اچھوتے اعماز میں جنح کے اور اس رسالہ کانام تجویز کیا:

رسالہ کانام تجویز کیا:

س..... مرزا کی کہانی اس کی اپنی زبانی: السدمد للله ! کماس جلد میں اس رسالہ کو بھی شال کیا مجا ہے۔

..... مجلس احزار اسلام ہند کے رہنما جناب عبدالرجیم عاجز امرتسری (ولاوت ۱۸۹۱ء، امرتسری (ولاوت ۱۸۹۱ء، امرتسر، وفات کیم رشی ۱۹۵۳ء، لاہور) اپنے دور کے نامورشاعر تنے۔ جناب مرزاغلام نبی جانباز اور جناب سائیں محمد حیات پسروری آپ سے اصلاح لیتے تنے۔ جناب عبدالرجیم عاجز امرتسری کی پنجابی زبان کی دونظمیں:

ہ ...... تا دیانی دجل: کے نام سے چار درتی پیفلٹ میں شائع شدہ ملیں۔اس جلد ہیں ان کوشائع کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

است فریره قازیخان کے علاقہ سے تعلق رکھنے والے وو بزرگ استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی مجرعبداللہ صاحب اور حضرت مولانا عبدالرجيم صاحب نے ملتان آکر دی کتب فان، قائم کیا۔
جس کا نام مکتبہ صدیقیہ رکھا۔ یہ دونوں حضرات بھائی ہے۔ حضرت مولانا مفتی مجرعبداللہ صاحب بہت بڑے عالم ربانی ہے۔ آپ جامعہ خیرالمدارس اور قائم العلوم ملتان میں استاذ الحدیث بھی بہت ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے درمند عالم وین کا ول نصیب فرمایا تھا۔ آپ نے مکتبہ صدیقیہ ہے، بہت کی دری اور دیگر کتب شائع کیس۔ آپ نے ملتان ہے ماہنامہ دالصدیق، بھی جاری کیا۔ جواجے دور میں نامورویی، ادبی و معلوماتی رسائل میں شار ہوتا ماہنامہ دالصدیق، بھی جاری کیا۔ جواجے دور میں نامورویی، ادبی و معلوماتی رسائل میں شار ہوتا تھا۔ آپ کے براور حضرت مولانا عبدالرجیم ڈیروی نے دالصدیق، میں شائع ہونے والے روقادیانیت پراہم مضامین کو پخلوں ورسائل کی شکل میں شائع کرنا شروع فرمایا تھا۔ ہمیں آپ روقادیانیت پراہم مضامین کو پخلوں ورسائل کی شکل میں شائع کرنا شروع فرمایا تھا۔ ہمیں آپ کے تھی رسائل طح ہیں۔

۵/ا..... مرزائیوں کے خطرناک ارادے :

۲/۲..... مرزائیون کااصلی چیره:

اسس مرزائیوں کی خوفاک سیاسی چالیں: ان تیوں رسائل کوہم احتساب قادیانیت کی اس جلد بیں شاکع کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ "مرزائیوں کے خطرناک ارادے"
اہنامہ العدیق ملتان ماہ جادی الاقل اسسان حیل شائع ہوا تھا۔ اس بیں قادیا غوں کے سیاس خطرناک عزائم کو بے فقاب کیا گیا ہے۔ بیرسالہ باسٹھ سال بعد شائع ہورہا ہے۔ دوسرا رسالہ "مرزائیوں کا اصلی چیرہ" اس بیں قادیا غوں کے خلاف اسلام عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا درسالہ "مرزائیوں کی خوفاک سیاس چالیں" کا موضوع، نام سے واضح ہے۔ پرهیس کہ ہمارے اسلام کی موضوع، نام سے واضح ہے۔ پرهیس کہ ہمارے

٨/ ...... مطالبه حق: اس كا تعارف خود ٹائش مصنف مرحوم نے بیتح بر فرمایا۔ "مرزائیوں كو جدا گاندا قلیت قرار دینے جانے اور سر ظفر اللہ كو زارت خارجہ كے عہدہ سے عليحدہ كئے جانے كے مطالبہ كودائل پر شمتل پر شمتل پخشر رسالہ "مطالبہ حق" ، جواوارہ قاسمیدوزی آباد ہنجا ب نے شائع كیا۔ " تاریخ اشاعت كيم رد يقتعدہ اس الدے مطالب ١٩٥٣ مولائي ١٩٥٢ ء درج ہے۔

7/4 ..... گتاخ مرزا: بررسالہ می مولانا محد بہاء الحق قائی کا مرتب کردہ ہے۔ جوانجمن مبللہ استرے ناکع کیا تھا۔ المجمن مبللہ کے بانی مبانی مولانا عبدالکر یم مبللہ تھے۔ جن کی کتب درسائل ہم احتساب قادیانیت کی کس مابقہ جلد میں شاکع کر تھے ہیں۔

٠/٣.... مرزائي لفريج مين توبين انبياء وصلحاء: بدرسال محى حضرت مولا نابهاه الحق قامي كا -- جي الجمن مبلد امرتسر في شائع كها تعال

۱۱/۲ ...... فذائے مرزا: بید حضرت مولا نابہاء الحق صاحب قائی کا ایک مضمون ہے۔ جو فالبًا اخبار اہل حدیث امرتسری اور مولا نا شاء الله اخبار اہل حدیث امرتسری اور مولا نا شاء الله امرتسری نے اے کتا بچہ کی شکل میں شائع کردیا۔ اس کے علاوہ بھی مولا نا بہاء الحق قائی کے روقا دیا نیت پر رشحات قلم ہیں جن تک رسائی ہے ہم محروم رہے۔ ان چار رسائل کی اشاعت پر الله تعالی کا لاکھوں لاکھ شکر بجالاتے ہیں۔

...... کسی زماندیل فده درا نجما تخصیل بعلوال شلع مر گودها مین "المجمن تبلیخ الاسلام" قائم تقی گفتیم بند کے بعد مناظر اسلام حضرت مولا نالال حسین اخر بھی ابتدا فی درا نجما میں آ کر قیام پذیر رہے۔ خالبا بیاس زماند میں آپ نے قائم فرمائی تھی۔ بعد میں اس فی هدار نجما کے جناب ماسر محمد ایرا ہیم صاحب نے المجمن تملیخ اسلام کے کام کوسنجالا۔ ویمبر ۱۹۲۳ء میں آپ نے ایک رسالد تحریفر رایا۔ جس کا نام تھا:

۱۲..... ابن مریم زنده هیل حق کی فتم: اس رساله کوشائع کرنے کی سعادت پر الله رب العزت کے حضور شکر بجالاتے ہیں ملعون قادیان نے ایک شعر کہا جس میں تھا:

#### حق کی حتم مرحمیا این مریم

اس معرمہ کے جواب کو اس کتا بچہ کا عنوان بنایا گیا۔ قار مین کرام! یہ جان کرخوثی محصوں کریں گے۔ بجیب اتفاق ہے کہ فقیرا تے ۱۳ امار پر بل ۲۰۱۲ و کوظیم الشان ختم نبوت کا نفر لس محصوں کریں گے۔ بجیب اتفاق ہے کہ فقیرا تے ۱۳ امار پر بل ۲۰۱۲ و کوظیم الشان ختم نبوت کا نفر لس بے الدیش محرات کی ان محتوق بیں یہ جاں اللہ رب بھالیہ بھی ہوارت کی ان محتوق بیں کے صدف بیں جہاں اللہ رب السوت نے اس کتا بچہ کوشا کتح کرنے کی و فیق دی۔ وہاں ختم نبوت کا نفر لس کے انعقاد کی بھی عالمی مجلس خفظ ختم نبوت کا نفر لس کے انتقاد کی بھی عالمی مجلس خفظ ختم نبوت کا نفر لس بھالیہ بھی بالشان ختم نبوت کا نفر لس بھالیہ بھی بارات نے بیان پر منعقد ہور ہی ہے کہ اس پر بھتنا اللہ رب السوت کا شکر ادا کیا جائے گئم ہے۔ اس کا نفر لس بھی جوات، جہلم ، منڈی بہاء اللہ بین کے تین اضلاع ہے ہوا مشرکت کر رہے ہیں۔ کا نفر لس بی لوعیت کی مثالی کا نفر لس ہے۔ حق تعالی اسے کا مما ابی سے مرکت کر رہے ہیں۔ کا نفر لس بی لوعیت کی مثالی کا نفر لس ہے۔ حق تعالی اسے کا مما ابی ۔

کے بیٹے مولا نا قلام حسین صاحب لیہ سے بہاد لیور آھے۔ یہاں نواب آف بہاد لیور کے خدام خاص بیں شار ہوتے تھے۔ آپ کی قبر مبارک طوک شاہ قبرستان بہاد لیور بیں ہے۔ نواب صاحب نے ان کوایک مربعہ زمین دی تھی جو دریا برد ہوئی تو ان کے بیٹے میاں پیرن لودھراں آگئے۔ لودھراں، بہاد لیورایک دوسرے کے ہمایہ شیر ہیں۔ صرف درمیان بی دریا ہے تئی ہے۔ جس کا پانی ایوب خان نے ایسے بچھدار فوجی تھر ان نے انٹریا کوفروخت کر کے دیاست بہاد لیور کے زرقی علاقہ کوبی ریگے تان بی تیج محدار فوجی تھر سین ان کے بیٹے مولا نامجر موئی ہمارے محد درج ہیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے والدگرائی مولا نامجر حسین صاحب سے حاصل کی۔ دورہ حدیث شریف جامعہ خیر المداری ملتان سے کیا۔ آپ کے اسا تذہ میں مولا ناخیر حاصل کی۔ دورہ حدیث شریف جامعہ خیر المداری ملتان سے کیا۔ آپ کے اسا تذہ میں مولا ناخیر حاصل کی۔ دورہ حدیث شریف کا میر کی مولا نامخی مجموعہ داللہ ڈیروئی مولا نا بھر اللہ اللہ یکن مولا نا محمود اللہ دائے وردھراں میں مدرسہ خیر العلوم محمود اللہ دائے دورہ اللہ میں مدرسہ خیر العلوم محمود اللہ دائے دورہ اللہ میں مدرسہ خیر العلوم محمود اللہ دائے دورہ اللہ میں مدرسہ خیر العلوم اللہ میں مدرسہ خیر العلوم اللہ میں مدرسہ خیر العلوم اللہ دائے کی بات ہے۔

تب مجلس تحفظ تم نبوت كر رست حفرت مولانا سيد بشراحم شاه كافئ تقدام را موق على صاحب مقرر موت تبسيد لكر حافظ غلام رسول ناظم اعلى مولانا محد موقى ، خازن صوفی محد علی صاحب مقرر موت تبسید لكر وفات تك لودهران بل عالمی مجلس تحفظ تم نبوت كر جمنڈ اكو حفرت مولانا محد موئ صاحب ني بلند كة ركھا مولانا محد موئ اسام كى سربلندى كه ليز كة ركھا مولانا تحد مولانا تحد موئ اسام كى سربلندى كه ليز بيز المسلس كاربلندى كه ليز بيز المسلس كاربلندى كه بيز باطل سے فلرانا آپ كا شيوہ قعاد قاديا نيت سرفلان بيدة دياتى كتب سائكل پر ركھتے اور تقد وہاں جات مولانا تاجم موئ واقعاً لودهران بين قاديا نيت كفر مولان كسب سائكل پر ركھتے اور وہاں جات مولانا تاجم موئ واقعاً لودهران بين قاديا نيت كفر مولان خول كرا مولانا تاجم موئ واقعاً لودهران بين قاديا نيت كفر مولانا خدا بخش شجاح موئ كا مصداق سے لودهران كور به وجوار بين مولانا عبدالرجيم اشعر مولانا خدا بخش شجاح آبادي، مولانا قاضى محد الله يار خان كو بلوا كرفتم نيوت كى صدائ كو بلند كرتے سے آب ني

سید بشیراحمد شاہ صاحب کاظمیؒ کے دست وباز و کے طور پر مثالی خدمات سرانجام دیں۔غرض ایک خلص عالم دین میں جوخوبیاں ہوئی چاہیے تھیں وہ آپ میں علی وجہدالاتم موجود تھیں۔مولانا محمد مولی صاحبؒ کے چاررسائل اوردواشتہارات روقادیا نیت پرہمیں میسر آئے جن کے نام یہ ہیں: ۱۳/۱..... لودھرال شہر میں مرزائیوں کی میلخارا ورمسلمانا ن لودھراں کی فریاد:

۱/۱۳ فرقه غلام احدى (مرزائيت) كي حقيقت:

۵//۳..... مقام محمدیت اور دجل مرزائیت:

١١/٣..... خاتم الانبياء كي عدالت مين مرز اغلام احمد كوسز ااور حقيقت:

۵/۱۵ آنجمانی مرزا قادیانی، کرش تفایا دجال؟ (اشتهار):

۲/۱۸ ..... آنجهانی مرزا قادیانی، مردتهایاعورت؟ (اشتهار):

بیرچاررسائل ادر دواشتهار حفرت مولانامرحوم کے دشحات قلم فقیر کو دستیاب ہوئے۔ اس جلد میں شامل کرنے پر دلی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ السعمد لله!

ه ..... ۱۰ اراپریل ۱۹۲۵ و داورز د چناب محر (ربوه) میں مناظر اسلام مولا نالال حسین اخر ا اور قادیانی مناظر قاضی نذیر سے ختم نبوت پر مناظر ه موا

دوسرے مناظرہ کے لئے ۲۰ راپریل ۱۹۷۵ء کی تاریخ طحقی کہ حیات سے علیہ السلام اور کذب مرزا پر مناظرہ ہوگا۔ پہلے مناظرہ شین قادیا نیوں کومولا نالال حسین اخر نے ایسی ذلت آمیز مخلست سے دو چارکیا کہ ۲۰ راپریل ۱۹۷۵ء کو اندیا نیوں کومیدان مناظرہ میں آئے کی جرائت شہو پائی ۔ اس مناظرہ کی چند صفحاتی رپورٹ مسلمانان ڈاور نے شاکع کی ۔ جس میں اس مناظرہ میں مولانا لال حسین اخر مولانا سید احمد شاہ جو کیرہ مولانا معلمہ ڈاکٹر خالد محمود، مولانا محمد نافع جامح محمدی مولانا معلم اللہ خان حال شخ الحدیث محمدی مولانا معلم اللہ خوا محمد رپورٹ مولانا عبد المالک خان حال شخ الحدیث منصورہ شریک ہوئے۔ اس مناظرہ کی محمد رپورٹ برحشتل سیرسالہ:

9 ...... مرزائیول کی فلست فاش کا دلچسپ نظاره، ربوه کنز دیک ایک مناظره: اس جله می شائع کرنے براولدرب العزب کا فکر اواکرتے ہیں۔ اولادت سیالکوٹ کی ایک مرنجال مرنخ دین شخصیت حضرت مولانا تعیم آئ (ولادت اولاد اولادت اولادت اولاد اولادت اولادی ایک مرنجال مرنخ دین شخصیت حضرت مولانا حادمیان بانی جامعہ مدنیدلا ہور کے مریدخاص تھے۔ مولانا تعیم آئ نے مسلم اکادی کے نام پر سیالکوٹ میں ادارہ قائم کیا۔ آپ بہت اوقے معیاری لکھادی تھے۔ آپ کے مضامین اس زمانہ میں ہفت روزہ چٹان لا ہور میں آغا شورش کا شمیری شائع کیا کرتے تھے۔ مولانا تھیم آئی جمعیت علاء اسلام سیالکوٹ کے مور کر رواح تھے اور ایک مجد کے خطیب ہی تھے۔ خوب علم دوست انسان تھے۔ آپ کی روق دیا ہے۔ آپ کی دوق دیا ہے۔ آپ کی روق دیا ہے۔ آپ کی دوقادیا دیت برایک کیاب اورایک رسالہ ہمیں دیتیاب ہوئے۔ کیاب کانام ہے۔

۰/۱..... اقبال اورقاد مانی: یه کتاب تی ۱۹۷۴ می آپ نے شائع کی اور جورساله طلاس کانام ہے:

ا/٢٠٠٠ قاديانى مسئلة كينى ترميم كمطابق قانون سازى كا تقاضه كرتا ب: يد رساله فرورى ١٩٧٨ مين الله موارمولا ناهيم آئى جوانى بين جال بحق موت ال كرشحات تلم كوشائع كرن يردل مرتول سالبريز ب كدوه فقير كربهت العصر دوست تهد مارى حضرت خواجه كان معرسة مولانا خواجه خان محمصاحب كم منظور نظر تصدر حسسمة الله تعالى رحمة واسة!

الله بشطحانی کمپاؤیڈراچی میں کپڑا کی تجارت کرتے جناب الحاج محرسلم دیو بندی بن برکت الله بشطحانی کمپاؤیڈراچی میں کپڑا کی تجارت کرتے تھے۔ آپ نے تجان البند حضرت مولا نااجر سعید و بلوگ کی تغییر و ترجہ کشف الرحمٰن دوجلدوں میں شالع کر کے مفت تقییم کی۔ آپ کے اس نوانہ میں مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامح شفیع صاحب کراچوگ سے نیاز مندانہ تعلقات تھے۔ آپ ہفتہ وار لولاک فیمل آباد کے منتقل قاری تھے۔ ردقا دیا نیت پر مخلف رسائل لولاک اور حضرت مولا نامور محمد صاحب پٹیالوگ کی کتب ہے بہت سارا مواد کے کراپئی ترتیب سے دو کتا ہیں مرتب کرے شالع کیں۔

|                                         |            |            | اسلامیه پاکث بک:                     | 1/rr     |
|-----------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|----------|
| برسه بن شامل                            | ت کی جلدنم | ب قادیانیه | . حقیقت مرزا: په دولوں کتابیں احتساب | r/rm     |
|                                         |            |            | پ-خلاصەرىيكەاسجلەمىس:                | اشاعت :  |
| كتاب                                    | . 1        | کی         | حعرت مولانا محرباهم صاحب             | 1        |
| دمالہ                                   | 1          | . R        | جناب ذاكثر اسراراحمصاحب              | <b>r</b> |
| دسالہ                                   | 1          | K          | جناب امان الله صاحب                  | سب       |
| دمالہ                                   | 1          | K          | جناب عبدالرجيم عاجز صاحب             | <b>ا</b> |
| دساكل                                   | ٣          | 2          | حضرت مولاناعبدالرجيم صاحب ذيروي      | ۵        |
| دساكل                                   | ٣          | ۷          | حضرت مولانا بهاءالحق صاحب قاسمي      | ۲۲       |
| كتابچه                                  | .1         | У          | جناب ماسرمحدا براجيم صاحب            | ∠        |
| رساكل                                   | ٠,         | ۲          | حفرت مولانا محرموي صاحب لووهرال      | <b>A</b> |
| دمالہ                                   | 1.         | У          | مسلمانان داور                        | 9        |
| دساكل                                   | r          | ۲          | حفرت مولانا محرفيم آسى صاحب سيالكوث  | 1•       |
| كتب                                     | ۲          | کی         | جناب حاجى محمسلم صاحب ديوبندى        | /11      |
| *************************************** | •••••      |            |                                      | /        |
| 10                                      |            |            |                                      |          |

گویا گمیارہ حطرات کے کل ۲۳ دسائل وکتب اس جلد میں شامل ہیں۔ آگل جلد کی آ مد تک کے لئے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت۔

محتاج دعاه: فقیرالله دسایا! ۱۲رجهادی الاول ۱۳۳۳هه، بسطایق ۱۳۱۲ بریل ۲۰۱۲م



#### ڊِسُواللوالدُّفُنْدِ لِلدَّحِنُورُ انتساب

ابناخون و کر متم نبوت کی تحریک و پروان چر هایا اور بالا خرصفور ابناخون و کر متم نبوت کی تحریک و پروان چر هایا اور بالا خرصفور خاتم انتخیین محدرسول الشفای کے عشق بیس اپنی قربانیاں پیش کر کے پاکستان کی قومی اسمبلی سے بیتاریخی فیصلہ منوالیا که مرزائی فیرسلم اقلیت بین اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نبیس ہے۔
بندوا تھی ہاشم عنی عند!

#### وجهتاليف

قرآن مجیدگی ایک ایک آیت حضور سید المرسلین می الله کا خاتم النمبین مونے پر دلالت کرتی ہے اور سیکلو دل احادیث مبارکہ اس عنوان پر موجود ہیں۔ میرے چند عزیز دل نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ حتم نبوت پر ایک الی کتاب انگھوں۔ جس میں مختصراً آیات داحادیث کے حوالوں کے علادہ عقلی دلائل سے اس مضمون کو سمجھایا جائے۔ چنا نچہ پیش نظر کتاب، الحمد للدکہ ای طرز پر کلمی گئی ہے۔ امید کہ قارئین پند فرمائیں گے ادر اس گنبگار کو دعائے خیر میں یاد

بنده آثم سيومحد بإشم عنی عند ۱۵رزی الحجيم ۱۳۹ ه حيدر آباد

#### بسنواللوالزفنس الزجنور

الحمد لله رب اللعلمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وامته اجمعين. لا نبى بعده!

نوروظلمت، ایمان وکفر، آ دم وابلیس، صادق وکاذب کی جنگ اس دن سے شروع ہوگئے۔ جب اللہ تعالی نے تخلیق آ دم کا فیصلہ کیا اور آ دم کوخلیفہ اور پہلا نبی بنا کرز مین پرا تا را اور پیہ سلسلهٔ جنگ ختم کا ئنات اور قیام قیامت تک جاری رے گا۔ اللہ نے شیطان کوبہت طاقتور بنایا۔ اس کی رسی دراز کی اور قیامت تک اس کوچھوٹ دے دی۔ آ دم ویٹی آ دم کو بہکانے کے لئے شيطان کوبيقدرت کمي که وه ظاهر موکرا در چيپ کر دلول ميں اتر کررگول ميں دوڑ کرانسانوں کو به کا تا ہے۔ عشل ودانائی اور مال ودولت کے غرور میں جٹلا کرتا ہے۔ عیش وعشرت کی رنگینیوں میں پھنسا تا ب-الغرض شيطان ايك مداري ب- دنياس كى بندريا ادرانسان تماشاكى ، جونبى انسان شيطان کے کرتب اور دنیا کی کشش کی طرف متوجہ موکر خدا سے عافل ہوا۔ اس کی گرہ گئی، یا وال پھسلا اور صراط متقم سے دور ہوا ففلت سے جگانے شیطان سے بچانے اور راہ ہدایت دکھانے کے لئے اللدرب العزة ابتذابي سے رسولوں کو بھيجا اور کتابيں نازل کرتار ہا۔ تا کہ اللہ کے جائے والے اللہ ك طرف آئيں اور اللہ سے غافل اپنے برے انجام كى طرف بوھيں۔ ى كى ذات منار ؤ ہدايت ہوتی ہے۔علوم الہیہاورومی ان کا نور ہے۔جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور راہ حق کی طرف قدم اٹھایا جاتا ہے۔ جب نبی نگاہ انسانی ہے اوجھل ہوتے ہیں تو ان کی لائی ہوئی کتاب ہادی ورہنما ہوتی ہے۔ کو یاظہور نی کی حالت میں کماب الی ان کی ذات میں بنہاں ہوتی ہے اور نی کے بردہ فرمانے کی صورت میں کتاب ظاہر رہتی ہے اور نبی اس میں بوشیدہ، نبی کا باطن کتاب ہے اور كتاب كاباطن ني \_ابتداع اسلام من جب كه يوراقر آن نازل نه مواقعا- ني كي صورت من الله كى ججت كالل تقى اورآج قرآن كى صورت من الله كى ججت كامل بيدنه الله كى ججت كل ادهوري تقى اورنه آج ادهورى \_

جس طرح تخلیق انسانی الله کا کرم اوراس کا ذاتی فیصلہ ہے۔اللہ کےسوا کوئی خالق نہیں۔آ دم واولا د آ دم کواسی اللہ نے پیدا کیا۔اللہ رب العزۃ کی خدائی انسان کی خالق ہےاوراس کی رہوبیت یا لنہار ہے۔ نومولود کی پیدائش سے پہلے مال کے سینے میں اس کی غذا مہیا کردیتی ے۔اس میں نہ مال کوخل ہے اور نہ باپ کو اختیار نہ کسی دوسری محلوق کو، اس طرح روحانی پرورش اورا یمانی تربیت کے لئے اللہ جل شانہ خودا پی طرف سے نبی بھیجا ہے۔اس میں نہ نبی اور رسول کی ا بنی کوشش اورطلب کوشل ہےاور نہ ریکسی اور تعلوق کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ نبوت اللہ کی ذاتی عطااور ا پنافیصلہ ہے۔انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ خودنی کومبعوث کرتا ہے۔جس طرح کوئی مخلوق اپنی ذاتی کوششوں سے آ دی نہیں بن سکتی۔ای طرح کوئی انسان اپنی ذاتی کوششوں سے ہی بھی نہیں بن سكا قرآن مجيد ش الله كاعلان يمي "الله اعلم حيث يجعل رسالته "الله فوب جانا ے کدرسالت کس کے سروکرے گا اورجس کورسول بنانا چاہتا ہے۔ پیشتر ہی سے ان کی پیدائش اور ربیت کا اہتمام فرما تا ہے۔ چنانچہ ہر ہی اپی قوم کے مقبول اور محترم گھر انے میں پیدا ہوئے اور شروع سے ان کی تربیت اس انداز پر ہوئی کہ جب وہ نبوت کا اعلان کریں تو شرافت اور اخلاق کے معیار ش کی ہے کم نہ ہوں۔ بلکہ اپنی قوم ش سمعوں سے متنازر ہیں اور سمعوں کی امیدوں کا مركز مانے جائيں۔قرآن مجيد انبياء عليم السلام كى بھى شان بيان كرتا ہے كدكفار بھى نبيوں كى عظمت وشرافت اوران کے مرجع امید ہونے کا اقر ارکرتے رہے۔عقل کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ نبی اگرایی تمام الل زباند سے اعلی انسانی خصائل اور خاند انی شرافت میں متازند ہوں مے توان کے دعوائے نبوت کو لوگ مقارت سے محکرادیں گے۔ نبی کو انسانیت کا آفاب ہونا جاہئے۔ ذاتی عظمت وبرتری ہونی جاہے۔ نبوت کے لئے ظاہری سازوسامان کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ انسانی کمالات اوراخلاق فاضلہ ہے آرائی ضروری ہے۔ نبوت کا سلسلہ جو آ دم علیہ السلام ہے شروع ہوا تو عیسی ابن مریم علیم السلام تک برابر جاری رہا۔ ایک نبی کا دور فتم ہوتا دوسرے نبی کا دورشروع موتا۔ایک کتاب اٹھتی دوسری کتاب ملتی۔ نبوت کے لئے بیضروری نہیں ہے کدوہ بھیشہ تشریعی نوت رہاور ہر کتاب ایک نی شریعت پیش کرے۔قرآن مجیدے مطالعہ سے معلوم ہوتا ے کہ وی نبوت میں مختلف مضامین ہوتے ہیں۔ان میں ایک مضمون شریعت بھی ہے۔تشریعی نبی ک وی میں شریعت بھی ہوتی ہے۔ ورند تقص، امثال، مواعظ، بٹیارت، نذارت، وعظ، وعيداور فاوی برطرح کے مضامین وی کا موضوع میں مقصود امت کی تعلیم اور ہدایت ہے۔وہ جس عنوان سے مناسب وقت ومطابق حال نظر آیا۔ اللہ نے اپنے نی کی طرف وحی فرمائی۔

عینی علیه السلام کے بعدسلمانہ نبوت ش التواء پیدا ہوا۔ فضا پر ایک سکوت طاری ہوا احترات میں علیہ کی والدت کے لواظ سے باخی سوسر سال اور آ پین کے کا علان نبوت کے اعترار سے جیسودس سال اور آ پین کے کہ اعلان نبوت کے اعترار سے جیسودس سال تک قائم رہا گویا بعث ورسالت کے نظام اور دحی والبهام کے ضا بطے اور قاقع بھی بھی ہے۔ پینی قام کمام کا بیس تبہ ہوگئی اور پیشت دوتی کا دفتر سر بمبر ہوگیا۔ اگر پیلے تمام نبول کا دور ختم ہوگیا۔ اجرائے نبوت کا سلمہ ختم اور بعثت دوتی کا دفتر سر بمبر ہوگیا۔ اگر من بعدہ بالرسمل (البقرة: ۱۸۷) "کیک نبی کے مصل اعدد وسرے نبی کی بعثت کے اصول کو مدن بعدہ بالرسمل (البقرة: ۱۸۷) "کیک نبی کے مصل اعدد وسرے نبی کی بعثت کے اصول کو برائی منول ہوتا۔ اس انقطاع اور الواء کو جے قرآن مجدی اصطلاح شرفتر سے کہتے ہیں۔ محمد رسول الشکاف کی بعثت اور رسول الشکاف کی بعثت اور اس اعلان نبوت کے ساتھ کہ: "لا ذہبے بعدی " بیرے بعد کوئی نبی ہیں۔" عہدی السی یہ وہ القیامة " میراور مربوت سروز قیامت تک ہے خاتم آنھیں ۔" ہوگیا۔ مقاتم آنھیں ۔" میرے المحدی کرنے والے نبیول کے خم اور میر ہیں۔

''الیـوم اکملت لکم دینکم واتعمت علیکم نعمتی (المائدہ:۲)''﴿آخَ ص نِتمارے لئے دینکال کردیا اورتم پرائی فحت تمام کردی۔﴾

''کسنتیم خیدرامة اخد جت للناس (آل عددان:۱۱)''تم سبسے پہتر امت ہو چونوع انسانی کے لئے طلق ہوئی اور جواس کماب قرآن کی تعمد این کرے اوران نی الامی محدرسول الشعائی کی تابعداری کرے۔ وہ آ خرت ش فلاح یاب، نجات یافتہ اورانعام پانے والاہے۔

محدرسول الشعطية كى تعليمات اورقرآن سكيم كفراش سے آئے ندكوئى حقيدہ ہے اور ندكوئى عقيدہ ہے اور ندكوئى عقيدہ ہے اور ندكوئى عمل معادر ہے كوئى آزائش ہوگ ہے ہى دين كال ہے ۔ يكى نبوت آخر ہے اور ندين قرآن مهمين محافظ ہے۔ ينے أي كو سيح كرنى وقى نازل كرك ند وين كال كى حديں تو ڑى جا كيں گى اور ند فيرامت (بہترين امت) كوكفر ك خطرات على والا جائے گا۔ بلكہ جو بحد آن سيم معالم محافل ہائے تا ہے بحد ہيں ان كے آگے بحد بھی ہوں ان كے آگے بحد ہيں اس بات كا در مؤمن كو آن بر عقيدة عمل استوار كرنے كى هيدت كى جائے گا۔ دروى آن بر عقيدة عمل استوار كرنے كى هيدت كى جائے گا۔ دروى آئے گا۔ دروں آئے گا۔

مؤمن اورمجھ رسول الشقطيط كے پيروا نكار واقر اركى آنہ مائش بيش پڑ كرخير امت كہلانے كا تاج سر پرر كھے ہوئے كا فرقر ارپا ئيس اور جہتم ميس وافعل ہوں۔ قمة ق

حتم نبوت

حضرت محرمصطفات الله پسلسلة نبوت فتم ہوگیا۔ آپ الله الله کا بدا محکول نی پیدائیس موگا۔ حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا بدا جائی اور متفقہ عقیدہ کی دائے واجتہاد کی بناء رخیس ہے۔ بلکہ دوایت وعشل دونوں بنیا دوں پر مسلمانوں کا بدعقیدہ تی اور درست ہے۔ اس کے خلاف ہر عقیدہ اور خیال کفر و گراہی ہے۔ حضرت محر مصطفی الله الله کے ابعد بوں تو مخلف الله الله کا کھڑے ہوئے۔ گران کے دعو سے اسلای عقیدہ، قرآنی بوایت، حدیثوں کا دعوی لے کر گر رہ ہوئے۔ گران کے دعو سے اسلای عقیدہ، قرآنی بدایت، حدیثوں کی تعلیم اور امت مسلمہ کا اجماع نہیں ٹوٹ سکتا۔ وتی نبوت کا دعوی کوئی انوکی و بات نہیں ہے۔ جب کہ دینا میں خدائی کے دعویدار ربوبیت اور الوہیت کے مدی بھی گذر سے ہیں اور آج بھی پیدا ہور ہے ہیں اور بہتر ہے لوگوں نے ان مدعوں کو خدا ما نا اور ان کی عبادت بھی گی ۔ یا آج کمر پر اتنا برا آسان آج کمر ورد وں انسان کی بائی موجودات ان کے پاؤں کے نیج اتی وسیع عریض زمین ہمندر اورز می تحلوقات ہیں اور آسان موجودات ان کے پاؤں کے نیج اتی وسیع عریض زمین ہمندر اورز می تحلوقات ہیں اور آسانی موجودات ان کے پاؤں کے نیج اتی وسیع عریض زمین ہمن معلوم نہ کر سکا۔ خالقیت اور بور مطم وعش والا ہے۔ ابھی تک کی ایک ذرے کی پوری حقیقت بھی معلوم نہ کر سکا۔ خالقیت اور نور مطم وعش والا ہے۔ ابھی تک کی ایک ذرے کی پوری حقیقت بھی معلوم نہ کر سکا۔ خالقیت اور نور دی گردی چر ہے۔

قرآن اورختم نبوت

سب سے پہلے ہم قرآن کی روثیٰ میں ختم نبوت کے مسلے کو دیکھیں۔ کیونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمار یعنین وائیمان ہے کہ قرآن کے برابرکوئی اور بیان سچانہیں ہوسکا۔ بالخصوص نبوت کا مسلمہ، نبی، اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ اپنی سی دکوشش ریاضت وعبادت سے کوئی نبی بن جاتا نبی ہوتا اور نہ دنیا والوں کی رائے اور مشور سے سے یا ان کی تا ئیر و تعریف سے کوئی نبی بن جاتا ہے۔ نبی کا تقر روا نتخاب ارسال و بعث تمام تر اللہ رب العزت کے اپنے فیصلے پرموقوف ہے۔ قرآن مجیدای اللہ کا کلام ہے جونی مقرر کرتا ہے۔ اگر قرآن مجید کا میا اعلان ہو کہ حضرت محمصطف اللہ کے بعد اب کی ضرورت نہیں اور ان پرنبوت ختم ہوئی تو پھر آن کی تھمدیق کرنے والے کے لئے اس کی مخبوت شہر رہتی کہ حضور علیہ اسلام کے بعد اپنے حق میں نبوت کا کرنے والے کے لئے اس کی مخبوت شہر رہتی کہ حضور علیہ اسلام کے بعد اپنے حق میں نبوت کا

د مویدار ہویا کسی اور کو آپ تھا گئے کے بعد نبی مانے ، دونوں باتشی قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے نفر وارتد ادہوں گی۔ مدعی اوراس کا پیرو دونوں کا فرومرتد ہوں گے۔ \*\*\*

قرآن مجيد كايبلااعلان

قرآن مجيد كادوسرااعلان

"قل يراً يها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً الذى له ملك السموت والارض لا اله الا هو يحيى ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى يدة منون بالله وكلمته وابتعوه لعلكم تهتدون (الاعراف،١٥٨)" المري الذى يدة منون بالله وكلمته وابتعوه لعلكم تهتدون (الاعراف،١٥٨)" كي بادئات مريات المراف اورزين على بهدات كي بادئام آمانول اورزين على بهدات كي الكي معودتين وي حيات وتا به وي موت وتا بهدا مريات كي الله وي مدونين ميان ركعت إلى الله وي مدونين ميان ركعت إلى الله وي مدونين ميان ركعت إلى الله وي مدون الله وي الله وي مدون الله وي الله وي مدونين من الله وي الله وي مدون من الله وي مدونين الله وي الله

آیت فرکورہ پر خور فرمایئے۔ اس سے پہلے خلف تینبروں کا تذکرہ ہے۔ ان کے حاصب محدود تھے۔ ان کی تہا خوں کو یا تو م کہ کری طب کررہے ہیں اور جہ نے خور میں اور جہ نے کے حدود تھے۔ ان کی تہا خوں کررہے ہیں۔ ان کے بعد حضور علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ' قسل '' کہ کر حضو تعلقہ کی شان بر حاتی جاتی ہو اور انہا علیم السلام کے حقاق اللہ رب العزة صرف پر فرد یا ہے کہ ہم نے ان کو ظال قوم اور ظلال علاقے کی طرف بھیجا اور انہوں نے ان کو گول تک اللہ کا بین حضو تعلقہ کی نوت کے ذکر سے شلائل انہ از بیال بدل دیا۔ اپنی کا لل یہ بین اللہ نے پہلا انماز بیان بدل دیا۔ اپنی کا لل نیا مین اللہ نے پہلا انماز بیان بدل دیا۔ اپنی کا لل دینے کی شان طا بر فر مائی اور اس اعلان کا حق وافقیار خور آ تحضو تعلقہ کو دیا کہ آپ خود کہددیں کہ علی اللہ کا رسول ہوں۔ کیوں نہ ہو۔ آپ چالگ وہ مادی وافقیار خور آخصو تعلقہ کو دیا کہ آپ خود کہددیں کہ علی اللہ کا رسول ہوں۔ کیوں نہ ہو۔ آپ چالگ وہ مادی وائی ہیں کہ آپ پہلا تھا کہ نوت کا فیان نیوت کا فی وہ ان میں ہیں۔ انہ ہیں ہیں۔ انہ ہیں کہ آپ پہلا تھا کہ نوت کا فی وہ ان کو جو انہ کی ہیں۔ انہ ہی کہ آپ پہلا تھا نہ ہیں اور اپنے دائرہ رسالت میں لے رہ ہیں۔ آگر چہدا کی میں اللہ آپ پہلا تھا جی تارہ ہیں اور اپنے دائرہ رسالت میں لے رہ ہیں۔ آگر چہدا کی میں اور اپنے دائرہ رسالت میں رود میں اور خور کی انسان کی طرح آس دائرہ درسالت سے باہر نہ رسالت کی سرحدیں اور خور کی کہ کوئی انسان کی طرح آس دائرہ درسالت سے باہر نہ جائے۔

 ہوئے۔ وہ سب دائرہ ایمان سے باہر کلمہ طیبہ کے خالف اور قرآن کے باغی ہیں۔ کیونکہ وہ مرعيان نبوت ندأ سان والول كى طرف ني اوررسول موسكة جي اور ندز من والول كى طرف. كوتكرية مام طلق الله كالكيت جمعات كى رسالت اوركله طيب "لا السه الاالله محمد رسىول الله "كاحاطيض بير جوكوني بحي "السنساس" بين شاربوگا وه الله كاملوك اور م الله کے دائرہ نبوت میں فطا با شال رہے گا۔ لہذامسیلہ کذاب سے لے کر قیامت تک جوکوئی بھی اپنی نبوت کا دعویدار ہے دہ رسالت محمد کی ایسائٹ کا باغی ہے اور تو حیدالوہیت کے باغی کی طرح رسالت محمری کے باغی کا بھی براانجام ہوگا۔ کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول سے اختلاف اللہ کی خالفت ہے۔اللہ کی بنائی موئی اس کا نتات میں نہ کسی کو دعوائے خدائی کا حق ب اور نظرور محدى عليه السلام كے بعد دعوائے رسالت كائل بـ جولوگ نى بنتے يا كملانے كا حوصلدر کھتے جیں انہیں جائے کہ اللہ کی اس کا نئات اور اللہ کے پیدا کتے ہوئے انسانوں سے باہر جا كر نبوت كا دعوى كريس - اكر بيمكن نبيل اور بركر ممكن نبيل بوق فراي كافراندادر باغياند وعوے سے بازآ کیں اور کلم او حیو الا الله الا الله محمد رسول الله "کاول اورزبان سے اقرار کرے دسالت محری علیہ السلام کے آ مے سرجھادیں اورائے دعوائے نبوت سے وبر کریں۔ الله رب العزة في منكوره اعلان عن تمام انسانون كوسيدهي راه دكها دى كدوه ني امى ير ایمان لائیں اوران کی چیروی کریں۔ بیاعلان قیامت تک کے لئے نجات کی واحدراہ ہے۔ یمی کامل دین ہے۔ کسی او وقف کے لئے اس کی مخبائش نہیں ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسروں کو ائی اجاع کی طرف بلائے جوکوئی ائی نبوت کا مری ہادرا بنی اجاع کے لئے دوسروں کو بلاتا ہے وہ قرآن کے اس اعلان کامکر نجات کی راہ سے بھٹکانے والا ادراپنے ساتھ جہم میں لے جانے

قرآن مجيد كاتيسرااعلان

"اليوم اكملت لكم دينكم واتعمت لكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً (المائده: ٣) "آج كون ش في الميناً الميناً (المائده: ٣) "آج كون ش في الميناً الميناء كالمردى اورتم الميناء كون من الميناء كون الميناء

دین اس مجور قوانین و مدایت کا نام بے جوعقا کدواعمال کے تمام مسائل کو مگیرے موسے ہوئے وی اس کے تمام مسائل انسانی ذہن کا نتیج نہیں ہوتے۔ کیونکدانسانی فیصلے اس کے محسوں وغیر محسوری وغیر شعوری وغیر شعوری جذبات سے متاثر ہوسکتے ہیں اور قوانین مستقبل کے

لئے ہتائے جاتے ہیں اورانسان ستعتمل سے ناواقف ہوتا ہے۔لبنداانسان مجھے قانون نہیں ہتاسکا۔ بلكه الله رب العزت كي طرف سے قوانين نازل ہوتے ہيں اور قوانين البيد كي تعليم كے لئے نبي بييع جات بين كدوه الله جل مجده سعاحكام وبدايات ليس اور بندول تك بينجا كيس-"مسا على السرسول الا البلاغ (المعانده:٩٩) " يَغْيِر رِبِه ايات اللي يَبْجَائِ كَسُوااوركو فَي وَمدداري نيس ب-" فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب (الرعد: ٤٠) "آپ يومرف احكام پہنچانا ہےاور ہمارے ذھے حساب ومحاسبہ، نبی کے ذمہ پینیں ہے کہ وہ لوگوں کوان احکام برعمل ر نے اوردین فی تجول کرنے پر مجود کرے۔ 'است علیهم بمصیطر (الغاشية:٢٢)'' آ ب اوگوں پر جابر ومسلطنیں ہیں کہ ان سے زبروئ عمل کرائیں جوکوئی نبی کے لائے ہوئے دین كو بخوشى قبول كرے كا۔ اس كا اپنا فائدہ ہے جوا لكاركرے كا۔ اپنا نقصان كرے كا۔ اللہ ان سب ے قیامت میں صاب لے گا۔ بلکہ نی کا کام بیہ کروں کہنچا کر بیاعلان کردیں۔ فعمن شاہ فليؤمن ومن شاه فليكفر (الكهف: ٢٩) "جوجا إيمان لائة جوجا بـ كافرر بـ ليكن ''من تولَّى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر (الغاشية:٢٤٠٣)'' يُوكوكَى تي كل زبائى الله كاييغام ت كرييشه كهير اورا تكاركر على الله اس كوخت عذاب دے گا۔ ببرحال اسلام كا تبليغي اصول بيرب-"لا اكراه في الدين (البقرة:٢٠١)" وين من جروز بروى في ب آ بت مٰدکور و عنوان میں اللہ رب العز ۃ نے ون اور تاریخ کی قید کے ساتھ اعلان کر دیا

کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کوکائل کردیا۔ 'الیسوم '' کہ کراللہ نے سے معاشرتی حقیقت بتاوی کہ جس اعلان اور و تخط کے ساتھ ان پر تاریخ ورج نہ ہو۔ انظامی معاشرتی حقیقت بتاوی کہ جس اعلان اور و تخط کے ساتھ ان پر تاریخ ورج نہ ہو۔ انظامی معاملات میں وہ قانون واعلان تاکھ سے زیادہ صحابہ کے سامنے ہوا۔ یعنی عرفات کے میدان میں جعد کے دن۔ ۹ روی الحجہ اھے کو البذا دنیا و آخرت کے تمام نظام کی روشی میں بیفرمان بھی ہراضہارے کائل و معترے۔

اس اعلان کے بخد کسی لحاظ ہے بھی وین کے اندر کی بیشی یا تبدیلی کی کوئی مخوائش نہیں رہی۔ کیونکہ ان میں سے ہر بات کمال کے خلاف ہے اور اللہ کاعلم ماضی، حال اور ستقبل تمام زبانوں کوا حاطہ کئے ہوئے ہے۔ لہذا کی تغیری مخوائش نہ حال میں ممکن ہے، نہ ستعقبل میں، نہ اللہ کا علم غلط ہوسکتا ہے اور نہ اس کا اعلان جموث ہوسکتا ہے۔

وین مجوعہ ہے۔ اعمال وعقائد کا، البذا دین کے کال ہو جانے کے بعد نداعتقادی سائل میں کی بیشی یا تبدیلی ہوسکتی ہے اور خملی احکام میں کوئی ردوبدل کی یا اضافہ ہوسکتا ہے۔

"اليوم اكملت لكم دينكم"كاعلان كودت جو كجوعقا كدواعمال بتائے جا بيكے تخالله كى خوشنودى حاصل كرنے كے، وه كامل ذرائع بيں۔ دين كى تخيل كا اعلان ہوكيا تو يكى دين رضائے الى اورآ خرت كى نجات كا تيج وسيلہ ہے۔ جوكوئى اس دين كوقيول كرتا ہے كامل دين كوقيول كرتا ہے۔

اگراللہ کے اس اعلان کے بعد کی نبی پاکسی نبیج کم کی تجائش مان لی جائے آس سے دواہم خرابیاں پیداہوں گی۔ اوّل یا تو خدا کا اعلان غلط اور جموث ہوگا۔ دوم نبیج آنے والے نبی کا مکر دین کا لل پر رہتے ہوئے جہنم میں واخل ہوگا۔ کیونکہ اس نے اللہ کن نبی کا اٹکار کیا جو کفر ہے۔
کمال دین کے ساتھ کفر کی آلودگی کا خیال جنون ودیوا گئی ہے۔کمال دین جنت میں لے جائے گا اور کم جہنم میں دھکیلےگا۔

نے نبی کی حیثیت

وین کے کامل ہونے کے بعد کی نئے نبی کی آ مدا گر ممکن ہوتو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سے نئے صاحب کس مقصد کے تحت آ کیں گے؟ اور جو ومی ان کی طرف آئے گی اس کی کیا حیثیت ہوگی؟

نے نبی کی دی اگروین سے متعلق ہو دین کے کائل ہونے کے بعداس نی دی کی کیا مجانش ہوت کے بعداس نی دی کی کیا مجانش ہی ہے اوراس کا کیا مقام ہے؟ پدوی اگراعتمادی امور ش ترجیم واصلات کرتی ہوت کائل مقید سے بیٹر کئی ہوت کائل مقید سے بیٹر کئی ہوت کائل مقید سے بیٹر بھی ترجیم واصلات کی گرنجائش باتی تعنی ایسا خیال آئی ہوا کی اسلام سے بیٹی احکام بیٹر کی گرنجائش بیٹر ہواں الشقایا کے کا لایا ہوا دین اسلام کائل نہیں رہا ہے کوئلہ اس کے علی احکام بیٹر امر خلاف ہوا دین اسلام کائل نہیں رہا ہے کوئلہ اس کے علی احکام بیس بھی روو بدل کی گئوائش تھی ۔ لہذا جولوگ قرآن کوئی تسلیم کرتے ہیں ان کے مزر کے مقائد واحکام میں ابھی روو بدل کی گئوائش تھی ۔ لہذا جولوگ قرآن کوئی تسلیم کرتے ہیں ان کے اسلام میں ابھی روو بدل کی گئوائش تھی ۔ لہذا جولوگ قرآن کوئی تسلیم کرتے ہیں ان کے اسلام سیدنا محمد رسول الشقائی نے جو تعلیمات اور ہدایات دی ہیں ۔ ان ش اجمال اور ویجیدگی باتی وصاحت کرے گا۔ تو یہ خیال بھی قرآن وصاحت کرے گا۔ تو یہ خیال بھی قرآن وصاحت کرے کا مال کی طویل مدت میں جب کہ اعتماد کی اور آن جو ایک حافظ ایک خوال مدت میں برتمام و کمال شروع سے آخر تک پڑھ کر سادیتا ہے۔ کی سال کی طویل مدت میں نازل ہوا۔ تا کہ صاب کرا معقید ذو گل ہے متعلی اسلام کی تمام ہدایات کو پوری وضاحت سے سکیک نازل ہوا۔ تا کہ صاب کرا معقید ذو گل ہے متعلی اسلام کی تمام ہدایا ہوری وضاحت سے سکیک نازل ہوا۔ تا کہ صاب کرا معقید ذو گل ہے متعلی اسلام کی تمام ہدایات کو پوری وضاحت سے سکیک

لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن کی وضاحت اور بیان کا منصب بھی اللہ رب العزة نے محلیات عمل کریں۔ قرآن کی وضاحت اور بیان کا منصب بھی اللہ رب العزة نے محلیات عمل بنا بیسانسه (القیامة: ۱۹) " همینک جارے ہی درقرآن کی وضاحت ہے۔ که" لتبیین للناس ما نزل الیهم (المنحل: ۱۶) " هما کہ آپ محلیات وضاحت کریں لوگوں کے لئے جو ہوایت الله کا طرف سے ان کے لئے تازل کی گئیں۔ که" فسانسا عملی رسدولنسا البلاغ المبین طرف سے ان کے لئے تازل کی گئیں۔ که" فسانسا عملی رسدولنسا البلاغ المبین (تفاین: ۲۷) " همارے دسول کے دل شی احکام الی کوکول کری پہناتا ہے۔ که

نیز اسلای تعلیمات میں اگر کوئی الی مجیدگی یا اجمال تعلیم کیا جائے۔جس کے عل کے لئے کسی نئی دحی اور نئے نبی کی ضرورت ہاتی تھی اور حفرت محفظی کے بعد جو نبوت کے دعویدار پیدا ہوئے۔انہوں نے اپنی تاز و وجی ہے اس اجمال کوحل کر دیا تو لازی طور پر بیر مانتا پڑے گا کہ حضورعليه الصلوة والسلام سے لے كرآج تك تمام محابة ورتمام مؤمنين سحح اور واضح وين سے محروم تے اور وہ لوگ نازندگی اجمال وہ تحیدگی میں جالا مرہے۔ یمان تک کہ بعد میں آنے والے مرگ نوت نے اس اجمال کودور کردیا محابر کرو م اور حضور علیدالسلام پریدایک ایدا الزام ہے۔جس کے تصور ہے بھی رو تکنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔قرآن وحدیث نے محاباتے دین،ایمان ادرعمل کو كسوڤى بنايا اورسراہا ہے۔ البذاان كردين ش كسى كى كم كائش نيس بلكسارى انسانيت كے لئے محابرگا ایمان معیار اور کسوئی ہے۔ اگر محابرگا دین اجمال و تحییر کی رکھتا ہے اواللہ ای سے رامنی باورا كرمحابرًا وين كال وواضح بوالله كووى پندب. فان امنوا بعثل ما آمنتم به (البقره:١٣٧) "يهال تك كرلوك اسامحاب رسول تمهار يجبيها ايمان لا كي البذاقر آن مجید کی تغییر کے لئے کسی نئی وحی اور نئے نبی کی بھی گنجائش ٹیس ہے۔ بلکہ بیقر آن،حضورعلیہ السلام کی زبان قبل ہے واضح ہو چکا۔اس میں کسی ہیجیدگی اور اجمال کے حل کے لئے نئی وتی اور نئے نی کی ضرورت باتی نیس ہے اور نہ کر شتہ نبیوں کے اعماز پر اسلام میں کس سنے نی کی مخبائش ہے۔ كيونكداسلام سے بہلے اخيا مليهم السلام كى بعثت كاكيا اصول تھا۔ ندقر آن في بميں بتايا اور ند جانے كا حكم ديا\_ بال قرآن مين فور ولكر سے جونتيد لكالا جاسكا ہے اس كى روشى مل محى نئى وكى اور نے نی کی ضرورت اسلام میں نیس ہے۔ سابق زمانے میں انسانی آبادی مخلستانوں کی طرح جاب جااور منتشرتتی اوران میمشر آبادیوں کو طانے کے لئے وسائل مواصلات اور حمل وقعل کے ذرائع جو آئ یائے جاتے ہیں مفتود تھے۔البذا ہرخطہ آبادی اور ہرقوم میں جدا گانہ ہی بیسیے جاتے رہے۔ تا كەللەكى جحت بورى مواورانسانوں تك الله كاپيغام مرايت يېنچ ياجب گذشته نبي كى تعليمات من جاتیں اوران کی لائی ہوئی کتاب جولسازی اور تحریف سے مشتبہ ہوجاتی ۔ یہاں تک کے علاء کی من جاتیں اور ان کی لائی ہوئی کتاب کی تجدید فرماد جا ۔ اسلام کے دین کا لی ہوئے کا اعلان کر کے اللہ نے اس خطرے کو بھی دور کر دیا۔ کیونکہ قرآن مجید، تو رات اور انجیل کی طرح تحریف قبول کرنے والی کتاب بیس ہے۔ بلکہ نازل ہونے کے دن سے آئ تک نظر فقط کے ساتھ محفوظ ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا خود قر سالیا اور ندانسانی آبادی میں وہ اختیار و بین تعلق ہے کہ مختلف آباد ہوں کے جداگانہ نمی کی ضرورت ہو۔ بلکہ انسانی آبادی میں وہ اختیار و بین تحقیق ہے کہ مختلف آباد ہوں کے جداگانہ نمی کی ضرورت ہو۔ بلکہ انسانی آباد کون کی حشر و رکھائی و میان انسانی ایک قوم اور ساری زخین ایک دلمن وکھائی و سے نئی اس خور کی سرورت اس لئے بھی ہوتی تھی کہ نئے نمی اسپنے و میان کو اپنی آباد ہوں کر سے بین میں میاد کے لئے واد کی عیبہ سے باہر لائے اور فلسطین و شرکہ کر کے ورد کی سرور شیار کیا کو ایکیا۔

اسلام میں اس مقصد کے لئے بھی نے نبی اورنی وی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام میں اس مقصد کے لئے بھی نے نبی اورنی وی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام کے دین کائل ہونے کے اعلان کے وقت اللہ رب العزة نے انسانی معاشرت کے تمام پہلوؤں کو یہاں تک کے تنظیم اور نفاذ حکومت کو بھی قائم کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے جب وفات پائی تو وہ مسلمانوں کہ امیر بھی تھے۔ نج بھی تھے۔ سپرسالار بھی تھے۔ معجد کے امام بھی تھے۔ مقتی بھی جھے دواللہ کے آخری نبی بھی۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا کوئی کوشہ اکھل نہیں تھا۔ جس کی حکیل کے لئے کسی نعے نبی اورنی وی کی ضرورت بھی جائے۔

ایک مسلمان کے لئے اس کے سواکوئی چارہ ٹیش کدوہ قرآن کو حرف برحرف سچاجائے
اورآ سے فہ کورہ بالا کی بنیاد پر اسلام کو ہر پہلوے کا ال دکھل یقین کر ہے۔ جب اسلام کی تنسیلات
ہیں کئی ڈی وی اور نے نی اور دوبرل کی مخبائش ٹیس ہے۔ کیونکہ اسلام دین کا مل ہے تو اس کا ال
دین کے اصول وارکان ہیں کئی نے عقیدہ کی شولیت کا کیا راستہ تکل سکتا ہے؟ نی پر ایمان عقیدہ
اسلامی کا بنیادی رکن ہے۔ نی کے اقرار کے بغیر ایمان کا دھوی فنول وعیث ہے۔ بلکہ کی نی ک
نیوت میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ چونکہ نیوت دین کا انتااہم رکن ہے۔ اس لئے کی جموثے مدگ
نیوت کو نی بانتا یا اس کے جموثے دعوے کے افکار مل لیس دیش کرنا بھی برابر کا جرم اور کفر ہے۔
اسلام کے بانے والے دین کا ال جونے کے بعد جب نیوت کی را ہی ہر طرف سے بند ہو کئی اور
اسلام کے بانے والے دین کا ال جونے کے بعد جب نیوت کی را ہی ہر طرف سے بند ہو کئی اور

"التسمسة عليكم نعمتى "كاجمله محى بهت بلغ باورة كنده كي لئن وقي اور المستحدة في وقي اور في كورة كي وقت بي في كورة كوفت من الما وقت بي كورة في كالمان باور مواقي من المام في كالمان بي باور الله كالمستحد الله كالمستحد الله كورة في كورة كورة

ایک دوسری آیت بیش کرتے ہیں۔ 'فساؤلٹک مع الذین انعم الله علیهم من النبین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولٹک رفیقاً (النساء ۲۰) '' ﴿الشراوررسول کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پرالشت انعام کیا وہ انبیاء ہیں صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں اور بدلوگ بہت ہی ایتھے رفیق ہیں۔ ک

لبنداان لوگوں کا کہنا ہیہ ہے کہ جب اس سراط استقیم پرچل کرہم صالحین میں شہداء ش صدیقین میں واخل ہو سکتے ہیں تو جینن کی صف میں کیوں داخل نہیں ہوں گے؟ نعت وانعام کی ہیہ تشریح اور اس سے نمی بن جانے کا حوصلہ تحض قرآن نہ بجھنے اور زبان وادب کے شرائط وقواعد کونظر انداز کرنے سے پیدا ہوا ہے۔

\* وليل كاييطريقه بالكل وبن ب يعيكونى كهالشرتعائى فرمايا: "يحدوركم الله نفسه (آل عمران ٢٨٠) "الشرائ الشراعة كوثرا تا بهاوروومرى جكداى قرآن من ب: "كل نفس ذائقة الموت (آل عمران ١٨٥٠) "برنس موت كامره يكارا البناالشر في جب

ا پن آپ کفس کہا تواس کوموت کا مرہ چکھنا ہوگا۔معاذ اللہ! بیانداز فکر بالکل فلط اور سراسر کفر ہے کہانعام پانے والوں میں نبی بھی ہیں اور امتی بھی۔لبندا امتی بھی نبی ہوجاتے ہیں اور وہ بھی حضور اکرم اللہ کی تشریف آوری اور دین کے کامل ہونے کے بعد۔

''اندهمت عليهم ''اور'يمد ذركم الله نفسه ''كسلي مل الوكول سے جو غلطياں ہوئيں۔ان كى بنيادى وجہ يہ اور ديہ ہے كہ ہر كام وكئے كہ ہر كلام وكفتاك كام متعدن ہوتا ہے۔ يہ اندھكى التى كلام وكفتاك كام متعدن ہوتا ہے۔ يہ اندھكى التى خيس ہے كہ جدھم جا با كھماديا۔

خوقی اورخوقی کے اسباب خودھالی اورخوشحالی کے اسباب کودست کہتے ہیں۔ پلاست دیں ہو، ونیاوی ہو۔ مالی ہوجسمانی ہو مادی ہو یاروحانی ہو۔ اللہ کی دست ہے۔ تعتین انفرادی اورخضی بھی ہوتی ہیں۔ ابتماعی اور تو ی بھی۔ ابتماعی اور تو ی نعتوں میں ہر خض کو تو م کے فرد کی حیثیت سے انعام یا فتہ تر اردیا جاتا ہے اور تو م کا وہ فرو وضحض جو تو ی لاست کا مرکز ومظہر ہوتا ہے اس سے حق میں ية بيت ذاتى اور شخص بحى موتى بياورتوى اوراجها عى بحى قوى نعتول من بوخض بالذات اوريراه راست صاحب نعت نبيل موتاب بلكه صاحب نعت كي ذات اورمظم لعت كا وجود فيضان قوم كحق مں نعت ہے۔مثلا اہل یا کتان انگریز وں کی غلامی میں تھے۔اللدربالعزۃ نے غیروں کی غلامی سے نجات دی اور یا کتا نعول کو ہندووں کی افتحق سے بھالیا۔اللدرب العزة کا بیکرم تمام مسلمانان پاکستان کے حق میں تعمت ہے اور پوری قوم انعام یافتہ ہے۔ اگر چہ ہر پاکستانی کے سر پر افتدار حکومت کا تاج نہیں رکھا ممیا ہے اور ندیمکن ہے۔ چرمجی بوری قوم آ زادی کی فعت سے بہرہ ور ادرانعام يافتر بالشرب العرة فرماياً "واذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكاً (المائده: ٢٠) "﴿ اورجب موىٰ نے اپن قوم سے كہاا ميرى قوم يادكرواللدى تعت كوجوتم يرجونى كرتم لوكوں مي انبياء بيدا ك اورتم لوكون كوبادشاه بنايا\_ كاس فعت كى خاطب موى عليد السلام كى يورى قوم يعنى فى اسرائيل ہیں کیکن ان میں ہرفرونہ نبی ہوااور نہ ہرفرو باشاہ ہوا۔ بیلمت نبوت اور نعت بادشاہت چونکہ قو می اوراجناع فحست بدالذاتمام تى اسرائيل كواللدكى ال نعتول كااحسان مندهم راياجار باساوران كى يادة ورى برايك كافرض بــاى طرح اللدرب العزة في سورة جاثيه على ارشاد فرماياكه: "ولقد أتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة (الجاثيه:١٦) " ﴿ المُحْكَ ہم نے بی اسرائیل کو کتاب تھم اور نبوت عطاء کی۔ کھنخاطب تو تمام بی اسرائیل ہیں۔ اگرچہ تھم اورنبوت چندافراد کولی محرتمام بنی اسرائیل منت کش ادراحسان منت بین ریونکه پیستین قوی ادر اجماع ہیں۔ان کا تفع چدافراد میں محدود تیں ہے۔ای طرح سور ہ بقرہ سیلے یارہ میں الله رب العزة نزول قرآن كے وقت كے بني اسرائيل كوان نعتوں كا مخاطب اور احسان مند قرار دے رہا ہے۔ جو استیں نزول قرآن کے زمانے سے پیکٹروں ہزاروں سال پہلے ان کے آبا دا جداد بی امرائيل يهوئي همي قرآن مجيد كي كاطب سيب-" يسابني اسرائيل انكروا معمتي التي انعمت عليكم (البقره:٤٠)''

"یہا بسنسی اسراٹیل انکروا معمتی التی انعمت علیکم (البقرہ:۲۷)" وغیرہ آیات قرآنی چینکہ برتمام تعتین توی واجع می تھیں۔ براسرائیلی نوتا قیامت ان کی یادمنائی چاہیے اوران کا هرگرگذار ہوتا چاہیے۔ براسرائیلی ان نعتوں کا انعام یافتہ قرار ویا جارہا ہے۔ حالاتکہ ظہوراسلام کے وقت تی اسرائیل جس نہ کوئی نی تھا نہ کوئی باوشاہ ندوہ فرحون کی غلامی سے نجات یا نے والوں جس متے نہ من وسلوئی کھانے والے اور فسلطین کے تکرال۔

لعت واتمام كاس حقيقت كومح لينے كے بعد اليوم اكمات لكم دينكم واتممت عليكم معمتى "كامقصر محمناد وارتيل ب-اكرفعت سيمراد فمت نوت لي جائ تو بلاشہر بیفت تمام ہوگئ۔اس نعت کے تمام ہونے کے بعد آئندہ کے لئے نبوت کا دروازہ بند مو کیا۔ کیونکہ گزشتہ زمانوں میں جہال نعت کے تمام مونے کا ذکر ہے وہاں مخاطب خاص افراد إسمثلًا مورة يوسف" وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى أل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحق (بسوسف: ٦) "ادراى طرح تحقيم تيرارب برگزيده كرے كا در تحدكوبا تول كاتبير سكمائ كا ادر ا بی نعمت تھھ پر تمام کرے گا اور بیقوب کی اولاد (اسرائیلی انبیام) پرجیبیا نعت کوتمام کیا پیشتر تير باب ابرابيم اوراسحاق بران كلمات سے فاہر بے كدجن خاص افراد كے حق بي فعت تمام ہوئی۔ان سموں کو کال نبوت ملی۔ ماقص نبوت نہیں ملی اور نبوت ماقص ہوتی بھی نہیں ہے۔ بیہ حفرات كائل في تقدان كمقالج من فيل أهرآيت "أتممت عليكم نعمتى "كاخطاب خاص افراد کوئیس ہے۔ بلکہ ساری امت محمدیة اقیامت اس کی مخاطب ہے۔ پہلے مخاطب تمام محابہ ومحاميات بين جوتقريا أيك لا كه جيس بزاركي تعداد مي ميدان عرفات من مسجة الوداع " كے موقع برآيت نازل ہوتے وقت حاضر تھے۔ محابيات عور تمن تھيں اوروہ ني نہيں ہو كئي تھيں۔ محرمحابيكومرد تصادراس المام فهت كے فاطب اوّل تقر پرنجي ان ميں كوئي ني نبيس موار حالاتكماتمام فعمت كااعلان ان سيعول كے حق من مور باہے۔ اتمام فعمت كابياعلان عمد بدعمد تابھین اور اجاع تابھین سے آج تک اور قیامت تک قائم ہے۔ تمام محابہ فیخضی نبوت کے دو بدار تصاور نه حضورا کرمنان کے بعد کسی نے بی کوسلے ، جا گا اتمام فعت یعن نبوت کے قائل تھے۔ بلکہ حضور محدرسول التھا لیا ہے بعد نبوت کے ہرنے دعو بداراوراس کے بعین کو بلا استثناء مرتد وكافر يجمعة اوران ساقال كوفرض قراردية تقرآن كااعلان واضح ب كدمجررسول الثُقلِيَّةُ كَالايا موادين كافل بي-جس مِن ترميم ومنيخ اوررووبدل فيس موسكا اورنيوت كي فهت مستان کی ذات سے امت کے حق میں قیامت تک پوری اور تمام ہوگئی۔ نبوت کی تعت امت کے حق میں اجماعی وقوی نعبت ہوتی ہے اور وہ تمام وکال ہوگئ۔ محدرسول النطاق کے بعد بھی اگر امت کے حق میں ظہور نی کی مخوائش رہتی ہے انفرادی واجا گی طور پر شے نی کے وسلے سے نی نعت کے حصول کا امکان ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ امت کے حق میں نبوت کی بیٹی نعمت ناتمام وناتھ یا تمام وکائل ہے یا پہلی نعمت سے افضل واعلی ہے۔ یہ تینوں صور تیں باطل ہیں۔ کیونک نئی باطر ہوتا ہے اور نبوت کی نعمت علیم تھیں ہے۔ افضل واعلی ہے۔ یو قر آن کا اطلان فلط ہوتا ہے اور الشھائی کی حیثیت ناتھ وکم رہ قر ار پاتی ہے۔ اگر نبوت کی نئیست ، مجمدی نبوت کے مقابلے میں ناتھ ناتم ما دھوری ، اور کم رہ ہے تو اللہ رب المحرت کی نئی نعمت ، مجمدی نبوت کے مقابلے میں ناتھ ناتم ما دھوری ، اور کم رہ ہے تو اللہ رب العزت کا نفول حکمت و و انائی کے فلاف ہے کھفت اللم کے با دشاہ کو ایک ناتھ سکم کے بادشاہ کو ایک ناتھ کی طرح یا ایک ایک نیوت کی نعمت کی طرح کے ایک ایک ایک نیوت کی نعمت کی طرح کے ایک ایک ایک نیوت کی نعمت کی طرح کی ناتم و کائل ہے قواللہ رب العزق کا فیضل فضول وعبث ہوجا تا ہے اور بینوت تحصیل حاصل کہلا ہے گی ۔ جو کائل ہے۔ فلا صدیہ ہے کہ 'اند مدت علیکم نعمت میں 'کے اعلان کے بعدامت کی تقل میں کسی سے نبی کی آ مرکا در واز و بند ہو چکا ہے۔ کیونکہ علیکم نعمت میں کی کا خاطب پوری امت میں کسی سے نبی کی آ مرکا در واز و بند ہو چکا ہے۔ کیونکہ علیکم نعمت کے اندان کر اسب بر) کی مخاطب پوری امت میں میں اس کوئی انسانوں کے لئے تو شخری و سے نوالے اور ڈرسنانے والے ہیں۔ کہ لہذا نوع انسانی میں اب کوئی انسانی میں اب کوئی انسانی میں اب کوئی نیا ہی ہیں۔ کہ لہذا نوع انسانی میں اب کوئی نیا ہی ہی ہوگا۔

انعمت عليهم

بہتر ہے کہ تحت کی تشریح کی سلسے میں 'اھدن الصراط المستقیم صراط السنیت اللہ وسوس اور جہات کے چور السنیت النہ وسوس اور جہات کے تاکہ تمام وسوس اور جہات کے چور دروازے ہمیش کے لئے بند ہوجا کیں۔اللہ رب العزة نے ہرمؤمن کو کم دیا کہ برنماز اوراس کی ہر رکعت میں 'سور ڈ فساتھ ہے '' طاوت کریں اوراللہ سے سیدھی راہ پر چلنے کی دعا کیں ما تھیں۔ سیدھی راہ یعنی صرافی میں ماتھ ہی کردی گئی ہے۔وہ راہ جس راہ پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انعام کے سیح تی ہیں۔اللہ کے فضب سے محفوظ ہیں اور منزل وراہ منزل سے بھکنے والے تہیں ہیں۔

بیابک جامع اورکال دعاہ۔اس دعا کی اہمیت ای سے ظاہر ہے کہ عام مومن ہی نہیں بلکہ خواص مؤمن ہی نہیں بلکہ خواص مؤمن ہی مدین بلکہ خواص مؤمن ہی مدین بلکہ خواص مؤمن ہیں۔ اس دعا کے پابند ہیں۔ مؤمن مرد،مؤمن عورتیں اورخودصفورا کرم محملات اپنی ہرنماز میں بددعاد ہراتے رہاں دعا کا مقصداس میں نہ کورہ دو برائیوں سے بچا داور مفاظت ہے۔ لینی اللہ کے غضب سے محفوظ رہتا اور عمرابی سے دور رہنا۔ان دونوں برائیوں سے محفوظ رہنے کا از ی نتیجہ اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہونا

ہے۔اگر کسی کو بیغلط بنمی ہو کہ اس دعائے لعمت سے مراد نبوت ،صد یافتیت ،شہادت اور صالحیت کے مقامات کا حصول ہے تو چرمحررسول التھاتے نہ صرف نبی تنے بلکہ تمام انبیاء کے سردار اور اللہ رب العزة كے بعد تمام موجودات سے افضل تھے۔اى طرح عورتى نبوت ير فاكز نبيل موتس۔ حضورعليه الصلوة والسلام اورمؤمن عورتو ل كومجى اس دعاكا يابند بنانا بالكل لغووغلط بات بهوكى \_سورة التراءك آيت ومن يبطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من الخبييسن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولنتك رفيقاً (النساه: ٦٩) " ﴿ اور جِوكِي الله اوراس كے رسول كي اطاعت كري و وه ساتھ ہوگا ان لوگوں کے جن پراللہ نے انعام کیا۔ یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور بیلوگ کیا ہی اجھے ر فیں اور ساتھی ہیں۔ کھ مورہ النساء کی اس آیت میں انعام پانے دالوں کی فہرست ہے اور انبیاء سرفرست بیں۔اللداوررسول علیدالصلوة والسلام كافرمانبردار قیامت ميں ان لوكول كے ساتھ موگا۔ابے عالیشان جنتی محل میں ندوہ قیدونظر بندی میں رہے گا اور نداس کے دفتی، رساتھی برے لوگ ہوں گے۔ دنیا میں گناہ و مرائی کا اندیشہ ہے اور بیائدیشہ زندگی کے آخری سانس تک موجود ر ہتا ہے۔ جوکوئی مطبع وفرمانبرداررہ کراس دنیا ہے رخصت ہوگیا۔ وہ لاز وال انعام کا حقدار ہوگیا اوران عی نعتوں میں سے عمین ،صدیقین ،شداء وصالحین کی رفانت ومحبت بھی ہے۔ دنیادی زندگی میں بے شارمؤمن کاملین نے ہر دور میں اپنی طویل عمرین فرمانبرداری واطاعت میں گزار دیں۔ پر بھی تمام بین تو کوالیک نبی کی بھی رفاقت بلکددیدار تک میسرند آیا۔ ندتمام صدیقین کی صحبت ميسر آئي نه تمام شهداء کي رفاقت حاصل موئي۔ نداز آ دم تااين دم - تمام صالحين کي ہم نشيني ملى \_البنة قيامت مين فرمانبردارمؤمن تمام انبياء تمام صديقين ، تمام شهداءاورتمام صالحين كي محفل میں بے روک ٹوک شریک ہوں گے اور دفیق بنیں گے۔تمام انبیاء پرہم ایمان لائے ہیں۔تمام نبوں کی رفاقت جارا یمانی حق ہے۔ تمام عباد صالحین کے حق می ہم بمیشد دعا وسلام بھیج ہیں۔ ان کی رفاقت ہماراحق ہے۔

نیمین جمع کاصیفہ ہے۔(ال) سے مراداستغراق ہے بینی تمام نی اگر کالف قریشہ ہو یمی حال صدیقین ، شہداء اور صالحین کا ہے۔ ان پہمی ال ہے۔ اس سے مرادتمام صدیق تمام شہیداور تمام صالحین ہیں۔ قیامت میں بیاستغراق وعموم تابعداریا فرمانبردار برمؤمن کو حاصل ہے۔ جب کہ دنیا میں کسی دور میں کسی امت یا امنی کو ریکھی حاصل نہیں ہوا کہ تمام نبیوں تمام مدیقوں اور تمام شهیدوں اور تمام صالحوں کا وہ رفتی ہے۔خود حضور میں ایک کے محابہ کو صرف ایک بی ٹی کی رفاقت حاصل ہوئی ہے اور وہ حضور علیہ الصلوٰ 3 والسلام کی ذات تھی۔

(مع) مربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ساتھ کے ہیں۔ اردوش بھی ساتھ ہی کے معنی ساتھ ہی کہ ساتھ ہی کے معنی کے معنی کا لفظ ہے۔ معنیت کا لفظ ہے۔ جسے معنی الل وعیال کے ساتھ ای معنی ساتھ اور رفاقت ہے۔ قرآن مجیدنے ای معنی کو آیت کے آخری رفیقاً کہ کر معربی واضح کردیا۔ عربی میں معنی کن (لینی '' سے کئیں ہیں)

قرآن مجيدش إن الله مع المتقين (البقره:١٩٤) " ﴿ الشَّمْقَيُولَ کے ساتھ ہے۔ ﴾ اس آیت کے معاذ اللہ ہرگزیہ عنی نہیں ہیں کہ اللہ خود متقبوں میں سے ہے۔ الله كس بي خوف كمائ كاوركس كي درسي تقوى اختياركر عكا-اى طرح" وهدو معكم المسندا كنتم "اورالله تمبار بساته بتم جهال كين بحي مومعاذ الله إس كارم عن تيس ب اللم من عبدا كالمرح قرآن مجدكمات" وتوفنا مع الابداد " بحى قيامت -متعلق ہے۔"تسوفی " کےمتعدد معنی ہیں۔ان میں سے ایک معنی کال کرنا اور شار کرنا بھی ہے۔ ترجمه وكاراے الله قیامت میں كال اور ابرار كے ساتو ميں شاركر \_بدايك مسلم حقيقت بىك (مع) کے معنی عربی زبان میں ساتھ کے ہیں۔"مین "یعنیٰ" ہے"نیں ہے۔"تہو فیاسیا میم الابداد (آل عددان:١٩٣) " مِن أوفى كم عنى موت وييخ كے لئے جاكيں جواس لفظاتوفى كا حقق وانوى معنى نيس ب\_ بلدموازى معنى ب\_ جيسانقال كمعنى ايك جك سے دوسرى جك جانا لیکن مجازی معنی موت کے بھی لئے جاتے ہیں۔ای طرح (توفا) کے معنی اگرموت دینے کے لئے جائیں تو ان دعائیہ کلمات کے معنی ہوں گے۔اےاللہ ابرار کے ایمان ڈھل کے ساتھ ہمیں موت عطا کرے رہی واردو میں اختصار کے لئے اکثر مضاف کاذکر نہیں کرتے۔ قرآن مجید ش بھی به اكثر جكه ب-مثلًا "فستل القريه" يا"فستل العيد "الفنلي منى بوئ قرير سے يو جهلو-الكِن اللي كالفظ يهال خورثين ب- اصل آيت "فسدل العيد "اصل من "فسدل اهل السعير "يعن قافله والوس سي يوجيلوا ى طرح"مه الابداد "اصل من"مه اعسال الابدار" بـ يعنى ايرار كاعمال نيك، ايمان وعلى كرساته بميس موت عطاكر

قادیانی کیت بین کرم من کے معنی میں ہے۔''توف الم الابراد ''کے معنی ان کے زویک ہوگا۔ اے اللہ بمیں ایراد سے موت و سے ان کے اس ترجہ میں بھی الفاظ ہوشیدہ مانتا پڑے گا اور دو خرابیاں تو کھلی ہوئی ہوں گی۔ ایک توبید کرم کومن کا ہم معنی قرار دینا جوع بی زبان
کے خلاف ہاور بیا یک طرح کی دھائد لی اور تحریف ہوگی۔ دومرے حذف کے بغیر تو فی کے معنی
موت قرار دینے ہے ترجہ درست نہیں ہوگا۔ بلکہ ح کا اصلی معنی ساتھ لینے بی حذف کی کم
ضرورت پڑتی ہاور ح کے معنی من یعنی '' ہے' کہنے کی صورت بی زیادہ محذوفات کی ضرورت
پڑے گے۔ کلام بی محذوفات کی زیادتی کلام کی خوبی نہیں۔ لبندا مع کے اصلی معنی لینا چاہئے۔ اس صورت بیس کی حذف کی ضرورت نہیں ہے۔ مع کا حقیق معنی
کا بھی حقیقی معنی لینا چاہئے۔ اس صورت بیس کی حذف کی ضرورت نہیں ہے۔ مع کا حقیق معنی
ساتھ مرادلیں اور تونی کا مجازی معنی موت مرادلیں تو کم حذف کی ضرورت پڑے گی اور اگر مع کا
معنی عربی لین سے جمع کا خوات میں نہاوہ کی خوات کی ضرورت پڑے گی۔ محذوفات کی ذیادتی
تا دیاتی کہتے ہیں تو اس صورت بی زیادہ محذوفات کی ضرورت پڑے گی۔ محذوفات کی ذیادتی

سورة النساء کی اس آیت سے بینتید لکالنا کہ صراط متنقیم پر چلنے دالا انعام پانے والوں
کی راہ پر چلنا ہے۔ لہذا دہ صالح ، شہید، صدیق ہوسکتا ہے تو اپنے کسب و محنت سے جی بھی ہوسکتا
ہے۔ سراسر غلط ہے۔ کیونکداس آیت میں اللہ اور رسول کی فرما نبرداری سے قیامت میں انعام
پانے دالے کے لئے ان چاروں انعام یافتگان کی رفاقت و معیت کا ذکر ہے۔ اس کا تذکرہ فہیں
ہے کہ اللہ اور رسول کی فرما نبرداری سے فرما نبردار کو کیا مرتبے حاصل ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں
دوسرے مقامات پروضاحت کردی گئی ہے کہ ایمان و گل صالح کے نتیج میں صالحین میں داخل
ہوسکتا ہے۔ سورہ الحکیوت میں ہے ''دوالدین اسنوا و عملوا لصلحت لند خلنهم فی
المصالحین (العنکبوت میں ہے ''دوالدین اسنوا وعملوا لصلحت لند خلنهم فی
کردہ میں داخل کرس گے۔ ک

ای طرح سورة الحدیدی ہے: ''والسذیسن أسنسوا بسالله ورسوله اولتك هم المصدیقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم (الحدید:۱۹) '' ﴿اورجولوگ الله بِرایمان لائے اوراس کے رسولوں بِ ، کی لوگ صدیقین میں اور شہداء میں اینے رب کے نزد یک ان کا اجربے اوران کا فورہے۔ که

مومن کے حق میں صدیقین شہداء اور صالحین کے مقامات اور مراتب طنے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ مگرا کیان وگل صالح کے نتیج میں نبوت طنے کا ذکر قرآن مجید میں کہیں مجی نیس ہے اور قر آن کے اعلانات کی بناء پر ایسائمکن بھی نیس ہے۔ کیونکہ: اوّل ...... محمد الله پر نبوت ثم ہو چی ہے۔ان کے بعد کوئی نبی پیدائیس ہوسکتا۔ دوم ..... نبوت اللہ کی عطااور کرم ہے۔کسب وعنت سے حاصل نہیں ہوتی۔

الله تحالى فرما تا به: "الله اعسلم حيست يسجعل دسالقيه (الانعام:١٢٥)" ﴿الله خوب جانب بردم كوبوت بردكر سكار ﴾

"الله يسمسطفى من العلقكة رسلًا ومن الناس (العجن٥٧)" ﴿اللَّهُودِ مُنْ النَّاسِ (العجن٥٧)" ﴿اللَّهُودِ مُنْ الم

سوم ...... اگر نبوت کب و محنت سے حاصل ہوتی ہے اور الله ورسول کی فر ما نبر داری ہے کوئی فض نبول کے گروہ پی شامل ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کسب سے پہلے نبی آ دم علیہ السلام کس نبی کی پیروی سے نبی ہوئے؟ اور سب سے آخر نبی محمد رسول الله الله ہے ہی ای دور پی اس قوم پیں اور اس سرز بین بیں پیدا ہوئے آور نبی ہوئے۔ جہاں نہ پہلے سے کوئی نبی سے نہ کوئی شریعت و کتاب میں اور نہ کوئی پینجبر اند ماحول و معاشرہ تھا۔ آ دم علیہ السلام بھی اللہ کی عطاء سے کسب و محنت کے بغیر نبی ہوئے اور مجھ اللہ کی عطاسے نبی ہوئے۔ کسی رسول کی فرما نبر داری کر کے ان دونوں اول و آخر نبیوں نے مقام نبوت نبیس حاصل کیا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے: ' و مدا کمنت تدرجوا ان یلقی الیك الکتاب الارحمة من ربك (القصص: ۸۱)' ﴿ اے نبی آ ہے کوئی امید نشی کی اللہ کے اس و کوئی امید نشی کی الیک دھت ہے۔

دومری جگدادشاد ہے:''مساکسنت تدری ماالکتاب ولا الایمان ''﴿ آپ توبِ بھی نہ جانتے تھے کتاب کیا ہے اور کتاب پرائیان کیا ہے۔ کہ لہٰذا نبوت صرف اللّٰدی عطاء ہے۔ اس میں بندے کے کسب ویمنت کوکئ وظنہیں ہے۔

بچین میں نبوت کا اعلان بہر حال کسب وعمنت کا نتیجہ تو نہیں ہوسکتا۔ قر آن مجید کے اس

صرت عیان میں کمی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔ بلاضرورت تاویل جعل و تحریف ہے۔ اللہ دب العزت کے کلام میں جعل و تحریف کرتا اللہ کی طرف سے لعنت کا موجب ہے۔ قرآن مجید کے ظاہری معنی میں تاویل اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی آیت اسلام کے مسلمہ عقائد کے خلاف ہو یا کمی و وسرے زیادہ واضح اور محکم آیت کے خلاف ہو۔ اگر کوئی فخص اپنی کمی نفسانی غرض کی پھیل کے لئے ظاہر قرآن کا معنی ہداتا ہے تو وہ دجیم ولمعون اور زندیق وکا فرج۔

آیت فیکوره عنوان میں نبیول کے علاوہ شہیدول کی رفاقت کا بھی و کر ہے۔ نور کرنا چی کے دونا کہ بھی و کر ہے۔ نور کرنا چیا ہے کہ دونا کہ اللہ کی راہ میں آل ہوئے و اللہ کو اللہ کا بدا ہوتا ۔ کیونکہ اللہ کی راہ میں آل ہوئے و اللہ کو شہید کہتے ہیں۔ شہیدول کی رفاقت کا سوال بی نہیں پیدا ہوجاتے ہیں اور عالم نا سوت سے دول کرعالم برزخ میں مقیم ہوتے ہیں۔ لبندازندہ مؤمن اور شہید کی رفاقت و نیاوک زندگی میں نہیں ہوتی ہے۔ آ خرت میں مؤمنین کو شہید دول کی رفاقت اور کیجائی کی سعاوت حاصل ہوگی۔ جن زندہ لوگوں کو حضور علیہ السلام نے شہید کہا ہے وہ ان کی شہادت کی پیشین گوئی اور بشارت تھی۔ یہ مبارک و سعید حضرات اس بشارت و پیشین گوئی کے وقت شہید نہیں سے کہ اس وقت زندوں کے مبارک و سعید حضرات اس بشارت و پیشین گوئی اواد شہید نہیں ہے کہ اس کو تعلق ہے۔ و نیا سے ساتھوان ہے کہنا وائی ہے کوئی خض انعام پانے والوں میں اپنے آپ کوشارکر کے نی بن اس کا تعلق نہیں ہے کہنا وائی ہے کوئی خض انعام پانے والوں میں اپنے آپ کوشارکر کے نی بن جائے۔ انعام آخرت میں ملے گا اور نہیوں، صدیقوں، شہید دن اور سلماء کی رفاقت بھی وہاں میں آتے۔ آخرت میں ملے گا اور نہیوں، صدیقوں، شہید دن اور سلماء کی رفاقت بھی وہاں میں آتے گی۔

ايكشبهكاازاله

آیت کریر: 'الله یصطفی من الملتکة رسلاً و من الناس (العج: ۲۰)'' 
الله فتخب کرتا بے فرشتوں میں سے رسول اورانسانوں میں ہے۔ ﴾

اس آیت بیس بیسطفی کاکلیہ مضارع کا صیغہ ہے۔ فعل مضارع کا مفہوم بین طرح پرلیا جاتا ہے۔ اوّل حال، دوم مستقبل کہ اللہ فتخب کرےگا رسول، سوم استمرار تجدوی لینٹی اللہ فتخب کرتا ہے فرشتوں بیں ہے اور انسانوں بیس ہے رسول۔ بیسنت الہید کا بیان ہے اور یہودیوں کی تروید ہے۔ یہودیوں نے محمد رسول اللہ ملکاتھ کی نبوت کا انکار کیا اور کہا کہ اس سے پہلے تمام نبی بنو امرائیل کے خاندان بیس ہوئے تی اساعیل بیس کوئی نی نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس باطل خیال کی اصلاح فر مائی اور ان کے ردیس فر مایا کہ نبوت نی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ اللہ رب کا مراقعہ یہ ہے کہ اللہ رب

العزت جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے ختن کر کے نبی بناتا ہے اور پیطریقہ اس وقت تک ہے جب تک اللہ جل شاندی سحکت وصلحت کا نقاضا ہو ججر رسول الشطاعی کو بھٹے کراور خاتم انہیں بنا در نبی سیجنے کا سلسلہ ختم کردیا عمیا۔ اب نہ بنی اسرائیل بیس نبی پیدا ہوں گے نہ نبی اساعیل بیس اور نہی سیجنے کا سلسلہ ختم کردیا عمیا۔ اب نہ بنی اسرائیل بیس نبی پیدا ہوں گے نہ نبی اساعیل بیس اور نہی کے اور انسانی گھرانے بیس میس سے مسول ہیسے گا۔ تو بیر جمد کیا جائے کہ اللہ فرشتوں بیس سے رسول ہیسے گا اور انسانوں بیس سے رسول ہیسے گا۔ تو بیر جمد کیا جائے کہ اللہ فرشتوں بیس سے کر بیر کی نبوت اللہ کے اس اعلان سے خارج ہوگئی اور وہ نبی نہتے گا۔ تو بیر جمد اس لئے غلط ہوگا کہ اس آ بیت کا تو وہ نبی نہتے ہوگئی نبیس کیا تھا۔ خود محمد رسول الشقائی کی نبوت معاذ اللہ یا تو وہ نبی نہتے نبیس کیا تھا۔ خود محمد رسول الشقائی کی نبوت معاذ اللہ کیا دو اسلام کا دعوائے نبوت می خبیس رہا۔

کیونکہ آئے خضر سے کہا کہ نبوت کا تعلق ماضی اور حال سے ہے۔ جب کہ آ بیت نہ کورہ بیل کیونکہ آئے خشار میں کہوں ہو اسلام کیا تھا۔ وہ نبیس ہے۔ بلکہ مستقبل میں تبیع نے طریقہ کا اعلان ہور ہا ہے۔ لہذا اس آ بیت کا تعلق مستقبل سے نبیس ہے۔ بلکہ سے مطابق نبی سے خطریقہ کا اعلان ہور ہا ہے۔ لہذا اس آ بیت کا تعلق مستقبل سے نبیس ہے۔ بلکہ سے مطابق نبی سے خطریقہ کا اعلان ہوں ہی اللہ درب العزت کے اسے اختیار وقد درت اور اپنی منشاء کے مطابق نبی سے خطریقہ کا اعلان ہوں ہے۔

قرآن مجيد كاچوتھااعلان

''كسنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن السمنكر (آل عمران: ۱۱) ''وعُ السائى كے لئے مجمع بہترين امت ہو۔ بعلائى كا تكم ديتے ہو۔ برى ونا پنديره باتوں سے منح كرتے ہو۔

ندکورہ بالاکلمات جوامت محمد یعلی صاحبا صلوۃ الله وسلامہ کی توصیف وتعریف بیس اس امت کی عظمت واجمیت بیان کررہے ہیں اوراس حقیقت کا برطا اظہاد کررہے ہیں کہ سے امت بھیشہ بھیشہ کے لئے کسی قید زمان و مکان کے بغیر تمام نسل انسانی کی رہنما ہے۔ تمام دوسری امتوں ہے بہتر ہے۔ آیئے ذراکلمات قرآئی کی تشریح کرئے آیت شریفہ پرغور کریں۔ فیر کالفظ جب مضاف ہولواس کا معنی اسم تفضیل اور مقابلے بیس ترجے کے بول کے بیسے "خدید من الف شہد "شہد قدر ہزار مجینوں سے زیاوہ بہتر ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان "خدس سے المقرون قدرنی " بمراز مان تمام زمانوں سے بہتر ہے۔ اس کا طرح اس آیت میں "خدر" کا لفظ مضاف ہوا کہ تمام امتوں کے مقابلہ میں سب سے مضاف ہوار المحلق ہوا کہ تمام امتوں کے مقابلہ میں سب سے بہتر امت کی طرف ہے۔ کئ

فردادر خص کی طرف نہیں ہے۔ البذا ہامت اپنی ابنیا عی صورت میں اللہ کے فیصلے اور اعلان کے مطابق ہمیشہ خیروخونی نیکی و بہتری کے مقام پررہے گی۔ ووسر لفظوں میں ہامت اپنی اجماعی مطابق ہمیشہ خیروخونی دوسر لفظوں میں ہامت اپنی اجماعی وابنیا کی حیثیت میں مصوم ہمی ہوں ہے پاک اور کمراہوں ہے محفوظ ہے۔ ورنہ پھر بہتروخونی ہے آر اسنہیں کہلا سکتی۔ اس سے کوئی حرج و نقصان نہیں ہے کہ امت اپنی انفرادی وخصی صورت میں مہت تو ی میں مصوم نہیں ہے۔ کا وہ وہ اجدا کر ور اور بودے ہوتے ہیں۔ کمر اجماعی صورت میں بہت تو ی لو ہے کے باریک تار جدا جدا کر ور اور بودے ہوتے ہیں۔ کمر اجماعی صورت میں بہت تو ی ومضوط اور کا اور اور اور بودے ہوتے ہیں۔ کمر اجماعی صورت میں بہت تو ی مصوم ہیں۔ کیکن اجماعی حیثیت میں امت بن کر مصوم اور گنا ہوں سے پاک ہیں۔ کیونکہ امت جم یہ اپنی جماعی حیثیت سے اللہ میں امت بن کر مصوم اور گنا ہوں سے پاک ہیں۔ کیونکہ امت جم یہ اپنی جماعی حیثیت سے اللہ رب العزت کے اعلان کے مطابق ہمیں شروع کردیا گیا ہے۔ ' لاتہ جہت میں امت بی سے مقابلہ میں خیروافضل الے ملالة ''میری امت ہی گراہی رب جمع کم ابنی رجم خیر ہیں اور دنیا کی تمام امتوں کے مقابلہ میں خیر وافضل الے مقابلہ میں جمع کم ابنی رجم خیر ہیں اور دنیا کی تمام امتوں کے مقابلہ میں خیر اس سے مقابلہ میں جمع کم ابنی بھی جمیع نہیں ہوگی۔

امت مسلما فی اجماعی واجماعی صورت بیل معصوم ہے۔ نبی کی جاشین ہے۔ ان کی عصمت کی وارث ہے۔ دنیا بھی امت محد بیطیہ الصلاۃ والسلام سے خالی نہیں ہوگئی۔ یہاں تک کہ قیامت کی وارث ہے۔ دنیا بھی امت محد بیطیہ الصلاۃ والسلام سے خارم ہوجائے۔ جب سکہ دین اسلام قائم ہے۔ قرآن موجود ہے امت مسلم بھی باتی ہے۔ اپنی عصمت وخیریت کے ساتھ باتی ہے۔ کویا معصوم نبی کا معصوم جائشین باتی ہے۔ نبوت محمہ بیجہ اپنی تمام اثرات وتا فیرات کے ساتھ قیامت تک موجود ہے۔ جیسا کھو الللہ نے فرمایا: ''عہدی السی بوم وتا فیرات کو المقیدات کے ساتھ قیامت تک موجود ہے۔ جیسا کھو اللہ نے فرمایا: ''عہدی السی بوم فرمایا: ''عہدی السی بوم فرمایا: ''عہدی اللہ نواز میں مت کو اللہ رب العزت نے نبی کی مخوائش کا کیا سوال رہ جاتا ہے۔ بلکہ تی نبوت کا تصورا کی۔ شیطانی فتنا ورقرآن کی محلی محاقظات ہوگی۔ جس امت کو اللہ رب العزت نے خیر لمد یعنی بہترین امت کو بوضیات بخش گئی وہ ختم ہوجائے گی۔ ابتا کی عظمت اور ابھا گی ہو جائے گی۔ ابتا کی عظمت اور ابھا گی فضیات اگر دہو۔ ابتا گی فضیات محصوب ہوجائے گی۔ وادو دنیا تی کی دوسری امت کا فرد یو۔ ابتا گی فضیات محصوب ہوجائے گی۔ وادو دنیا تی کی دوسری امت کا فرد ہو۔ ابتا گی فضیات میں میں مصروبائے گی۔ وادو دیا گی فضیات میں میں مصروبائے گی۔ وادو دیا گی وادو دیا گی۔ وادو

 ہرترمیم و تنتیخ اس اعلان کمال سے پہلے ہو چکی۔ اس دین کو قبول کر کے انسان دین کال پر قائم ہو
جاتا ہے اور مؤمن کال کہلاتا ہے اور اس دین کی پیروی وا جائے کے بدلے بیس آخر ت کی قلاح
و کامیا بی بھی القدر ب العزت کے وعدے کے مطابق بیٹی ہے اور اس دین کال کے مانے والے
اپنی اجتماعی حیثیت بیس امتی سے امت بن کر عصمت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں اور گرائی سے
مخفوظ ہو جاتے ہیں۔ چنا نچہ امت کا اجماع دین کال بیس شریعت کے لئے بنیادی ولیل ہے۔
اب اگر حضور محمد رسول الشعاف کے بعد اس خیر است اس معصوم است نبی کی جائیں است کے درمیان
اب اگر حضور محمد رسول الشعاف کے بعد اس خیر است اس معصوم است نبی کی جائیں اس است کے درمیان
کوئی بنیا نبی طاہر ہوگا تو لامحالہ سلمانوں بیس اس سے نبی کے اقرار وا نکار کی جداگا نہ راہیں پیدا
ہوں گی۔ پہلے لوگوں اس نے نبی کی تصد ایق کریں مجاور پہلے لوگ اس کا انکار کریں ہے۔

نبوت ایمان کارکن ہے۔ سیج نی کے اقرار میں تذبذب وشک کفر ہے اور جموٹے نی ك الكاريش يس وفيش بحى كفر ب- نيا آف والا في اكرسياعي مواد بهي تمام امت مسلمه ج الله تعالى نے خرامة كا ب-سب كسباس كى تقد ال كري مع - كونكدسابق ميں بمیشدیة تجربداے كوئشته نى كے مانے والے برسے نى كى آمد يردوگروبول بي تقتيم مو كئے۔ ایک تصدیق کرنے والاگروہ، دوسراا تکارکرنے والاگروہ۔ دین اسلام کے کامل ہوجانے اورامت مسلمه کے خیرامت کا خطاب یا لینے اور اجماعی حیثیت میں معصوم ہونے اور انفرادی ایمان وعمل کی صورت میں اخروی فلاح ونجات کی سند اللہ تعالی سے حاصل کر لینے کے بعد اگر مسلمان کے سامنے کوئی نیا نبی پیدا ہوتا ہے قومسلمانوں کا ایک گروہ اٹکارکرے گاجوا یمان کے دائرے سے فوراً نكل جائے گا \_ كيونكداس نے الله تعالى كوليك في كا الكاركيا ہے۔ جب كه في كا اقرار ايمان كا رکن بے۔اس نے بی کی آ مدے اللہ تعالیٰ کے نظام ہدایت اوراس کے بار بار کے اعلانات میں عجیب افراتفری محیل جائے گی۔ نبی کا اٹکار کا فرینا کرجہنم میں لے جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اعلان کردیا ہے کہ ہر گناہ کی معافی کی امید کی جاستی ہے۔لیکن شرک وکفر ک جمی معانی نہیں ہوگی اور نبی کا اٹکارصرت کفر ہے۔لبذا ایک سچاصالح اور متقی مسلمان نے نبی کا ا نکار کر کے کا فر ہو جائے گا۔ دوسری طرف اس اللدرب العزت کا بیا بھی اعلان ہے کہ مجد رسول الشعطية كذريع وين كامل موكيا اور فعمت تمام موكى اسلام پراللد تعالى في الى رضامندى كى مراكًا ى\_اس وين كرير وتجات يافته إس-"اول تك على هدى من ربهم واولتك هم المفلحون (البقرة:٥) " ﴿ يَكُالُوك اليارب كَاطرف \_ بدايت رايل \_ يَكِي الوك فلاح یانے والے ہیں اور خیرامت کے افراد ہیں۔ بیاوراس مضمون کے دوسرے قرآنی اعلانات مسلمانوں کومؤمن کالل قرار دے کر جنت کی طرف لے جاتا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزق کے اس وعدہ فلاح سے پوراقرآن مجراہوا ہے۔ سحا یہ کرام سے لے کر تیم موسی صدی ہجری کے وسط تک تمام مسلمان از روئے قرآن خیر امت اور مناح ان کا دین ، دین کالل رہا۔ انہی صحابہ کرام کے دین اور اتباع دین کو اللہ تعالیٰ نے ایکان کامع اربعالیہ ''فان المنوا بعثل ما المنتم (البقرہ ،۱۳۷)''

اے محابر رسول ای کا ایمان مقبول ہوگا۔ بوتہ ارے جیہا ایمان لائے۔ انجی صحابہ کے رائے گئی۔ کراست کو کہل المحابہ کا رائے گئی۔ کا رائے کہ کہا ہے کہ المحدی ویقب ع غیر سبیل المق منین نوله ما تولی و نصله جہنم مساقت مصید آ (النسلہ: ۱۵) " ﴿ بُوكُو کُن رسول علیہ السلوق واللام کی کا لات کرے بعد اس کے کہا س پر ہدایت واضح ہو چکی اور وہ مؤمنوں سے الگ رائے پر چلے ہم اس کو ای راہ پر چلنے دیں گے جو برا کھکا نہ ہے۔ ﴾

اس امت میں بھی اللہ تعالی نے واضح فرمادیا کہ مطابقہ کے ذریعے سے اللہ تعالی کی ہمایا کہ میں اللہ تعالی کی ہمایا کہ میں اللہ تعالی کی ہمایات واضح ہوئی ہے۔ اس پر چلنے والے بی سیح مؤمن بیں اوراجتم کی صورت میں ان مؤمنین کی جوراہ ہے وہی اللہ کی راہ سے الگ ہوتا ہے۔ وہ در حقیقت رسول اللہ اللہ کی کا للہ سے بھی کی مزاجہتم ہے۔

چنانچدای راه پرصحاب، تابعین ، اتباع تابعین اورعبد بجدامت مسلمہ چلی آ رہی ہے۔
جودین صحابہ ہے لے کرتیر حویں صدی ججری تک جاری رہا۔ وہی دین سمبل المؤمنین دین کال اور
نجات وفلاح کا دین ہے۔ اس دین میں نہ کسی حکم کی ضرورت ہا ورند مخوائش ہا ورند کسی شے
نی کے آنے کا انتظار ہے۔ ندان آئندہ نی پر ایمان بالغیب ہے۔ اس تیرہ سوسال پرانے دین
میں جوکوئی تبدیلی لاتا ہے خواہ نی بن کررکن ایمان میں تبدیلی لائے یا شارع بن کراس کے احکام
میں تبدیلی لائے وہ اللہ تعالی کے متند و پہندیدہ مؤمنین کی راہ سے ہٹ گیا ہے۔ اس نے رسول
الٹھائے کی خالف کی ہے۔ البنداوج نبم میں جائے گا۔

حاصل کلام امت محد میلای خیرامت برانداده جنم شنیس رے گی۔ورندخیرکا لقب غلط موجائے گا اور نداللہ تعالی نیا نی بھی کراپے ہی اعلانات اوروعدول کوجٹلائے گا کددین محدی کی بیروی سے خیرامہ مجی رہیں اور نے نی کے انکارسے کا فرجی موجا کیں۔ بلکہ بیامت افری امت ہے۔ سب امتوں ہے بہتر امت ہے۔ ابنا کی حیثیت میں معصوم امت ہے اور مسلطانی کی جائیں۔ میں معصوم امت ہے اور مسلطانی کی جائیں کی بائین کی بائید ہے۔ بھلائی کا تھم دینا اور برائی ہے نیع کرنا جو نجھ اللہ اور گیرا نمیائے کرام علیم السلام کا کام تھا وہ اب امت محمد بھیلائی کا فریف ہے۔ دین اسلام قرآن وسنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے وعد کے مطابق محفوظ ہے اور امت اس کی تبلیغ واشاعت کی پابند ہے نہ تو نبی داروغہ ہوتے ہیں کہ زبردتی لوگوں کو اسلام کا پابند ہتا کیں اور نہ ان کا جائیں داروغہ ہے کہ بزورو چردوسروں پر اسلام کو زبردتی لوگوں کو اسلام کا پابند ہتا کیں اور نہ ان کا جائیں داروغہ ہوتے کہ نوت کے خاتمہ کے بعد کتاب ورین محفوظ نہ رہیں۔ محرف ورین محفوظ نہ رہیں۔ محرف ورین محفوظ نہ رہیں۔ محرف

اگرآنے والے نے ہی اورصاحب الہام امام کی آمد ہے محدرسول الشطیعی کے لائے ہوئے دین میں جو تیرہ سوسال سے چلاآ رہا ہے نہ کی عقیدے میں تبدیلی ہوتی ہے اور نہ کی حکم میں۔ بلکہ امت مسلمہ اگرآنے والے نے نبی وصاحب الہام ہادی کا اٹکار کروے پھر بھی وہ نجر امت اور نجا است اور نجات وفلاح والی امت ہے اور آگر نے نبی وصاحب الہام کا اقرار کرتے ہی خیرامت اور خطل ہے تو پھر بینی آنے والا نبی نہیں ہے اور نہ اللہ کا فرستادہ ونا مزد ہے۔ نہ منصوص من اللہ ہادی ہے۔ کیونکہ نبی ایمان کا رکن ہوتا ہے اور اللہ کے مقرر کردہ منصوص کو تبول کرنے میں تذبذ ہے ہی

قرآن مجيد كايانجوال اعلان

 کر کے مؤمنین کو ہدایت وی جاتی۔ پیشین کوئی اور خائباند ایمان کے بطور پر اجمالا ہی ہی آپندایمان کے بطور پر اجمالا ہی ہی آپندایمان کے بعد آنے والی وی کا ذکر کرویا جاتا۔ جیسا کہ محصلات کے متعلق گزشتہ نبیوں نے خائبانہ ایمان کا افرار کرلیا تھا۔ بلکتر آن مجید نے بالا فرق کہ کرآئندہ کی شئے نی ووقی کی آئیک سے۔ تصوری فتم کردیا اورصاف صاف بیتا دیا کہ آپ اللّی کے بعد کسی نی ووقی کی تجائش نہیں ہے۔ بلکہ آپ تعلق کے بعد وی نہیں آئے گی ۔ بلکہ قیامت آئی کی اور حدیث کی مخال شخص کی اور وی آئی۔ آپ تعلق کے بعد وی نہیں آئے گی ۔ بلکہ قیامت آئی کی اور حدیث شریف میں بھی ہی ہی ہے۔ ' انسا والساعة کھا تیدن ''صفور محلی اللّی نے درمیانی اور آگشت شہرے بعد قیامت ہے کوئی نہیں ہوگا اور نہ فاصلہ بنے گا۔ محلی ہیں۔ یعن میرے بعد قیامت ہے کوئی نہی آئروں میں اور قیامت ان ودنوں الگلیوں کی طرح ہے ہوئے اور محلی ہیں۔ یعنی میرے بعد قیامت ہے کوئی نہی آئروں میں جاگئی تک میں اور وجوں پر ایمان لا تاہدایت و اللہ جیں اور فلاح ہیں۔ آئیدہ نہیں۔ آئیدہ نہیں اور فلاح ہیں۔ آئیدہ نہیں۔ آئیدہ نہیں اور فلاح ہیں۔ آئیدہ نہیں۔ آئیدہ نہیں کوئی کہائش اور نہان پر ایمان لا تاہدایت و فلاح ہے۔

یدیادر بے کولفظ ان خدرة "مؤد کا صیفه بادر نی لذکریسی مرد ہوتے ہیں۔ البذا آخرت سے مراد کوئی مرد ہیں ہوسکا اور نہ بدلفظ آخرت کی مردی صفت بن سکتا ہے۔ عربی زبان میں "فرت سے مراد کوئی مرد ہیں ہوسکا اور نہ بدلفظ آخرت کی مردی صفت بن سکتا ہے۔ عربی زبان اخرة "کالفظ بحی لفر کے دیا ہے۔ "المذہ "کالفظ موتی ہے اور وارکی صفت ہے۔ "دار" کی صفت ہے مینی ہیں وارونیا، پستی کا کھر اور دار آخرت ، آخرت کا گھر ، عام شہرت اور کھرت استعال کی وجہ سے آکھ دنیا و آخرت سے کیم اور دار آخرت ، آخرت کا گھر ، عام شہرت اور کھرت استعال کی وجہ سے آکھ دنیا و آخرت سے پہلے موصوف یعنی "دار" کالفظ میں اور کے " بالآخرة ، "سے مراد کتاب بھی تیس ہے۔ کین کھر بی زبان میں کتاب کالفظ می فدکر ہے۔ ای دکھ کے شروع میں "ذلك المسكت ب لا کوئند عمر اودار و نیا اور آخرت سے مراد وار آخرت ہے۔ کہیں "دار" کالفظ می فدکر ہوا ہے و نیا سے مراد وارد و نیا اور آخرت سے مراد وارد قرت ہے۔ کہیں "دار" کالفظ می فدکور ہوا ہے و دیا سے الفاظ آخرت ہے۔ کہیں "دار" کالفظ می فدکور ہوا ہے اور اکم "دنیا سے مراد وارد و نیا الفظ می فدکور ہوا ہے اور اکم "دنیا سے مراد وارد و نیا الفظ مین فرت اورود نیا کے الفاظ آخری السے الفاظ آخری ہے۔ کہیں "دار" کی لفظ کی فدکور ہوا ہے اور اکم "دنیا سے الفاظ آخری الفاظ آخری الفاظ آخری الفاظ آخری ہیں۔ الفاظ آخری الفاظ آخری کے دنیا کے الفاظ آخری کے دنیا کے الفاظ آخری کے دنیا کے الفاظ آخری کیا کی الفاظ آخری کے الفاظ آخری کے دنیا کے الفاظ آخری کے دنیا کے الفاظ آخری کی خدر سے دور الفاظ آخری کے دنیا کے دنیا کے الفاظ آخری کے دنیا کے دنیا کی در ان کی لفظ کی در سے در اور دنیا کے الفاظ آخری کے دنیا کی در کا در ان کی لفظ کے دنیا کے دنیا کی در کا کی در کی کی در کر در کی کی در کی کر کر کی کر در کی کی در کر کی کر در کر در کیا کے در کر در کی کر در کر کر در کی کر در کی کر در کیا کر در کر کر در کر کر در کر در کر در کر در کر در کر کر در کر کر در کر در کر کر در کر کر در کر در کر در کر کر کر کر در کر کر در

قرآن مجيد كاجهثااعلان

"ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئ عليما (الاحزاب: ٤) " وحفرت مسائلية من سكى بالغ مرد

کے باپ نہیں ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے یا مہر یا خاتم ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پہلے ہی سے خوب علم والا ہے۔ ﴾

اس آیت کریمہ کے بنیادی کلتے یہ ہیں:

اة ل ..... حضرت محملت كي بالغ مروك بال نيس بين -

ووم ..... وه الشرتعالي كرسول بير

سوم ..... تمام نبول کے خاتم ہیں۔

چہارم ..... بیساری یا تیں اللہ رب العزت کے علم میں بمیشہ سے ہیں مجھ اللہ کو خاتم النوین بنانا کوئی نا کہائی اور نیا فیصلٹیس ہے۔

عربی زبان کے قواعد و بلاخت کے لحاظ سے آیت مبارکہ بی خور کیجئے۔ مندرجہ ذیل با تیں واضح ہوں گئے۔ گرندرجہ ذیل با تیں واضح ہوں گئے۔ ' لکن '' حرف استدراک ہے۔ ' نہیدن '' جو ماضی بعید کے لئے ہواراللہ تعالی کے علیم ہونے کا اعلان ' کے لفظ سے قابل غور ہیں۔ اس اعلان خداوندی پر تنعیل ہوتا ہے۔ یہ تینوں گئے بلاخت وقواعد کے لحاظ سے قابل غور ہیں۔ اس اعلان خداوندی پر تنعیسل سے غور کریں۔ عربی زبان اور اس کی فصاحت، بلاخت اور محادرے کی مدد سے دھے کی کوشش کریں۔ کیونکہ قر آن جمید عربی زبان میں عربی محادرے میں عربی فصاحت و بلاخت کے اصول وقواعد یہ تازل ہوا ہے۔

الله رب العزت نے حضور عليہ الصلوة والسلام كو بالنع مردكا با پنيس بنايا - بيدا يك امر واقعداد و كلى بوئى حقيقت ہے ۔ اس آ بت كريم كن ذول ہے پہلے جب حضور عليہ الصلاة والسلام كو صاحبزاو ہے حضرت قاسم كى وفات پر كفار كمينے آپ كومقطوع النسل اور ابتر ہونے كا طعد و يا تقااد رجناب ابرا ہيم كے بعد آپ ملك كے يہال كوئى نريد فرزند بھى پيدا نيس ہوا۔ و نيادى اصول اور انسانى اندا تو كر كے لا ظاست و موال بيا ہے ہے اگر الرضوار عليہ السلام الله كر مجوب اور بيار سے محقوق كافروں كے طعنو سے جو بوے محول بيا حرب بيات كافروں كے طعنوں كا جواب بيات كم آپ مال تا اللہ تعالى كر ترب بنے بيدا موت جو بوے محرا بيات كو بيان اولا و ذكوركو پيدائيس كيا۔ وجہ فا ہر ہے قرآن مجيد كے فيصلے كے مطابق مكر آپ ملك اور وزيادى زندگى كى زينت ميں "السمال و البنون زينة المحيوة الدنيا" ال واولا و بال واولا و برى ارمانوں كا ظہور ہيں۔ نوعى بيناكا و ربيداور فانى يادگار كاسب ہيں۔ حضور عليہ السلام الملام

اس دنیا میں مردم ثاری میں اضافہ کے لئے نہیں آئے۔ آپ مالی کا ول بشری ارمانوں کا محرفیں تھا۔ ال كمعاط من آ يعلق نظر وسكيني بندى اور اولاد كيسليل ميں الله تعالى نے آ بنا کے کا اقبازی شان می بینائی کہ آ بنا کے کے لئے مرد کا باب مونا مناسب نیس ہے۔ نريداولادكاباب بناكرآ بعلاقة كالخليل وبعثت كامقعد بورانبيل موكا اورآ ب الله كالصوصى شان طاہر نیں ہوگی۔ آ ب میں کا دوع بشریس کی بشر کا اضافہ نیس ہے کہ بشری تقامے مال اوراولاد کی صورت میں آ ب اللہ کے حق میں بورے کئے جا کیں۔ بلکہ آ ب اللہ کے بعثت وآ مد ہے نوع بشری اصلاح مقسود تھی۔اس لئے آ ہے تھا کے بشری چیکر میں ذاتی طور پر بشری صفات كے ساتھ بيداكيا كيا۔ اگرز مين مي فرشة آباد ہوتے تواللدرب العزت فرشتوں ميں سے ان كى املاح کے لئے فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا جو وہی کچھ کھاتے جوز مین برآ باد فرشتوں کی خوارک ہوتی اوروى كي يبنة جوزين من آبا وفرشتون كالباس موتا قرآن مجيد كاارشاد بـ" قل لوكان في الارض ملئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولًا (بني اسسدائيل:٩٥) " كي كهدي اكرزين من فرشة جلة كرت المن تو ممان رآسان س فرشته کورسول بنا کر ا تاریخ به جب که زین بر انسان آبادیس - اگر کسی فریخته کو انسانوں کی اصلاح وبدایت کے لئے ہی بنا كر بعجاجا تا تو وہ بھى انسانى چكريس انسانى صفات وضروريات ك ساته آت قرآن مجيدكار شادع -"ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلًا وللبسنا عسليهم مسايدلسبدون (الانسعام:٩) " ﴿ أَكُرْبَمَ فَرَشَّتَ كُوبَيْمِ مِنَا حَرَّوْا لَ كُلِّي أَيكُ مِرو

حضورا کرم محررسول التعلیق کی تخلیق کا مقصد صرف بیہ ہے کہ آپ تعلیق اللہ کے رسول
ہیں اور خاتم انتہین یعنی تمام نیوں کے خاتم ، آخری نبی ہیں۔ یا در ہے کہ خاتم المحمیین کے ساتھ
رسول اللہ کا کلمہ اس لئے آیا ہے تا کہ آئندہ اگر کوئی فض خاتم کے متنی محاورہ عرب کے خلاف میر
کریے تو محمیلی کی رسمالت میں کوئی شک وشبہ نہیدا ہو۔ کیونکہ جس چیز سے مہر کرتے ہیں وہ مہر
شدہ چیز کے علاوہ اور اس کی غیر ہوتی ہے۔ حاصل کلام بیہ کے محمد رسول الشمالی کی تخلیق جن دو
مقاصد کے لئے ہوتی ہے۔ رسمالت اور ختم نبوت ان کے لئے اولا دنرید کی ضرورت نہیں ہے۔
مقاصد کے لئے ہوتی ہے۔ رسالت اور ختم نبوت ان کے لئے اولا دنرید کی ضرورت نہیں ہے۔
مقاصد کے لئے ہوتی ہے۔ رسالت اور ختم نبوت ان کے لئے اولا دنرید کی ضرورت نہیں ہے۔
مقامد دنو کور ہوتی تو وہ یا تو معاذ اللہ تالائق نا خلف اور نا اللی ہوتی جو ہے۔ کوئکہ

الله ربالعزت نے آپ الله کو اور کی است میں اور کی اور کی اور کی الا ور یدکووفات و کر یہ بتا دیا کہ آپ الله فی او است میں بھری کمالات وقوت میں کوئی کی یا گفت نمیں رکھتے اور بیٹیاں درسالت ونیوت پرفائز نمیں ہوتیں۔" و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم بیٹیاں درسالت ونیوت پرفائز نمیں ہوتیں۔" و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم کی کورور نمیں اپنی فطری کر در یوں کی وجہ نے آلک روں ای کورور نمیں اپنی فطری کر در یوں کی وجہ نے آلک راہ بیٹل و کے کان اللہ دربالعزب جوائی کے بعد نوت کا دی بیٹی درکا باپ نہ ہوتا۔ ایک کھی نشانی تھی کہ آپ میٹائی پر رسالت ونیوت ختم ہوری ہے۔ کوئی میٹس ہوسکا اور نمی بیٹا و پر آپ میٹائی کے بعد نیوت کا دی بیٹا در پر می کمی اور فا ندان کا کوئی حش اور افزات کی بنیا دی پر آپ میٹائی کے بعد نیوت کا دی بیٹا دی بیٹا کے سے قرآن کی بنیا دی پر تیکا میٹا اور نمی میٹا جیسا کہ حضرت مولی علیہ السلام کے بعد یوشی علیہ السلام نمی و نا مزدگی کی بنیا دی تیٹائی کے بعد نمی میٹا کے گئے تر آن کی میٹائی کے اعدان نے میٹائی کے بعد نمی میٹائی کے بعد نمی میٹائی کے اور بیٹائی کے بعد نمی میٹائی کے بعد نمی میٹائی کے اور بیٹائی کے بعد نمی میٹائی کے بعد نمی میٹائی کے اور بیٹائی کے اور بیٹائی کے بعد نمی میٹائی کے بعد نمی کی داد بیٹر کردی۔

چنانچ مرد بالغ کے باپ ہونے کی نفی کرکے' کسک ''حرف استدراک لا کریہ بتا دیا عمیا کہ جمع اللہ کا مقصد تخلیق صرف اللہ کا رسول اور خاتم انتہین ہوتا ہے۔استدراک کے متی ہیں ایک سابقہ معلو مات میں نئی معلو مات کا اضافہ جو گزشتہ بیان کے ابہام وخفاء کو دور کر دے اور

الله عنهوم ك ليسب وعلمه كاكام دعداللدب العزت في والحن وسول الله وخاتم النبيين "كها" ولكن نبي الله وخاتم المرسلين ""ثيس كها-ال كلته بلاغت کو بھنے کے لئے بیرجان لیماضروری ہے کہ نبی ہراس برگزیدہ انسان کو کہتے ہیں۔جن کے پاس الله كا فرشته كوئى پیغام لے كرآئے۔خواہ دہ دى كالل شريعت ہوكوئى جزوى تھم ہويا احكام شرعيہ ے علیحدہ کوئی خاص ہدایت وخر ہو۔ لبذا ہرصاحب وی نی ہوتے ہیں۔ جب وہ وی الله کی طرف ہے آئی ہوئی دی دوسروں تک پہنچانے پر مامور ہوں تورسول کبلائیں مے بعض علماء کے نزد کے صاحب کتاب نی کورسول کہتے ہیں۔ نی انسانوں میں ہوتے ہیں اور رسول انسانوں اور فرشتوں دونوں میں اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ ہر نی رسول ہے لیکن ہررسول نی نہیں ہے۔ كيونكه فرشتوں ميں رسول تو بيں ني نہيں ہيں۔ ني صرف انسانوں ميں مقرر ہوئے۔ انسانوں میں جورسول ہیں وہ بہرحال نمی بھی ہیں۔ کیونکہ نمی کامغیوم عام ہے۔ جب تک الله رب العزت سے غیب کی اطلاع بذر بعدوی اور ملکہ نبوت نہیں یائے۔ نی نہیں ہوتے اور نبوت کے بغیرانسان کے حق میں رسالت کامفہوم ممکن نہیں۔خواہ رسول کے معنی مستقل کتاب والے نی لئے جائیں یا اللہ رب العزت کی طرف سے بذر لیے فرشتہ ودی جز دی تھم یا کوئی اور ہدایت وخبر یانے والے کو نبی کہا جائے کمل کتاب پانے والے نبی جن کورسول کہتے ہیں چند حضرات ہیں جب كه نبيوں كى تعداد بزار اور لا كھ ش ہے۔ اگر قرآن مجيد ميں خاتم النميين كے بدلے خاتم الرسلين يا خاتم الرسل ہوتا تو اس كامنبوم بيہوتا كه آنخضرت تلك كے بعد نہ كوئى كتاب آئے گ اور نہ کوئی رسول آئیں مے میر عام نبی جو کمل کتاب والے اور صاحب شریعت شہول۔ان کی آ ممكن ب\_اللدرب العزت نے خاتم النمين كه كرواضح كرديا كه حضرت محمليك كي بعدكى وی وصاحب وی کی مخبائش نہیں ہے اور اب کوئی نی نہیں آسکا۔ نبوت کے تم ہونے سے لازی طور پررسول، شریعت، کتاب اور محیفه برایک بات کا اختیام موگیا میلین جمع سالم ہے۔اس پرال وافل ہے۔ اس سے بد بات واضح ہوگئ کہ نی کی تمام قسمیں ساری کی ساری محملات برختم ہو کئیں ہجع سالم پرال سے استغراق کا فائدہ ہوتا ہے۔ آگر کوئی استثناء نہ ہویا مخالف قرینہ نہ ہو يها ل قوتمام قريخ تمام تصريحات تمام نصوص نبوت كلى اختام كى تائيد كرتى بين مثلاً "لا نبى بعدى، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى وغيره ''ل*هُذاحشور* علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد کوئی بھی صاحب وی نہیں آئیں ہے۔

الله ی طرف سے وی آنا، نی ہونا، ختم ہوگیا۔ ربی یہ بات کہ حضورا کرم اللہ کے بعد تعلق وین کا فریضہ مرب بات کہ حضورا کرم اللہ کے بعد سیخ وین کا فریضہ مرب بالمعروف نبی عن المحتر کا سلسلہ جاری ہے۔ منصب نبوت برقرار ہے قواس سے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حضور علیہ الصلح قا والسلام نے فرمایا: ''عهدی السبی یہ وہ اللہ قیاست "عصبے وہ براہ در العرب العزت وی بعدی المحتر ہوگئی۔ لہذا اب اللہ کی طرف سے نہ وی آئے گی نہ کوئی تہلی دو تو کئی تام و مداریاں اور تہلی کے سارے فرائن بلاتیسین دین کے لئے نبی مقرر ہوگا۔ بلکہ نبوت کی تمام ذمہ داریاں اور تہلی کے سارے فرائن بلاتیسین و تخصیص تمام امت پر ہیں۔ علاء انبیاء کے وارث ہیں۔ لیکن وارث مورث نبیں کہنا تا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔

''کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر (آل عمران:۱۱۰) ''﴿ ثَمْ بَهْرٌ بِن امت بوجو يَى أُوعُ انسان كَ لِنَ وجودِ مِن اللَّ المنكر (آل عمران:۲۰۰۰) ''﴿ ثَمْ بَهْرٌ بِن امت بوجو يَى أُوعُ انسان كَ لِنَ وجودِ مِن اللَّ اللهِ عَمَالَ فَى كَاتِحَمُ وَيَ بَهِ مِهِ الْنَ سَرُوكَ بُولِ ﴾

"ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (آل عمران: ١٠٤) " ﴿ثَمْ شِ الكِ الى جماعت ضرورب جو بَملائى كالحم د اور برائى سمنع كرے۔ ﴾

ندکورہ بالا دونو آ بنول سے معلوم ہوگیا کہ نبوت کی ذمدداریاں اور فراکف تہا چھ مخص واحد سے نتقل ہوکر جماعت وامت کے ہر دہوگئیں۔ بدالفاظ دیگر نبوت کی ورافت ومقام خفی نہیں ہے۔ بلکہ اجماعی ہے کوئی خاص فرد نبی کا وارث ونائب نہیں ہے۔ بلکہ پوری امت خیرامت کی حیثیت سے اجماعی صورت میں نبی کی ورافت اور قائم مقام ہے۔ لبندا مقام نبوت کی عصمت میری امت کو اپنی اجماعی حیثیت میں حاصل ہے۔ جو پچھ فیصلہ بھی بیامت اپنے اہماع واجماع سے کرے گی۔ اس فیصلہ میں محصوم ہوگی اور وہ فیصلہ مقام صحمت کا فیصلہ ہوگا۔ حدیث میں بھی اس مضمون کی وضاحت ہے۔ ' لا تبحت مع امتی علی المضلالة ''میری امت گمراہی پ میں بھی اس مشمون کی متند ومعتبر کتاب نیک البلاغة میں بھی حضرت علی مرتضاع کا بیاطان موجود ہے۔ ' السند مدوا السدواد الا عنظ مفان يدالله على الجماعة "برى جماعت ومضوط بكرو - كونكمالشكاباته جماعت بربادراى نج البلاغة مل ب- "جماعة يدالله عليها وغضب الله على من خالفها "الشكاباتي جماعت بربادرالشكافضب جماعت كخالف برب-

امت مسلمہ کی اجماعی حیثیت کی اہمیت جس طرح قرآن وحدیث سے ثابت ہوئی۔ حضرت على مرتضى كاعلان نے بھى اس كى تصديق كردى اوراجماع كے اس اصول پر ابو كرم عمر، عثان کی خلافت تمام مسلمانوں کے لئے واجب القول قراریائی۔ چنانچہ حضرت علی کا ایک دوسرا اعلان اى نيج البلاغة مين موجود ب- جناب معاوية وخطاب فرمات بين "امسا بعد فان بيعتى لنزمتك وانبت ببالشبام فانه بايعنى القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر وعثمان على مابايعواهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وانما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسمعوه اماما كان لله رضى فان خرج منه خارج بطعن اوبدّعة ردوه الى ماخرج منه فان ابئ قاتلوه على اتباعه غير سبيل المُّنين وولاه الله ماتولي وصلاه جهنم وسات مصيراً " ﴿ المابعد! بِ شك ميرى بيعت تم يرلازم موكى \_درآ نحاليك تم شام من تقر کیونکہ میری بیعت اس قوم نے کی جنہوں نے ابو بکر ،عمراورعثان کی بیعت کی اور انہی شرائط پر میری بیعت کی جن شرائط براس قوم نے ان لوگوں کی بیعت کی۔ لبذا نہ حاضر کواختیار ہے اور نہ عًا ئب کے لئے انکار،مشاورت کا حق مہاجرین وانصار کو ہے۔اگر بیمہاجرین وانصار کسی مخض پر ا جماع کریں اور متنق ہوجا کیں اور اس کوا مام نامز دکریں تو اسی میں اللہ کی رضامندی ہے۔اگر کوئی محض طعن واعتراض کر کے بانی بات کہہ کران کے اجماع سے باہر نکل جائے ۔ تو اس کواجماع کی طرف واپس لاؤ۔ اگر انکار کرے تو اس کے ساتھ خون ریزی اور قبال کرو۔ کیونکہ ایسا مخض مسلمانوں کی راہ کے خلاف کیا ہے۔اللہ اس کوجہنم میں وافل کرے گا۔ جو برا محکانا ہے۔ ک

جولوگ حضور علیہ السلوة والسلام کے بعد ہدایت خلق کے لئے کی فروخاص کو اللہ رب اللہ رب حصور علیہ اللہ رب اللہ رب اللہ رب نامز دوم عصوص قرار دیتے ہیں دہ اسلام کو اس کی بنیاد سے اکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ سجانہ وقعائی کی طرف سے جوکوئی بھی نامز و ہوگا۔ خواہ اس کا لقب نبی ہو۔ رسول ہویا امام ہو۔ اس پرائیمان لانا وین کارکن اور اصول وین شی شامل ہوگا اور اس کا افکار صرت

کفر ہوگا۔ حالاتکہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ دین کے تمام بنیادی عقائداوراس کے اصول اس میں درج ہیں۔ یہ کالی ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کا ہر حرف اور ہر نقط اللہ کا کام ہے۔ سیدنا و مولانا محدر سول اللہ اللہ کا سے کرآج کی لفظ و معنی کے ساتھ کھوظ چلاآ رہا ہے۔" ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين (البقرہ: ۲) " و كي وہ كتاب ہے جس شي ذره برابر كي مي شك و شہر ہيں ہے۔ شقول كے بدائت ہے۔ کہ

اس کتاب کا اقرارا بیان ہے۔اس کا اٹکار وشک کفر ہے۔اگر حضور محمطات کے بعد كونى فخصيت بيدا بوكرايمان كاركن بنغ والى بوتى تواللدرب العزت في جس طرح اصول دين میں توحیدرسالت ادر قیامت کی وضاحت کردی ہے۔ آنے والی نبوت یا نامروامامت کی بھی دضاحت فرماد يتا-حالانكة رآن كى آنے والے نى يانامودامام كے ذكر سے خالى ہے۔كى نامزد امام ونی کے ذکرونام سے قرآن کا خاموث ہونا اس بات کا جوت ہے کہ ناحردگی کاعقیدہ اسلام ے باہراور قرآن سے خارج ہے جو باتی قرآن سے خارج ہوں کی وہ مقیدہ نہیں بن سکتیں۔ کیونکہ عقیدہ کی بنیادیقین واذعان قطعیات و مقیدیات پر ہونا جائے قرآن کے سواکوئی کتاب یقین دعقیدہ کی اساس دبنیاد کے لائق نہیں ہے۔قرآن کے سواہر کتاب میں شک وشید کی مخبائش ہے۔ای کئے حدیثیں عقیدہ کی وضاحت تو کرتی ہیں۔بطورخود کی عقیدہ کی بنیاونہیں بنتی ہیں۔ حدیثوں ہے عملی احکام کی بچا آ وری کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔اعمال کی ترتیب معلوم ہوتی ہے۔اس حد تک حدیثیں مفید ورا ہنماء ہیں۔اگر چیملی احکام کی بنیاد بھی قر آن عی ہے۔حدیثیں قرآن مجيد كاتغيير اورفردع وتفصيل ك حيثيت ركهتي بين البية مجتد ك لئے اجتباد كي بنياد بين ادر مجتدكا فيصله عقيده نهيس قراروياجا تاراس لتحضور عليه الصلؤة والسلام كاس فرمان برشيعه دى متفق ہیں کہ نبی اکر مہلک نے نے فرمایا کہ میرے بعد حدیثیں گھڑی جا کمیں گی تم ان کوتر آن پر پیش کرنا جوحدیث قرآن کےخلاف ہواہے رد کردینا۔ وہ میری حدیث نہیں ہے۔ حدیثیں کموٹی کی محتاج ہیں اور قر آن ان کے لئے کسوٹی ہے۔ تجربہ بھی بھی ہے۔ جن لوگوں نے قر آن سے ہٹ کر عقیدہ کی بنیادر کھی قرآن سے دور ہوتے ہو گئے اور غلط راہ پر پڑ کر ممراہ ہوتے چلے گئے۔ اہل سنت میں اصول عقائد کا باہم کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے عقائد کے مسائل میں قران کو کافی ودافی سمجمااور قرآن کے اعلان کے مطابق امت مسلمہ کی جماعتی حیثیت میں معصوم اور ہوایت پر

تتبلیم کیا۔ لیکن جن لوگوں نے حضور ملیہ الصلوة والسلام کے بعد الله جل سجاند کی طرف سے خضی نامردگی کا مقیدہ افتیار کیا۔ان کا بیعقیدہ قرآن سے علیمہ ہوکر تھا۔لبذا حفرت علیٰ کے بعد سے آج تک ان ش سیکروں فرقے پیدا ہوتے رہے اور ہر فرقے نے اپنا منصوص من اللہ یعنی اللہ کا نامز د کرده امام علیچه و مانا اوراین این روایتن اس سلیله میں بیان کیں۔اس طرح حضرت علی کرم الله وجدالشريف كے مانے والے اوران كے شيعه كمالانے والے عنلف كروبوں ميں تقسيم موكر آپس بی میں ایک دوسرے کوعقیدہ امامت کی بناء بر محراہ اور کا فرخم رانے لگے۔ اثناعشری کے امام اور بیں،خوہے اساصلی کے امام اور ہیں۔ بو ہرے اساصلی کے امام اور ہیں۔ زید بوں کے امام اور ہیں۔کیسانیوں کے امام اور ہیں۔الفرض شیعوں کے بڑے برے ایک سومیس فرقے بن مجے۔ بد سب اس لئے ہوا کہ ان جماعتوں نے قرآن کو چھوڑ کرائی اپنی مخصوص روا بنوں برقر آن ہے زیادہ یعین کیاادرساتھ بی ساتھاہے اماس پرتقیدکا الزام بھی رکھا کہ بیام حق کو ظاہر کرنے کے بجائے منافقت برتے رہے۔ تقید منافقت اور جموث كادوسرانام ہے۔ جس فخص كے متعلق جموث يامنافقت كادني شبهم مواس كى كوكى بات قامل يقين تيس موسكق \_ جدجا تيكداس كى بات كوعقيده وایمان کی بنیاد بنا کیں۔راوی اگر تقیہ کا قائل ہوتو پہ فیصلہ کرنا کہ اس کی کون می روایت اصل وحق ب اور کون ی روایت تقیه کی بناء مرب ناممکن اور محال ب\_لبذاسید نا ومولا نامحمد رسول التُعطُّ کے بعد کسی فرد معین کی نامزدگی کا تصور مرابی ہے۔خلاف قرآن ہے۔اسلام کی بیخ کئی ہے۔ "ذلك الكتاب لا ريب فيه "كى وه كتاب هي حس عرك كى شرك في س

مرف قرآن کی مفت ہے:"لا یا تیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه

(حسم السجده: ٤٢) " ﴿ قرآن ش باطل ندمائے ہے آسکا ہند پیچے ہے ندھنور کے

زمانے ش اورندآ پ کے بعد ﴾ مرف قرآن کی شان ہے:" یہدی للتی هی اقوم (بنی
اسرائیل: ۹) " ﴿ قرآن راود کھا تا ہے جو سرحی راوچانا چاہے ۔ ﴾

قرآن بى امامين برقرآن كوي خصوصت حاصل بـ "انسا نسدن ندلنا المسئل ب المسئل ب المسئل ب المسئل ب المسئل بي المسئل بي المسئل بي كا تداور كم المرد كا ما ودك قرآن بي بارك بي كا تداور كى المرد كا قرآن ب بابرك بات بهدان المرد بات المرد المات إلى الدان باره برايان

رکھنا ان کے اصول دین بل ہے۔ حمران بل سے کی کا نام اور نہ حقیدہ امامت کا ذکر قرآن بل سے ہے۔ اس عقیدہ کے گھڑنے والوں نے سمجھا تھا کہ بارہ اماموں پر دنیا فتم ہوجائے گی اور قیامت آئے ہوئے گی۔ حمراییا نہیں ہوا۔ مجبوراً بارحویں امام کے بارے بل بدایک نیا عقیدہ اور گھڑا کہ وہ زندہ ہیں۔ حکم لوگوں سے فائب اور انسانوں کی رسائی سے باہر ہیں۔ نتیجہ کے لحاظ سے تقررا مام کی افاد ہے۔ فتم ہوگئے۔ فائد سے فائر انسانوں کی رسائی سے بہلے کے اماموں تی کی پیروی کرنی ہے قو اماموں بل کی بیروی کرنی ہے قو المام کی رہنمائی کرسکتے ہیں۔ اگر امام فائب سے پہلے کے اماموں تی کی پیروی کرنی ہے قو بھراللہ رب العزب کی محبود کا تاب قرآن مجید اور رسول علیہ المسلؤة والسلام کی سنت بھی کیا خرائی اور کی ہے کہی ہوگیا اور کی ہے کہی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے۔ حمراللہ کی میروی ندکی جائے۔ امام کے فائب ہونے سے عدل کا عقیدہ بھی ہوگیا کہ کہ شیطان تو پہلے کی طرح آج بھی بہکانے کی پوری قدرت رکھتا ہے اور بہکا رہا ہے۔ حمراللہ کی حشیطان تو پہلے کی طرح آج بھی بہکانے کی پوری قدرت رکھتا ہے اور بہکا رہا ہے۔ حمراللہ کی جمراللہ کی جب عائم کے فائب ہونے سے عادر بہکا رہا ہے۔ حمراللہ کی جب عائم کی بہت عائب اور امام کی رہنمائی ختم۔

خاتم

فرکورہ بالا آیات کی روشی میں بیستلہ دو پہر کے آفاب سے زیادہ روش ہوگیا کہ اسلام کے بعدکوئی دین، قرآن کے بعدکوئی دی دکتاب، اوررسول الٹھا کے بعداللہ کاطرف سے کی نے نامرورہنما کی مخبائش نہیں ہے۔ شخصی نامردگی کی جگداجا گی نامردگی سے است محدید نے اپنی اجماعی واجھا کی حیثیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے فریف رسالت اور عصمت نبوت حاصل کرلیا ہے۔ فتم رسالت کی وہوت کے لئے مندرجہ بالا آیتی می نہیں ہیں۔ بلکہ قرآن مجیداس معاکم اثبات کے لئے بار باراور بار بااعلان کرتا ہوا ہدایت کرتا ہے۔ چنا نچدارشاد ہے۔ والمندی جاء بالصدق وصدق به اولمث هم المتقون (الزمر: ۳۳) " وجو جائی اور صداقت کے ساتھ آئے اور نبی کی ہدایت کی تعدید کی کرے دی کوگر متنی ہیں۔ کی صداقت کے ساتھ آئے اور نبی کی ہدایت کی تعدید کی کرے دی کوگر متنی ہیں۔ ک

سویا ول میں سچائی کی طلب ہو۔ منافقاند تعدیق واقر ارنہ ہو۔ قرآن سے ہدایت واقداع کی شرط تقوی ہے۔ جس کا دل صدق سے خال ہے۔ وہ تقوی سے محروم بقر آن سے مورت کی اور تقوی کی سے محروم بقر آن کے دوہ فلاح سے محروم بقر آن کے دوہ فلاح پانے والوں میں نہیں ہے۔ بلکہ قیامت کے دن عذاب شدید میں جتال ہوگا۔ چنا نچ قر آن نے اپنی ایشاء بی ما فادیت وقع کی شرط ' ہدی المستقین ' تالی ہے اور انہی مقیوں کے لئے فلاح

کی تخصیص کردی ہے۔ اہل صدق کے لئے قرآن کی ایک بی آیت کافی ہے اور صدق سے محروم کے لئے ایک بڑار آیتیں ہمی ہے اثر ہیں جولوگ قرآن پراعتاد کرتے ہیں۔ ان کے لئے اللہ کی طرف سے کسی ناحرد ہادی کا انتظار خلاف قرآن ہے۔ نہ کوئی نبی آسکتا ہے اور نہ کوئی منصوص من اللہ امام۔

خاتم كالمعنى لغت ميس

حربی زبان میں خاتم بالکسر (ت کی ویر) کے معنی ختم کرنے والا ، تمام کرنے والا ، انتہاء تک پہنچانے والا ، اس کا مصدر ختم ہے۔ اس سے اختیام ہے۔ کسی چیز کا اپنی آخری حداور انتہاء کو پہنچنا۔ اس کھا ظ سے خاتم انتہین کے متی ، نبیول کے ختم کرنے والے ، تمام کرنے والے ، حد دانتہاء کو پہنچانے والے ، لیمنی نبیول کا سلسلہ جو آ وم علیہ السلام سے شروع ہوا مجھ اللہ پرفتم ہوگیا۔ آخر کو پہنچ کم یا تمام ہوگیا۔

فاتم کا دوسرامعی مہر کرنے والا اس معن کے لحاظ سے فاتم کا مصد رختام ہے۔جس
کے معنی مہر ہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔ 'ختامہ مسك ' ﴿ اس کی مہر ملک ہے۔ کہ یعنی جنتیوں
کو جو شروب لے گا وہ سر بمبر ہوگا اور ان مجری ہوئی بوتوں پر ملک کی مہر ہوگا۔ لازی معنی ان
مجری ہوئی بیتوں کا یا شروب کا آخری سرامک ہے۔ مہر کی وجہ سے شاعد کی چیز با برآئے گی اور
نہ با ہر سے کوئی چیز اعدر وافل ہوگا۔ فاتم بالگتے (ت پرزیر) کے معنی آلدم مرابعی جس سے کی چیز پ
مہرکریں لازی معنی کی چیز کوا بی آخری صد پر پہنچا کراس سے اعتقام مہرلگا دی جائے۔

خاتم (زیر) خاتم (زیر) ہے مہر کرنے والا یا مهر مرادلیں بتیجدا یک بی تکلتا ہے۔ جب کوئی چیز اپنی آخری حدوا تھا موسکتی جائے اور اس پر مہر لگ جائے۔ اب نہ با ہر کی چیز اندر واقل ہوگی اور نہ اندر کی چیز باہر آئے گی۔ کسی چیز پر مہراس وقت گئی ہے جب دوا پنی حد کو گئی چی ہو۔ مہر تو ڑے بغیر کوئی چیز نہ اندر دافل ہوگی اور نہ اندر سے کسی چیز کا اخراج مکن ہوگا۔

محملات نبوں کے فاتم ہیں۔ یعن فتم کرنے والے ہیں۔ ان پرجین کا سلسد فتم ہوگیا۔ دوسرامعی نبیوں کے فاتم ہیں۔ یعن فتم کرنے والے ہیں۔ ان پرجین کا سلسد فتم ہوگیا۔ دوسرامعی نبیوں کے آخری اب نہ کوئی نیا فتص بعد میں آ کر جین میں وافل ہوسکتا ہے اور نہ گزشتہ نبیوں میں سے کوئی نی افتحین سے فارج ہوسکتا ہے۔ قرآن جید می فتم ایعن میرے معنی میں جب بیلفظ آیا ہے قو وہاں بھی مفہوم مراوے۔"ان الدین کفروا سواء علیهم أنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابتصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم

(البسقىسدە:٦) "﴿ بِ قِمْكَ جَن لوگوں نے تعرکیاان کے لئے کیسال ہے۔ آپ سین ان ان کو ڈرائیس یا ند ڈرائیس وہ ایمان قبیس لائیس گے۔ مهر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کالوں پر اور ان کی آنکھوں پر پر دہ ہے اور ان کے لئے بواعد اب ہے۔ ﴾

جبان کافرول کے دلوں اور کانوں پر مہرلگ کی تو اب ندان کے اعدر سے کفر نظے گا
اور نہا ہر سے ایمان دافل ہوگا۔ ان کی شی پیغا ما آئی بہنیا تا اور نہ پہنیا تا ہراہہ ہے۔ قرآن مجید
کی اس آیت سے بیجاورہ بھی معلوم ہوا کہ فتم کا لقظ جب مہر کے منی شراستوال ہوگا تو اس کے مفول پر کا کا لفظ آجے ہے۔ نعلی قلو بھم وعلی سمعهم "وان کے دلوں پر اور ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر ۔ کھا اور فتم کا لفظ فاتم اور افتقام کے متی ہوتو عال فیس لاتے۔ چیے خرب الکاب ش کے کانوں پر ۔ کھا اور شرک ما تو کہ ہیں کے خرب علی انکاب ش کے کتاب تر مہر لگائی تو کہیں کے خرب علی الکتاب قرآن مجید کے کل اس فاتم انتین شی فاتم کا لفظ اگر مہر کے متی میں ہوتا تو آیت مبارکہ ولکن رسول الله و خاتم النبیین " بوق کے کوئے شم کا لفظ اور اس کے شتقات جب مہر کے متی میں ہوں تو مفول علی سمعهم "

هیموں کا بی حقیدہ ورست میں ہے اور اس مدیث سے استدلال محی فلط ہے۔ اس لئے تمام مسلمانوں نے ایسے شیعوں کو کافر قرار دیا جوسیدناعلی کورسالت محمدی میں شریک تفہرائے ہیں۔ کیونکہ اس باطل عقیدہ کی ہناء پر حضرت محملی خاتم انتہین اور آخری بی تیس ریجے۔ حضرت م المسلط محض ایک شریک کی حیثیت رکیتے ہیں۔ مسلط کی وفات خاتم النمیین کی وفات خیس موئی۔ بلک نبوت کے ایک شریک کی وفات موئی۔ بال جب سیدنا ملی نے وفات پائی تو نبوت کے آ خری شریک نے وفات یائی۔ حالانکہ تمام مسلمان سی، شیعد، معتزلی، خارجی وغیرہ بالیقین اور بالا تفاق م الله كوا خرى في خاتم العبين تسليم رق بي وق تويد ب كداس مديث باك يس شید عقید کا شراکت کا ابطال کرویا گیا ہے۔"لا نبسی بعدی "میرے بعد کوئی نی نیس ہے کے کلمات سے بیتھیقت روثن ہوگئی حضرت مل وصفرت مارون علیہ السلام سے نبوت میں تشید نہیں دی می ہے۔ بلکہ نبوت کے علاوہ دوسری باتنس ہیں۔ بلاخت کے سلمات میں سے ہے کہ تشبید کے لخ مشهد اورمشه برتمام باتول مل مطابقت ضروري فيل برام كسى انسان كوشيرت تشبيدين تو اس کے بیمعی بیں بیں کہ شیر کی طرح دانت، پنجے،خون خواری اور جاریا تکی وغیرہ تمام ہاتوں میں مثابهت وشركت بهاور 'بسمنزله هارون من موسى ''مين بمزل كالقطاق يورى تشبيه يحملين ہے۔" لانبسی بعدی" کمرحضور خاتم انتہان اللہ نے واضح کردیا کہ کوئی مخص ہارون علیہ السلام کی مشابہت سے جعرت علی کوئی یا شریک نبوت نہ سمجھادر خاتم انعمین حصرت محملی کے بعد حضرت على كونى ندقر ارد ، لكداس مديث مين ايك طرف حضرت على كي قرابت تسبى كي فضیلت واہمیت بیان ہوئی۔دوسری طرف بیاشارہ کردیا گیا کہ حضرت علی محدرسول السَّعَافِ کے بعدان کے خلیفہ نبیں ہوں مے۔رسول اللہ اللہ کا کہ حیات طا ہری میں جو پچھ مکن ہو حضرت علی سے وین کی خدمت ہوگی محرجس طرح حضرت موکی علیه السلام کے بعد خلافت حضرت بارون علیه السلام ويس في بكدموى عليه السلام كم كمرافي سي بني اسرائيل كدوسر عناعال بين معمل ہوگئی۔ یعنی مویٰ علیہ السلام کے جاتشین ہوشع علیہ السلام ہوئے۔ای طرح محدرسول الشعافی کے خاعدان بي قريش كردوسر ب خاندان من خلافت خفل موكى يعنى نى باشم سه بني تيم من جنني چتوں کا فرق موی علیہ السلام اور بیشع علیہ السلام میں تھا وی فرق محمہ رسول التھا 🚾 اور ابو یکر مدیق مں ہے۔ عربی زبان کے تمام ماہرین والل افت کا اس پرانفاق ہے کہتم، خاتم ،ختام کے معن

آ خرائتها واور اختیام ہے۔ مہر کامعنی لینے کی صورت بیں بھی آ خروائتها وکا منہوم بنیادی رہےگا۔
کیونکہ مہر بھی ہرچز کے خاتمہ اور آخر ہونے پرلگاتے ہیں۔ خاتم انہیں کامعنی اگر نبیوں کی مہر بھی
قراردیں بھر بھی حضرت جھاتھ کے بعد کی سچے نبی کی تخیائش نہیں رہتی۔ گویا اللہ رب العزت
نے اعلان کردیا کہ جب تک جھاتھ و نیا بیں مبعوث بیں ہو کے تقے۔ نبیوں کی بے مہر اللہ علیم و نبیر
کے پاس تھی۔ انبیاء کرام صدافت کی مہر سے مزین ہوکر آتے رہے۔ اب جب کہ اللہ جل مجده
نے خودا پی مہر کوز بین پر بھتی دیا تو اب اللہ جل شاند کے یہاں سے مہر تصدیق والے کوئی نبی تیں
نے خودا پی مہر کوز بین پر بھتی دی نبوت بیدا ہوگا مہر تصدیق کے بیٹے ہوگا اور جس فرمان پر مہر نہ ہووہ
آ کی سے۔ اب جو بھی مدعی نبوت پیدا ہوگا۔ اگر کوئی ہے کہ کہ نبیوں اور نبوت کا خاتم و مہر زبین والوں
معتر نہیں ہوتا۔ لہذا جو میں ان کر اس کے اور نبی مقرر کریں گؤ دیکی خلط ہے۔ کیونکہ نبی
درسول اللہ رب العزب مقرر کرتا ہے۔ نبی ورسول کا تقرر تطوق کے اختیار سے اہر ہے۔ قرآن
مرالت پر دکرے گا۔ قرآن مجید میں ہے: 'اللہ اعلیہ حیدت یہ جعل رسد الت
درسالت پر دکرے گا۔ قرآن مجید میں ہے: 'اللہ اعلیہ حیدت یہ جعل رسد الت
درسالت پر دکرے گا۔ قرآن مجید میں ہے: 'اللہ اعلیہ صفحت یہ دست یہ جعل رسد الت
الملی نبی درسال و من الناس (المعین من) ' ہو اللہ ی چتا ہے فرشتوں میں سے۔ وہوں اور سے ا

عربی زبان کے تمام قدیم وجدید متند ماہرین مسلم وغیر مسلم سمعوں کا اتفاق ہے۔ خاتم انعمین (زیر، زیر) کا معنی آخری نی جن کے بعد کوئی نی نہیں۔ چنا مجہ تنتی الارب، مراح، کلیات ابوالبقاء، قاموں، تاج العروس، لسان العرب، محاح جو ہری، مفروات امام داغب، مجمع المحار، محکم این سیدہ بہذیب از ہری، المنجد، اقرب الموارد، لین عربک الکاش لیکن کے دوالے کافی ہیں۔ مفسر س کی تحقیق

قرآن مجید کے تمام منسرین کرام بھی خاتم انٹیین کامعنی آخری نی قرار دیتے ہیں۔ حوالہ کے لئے یہ چندا ہم تغییر س کائی ہیں۔ تغییر کشاف بقیرروح المحانی بقیرروح البیان بقیر کیبرامام رازی بقیر طبری بقیراین کثیر بقیر خازن بقیر مدارک بقیر جلالین بقیر مظہری بقیر بیضا دی وغیرہ۔

آ بت خاتم انتمين كآ خرى كلمات وكان الله بكل شئ عليما "﴿ اورالله بر يحد عليما " ﴿ اورالله بر يحد كا بعد الله بع

رہنمائی کامتاح ہے تا قیامت بادی ورہنمائی کامتاح رہےگا۔ یعمی ان سے بے نیاز نیس ہوسکا۔ اللہ کی طرف سے بیر ونڈیر (فو تحقیری و سے والے اور ڈرسنانے والے) کی ضرورت ہے۔ سیدتا ومولا نامح رسول الله اللہ برنوت تم ہونے کے بعد و نیا پیس اگرنسل انسانی ہاتی رہتی ہوتا س کی رہنمائی وہدایت کی کیا صورت ہوگی۔ اللہ رب العزت عادل بی نہیں بلکہ رحمٰن ورجم بھی ہے۔ عدل وانعیاف کا تقاضہ تو بہ ہے کہ گراہ کرنے والا شیطان اپنی توت و تو انائی کے ساتھ قائم وزندہ ہے تو انسان کی راہ منتقیم کی طرف رہنمائی وہدایت کرنے والا بھی کوئی موجود رہے۔ اس عدل وانعیاف کا تقاضہ تھا کہ اللہ رب العزت حصرت مصطفیق اللہ سے کہ کی ہودی ہو تھی ہوئی ہوئی ہوئی کے بعد نی جھیجار ہا۔ جیسا کرقر آن مجید کا اعلان ہے۔ "شم ارسلنا تقد ا (المؤمنون: ٤٤)" ﴿ پُورَم جیسا کرقر آن مجید کا اعلان ہے۔" شم ارسلنا رسلنا تقد ا (المؤمنون: ٤٤)" ﴿ پُورَم

"وقفينا من بعده بالرسل" ﴿ اورتم فكى پيرسول بيج - ﴾

"ان الله اصطفى آدم ونوحاً وآل اسراهيم وآل عمران على المعالمين (آل عمران الله المعان: ٣٣) " ﴿ يَكِلُ الله فَا وَمَ الرابيم اورآل عمران كوجهال والول مِن قريض بوت كلي في المالية عن المالية الله في المالية عن الم

''انسا اوحیدندا الیك كت اوحیدندا السی نوح والنبیین من بعده (السنسداد:۱۶۳) '' ﴿ بِینِک بَم نِهُ آ پِی المرف وی بیجی بید و رادران کے بعد تمام نیول کی طرف وی بیجی بید و رادران کے بعد تمام نیول کی طرف وی بیجی ۔ کی طرف وی بیجی ۔ ک

الغرض بیر مضمون کہیں اجمال کے ساتھ اور کہیں نبیوں کے ناموں کی تفصیل کے ساتھ قرآن جید میں باربارد جرایا گیا ہے۔ حدیثوں میں بھی ہے۔ جب کی نہی کی وفات ہوتی ان کے جاتھیں کوئی اور نمی مقرر ہوتے۔ نبوت کا بیسلہ عیسیٰ علیہ السلام پرآ کررک عملے عیسیٰ علیہ السلام پرآ کررک عملے عیسیٰ علیہ السلام کے بہا جی علیہ السلام تک جاری و مصل رہا۔ زمین بھی جمت خدا سے خالی نہیں رہی عیسیٰ علیہ السلام اور سید نامجرر سول التھا تھے و مصل رہا۔ زمین بھی جمت خدا سے خالی نہیں رہی عیسیٰ علیہ السلام اور سید نامجر سول التھا تھے کہ درمیانی وقت میں جس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں دور فتر ت (التواء) کہتے ہیں۔ کوئی نبی نمیں آئے۔ اسلام اخیاء کی ہوایات وتعلیمات اور ان کی لائی ہوئی کتابیں بھی محرف، مشکوک اور مجمود کی سے ہوئیں۔ ابتہاء تو بیہ کے کہ وہ زبان بھی ہوئی سے اور کتابیں بازل ہوئی تعمیں مردہ ہوئیں۔ بعض زبانیں مثل جیسار یانی زبان جس میں اجبیل تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے موشیٰ سے اصل زبان اور اصل زبان اور اصل زبان میں اصل انجیل آج ناپید ہے۔ یونائی زبان سے مواعظ کھا ات تنہ ہوئی ناپید ہے۔ یونائی زبان سے مواعظ کھا اسلام کے مواعظ کھا اسلام کیا تھی ہوئی سے اسلام کی مواد کھا کھا تھا تھا کہ بیا ہوئی تعرب کی تابیہ ہوئی تابید ہے۔ یونائی زبان جس میں انجیل تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ کھا کہ تعرب کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ کھا کہا ت تنہ سے اسلام کیا تھی ہوئی تابید ہے۔ یونائی زبان جس میں انجیل تھی تابید ہے۔ یونائی زبان جس میں انجیل آج تابید ہے۔ یونائی زبان جس میں انجیل آج تابید ہے۔ یونائی زبان جس میں انجیل تابید ہے۔ یونائی زبان جس میں انجیل آج تابید ہے۔ یونائی زبان جس میں انجیل تابید ہے۔ یونائی زبان جس میں انجیل تک تابید ہے۔ یونائی تو تابید ہے۔ یونائی زبان جس میں انجیل تابید ہے۔ یونائی زبان جس میں انجیل تابید ہے۔ یونائی تابید ہے۔ یونائی زبان جس میں انجیان کونائی میں تابید ہے۔ یونائی تابید

کرونیا کی برزبان میں انجیل نام کی کم تین ہیں۔ گرخود اصلی انجیل اپنی اصلی زبان میں محدوم بے ای اور کما ہیں جو جرائی زبان میں آجی و بے ای خود اور کما ہیں جو جرائی زبان میں تھیں احتاء واحترار کے قابل نہیں ہیں۔ کیونکہ قدیم عبرائی زبان جس میں انبیاء علیم السلام کی کما ہیں تھیں۔ حدوف علی الساد کو کما ہیں تھیں۔ حروف علی حالت کی اور اعراب اپنی طرف سے طاقا تھا۔ تورات حروف علی جاتے تھے۔ پڑھنے والاحروف علی اور اعراب اپنی طرف سے طاقا تھا۔ تورات وادر میکر صحف انبیاء تر اس کی طرف اور میں محفوظ تھیں ہوتے تھے۔ اگر پڑھنے پڑھانے والاحروف علی اور میں محفوظ تھیں ہوتے تھے۔ اگر پڑھنے پڑھانے والاحروف انبیاء می مرائی کی طرف اور میں موقو اصل کما ہی مرائی ماسنے لائی جائے تو صحفی تبیل پڑھی جائتی۔ اپنی طرف سے حروف علی اور اعراب لگانے سے پڑھنے ہی ہی اختلاف ہوگا اور معنی میں بھی آ سان سے حروف علی اور اعراب لگانے سے پڑھنے ہی ہی اختلاف ہوگا اور معنی میں بھی آ سان ور میں نافر تی ہوجائے گا۔ ای لئے اللہ رب العزب نے عدل وانساف کے تقاضے کو یہ کہر کر پورا کیا۔ ''وسا کنا معذبین حتی نبعث رسو آلا (الاسداد: ۱۰) '' و ہم کمی پرعذاب کرنے والے لئیں ہیں۔ جب تک ربول نہیں ہیں۔ جب تک ربول نہی ورب کے

جورسول النعالية برنبوت تم ہوئی۔ ان کے بعد کوئی تیس آئیں مے نسل انسانی باقی ہے۔ قیامت تک باقی رہنبوت تم ہوئی۔ ان کے بعد کوئی نی ٹیس آئیں مے بالبداللہ کے معلوم نیس قیامت آئے میں گئی مدت ہے۔ لہذا اللہ کا وانساف اور حمت وراخت کا نقاضہ پورا ہوتا چاہے۔ 'وکان اللہ بکل شدی علیما '' وہ اور اللہ برچز کو پہلے سے خوب جانے والا ہے۔ کہ تم نبوت کا فیصلطیم وجیر خدا کی طرف ہے ہے۔ قیامت تک اب کی نی کی آ مر مقطع اور تم ہوگی۔ اوا کون یعنی خات کی احقیدہ کر وجس آیک جسم سے کل کر دوسر سے جوجم میں پیدا ہوتی ہیں۔ حص کے بھی ظاف ہے اور اسلام کے بعد و دہارہ خمل سے اور سراسر کفر و باطل ہے۔ گذشتہ انبیا ولیجی السلام آیک مرتبدہ فات پانے کے بعد و دہارہ نئی جمع کی در وسلام کے بعد و دہارہ نئی جمع کی در سے کل کر دوسر اسر کفر و باطل ہے۔ گذشتہ انبیا ولیج میں السلام آیک مرتبدہ فات پانے کے بعد و دہارہ نئی جمع کی در سے کا در اسلام نا کے بعد المعنی المور کی ہوئی ہوں کا بود کی در سے کا بد فیصلہ اور اس فیصلہ کی ادارہ متن مقد ہم طرور کی ہوئی تا کہ اس کے معل اور مقررہ منصوبہ کے مطابق ہے۔ یہ فیصلہ کو کا وجود ضروری ہے۔ اس عالم میں جو بچھ ہور ہا ہے اور جو بچھ ہوگا اللہ در ب العز ہے کو پہلے سے اس کا علم ہے۔ ختم نبوت کا بیالہ میں اللہ جل شانہ کے علم اور مقررہ منصوبہ کے مطابق ہے۔ یہ فیصلہ کو کا گہائی اور اچا کی فیصلہ بھی اللہ جل شانہ کے علم اور مقررہ منصوبہ کے مطابق ہے۔ یہ فیصلہ کو کا گہائی اور اچا کی فیصلہ بھی اللہ جل شانہ کے علم اور مقررہ منصوبہ کے مطابق ہے۔ یہ فیصلہ کو کا گہائی اور اچا کی فیصلہ بھی اللہ جل شانہ کے علم اور مقررہ منصوبہ کے مطابق ہے۔ یہ فیصلہ کو کا گہائی اور اچا کہ فیصلہ کو کی اللہ جل شانہ کے علم اور مقررہ منصوبہ کے مطابق ہے۔ یہ فیصلہ کو کی اگر کی تا کہائی اور اچا کہائی اور اچا کہ کے فیصلہ کو کی اللہ جل شانہ کے علم اور مقررہ منصوبہ کے مطابق ہے۔ یہ فیصلہ کو کی تا کہائی اور اچا کہ کے فیصلہ کو کی کہ کو میں کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو

شيول كے مخلف فرقول نے نبوت كا خلام كرنے كے لئے امامت كاعقبيرہ ايجاد كيا۔ امامت کاعقید محض لفظوں کا پھیر ہے اوراصطلاح کی تہدیلی ہے۔ ورندشیعوں کے نزدیک امامت کامفہوم اور امام کی جوتحریف وصفات ہیں وہ بلافرق نبوت ونی کے مرادف ہم معنی اور مساوی ب\_لفظ بدل گیاہ ورنہ ہی وامام ایک ہیں۔ شیعوں کے برفرقے کے زود یک امامت کا اپناایک خاص سلسله بجودوس فرق ع سلسله امت سے قطعاً مختلف ہے۔ برفرقد اسے اماموں کو اللدرب العزت كى طرف سے متعنى ونا مروقر ارو يا ہے۔ان اماموں برا يمان اصول وين اور كن عقیدہ یقین کرتا ہے۔مکرین امامت کومؤمن تنلیم نہیں کرتا۔ قاعدہ کےمطابق شیعوں کو یکی کہنا عائے۔ کوئکہ الله رب العزت کی طرف سے کی نامرد بادی کا اٹکار کفر ہوگا۔اس نامرد بادی کوئی کے نام سے ایکاریں یاامام کے ب سے ،اصطلاح ونام کی تبدیلی سے حقیقت نہیں بدلتی۔ جب کہ امام کی تحریف وصفات اوران کے فرائض وافقتیارات بھی وہی موں سے جونی کے متعلق الهامی ندابب اوراسلام کاعقیدہ ہے۔ شال نی معصوم، امام معصوم، نی کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں۔امام کے باس اللّٰہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں۔ نی سابقہ شریعت میں اللہ کے حکم ے حلال وحرام اور دیگرا حکام میں ردوبدل اور ترمیم و منیخ کر سکتے ہیں۔ امام شریعت محمدی حلال وحرام اورد مگرا حکام میں ردوبدل اور ترمیم و منت کر سکتے ہیں۔ عربد برآ ں اگر کو کی امام کی ایے فعل كامر تكب موجوشر بيت محدى من كناه ب- مرجى وه امام كنها روخطا كارفيس موكا - بلكدوه كناه عبادت كامقام حاصل كرلے كا \_ كيونكدامام معصوم باورمعصوم سے كناونيس موتا \_اس كا برفعل وحمادت ہے۔

اسا علی خوبہ کے اماموں کے سلسلے ہیں آ قا خال سلطان جمہ تھے۔ان کے بعد آ خا خال کر یم ہیں۔ان دونوں کے حالات زندگی سمعوں کے سامنے ہیں اور قر آن واحکام قر آئی ہی دنیا ہیں زندہ وتا بندہ ہیں۔ کریم آ خا نے فجر وعشاء کی نمازیں معاف کر دیں۔ان کے پیر دول سے معاف ہوگئیں۔ بہر حال آ فا خانی سلسلہ امامت سے ان کے پیرودک کو دین فائدہ حاصل ہویا نہ ہوقر آن وسنت کے مطابق ان کے عقائد واعمال ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن دنیاوی لحاظ سے بیرگروہ مرقد الحال وخوش حال ہے۔ان کا امام تعظیم کا مرکز ہے۔ خود ہمی خوصال ،خوشباش وخوش گزران ہے۔ ان کا امام تعظیم کا مرکز ہے۔ خود ہمی خوصال ،خوشباش وخوش گزران کے بیر دل کے اندوم ان کے اندوم ان کے اندوم ان کے اندوم کو اندوم کا میں۔ ان کے امام آ خا خاندوں سے مخلف ہیں۔امام تو مستور و دوم خضیت ہے۔ ان کے اختا کو کو ان می کھیں سکا ۔موہ موام دام کے نام سے دامیوں کی محکومت کا اخلاق وکروار کوکوئی جان تی کھیں سکا ۔موہ موام دام میں کا م سے دامیوں کی محکومت کا

سلسلة قائم ب-ان عقید بین بھی بھی امام مصوم ہیں۔ان کے اختیارات بھی وہی ہیں جو نی کے اختیارات بھی وہی ہیں جو نی کے اختیارات ہیں۔ان کے اختیارات ہیں۔ الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ لیکن متی اور حقیقت نی وامام کی آیک ہی ہے۔ شیعہ فرقوں میں سب بے بڑا کروہ اثنا عشری کا ہے۔اس کروہ کے تمام ائمہ جن کی کل تعداد بارہ ہے۔ ہرامام میں تابعہ کے مقالے میں زیادہ قابل فور ہے۔ اس کروہ کے تمام ائمہ جن کی کل تعداد بارہ ہے۔ ہرامام میں تابعہ کے سوا تمام نبیوں سے افعال ہیں۔معلم میں ترجم ہوتیتے کا اختیار کے تابعہ السلام عام بشری قاعدے کے مطابق رکھتے ہیں۔ قطرت کے مقردہ درائے سے پیدا ہوئے۔لیکن وہ داستہ جاستہ کا داستہ ہے۔لہذا ہے بارہ امام اس معروف درائے سے پیدا ہوئے۔معموم ہوئے میں معروف میں نیوں سے زیادہ سجھے جاتے ہیں۔

قادیائی فرجب کے بانی نے امات کا عقیدہ اور اس کے دلال کوشیعوں سے حاصل کیا اور ہمت کر کے اس لفظی ہیر چھرکوشتم کردیا۔ مجدد ہت واما مت کے دعوے سے ترتی کر کے نبوت کے مدی ہوگئے۔ شتم نبوت کا واضح وروشن اعلان قرآن جید میں موجود تھا۔ لبندا شروع میں مسلمانوں کو دعوکہ دینے کے لئے نبوت کی ایک ٹی شم پروزی دظلی نکالی اور خاتم انہین کے منہوم میں تادیل ہے آگئے ہو کہ کرچھل و تر ہیں گئے داوا تھیار کی۔ حالا تکداسلام وقرآن میں شیعوں کی خود میں تادیل ہے آگئے ہو کہ کرچھل و ترکی کوئی گئے اگئے اس ہے۔ قرآن تھیم کے کلات ساختہ امامت اور تادیل کی بروز کی وظلی نبوت کی کوئی گئے اگئے نہیں ہے۔ قرآن تھیم کے کلات خاتم انہین اور حضرت میں مصطفی تھی ہے۔ اعلان ' لانہی بعدی '' نے اس طرح کے قو ہمات کی طابق بھی مصطفی تھی ہے۔ اعلان ' لانہی بعدی '' نے اس طرح کے قو ہمات کی راہیں جیٹھ کے لئے بند کروس۔

تاویل و تحریف میں فرق یہ ہے کہ تاویل متشابہات میں کی جاتی ہے۔ یعنی وہ کلمات والفاظ جن کے معنی دیلی مسلمات اور دوسری صریح آیات و مصوصات کے خلاف ہوں۔ تاویل کے ذریعے ان کوہم آ ہنگ اور قریب المعنی بناتے ہیں۔ لیکن واضح وصریح الفاظ کوان کے اصلی معنی ہے: ''ید ہے بھی ہے۔ مثال قرآن مجید میں ہے: ''ید الله '' ﴿ الله کا ہاتھ ﴾ اسلام کے مسلمات میں ہے ہے کہ اللہ رب العرت جسم ، اعضائے جسم الله '' ﴿ الله کا ہاتھ ﴾ اسلام کے مسلمات میں ہے ہے کہ اللہ رب العرت جسم ، اعضائے جسم جسمانیت اور زمان و مکان سے پاک ہے اور کی تخلق ہے کسی یات میں مشابہ تبیس ہے۔ ایک الفاظ کو متشابہ کہتے ہیں۔ علیا حق تو یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کر ایمان رکھیں اور متنی کی حقیقت اللہ پر چھوڑیں۔ اللہ کی ذرت و حسائے کہ ہوگا ہے۔ اللہ پر چھوڑیں۔ اللہ کا ذری جاسکتا۔ پھر بھی اگر کوئی گھٹ ''ید اللہ '' کے متی قدرت و رحمت کر بے واس کو گر او نہیں قرار دیا جاسکتا۔ پھر بھی اگر کوئی گھٹ ''ید اللہ '' کے متی قدرت و رحمت کر بے واس کو گر او نہیں

کیں ہے۔ کیونکر آن مجیدی دوسری آخول کے مطابق اور سلمات دین کے موافق ہے۔ کین جو الفاظ واضح وسری ہیں دین مسلمات کے موافق ہیں۔ ان کے معنی کو اصل لفت سے پھیرنا یافلی ویروزی کی تحریف ہے۔ مثلاً خاتم آنویین لانی بعدی کہ ان کے معنی کو اصل لفت سے پھیرنا یافلی ویروزی کی قد رگانا سراسر تحریف و جعلسازی ہے۔ قرآن مجید ش افظی تحریف کی طرح معنوی تحریف بی کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہود یول کو ورات ش تحریف کی طرح معنوی تحریف کی طرح معنوی تحریف کی مرادیا۔

ری یہ بات کے صفورسیدنا و مولنا محدرسول الشمالی ہے کہ بعد لوع انسانی کی ہدایت کی سیسل کیا ہے تو بار بارعلیم و جیرالشے قرآن مجیدش اطلان کردیا کہ: "ذلك الدکتاب لا ریب میں کیا ہے تو بار بارعلیم و جیرالشے الب الب آن میں کی تک کی مجابئی تیس ہے اور رید کتاب متعنوں کے لئے ہدایت ہے۔ "لایساتید الب الب المسل مین بیسن یدید و ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید (حم السجدہ: ۲۶) "اس کتاب میں باطل کا گزرتہ سانے ہوسکتا ہے اور یہ حکیم حمید (حم السجدہ: ۲۶) "اس کتاب میں باطل کا گزرتہ سانے ہوسکتا ہے اور یہ والما لہ لہ احافظون " و جمیس نے قرآن تازل کیا اور چیک جمیں اس کی حفاظت کرنے والے والمالی کی جائتی ہے۔ اس کتاب کا انداز میں جیران جیران ہیں ہیں۔ نہ اس کے بیان میں حاصل کی جائتی ہے۔ اس کتاب میں معمد چیستان اور پہلیاں فیس میں مدیرا کی الذکر فہل من مدکرا حاصل کی جائتی ہے۔ آن کا ارشادے "لیسے میسرنا القرآن للذکر فہل من مدکرا حاصل کی جائتی ہے۔ آن کا ارشادے "لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکرا

''انسا انسزلسفاه قرآنیا عربیها لعلکم تعقلون (یوسف:۲) ''﴿ يَرْتُكَ بَمِ نَـ قرآن کودام ح ربی شرا تاراتا كرتم لوگ مجمور ﴾

(القدر:۲۲) " ﴿ يِ ثِلَ بَم نِ قُرْ آن كومِدايت وهيحت كے لئے آسان كرديا ہے توہے كوئى

نھیحت پکڑنے والا۔ 🎝

قرآن الله كاكلام ہے۔ کوئی تخلوق تجاباس ملک كراس جيدا كلام پيش كرنے ہے عاجز ہیں۔ اسلام آخرى دین ہے۔ نبوت، وقى، كتاب، شریعت، سب اس پرختم ہوكئیں۔ لبندا قیامت تک اللہ جل مجد ہے لئے اور انسانوں كى ہدایت كے لئے اللہ جل مجد ہے نہ قرآن كى حفاظت اسپنے ذمہ لے كى اور تمام الهاى كتابوں بيس قرآن كو يہ اتبياز عطاكيا كہ يہ لاكھوں انسانوں كے سينے بيس محفوظ ہوا وافلق كو ہدایت كے لئے كائى ووائى ہے۔ تو رات وانجيل ميں بطور پيش كوئى محفوظ ہوان كى لائى ہوئى كتاب كى صداقت كى بھون اس كاسينوں بيس محفوظ ہونا بتا ہا كہ اور اس كالمت كود كھكر يهود ونسار كى كوائيان لانے كاتھى ديا كيا ہے۔ محفوظ ہونا بتا ہا كہ ہوئى كتاب كى صداقت كى بھون اس كاسينوں بيس محفوظ ہونا بتا ہا كہ ہوئى كتاب كى صداقت كى بھون اس كاسينوں بيس محفوظ ہونا بتا ہا كہ ہوئى كتاب كى صداقت كى بھون اس كاسينوں بيس

## قرآن مجيد كاساتوان اعلان

"وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونى ولاتم نعمتى عليكم ولمعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم (البقره: ١٠١٠٥٠) " ﴿ اورجهال كبيل جمن را نه بين مهم بوانام كورا كروا كروا كولول كرتها رواور بحتى من سي جنول في المراكز كولول كورا كولول كرتها كروا ورجوبي سي وي لوك ان مل الول إلى المال كولول المالول إلى المحتمد المرول اورتم (كعبر كوبلد) بايل الميد المتيا كروا واورتم وكريا بي المحتمد على المول بزرك بيجا تحميل مل سي كرتم براور ميل عادت كري اور جميل كراكول المالول بزرك بيجا تمين مل سي كرتم براورة من المول بين طاوت كري اور جميل باك وصاف كري اورتم كوكراب وحملت كي تعليم وي اور حميس والمعلم وي وادر محملت كي تعليم وي اور حميل والمعلم وي وادر حميل والمعلم وي ادر حميل والمعلم وي وادر حميل والمعلم وي وادر وادر كولول المعلم وي ادر كولول المعلم والمعلم وي وادر كولول المعلم والمعلم والمعلم

اللدرب العرب نے اپنے اس ابدی کلام شی دوسرے پارے کے آغاز سے قبلہ کی اہمیت کو تفسیل سے بیان کرنا شروع کیا اور بالا فرقیامت تک کے لئے بیتھم دے دیا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی اور جس زمانے میں بھی ہوں کعبہ کی طرف رخ کریں اور جمیشہ کے لئے کعبہ کوقبلہ بنالیں کعبران کا وائی قبلہ ہے جو بھی بدلانہ جائے گا۔''حییث ملکنتم "میں''حیث ناکا کلمہ بنالیں کعبران کا وائی قبلہ ہے ۔ زمان دمکان دولوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ قبلہ کی ابدیت اسلام کے دوام وابدیت کی دلیل ہے اور تمام مسلمانان عالم کی وصدت کا مرکز اور آیک ملت ہونے کا روث وتا بندہ وجب کا مرکز اور آیک ملت ہونے کا وصدت دینی ولی اور آیک امت ہونے کے خلاف بحث وجبت کا موقع کے گا۔ جو کوئی امت مسلمہ وصدت دینی ولی اور آیک امت ہوئے کے خلاف بحث وجبت کا موقع کے گا۔ جو کوئی امت مسلمہ کی اس وحدت کو قر نے بیاں وحدت کو قر اور آیک امت مسلمہ کی اس وحدت کو قر نے بیاں وحدت کو کوئی امت مسلمہ

الله رب العرت اس عالمی فیر متبدل قبل کویمی بهم مسلمانوں کے لئے اپنا عظیم احدان بتارہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کریے مالی ووائی قبل اس لئے مطام کیا تاکہ الا تم ندھ متب علیکم والمسلم اللہ اس کے مطام کی قبل اس کے مطام کی قبل ہے وابستہ دو کرتم ہوا ہے۔ پر ہو۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ایک دو مرااطان ہوتا ہے کہ: "کے مسا ارسل نسا فیدکم رسو آلا من کے جیسا بھر نے بھی ایک دو مرااطان ہوتا ہے کہ: "کے مسا" کا کھر تھیدے گئے ہے۔ یعن جس طرح ایک وابدی قبلہ مطاء کر کے ہم نے تم پر اپنی تعمت تمام کردی اور اس قبلہ کی وابدی جس طرح ایک وابدی قبلہ مطاء کر کے ہم نے تم پر اپنی تعمت تمام کردی اور اس قبلہ کی وابدی سے تم بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی اور قبلہ کا فور ہے۔ اس

طرح ہم نے تم میں ایک ابدی دائی عالی ہرز مانی وہر مکانی رسول ہیجا۔ رسالت کی تعت ہمی تم پر اتمام کر دی۔ ان رسول کے ڈریعے تہیں گئام کر دی۔ ان رسول کے ڈریعے تہیں گئاب و حکمت بخش نہ اس قبلہ کے بعد قبلہ ہے۔ نہ ان رسول کے بعد کوئی گئاب و حکمت کے بعد کوئی گئاب و حکمت ہے۔ کیونکہ جب رسول کی آ مد بند ہوگئ تو گئاب و حکمت کا نزول ہمی تتم ہوگیا۔ بھی قبلہ ہرز مانہ کے لئے قبلہ ہرز مانہ کے لئے قبلہ مرز مانے کے لئے رسول ہیں۔ قبلہ کی تعت کعبہ پر تمام ہوئی۔ دی و کئاب کی تعت قرآن پر تمام ہوئی۔ دین کی تعت اسلام پر تمام ہوئی۔ اب کوئی تحض اللہ رب العزت کی ان کال نعت الله میں اللہ رب العزت کی ان کال نعت الله میں اور واضح اطلانات کو تجول نہ کرے اور اس کے طلاف جمت کرے تو وہ طالم و کا فر ہے۔ قرآن میں جمید کا آتھوال اعلان

"وما ارسلنك الاكافة للناس بشيرا ونفيرا (سبانه) " ﴿ اور بم نَ فَيْسِ بِيجا آبِ اللهِ كَالَمُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اس آیت می "مسا" می کاحرف باور" الا" حرف استثناه ان دونول حرفول کے استثناء ان دونول حرفول کے ابتتاع سے معروضیعی پیرا ہوئی۔ پر حرف میں بیر ویز یرے مغیوم میں جس کے کند قرآن مجید دوسرے مقامات پر واضح کرچکا ہے کہ جرنی بیرویز بر ہوتے ہیں۔"کسان السنساس امة واحدة فبعث الله السنبیین مبشریس ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق (البقره: ۲۱۳) " ﴿ لُوك آیک امت مقال الله فی تاب اتاری۔ ﴾

للذا نبوت کی ید و دو استنتی محررسول الفتان کے لئے خاص جیس بیں اور نہ ید دونوں وصف آئخسرت کالیا نبوت کی بدونوں مستقی محر ہیں۔ لامحالہ '' ا' اور '' الا' کا حصر وضعیص کافتہ الناس کا مرفوع انبانی کے مراف کی کرح بیر و نفر ایر گئی آپ آگئے و دسرے تمام نبیوں کی طرح بیر و نفر ہے ہیں۔ گر آپ کی نبوت اور بیٹارت و نفر ارت کل کی کل تمام نوع انبانی کے لئے ہے۔ یہ نبوت آپ آگئے کے سوا اور کسی نبی کو عالمی و جمدان انی نبوت حاصل ہیں ہوئی۔ جب بیک علاقائی اور خاعم ان نبوت حاصل ہیں ہوئی۔ جب بیک علاقائی اور خاعم ان نبوت کی خاتمہ ہوگیا۔ کیونکہ اب علاقائی بیوت کی ضرورت ہیں رہی اور عالمی نبوت میں میں اور عالمی نبوت کی ضرورت ہیں رہی اور عالمی نبوت میں تا کہ اور عالمی میں میں اور عالمی نبوت کی ضرورت ہیں رہی اور عالمی نبوت کی خصوصیت ہے۔

## قرآن مجيد كانوال اعلان

سیآ ہت کر برداوران کے کلمات آپ کے سامنے ہیں۔ کیاان کی موجود کی میں جھالیات کے بعد کسی نبی کی کوئی مخبائش رہتی ہے۔ ہرگر فہیں۔ آٹ خضر سے ایک قدم نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی مجھوٹ ہوں گے۔ 'السنبیدین ''میں تمام نبی واضل ہیں۔ کیونکہ عبین بخت سالم ہے۔ اس پر''ال' ہے۔ جو استفراق کو طاہر کرتا ہے۔ یعنی تمام انبیاء ان میں سے کوئی ایک بھی باہر نہیں ہے۔ یعید رب العالمین میں اللہ تمام عالم کا رب ہے۔ عالمین بخت سالم ہے۔ ''النہ اس پروافل ہے۔ استفراق کو طاہر کرتا ہے۔ کوئی عالم بھی اللہ کی ربود اللہ وحکمت ہے۔ ''النہ '' اس پروافل ہے۔ استفراق کو طاہر کرتا ہے۔ کوئی عالم بھی اللہ کی ربود اللہ وحکمت بہ بہر نہیں ہے۔ ''لمسا اتعیت کم من کتاب وحکمت '' ﴿ کہ جب بھی آسمعوں کو کتاب وحکمت ایک فیس کی تھی۔ کا مواج ہوا کہ کی کتاب وحکمت کی کوئیس کی تھی۔ کی بود ہو کی ایک این این این این کی ہوئی کوئیس کی تھی۔ کی بھت اور کتاب وحکمت اور کتاب وحکمت تو وینا میں آئے ہو کہ بعد اور کتاب وحکمت اور کتاب وحکمت اور کتاب وحکمت اور کتاب وحکمت کی بھت اور کتاب وحکمت اور کتاب وحکمت کی کوئیس کی تھی۔ کی بود تھی کی کتاب وحکمت کی کوئیس کی تھی۔ کی بود تھی کی کتاب وحکمت اور کتاب وحکمت اور کتاب کی معلوں کی بعث اور کتاب وحکمت کی بعد تھی کی ہوئی کی کتاب وحکمت کی بعث اور کتاب وحکمت کی بعث اور کتاب وحکمت کی بعث اور کتاب وحکمت کی بعد تعام کی بی بیوں کی بعث اور کتاب وحکمت کی بعث اور کتاب وحکمت کی بعد تا کہ کا این کی ہوئی کی کتاب وحکمت کی مان کی ہوئی کی کتاب وحکمت کی انسان کی ہوئی کی کتاب وحکمت کی انسان کی ہوئی تی کرنے والے رہائی فاصلے کے بعد آئے گا۔ وحت کے ساتھ کی انسان کی ہوئی تی کرنے والے رہائی وصلے کے بعد آئے گا۔ وحت کے ساتھ کی کتاب وحکمت کے ساتھ کی کتاب وحکمت کی انسان کی ہوئی تی کرنے والے کتاب کے کتاب وحکمت کی انسان کی ہوئیت کے لئے کتاب وحکمت کی انسان کی ہوئی کی کتاب وحکمت کی کتاب وحکمت کی انسان کی ہوئیت کے لئے دوئی خور میں کوئی تی کتاب وحکمت کی انسان کی ہوئیت کے لئے کتاب وحکمت کی کتاب وحکمت کی انسان کی ہوئی کی کتاب وحکمت کی کتاب وحکمت کی انسان کی ہوئیت کے لئے کتاب وحکمت کی کتاب وحکمت کی انسان کی ہوئیت کے لئے کتاب وحکمت کی کتاب وحکمت

رکھیں نہیں ہوں کے تقد ای کرنے والے رسول کید وقیا تمام انسانیت کے لئے رسول ہوں کے اور تمام نہیں ہوں کے اس مصدق (تقد این کرنے والے) ہوں کے ای طرح یہ بات بھی واضح ہوئی کہ یہ صدق رسول جس طرح تمام نبیوں سے مصدوراز بعداوران سمعوں کی تقد این کرنے والے ہوں کے ۔ ای طرح ان مصدق رسول کے بعد کوئی نئی ٹیس آئے گا۔ چنا نچی آ آن مجیداور انبیا علیم السلام کے انبیا علیم السلام کے التحقیق علیہ السلام کیک مسلسل نمی آئے رہے اور بھی تو آیک بی وور میں متعدد انبیا ومبعوث ہوئے ۔ محمد یک علیہ السلام کے بعد محمد رسول الشعاف کی کھیر سول الشعاف کی کھیر سول الشعاف کی کھیر سول الشعاف کے بائی مسلسل کی آئے دور میں متعدد انبیا و مبعد کی علیہ السلام کے درخ کے بائی میں سوسترسال بعد محمد کے انسان کی دور میں متعدد انبیا و مبدی علیہ السلام کے درخ کے بائی میں سوسترسال بعد محمد کے انسان کی دور میں متعدد انبیا و مبدی علیہ السلام کے درخ کے بائی

الغرض محملاً في الم عمين كمصدق بين ان كوم رصدافت دين والي بين ان پر ان پر عمدافت دين والي بين ان پر گواه بين حرار عن اور مدگ اور مدگ اور مدگ اور مدگ بيل آئ و مدگ اور مدگ بيل آئ و مدگ اور مدگ ان مجدين و و مدن الله على هو لاه شهيد آ (النساه: ١٤) " ﴿ بَمَ آَپُ لُوا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولُولُ عَلَى اللهُ عَلَى

"تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (الفرقان: ١) " ويركت والى جوه ذات جم ن ايخ بند ( موالي ) برفر مان حيرقرآن مجيدنازل كيارتا كرتمام مالين كم ليح تذيره درنان والا مورك

پھر مبر صدافت، تصدیق، مصدق اور گواہ کی باری آتی ہے۔ ایسانیس ہوتا کہ مرقی اور اس کے دعوے کا تو کوئی نشان پیڈیس ہےاور پہلے عی مبر مصدافت اور گواہ پیش ہوجا ئیں۔

ديكموقرآن مجيد عن عليه السلام كااعلان ب: "واذ قسال عيسى بن مريم يا بـنى اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدّى من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد فلما جاءهم بالبينت قالوا هذا سحر مبين (الصف:٦٠)" ﴿ الصِيغِيراوريادولاجب مريم كے بينيسي في كها۔ ال في اسراكل ب فنك مين تباري طرف الله كارسول مول اور تصديق كرنے والا (مصدق) موں توراة كاجو مجھ سے پہلے ہاور خوشخری دیے والا ہوں اپنے بعد آنے والے رسول کی جن کا نام احمد باق جب وہ (احمہ)ان لوگوں کے پاس تملی کملی نشانیاں لے کرآ مجے تو لوگوں نے کہابیصاف جادوہے۔ سوره صف كى ال آيت على معدق كامفهوم اورزمانه بتاديا كيار اوراة عيى عليه السلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔اس لئے توراۃ کے ق میں علی علیدالسلام معدق یعن تعدیق کرنے والي إلى احرم في المالية الروقت تك فيس آئے تھے۔اس لئے عیسیٰ علیه السلام و مساللة كون مں محر خوشخری دینے والا کہا گیا۔معدق لین تعدیق کرنے والانہیں کہا گیا۔علیٰ علیہ السلام کو مستلف ك لئر صدق اس وقت كهاجاتا جب يسلى عليه السلام سي بهل محملة مبعوث مويك ہوتے اور قرآن نازل ہو گیا ہوتا۔ اللہ اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ منی، حال، متعقبل تمام ز مانوں کوا حاطہ کتے ہوئے ہے۔ اللہ علیم وجبر کومعلوم تھا کہ آئندہ چل کر کوئی غلام غداری کر کے ما لك كى جكد كا دمويدار ووقا اور غلام احرب خوداحمد بن بيشي كا اوراس آيت كريم شرب اسماح ريس تحريف وجعلسازى كرسكا للذاصماً "فسلسا جاه هم بالبينت " ﴿ تُوجِب كُلِّي كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

کے ساتھ ان کے پاس احمر آ گئے۔ کہ کہ کر قادیانی جعل وخریف کا راستہ بند کردیا اور عیسیٰ علیہ
السلام کی بیٹارت و چیش کوئی کو زیادہ منتقبل پر معلق نہیں رکھا۔ بلکدا حریجتی جم مصطفیٰ مطابقہ کی آ مرکو
مامنی کے صینے بیس بیان کر کے آئندہ کا دروازہ بند کردیا۔ قرآن نے اعلان کردیا کہ جن احمد کے
آنے کی جرمیسیٰ این مریم نے دی تھی وہ قرآن لے کرآ گئے لیکن کا فروں نے قرآن کو قبول بیس
کیا اور اس کی ولادت باسعادت اور چھ سودس سال بعد بعث ہوئی۔ قرآن مجید نے اس طویل
کیا اور اس کی ولادت باسعادت اور چھ سودس سال بعد بعث ہوئی۔ قرآن مجید نے اس طویل
وقف کا نام فترت یعنی التواء رکھا ہے۔ حضور علیا الصلاق والسلام کی ولادت و بعث سے پہلے ہی بیوں
کی آ مدکا سلسلہ روک ویا گیا۔ تا کہ فتم نبوت کا مفہوم بالکل واضح ہوجائے اور آ تحضر سے بھیلے کے
کی آ مدکا سلسلہ روک ویا گیا۔ تا کہ فتم نبوت کا مفہوم بالکل واضح ہوجائے اور آ تحضر سے بھیلے کے

مقعودتی ۔" نسم جاہ کم " وبعدازان تہارے پاس آئیں۔ کھے بیاشارہ بھی ملاہ کہ انہاء کی وفات کا ہری ہوتی ہے جو صل دور تیلئ کے فاتے کی علامت ہے۔ ورندان کا شاراموات میں ہیں ہوتا اور نہ وفات کی وجہ سے ان کا اعزاز نبوت ختم ہو جاتا ہے۔ صدیف شریف میں بھی ہے۔" الانبیداء احیداء فی قب ور هم یصلون " وانبیاء اپنی قروں میں زندہ ہیں۔ نماز پر صق ہیں۔ کہ تر آن مجید کی ایک دوسری آئے ہی اس مفہوم کی تائید کرتی ہے۔ جس طرح انبیاء علیم السلام کو قرآن مجید کی ایک دوسری آئے بھی اس مفہوم کی تائید کرتی ہے۔ جس طرح انبیاء علیم السلام کو قرآن مجید کی ایک دوسری آئے ہی اس مفہوم کی تائید کرتی ہوئے۔ ای طرح خضور علیدالسلام کو بھی خطاب ہوا۔" واسٹ من ارسلنا من ارسلنا من دسلنا (زخرف: ٤٠) "واور ایسول (محمد الله عن دسلنا (زخرف: ٤٠) "واور ایسول (محمد الله عن دسلنا کی تعدیق کی ایسول (محمد الله عن دسلنا کرتے ہوئے ہیں ان سے بوچھ لے۔ کہ" مصدق لما مصدق کا لفظ بھی سلمہ بیان میں اس طرح آیا ہے کہ جس سے ختم نبوت کا واضح اعلان ہور ہا ہے مصدق کا اور قرآن تمام عالمین تا قیامت کے لئے اللہ کا آخری فرمان و کتاب ہے۔

قرآن مجيدكا كيار موال اعلان

وما ارسلنك الاكافة للناس بشيرا ونذير ولكن اكثر الناس لايعلمون (سبانه) "وما ارسلنك الاكافة للناس بشيرا ونذير ولكن اكثر الناس لايعلمون (سبانه) " واورات فيم (محملة الله على المراق المراق

برر و برن رسیوری بردر میرر و برد العزت نے واضح کردیا کہ محقات کے وقت اس آیت میں کافتہ لناس میں اللہ رب العزت نے واضح کردیا کہ محقات کے وقت اور سول بیر نذیر آ پھان میں اللہ بال کے لئے رسول بیر نذیر آ پھان میں ایس کوئی انسان آئے گا اس کے لئے رسول بیر نذیر آ پھان محقال بیر قرآن کے بعد کوئی کتاب ہدایت نہیں ہے۔ ای طرح آنوع انسانی کے لئے تاقیامت محقالی بیر ونڈیر اور محقال کا تعمل مان اور محقالت کا اسور کوئی رسول بیر مان اور محقالت کا اسور کوئی رسول بیر اسور کوئی محقالت کا اس کا تعمل بدلا جاسک ہوا دور نہ اسور کو براسک ہوا ہوا کہ اس کا تعمل بدلا جاسک ہوا دور نہ کوئی کا اس کا جماد وقال کا تعمل بدلا جاسک ہوا دور نہ کوئی کا کتاب ہوا کہ کوئی کا کتاب ہوا کہ کا کتاب کا تعمل بدلا جاسک ہوا کہ کا کتاب کا

قرآن مجيد كابار موال اعلان

"ياايها النبى انا ارسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بانسه وسراجاً منيرا (احزاب: ٤٠٠٤) " (الم الله الله منيرا (احزاب: ٤٠٠٤) " (الم الله منيرا كراورالله كراورالله كي طرف منيرا كراورالله كي طرف

اس كے حكم سے بلانے والا اور وش كرنے والا جراغ - ﴾

اس آیت کریمہ میں محقظہ کی متعدد حیثیوں کواوران کے اہم مراتب کوایک جگداس انداز سے بیان کیا گیا ہے کدان کے آگے کوئی اور ایسی حیثیت باتی نہیں رہی۔جس کے لئے آئندہ نی کی ضرورت ہویا کوئی نی آسکے۔

اوّل ..... أنخضرت الله كوني كهدر فاطب كيا-

دوم ..... ''انسا الرسلنك ''كهراً بِهَ الله كارسالت كامنصب واضح كرديا ـ دومر ب لفظول مي الله كانست ب براه راست احكام ليت بين بي بين اورقوم كانست ب براه راست احكام ليت بين الله كانسول بين على طرف بينج مي الورجن كوالله كام بينجاني برمامور بين، رسول بين مولي بين رسول بوسات لازما فتم بوجائي كار بوات في مربوط كان ورسالت لازما فتم بوجائي كار

چہارم ..... مبشرا خوشخری ویے والے ، محصف کی اس حیثیت کوشاہدا کے ساتھ ملاسے تو معنی یہ موت کہ آپ علیہ السلام نے جن چیزوں کی بٹارت دی ان کے مشاہدہ کرنے والے اور شاہد ہیں

اورجن لوگوں کے حق میں بشارت دی ان کے لئے بھی شاہداور کواہ ہیں۔ پنجم ..... نذیراً ڈرانے والے جن عذابوں اور سزا کا سے ڈرانے والے ہیں۔آ مخضرت ان کے شاہد ہیں اور جن لوگوں کے حق میں ڈرانے والے ہیں ان کے تفر دنفاق کے بھی شاہد ہیں۔ عشم ..... "و داعيا الى الله باذنه "اورالله كاطرف اس يحم عيلاف وال"انا ارسلنك "عمطوم موچكاكه ني ورسول،الله مقرركرتاب اوركوني فض الي كوشش سارسول و نی نیس موتا۔ای طرح نی بھی اللہ کی طرف اپنی خواہش ہے لوگوں کو دعوت اور بلا وانہیں دیتے۔ بكداللد كعم سے تبلغ رسالت كرتے ہيں۔ يكي وجہ ہے كہ ہزاروں لا كھوں انبياء مبعوث موتے۔ قرآن صدیث اوردیگرندا ہب کے الهامی صحائف وکتب میں بہتیرے انبیاء کے حالات وواقعات نہ کور ہیں کسی ایک نبی کے واقعات میں آپ کو بیزالی بات نہیں نظر آئے گی کہ وہ ارتقائی منازل لے كرتے ہوئے تى بن كے بول\_آج كچھ كماكل كچھ اور بات كى، يرسول كوئى وكوئى لےكر ا مجے۔الغرض برم ایک نیاخواب اور نیادعویٰ کمی نی کے حالات میں آپ بینبس دیکھیں سے کہ انبوں نے اپنے من مل علانہ طور پر نبوت کا منی ہے اٹکار کیا ہو۔ پھر چیکے چیکے قدم بقدم بھی اقرار، مجھی اٹکار کے ساتھ نی بن نے ہوں۔ جب تک اللدرب العزت کی طرف سے ان کو نمی ہونے کی اطلاع نبیں دی گئی اقراروا نکارتو کجاوہ اپنی نبوت سے بے خبر تھے اور جب اللہ کی طرف سے ان کو نبی نامزد کیا گیا تو پہلے ہی خطاب میں وہ نبی تھے۔ بیٹیس کرسینئٹروں الہام ووی کے بعد بھی اقرار والكارك دلدل من تعني رب ايباتوكس ني كم ساته نبيل مواكد يمل وه اين نبوت كا ا نکار کرے اور اپنے آپ کو کسی نبی کا امتی و فلام کہے۔ پھر نبوت سے انکار کرتے ہوئے اپنے آپ کومچد د کھے۔ پھر نبوت کا انکار کرتے ہوئے اپنے آپ کومبدی کھے۔ پھر نبوت کا انکار کرتے ہوئے آپ کوشٹل مسے ، پھر پکا مسے ، پھر نی کا سامیاوران کی تجلیوں کا مظہر یعن ظلی و بروزی اورامتی نی کیراوراس کامعنی یہ بتائے کہ شریعت تواصلی وعیقی نبی کی قائم غیرمعتدل اور تا قابل منسوخی ہے۔خودا بے آپ کو نی کا تابع نی کے اور مقصد سی تائے کدا بے آتا نی کی شریعت کوفروغ دیا اس کا کام ہے۔اس طرح سینکووں اتار چر ھاؤا قرارا نکاراور بخن سازیوں کے بعدخود ہی لگائی بن جائے اور کل تک جن کوآ قانی کہتا تھا۔ان کی شریعت میں بھی اپنا عمل ودخل جاری کرے اور ا حکام بدلنے اور منسوخ کرنے لگے اور آقائی کے مانے والوں کو کافر کے۔ ایک لا کھ چھیں ہزار نبیول میں اس مم کی بے بھکم ناہموار نبوت نہیں ملے گی۔ نبی ہمیشداللدرب العرت کے تھم سے نبی ہوے اوراللہ کے محم سے اعلان نبوت اور تبلیغ ودعوت کرتے ہیں۔اللہ جن کو جا ہتا ہے بیک فرمان

نی بنادیتا ہے۔اللہ رب العزت کوخن سازی کی حاجت نہیں ہے۔ سپے اور جھوٹے نبی میں یہی نمایاں فرق ہے۔ جمعی اللہ کے بعد تو تھی نبی کی آمد کا سوال بی نہیں پیدا ہوتا۔ نداللہ کے فرمان سے کوئی نبی ہوگا اور بخن سازی والی نبوت تو ہمیشہ کی طرح جموث ہے۔

ہفتم ..... ''سراجاً منیوا ''روش رکھے والا چراغ ، ونیا او بت کی تار کی میں لیٹی ہوئی ہے۔
شیطان نے کفر و معصیت کا غلاف چڑھا رکھا ہے۔ خواہشات نفس، آخرت کے لئے تجاب ہیں
الله رب العزت نے انبیاء اور صحائف کو ان تاریکیوں میں نور ہدایت کے لئے تازل کیا۔ قرآن
مجیدنور ہے۔ ''واندزلنا البیکم نور ا مبینا (النساہ: ۱۷۰) ''خواور ہم نے تہارے لئے
جگا تانورا تارا۔ که اور بینورخود بین اور واضح ہے۔ قیامت تک محفوظ رہےگا۔ دوسری کوئی کتاب
نیس نازل ہوگی۔ ای طرح محفظ چراغ ہیں۔ جو بجھنے اور جململانے سے محفوظ ہیں۔ کیونکہ الله
رب العزت نے اس جراغ کونورد سینے والا کہا۔ ورنہ چراغ توروش ہوتا ہے۔ منیر کمتی ہے کہمی
اس چراغ کی روشی ختم نہیں ہوگی۔ جملی کے بعد کوئی اور چراغ کوئی اور نی نہیں ہے۔
اس چراغ کی روشی ختم نہیں ہوگی۔ جملی کے بعد کوئی اور چراغ کوئی اور نی نہیں ہے۔

قرآن مجیدکا تیرهوال اعلان "واوحی الی هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ (انعام:۱۹) "اورمیری

طرف الله کی طرف سے بذر بعدوی بی قرآن نازل کیا گیا ہے تا کہ میں خودتم کو اور ان تمام لوگوں کو جن کو يقرآن قيامت تک پنچ بداعماليوں سے برے انجام سے ڈراؤں۔

اس آیت مبارکہ میں ایک طرف قرآن مجید کی ہمہ گیری کا اعلان ہے۔ تا قیامت سے قرآن جس آخری انسان تک پہنچے۔ اس کے لئے اللہ کی طرف سے پیغام ہدایت ہے۔ اب قیامت تک کی اور کتاب و پیغام کی تجائش و ضرورت نہیں ہے۔ و و سری طرف ' لا ندر کے مب و من بلغ '' ﴿ مِن مُحَدِّلِيَّةُ مَ كُورُ اوَل اور میں ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن کو قرآن کہنچے۔ کہ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ تا قیامت قرآن کے در لیع ڈرانے کا کام بھی میرے (محمد الله الله کا الله کا کام بھی میرے (محمد الله کا کام بھی میرے (محمد الله کا کی اور حی اس کی دو بی صورتی ہیں کم محمد رسول انتھا گئے تا قیامت قرآن کے ساتھا تی ظاہری اور حی و وجسمانی طور پر دہیں۔ بیسے محاب کے در میان تھے مگر سے صورت نہیں رہی۔ بلکہ نہی کی وفات ہوگی۔ اس آیت کی دوسری صورت سے ہے کہ ظاہری و حی طور پر حضو مالی کے در ہیں۔ بلکہ نبی کی دور ہوت ختم ہو۔ قرآن آخری کہا اور محمد اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔

فلاصد: یول آو پورا قرآن مجید محفوظ ره کرمیتان کی ختم نبوت پر گواه ہے۔ پھر بھی صراحت کے ساتھ اور اشارے کنائے میں سیکڑول آیتیں سرکار دیا ہے۔ پیر بوت ورسالت ختم ہونے اور آپ ملک کے بعد نبی کی آید کا سلسلہ بند ہوجانے کا اعلان کر رہی ہیں۔ قرآن مجید جس جہال کہیں بھی دوسرے نبی ودقی کا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے '' کے لفظ سے ختم رسالت کا مفہوم واضح کر دیا ہے۔ پورے قرآن جس کسی ایک جگہ بھی نبوت و ودی کے سلسلے جس سرالت کا مفہوم واضح کر دیا ہے۔ پورے قرآن جس کسی ایک جگہ بھی نبوت و ودی کے سلسلے جس منہائش نہیں آیا ہے۔ اشار ق بھی آپ علیہ العسلاق والسلام کے بعد کسی نبی کی آید کی منہائش نہیں رکھی ہے۔

قر آن مجید کی آن آینوں سے قادیانی صاحبان بھی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ مجمع علی باب اور بہاءاللہ کے پیرو بہائی صاحبان اور دوسرے تمام آئندہ مدعیان نبوت اوران کے پیرو کے ایک میں میں میں در رسال میں دکتا

لے بھی ان آ بنوں میں کامل رہنمائی ہے۔

"أولئك هم المؤمنون حقا (الانفال:٤٠)"

اورائمی کی راویمیل المومین مربوکوئی ان کی راه سے مثار 'ویتب غیر سبیل المؤمنین مربوکی المقامنین نوله ماتولی و نصلیه جهنم وسنات مصیرا (النساه:۱۱) "وهمجنی م اورجنم براهمکانا ہے۔

احاديث شريفه

قرآن مجيد ني آئنده كلي الكيمستقل قانون اورقاعده كلية تاديا- يساليها الذين المنوا اطبعوا الله واطبعوا الرسول واولى الامرمنكم (النسانه ه) والمحتن الله كاطاعت كرواورالله كرسول كاطاعت كرواورالله كرسول كاطاعت كرواورالله كرسول كالعداول الامرك اطاعت بركي آئنده في ورسول كي آمكان تصور تم كرديا كيا- كه حديث اول

"کانت بنواسرائیل تسوسهم الا نبیاه کلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسیکون خلفاه فیکٹرون (بخاری ج ۱ ص ٤٩٠ مسلم ۲ ص ٢٠١٠ مسلم ۲ ص ٢٠١٠ مسند اسام احمد ج ۲ ص ٢٩٠) " ﴿ رسول السَّطَا اللَّهِ عَلَى الرائيل كانظام انبیاء چلاتے تے جب کوئی نی وفات پاتے دوسرے نی ان کے جانشین ہوجاتے اور ابشان بی کی رے بعد کوئی نی نیس ہے۔ خلفاء ہوں گے اور وہ بوی تعداد علی ہوں گے۔ ﴾

حديث دوم

" قيال رسول الله عَنْهُ وانه سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم

یزعم ان نبی الله وان خاتم النبیین لانبی بعدی (ابوداؤد، ترمذی ج ۲ ص ٤٠) " ﴿ رسول الله الله وان خام ال کریری امت ش تی خت جمو نے ظاہر ہول گے۔ ال می برایک ایخ آپ کواللہ کا بی قراردے گا اور حال یہ ہے کہ میں خاتم انٹیین ہول - میرے بعد کوئی جی تی سی سے۔ ﴾

اس صدید میں دوبا تیں فورکرنے کی ہیں۔اقرامت کالفظامت کی دوسی ہیں۔
ایک امت دعوت لینی وہ قوم وامت جس کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ خواہ وہ قوم نبی کی دعوت قبول

کرے یا قبول نہ کرے۔ بلکہ کافررے۔ تمام نوع انسانی تا قیامت جھنا ہے کہ کا مت دعوت میں
شامل ہے۔ اسی لئے ہر انسان سے اس کے مرنے کے بعد اللہ کی ربو بیت ، جھنا ہے کہ کی اور
اور دین اسلام کے بارے میں قبر (عالم برزخ) میں سوال ہوتا ہے۔ جھنا ہے کے بعد اگر کوئی اور
نی ورسول ہوتا تو قبر میں اس نے نبی ورسول کی نبوت ورسالت کے متعلق سوال ہوتا۔ چونکہ
میں اس نے بعد کوئی نی ورسول نہیں ہیں۔ اس لئے قیامت تک ہر انسان سے معلق ہی کی نبوت
ورسالت کے متعلق سوال ہوتا ہے گا۔ مت کی دوسری ہم امت اجابت ہے۔ لینی وہ لوگ جو نبی
پرائیان لا ئیس تمام انسان تا قیامت میں مقالے کی امت دعوت ہیں اوران میں مسلمان امت اجابت
ہیں۔ صدیث میں امت کا لفظ عام ہے۔ دونوں کوشائل ہے۔ پہلی ہم کی امت میں مسلمہ کذاب
ہیں۔ صدیث میں امت کا لفظ عام ہے۔ دونوں کوشائل ہے۔ پہلی ہم کی امت میں مسلمہ کذاب
ہیں۔ حدیث میں امت کا لفظ عام ہے۔ دونوں کوشائل ہے۔ پہلی ہم کی امت میں مسلمہ کذاب
ہیں۔ صدیث میں امت کا لفظ عام ہے۔ دونوں کوشائل ہے۔ پہلی ہم کی امت میں مسلمہ کذاب
ہیں نہوت کے جو نہوں آئی ہیں جو پہلے جمعائے کی امت اجابت میں ہے اورا تخضرت پرائیان رکھتے تھے
ہیرا نی نبوت کے جو نہوں گوئی اپنی نبوت کے جو نہوں گوئی ہوا۔ دوسری ہم میں محمد کی باب، بہاء
ہیرا نہیں نبوت کے جو نبوت کا میں ہوا۔ دوسری ہم میں محمد کی باب، بہاء

حديث

''عن اسى ذر قال رسول الله عَلَيْ با اساذر أوّل الانبياء آدم وآخرهم محمد (كنزالعمال) ''عفرت الوؤرغفاري عروات معدول اللعالم في المنطقة في ماياك الوؤرة ومعليه السام سب مهلي في بين اورهما الله المعالم في بين مين المراد معليه السام سب مهلي في بين اورهما الله المعالم في الماد معليه السام سب مهلي في بين اورهما الله المعالم المعالم في المعالم المع

اس مدیث میں ابتداء اور انتہاء کی صدیں بیان کردی گئیں۔ جس طرح آ وم علیہ السلام سے پہلے کی ٹی کا تصور مامکن ہے۔ کیونکہ ٹی انسانوں میں ہوتے ہیں اور آ دم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ ای طرح انتہاء میں محمد علیہ کے بعد نبوت کا دروازہ بنداور ٹی کی آ مرحم ہوتی۔

حديث جہارم

وردى الحبروا مدوز جعد عرفات كمدان من جدة الوداع كموقع يرتمام لوع

انسانی کوقیامت تک کے لئے ایک منشور عطاء فرمایا۔اللہ کے آخری رسول و نی جھی ایک نے ایک الکھے سے ایک لا نہیں بعدی ولا لا کھے ایک الکھے ایک الکھے ایک اللہ بعدی ولا اللہ بعد کے اسان اللہ اللہ بعد کوئی است نہیں ہے اور تبرارے بعد کوئی است نہیں ہے۔ در تبرارے بعد کوئی است نہیں ہے۔ در تبرارے بعد کوئی است نہیں ہے۔ در تبرارے بعد کوئی است نہیں ہے۔

قرآن جیدیں اپنی جگہ پر اعلان ہو چکا ہے کہ امت نبی کی نسبت سے وجودیش آتی ہے اور جب جھ اللہ کے بعد کوئی بی تیں ہونے کا دو کر امت جمہ یہ لینی مسلمانوں کے بعد کوئی امت جمہ یہ لینی مسلمانوں کے بعد اگر کوئی خض نبی ہونے کا دو کی کر سے اور لوگ اس کو نبی تسلیم کر لیس قبل بلاشدہ نبی مسلمانوں کے گروہ سے نکل جائے گا۔ ای طرح اس کے پیرویسی امت جمہ میاور مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہوجا ئیں گے۔ بلکہ مسلمان کہلانے کے بجائے وہ نے نبی کی نسبت سے نئی امت کہلائیں گے۔ ۲۹ رشمی ۱۹۷۴ء کوریوہ (چناب جمر) کے فسادیس قادیا نیوں نے جمہ بیت مردہ باد کا فعرہ لگا اور مسلمانوں پر بخت مظالم ڈھائے۔

واقع بھی یہی ہے۔ مرزا قادیاتی کونی مائے کے بعد قادیانیوں کا نہ جمہ بت سے تعلق رہا اور ندامت مسلمہ سے ان کا رشتہ باتی ہے۔ قرآن مجید جس ہے۔ 'کسان السنساس امة واحدة فبعث الله السنبیدین مبشرین ومنذرین ''لوگ ایک امت تھے۔ پھراللہ نے بشرونذیر بھیے۔ ایک گروہ ایمان لایا۔ دوسرام تکر ہوگیا اور دوامیں مؤمن وکافرین گئیں۔ اس طرح قرآن مجید جس ہے۔ عیلی علیہ السلام نی اسرائیل کی طرف رسول بن کرآتے۔ ایک گروہ ایمان لایا اور عیسائی کہلایا۔ دوسراگروہ مکرر ہاوہ اسے پہلے لقب سے یہودی کہلاتارہا۔

حالا کد تورات بحف قدیر اورانبیا مسلف پر دونوں ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح سیدنا ومولا نامجر رسول النطاقیة کے بعد اگریج نبی کی مخبائش رہتی اور کوئی نبی آتے تو ان کو قبول کرنے والے اورانی کا اٹکار کرنے والے دوگروہ ہوجاتے۔ ایمان لانے والے اپنے ننے نبی کی نبست سے نئے نام ولقب سے پکارے جاتے اور ٹی امت کہلاتے۔ اٹکار کرنے والے اپنے قدیم نبی کی نبست نبست سے قدیم لقب سے پکارے جاتے۔ مرزا قادیائی آگر سچا نبی بھی ہوتا پھر بھی اس کے مائے والے قدیم لقب سے کارے جاتے میں بامرواقد تو یہ ہے کر آن مجید کے والے قدیم لقب سے کر آن مجید کے مسلسل اعلانات اورا مادید سے رسول علیہ اصلاح والسلام کی باربار تو شیخات اور صحاب سے لیم آئی مسلسل اعلانات اوران کے تمام فرقوں کے اجماع کے بعد کئی شخص سے نبی کی آ مدکا سوال بی تبیہ مسلم انوں اوران کے تمام فرقوں کے اجماع کے بعد کئی شخص سے نبی کی آ مدکا سوال بی تبیہ یہ اوران کے تمام فرقوں کے اجماع کے بعد کئی گذاب ووجال سے دائیواکی کذاب ووجال کی بدائواک سے دائیواکی کذاب ووجال کو بلائواک کی کذاب ووجال کی بائیواکی کذاب ووجال کو بلائواک کی کذاب ووجال کے بعد میں میونہ کو تبیہ کی کو بیم کو تبیہ کی سے نبیہ کو بیمان کے بعد تمام کی بائیواک کی کذاب ووجال کے المقال کو تبیہ کو بیمانی کو تبیہ کو بیمانی کو بیمانی کی اندوجال کی بائیواک کی کذاب ووجال کی بیمان کی کو تبیہ کو تبیہ کو تبیہ کی کو تبیہ کو تبیہ کو تبیہ کی کو تبیہ کو تبیہ کو تبیہ کو تبیہ کو تبیہ کی انداز کو تبیہ کی کر تبیہ کو تبیہ ک

نبوت برايمان ركفے والاجمالی كامت میں ثار ہوكرمسلمان نہيں كہلاسكیا.

عن انسسُ قبال رسول الله عَلَيْ للهِ بعثبت انبا والسباعة كهاتينَ (بنداری) "حضرت الس میروایت بے محمد کا ایک نے آگشت شباوت اور پی کی الگی کوایک ساتھ طا کر فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت ان وواٹگلیوں کی طرح ملے ہوئے ہیں۔جس طرح وونوں الکیوں کے درمیان کوئی اور انگلی یاعضونیں ہے۔ای طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نیخبیں ہے۔مندامام احمداور کنزالعمال )روایتوں میں اس حدیث کی مزید وضاحت کر وى مى برحضور عليه الصلوة والسلام فرمايا- "لوكسان موسسى حيسا ماوسعه الا اتباعی "بالفرض اگرموی زنده موتے توان کو تھی میری اتباع کے سواجارہ ندموتا۔ (حالا تکده خودمتقل شریعت والے نی ہیں) حضور علیہ الصلوة والسلام نے مزید وضاحت كرتے ہوئ فرمايا: "لواتساكم يـ وسف فساتبعتموه وتركتمونى لضللتم "بالفرض الريوسف عليه السلام تمہارے درمیان آ جائیں اورتم مجھے چھوڑ کران کے بیرو ہو جاؤ۔تو یقنیناً گمراہ ہو جاؤ کئے۔ لین میں میں ہور ہور کی علیہ السلام کی طرح صاحب کماب وشریعت نی کسی کی مخوائش نہیں ہے۔ ر بوہ کے فساوات میں محمدیت مردہ ہاو کے نعرے کے بعد کسی مرزائی کا اینے آپ کومسلمان اور محقطفة كابيرواورامتي كهنامحض دهوكما ورفريب ہے۔

"قال عليه السلام لعلى انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی (بخاری، مسلم ج۲ ص۲۷۸) "، حضورعلیه الصلوة والسلام نے حضرت علی سے فرمایا كدتم ممرے لئے اليے موجيے بارون (عليه السلام) موى (عليه السلام) كے لئے ہيں۔ ليكن یاور کھومیر نے بعد کوئی نمی نہیں ہے۔ای طرح تر مذی شریف (حدیث کی کتاب) میں روایت ب- حضورعليه الصلوة والسلام في حضرت عمرفارون حمتعلق فرمايا- "لوكسان بعدى نبسي لىكـان عمر"" بالفرض أكرمير بعدكوئي نبي موسكنا توعم" ني موسكة ليكن حضورا كرم عليه الصلوة والسلام يرنبوت فتم مو يكل اس لئے حضرت عمر ني نبيس موسكتے .. حديث بمقتم

( بفارى جام ١٠٥ مسلم جهم ٢٨٨ ) مين روايت ب- "قسال رسول الله مثلى ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظارية عجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة فكنت انا سددت موضع اللبنة ختم بى البنيان وختم بى الرسل وفى رواية اخرى فانا اللبنة وانا خاتم النبيين وفى رواية فانا موضع اللبنة جئت فختمت الانبياه عليهم السلام وفى رواية في قولون هلا وضعت هذه اللبنة فيتم بنيانك فقال السلام وفى رواية في قولون هلا وضعت هذه اللبنة فيتم بنيانك فقال محمد عَنْ الله فكنت انا سدرت وانا اللبنة "ورسول التعليك فراي عراس عن الميانية بنيول كي تميل الكيابية في حرب وانا اللبنة "ورسول التعليك عراس عن الميانية بنيول كي تميل الكيابية والمراك عبر به والما من الكيابية ومن قير به تجب كرت عمراس الكيابية كي فال جدود والما الميانية على المول المول عن الميانية ومرى المول عن الميانية ومرى المول على الميانية والمرك الميانية والميانية الميانية المياني

اس حدیث میں تمثیل کے ذریعے ختم نبوت کے منہوم کی وضاحت کردی گئی ہے ہو اللہ کی ختم اللہ کی دوری گئی ہے ہو اللہ ک کی ذات اور نبوت سے اس کل کی تغیر کم ل و تنام ہوگئی ہے۔ جب تک اس تمثیل محل سے کوئی آینٹ اکھاڑی نہ چاہے نئی اینٹ یعنی نئی نبوت کی گنجائش نہیں ہے۔

حديث بشتم

(مَلْمُرْيَفْنَ الْمُ اللهُ تَلَيْلًا فَصَلَتُ على اللهَ تَلَيْلًا فَصَلَتُ على النّهَ تَلَيْلًا فَصَلَتُ على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض مسجداً وطهوراً وارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون"

رسول النعقی نے فرہایا کہ جھے تمام انہیاء پر چہ باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ جھے کمات جامعہ طے۔ وشنوں (کا فروں) کے دلوں میں رعب ڈال کرمیری مدد کی گئی۔ میرے لئے مال غنیمت جرام تھا) میرے لئے مال غنیمت حوال کیا ممیار کے داسلام سے پہلے بنیوں اور ان کی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا) میرے لئے ساری زمین مجدینادی گئی۔ (جہال چاہیں نماز اداکریں) اور ساری زمین پاک کرنے والی

بنائی گئی۔(عنسل دوضوکے لئے پانی ندہوتو تیم کرکے پاک ہوجا کیں) میں تمام کلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیاا درجھے پرتمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔

حديثتنم

( تذى جمير ۵۳ م ۵۳ مندام احم ) ميل معزت الن سي روايت سي د جميورعليه الصلوة السلام في من الدرسول بعدى و لا نبى " والسلام في فرمايا: " أن السرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى و لا نبى " ب حك رسالت اورنوت فتم موچكى للزام رب بعدن كوكى رسول سي اورندكوكى نمى -

حديث وتهم

(ابن بایس ۲۹۷ ماکم ، ابن فزیر) مل ہے۔ 'انسا اخسر الانبیساء وانتم اخد الامم ''حضوراکر میں ہے۔ فرمایا کہ میں آخری ہی ہوں اور تم آخری امت ہو۔

مرزائیوں کواحمد کی کہلائے کا بھی جی تبیں ہے۔ کیونکہ احمداور محد خاتم انہیان آخرالا نہیاء احمد مجتنی محمد مصطفی اللیفنے کے نام میں۔ای طرح مرزاقا دیانی نے اپنے آپ کوئٹ موعود قرار دیا ہے۔اس کے بیرووک کواس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کوئٹ وقت بھی مسیحی کہیں۔ کیونکہ اس نام سے ایک دوسری امت پہلے ہے موجود ہے۔

قادیانیوں کوچاہیے کہ اپنے آپ کومرزائی کہیں۔قادیانی کہیں۔ کونکہ ان کے فدہب کے بانی نے اپنا ایک خاص نام' مرزا قادیانی' تتایہ۔ یا پھراپنے آپ کوغلامی کہیں یا غلام احمد میں اسلامی کمیں کے بائی کے کہ سکتے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ میں اصل مضاف ہوتا ہے۔مضاف الیہ تو محض نبعت اور پیچان کے لئے آتا ہے۔

حديث ياز دہم

( کنزالممال ۲۵ می ۲۹۰) یمی ہے۔ حضورعلیدالسلام نے فرمایا: ' یاایها السناس ان ربکم واحد واباکم واحد ودینکم واحد و نبیکم واحد لا نبی بعدی ''

ا ان الوا بینک تهارارب ایک بید جمهار با ایک بین اور تهارا دین ایک بین میر بر بعد کوئی نی تهیں حدیث کی کتاب جمع الجوامع کی روایت اس کے ساتھ ملا لیجئے تو شم نیوت کا مسئل اور بھی واضع ہوجاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فر مایا۔ "انسا انا اکم مثل الوالد "میں تہارا سے باپ کی طرح ہوں۔ دوسر نے فقول میں جس طرح جسمانی باپ ہوں۔ اب کوئی دوسرا روحانی وایمانی باپ ہوں۔ اب کوئی دوسرا روحانی وایمانی باپ ہوں۔ اب کوئی دوسرا روحانی وایمانی باپ ہونے کا مرتبہ اس امت کے لئے صرف محدرسول الشفافی کو حاصل ہے۔ کوئی دوسرا روحانی وایمانی باپ ہونے کا مرتبہ اس امت کے لئے صرف محدرسول الشفافی کو حاصل ہے۔ کوئی دوسرا روحانی وایمانی باپ نہیں ہوسکا۔ اس لئے قرآن مجید میں وضاحت سے اعلان کر دیا۔ "واذ واجه امها تهم (احد ذاب: ۲) " و محسفی کی یویاں سومنین کی ما کیں ہیں اور سب کی سب ام المؤمنین ہیں۔

مرزا قادیانی نے اپ آپ کو نی کہا۔ اپ میرووں کا روحانی وایمانی باپ بنا اور اپنی یوں کو اس مرزا قادیانی باپ بنا اور اپنی یوی کوام الموشین کہلایا۔ مرزا قادیانی اور اس کے مانے والے قادیانیوں کا کوئی رشتہ محمد رسول الشفائی ہے ندروحانی رہا اور ندان کی ہو یوں سے کوئی ایمانی رشتہ رہا۔ اب بھی بدلوگ اپنی آپ کومسلمان کہیں اور محمد ہے۔ ویک مسلمان کہیں اور محمد ہے۔ ویک مسلمان کہیں اور محمد ہے۔ ویک میں میں میں میں میں میں کاملام سے پھیر کرم مدینانے کے سوااور کیا ہے۔

حديث دواز ديم

ال حدیث علم، جائل ہی واقف

ہویا کافر ہو۔ عکر کیرنا ہورا فق ہویا کافر ہو۔ عکر کیرنا می دوفر شیخ قبر میں

موال کرتے ہیں کہ تیرارب کون ہے۔ تیرے نی کون ہیں۔ تیرادین کیا ہے۔ تیری کتاب کیا

ہویا کافر ہو۔ تیرادین کیا ہے۔ تیری کتاب کیا

ہویا کرتے ہیں کہ تیرارب کون ہے۔ تیرے نی کھیا گئے ہیں۔ دین اسلام ہے کتاب قرآن

ہوارا بی موالات ہرانسان ہے اس کی قبر میں قیامت تک ہوتے رہیں گاورا نی جوایات پرقبری

داخت اور عذاب کا انحصار ہے۔ اگر محد رسول الفقائے کے بعد کی اور نی کی آ مد ہوتی۔ بیسوال
وجواب قیامت تک کے لئے ندہوتے۔ بکہ محملی کے بعد انے دالے نی کے آ جانے کے بعد

جواب بدل جاتا کیرین جب نی کے متعلق سوال کرتے تو محفظات کے بعد آنے والے نے نی کا نام لیتا گرحد یوں میں وضاحت ہے اور تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ محفظات آخری نبی بیں اور قیامت تک انمی کی نبوت کے بارے میں سوال وجواب ہوگا۔

قادیانی باسید! دوروزہ دنیا کے آرام دراحت میش دعشرت دولت دافتد ارکے لئے ابدی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ دنیا کی زندگی کسی نہ کسی طرح آرام یا تکلیف سے گزر جائے گی۔ گر آخرت کی زندگی بیننگل کی زندگی ہے۔ وہاں کی راحت بھی شتم نہ ہوگی اور وہاں کی مصیبت سے چھٹکا رائییں ہے۔ چھٹکا رائییں ہے۔

ختم نبوت اوراجماع امت

قرآن مجيد ص الشرب العزت كاارشاوي: "وعدالله الديدن اسنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبد وننى لايشركون بى شيئا (النور:٥٥) " ﴿ الله فِ وعده كياتم لوكول سے جوايمان لاك ادر عمل صالح کئے۔ البنۃ ضروران کو زمین میں افتد ارخلافت عطا کرے گا۔ جیسے اسکلے لوگوں کو خلافت عطاکی اور (الله کاوعدہ ہے) ضرور بالصروران کے لئے ان کے وین کوز مین میں مضبوطی سے قائم کرے گا۔وہ وین جے اللہ نے خودان کے لئے پیند فر مایا ہے اور البنة ضروران کے خوف کو امن سے بدل وے گا۔لوگ اللہ کی عباوت کریں مے۔کسی کواللہ کا شریک نہیں طہرا کیں مے۔ ک اس آیت کریمہ میں اللدرب العزت کے متعدد وعدوں کا اعلان ہے اور وعدوں کے اولین مخاطب محابظیں جونزول آیت کے وقت موجود تھے اور کلمہ (منکم) کے مخاطب تھے۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ ان مؤمنین صالحین کو اللہ رب العزت زمین میں خلافت وافتد ارعطا فر مائے گا۔ خلافت کا وعدہ جماعت محابر ہے ہے۔ حالاتکہ خلیفہ تو ان میں سے کوئی ایک فرد ہوگا۔ البذااس کا مغهوم يبى ہوگا كەظا برى خليفة توفرو ہوگا كىكن معنوى دهيقى خلافت تمام صحابةً كى ہوگى اورتمام صحابةً اس فرد کی خلافت میں شریک ہوں مے۔ بیائی صورت میں ممکن ہے کہ وہ خلافت شورائی جموری اوراجها عی ہو۔ان میں جوخلیفہ کہلائے گا وہ اپنی پوری جماعت محابیر کا نمائندہ اور ترجمان وامام ہوگا۔اس آیت میں دوسرادعدہ بیہ کمان مؤسنین صالحین یعنی جماعت محابرگادین و ندہب اللہ کا پہندیدہ مقبول ومنظور ہے۔اللہ رب العزت صحابہ ؓ کے اس منظور وپہندیدہ وین کو قائم دراسخ كرے كا\_يعنى افتدار بھى ان كو ملے كا اوران كا دين بھى مضبوطى سے قائم ہوگا۔ ندان كے دين

وعقیدہ ش کوئی خرابی آئے گی اور نہ یہ کمی غیر کے ماتحت وغلام ہوں گے۔اللہ رب العزت کا تیسرا وعلام اس کے ۔اللہ رب العزت کا تیسرا وعدہ اس آئے میں ہے۔ ہول سے ماحول سے بدل دےگا۔ دوسر کے لفظول میں میدایک چیش کوئی ہے کہ مجمد رسول الشفائی کے بعد لوگ سخت ہولئاک وخوفاک حالات میں جتالا ہو جا ئیس مجمد کی اللہ رب العزت خوف و ہراس کوامن و بیخو فی سے بدل دےگا۔

آ سے مبارکہ بیس صدیق اکبڑی ظافت کی تقدیق و حقانیت کا اعلان ہے۔اجماع کے جت ہونے کی سند ہے۔ انہی صحابہ کے عقیدہ دین کو اللہ رہاللہ اللہ رہام کے برسری ہونے کا واضح جوت ہے۔ انہی صحابہ کرام کی عقیدہ دین کو اللہ رہاللہ رہاللہ اللہ رہالار اللہ رہائے کا عرائے کا عقیدہ تعلیم تعلیم کے جو میں دوراصل اللہ رہالار سالار رہائے کا برام کا جودین وعقیدہ تعلیم تعلیہ کا میں وعقیدہ تعلیہ کا میں وعقیدہ تعلیہ کا میں وعقیدہ تعلیہ کا اللہ سنت و جماعت کا دین وعقیدہ ہے۔ وہ ابو بکر صدیق کو بھی اپنا الم موامیر اور طبقہ بھی ہے۔ ایک لاکھ چو بیس بڑار صحابہ تنے۔ گران بیس سے کوئی ایک فرد بھی کی غیر سلم حکومت کا مطبعہ بھی اور دورا کی تعلیہ میں ہوا ہر رہائے گو بیان کی راہ پر چلنے والوں ان کے دین وعقیدہ تھا تی تا ہے والوں کو بھی تقیہ کے ذریعے اپنا کو یا ان کی راہ پر چلنے والوں ان کے دین وعقیدہ تو تا کم رہنے والوں کو بھی تقیہ کے ذریعے اپنا عقیدہ چھپانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ نے ان کے دین کو مضوفی سے قائم کرنے اور تمکین کا عقیدہ چھپانے کیا۔ مرزا تھوں کی طرح نے مدی نیوت کی پیروی کے باوجود اسلام کا نقاب اوڑھ کر منافقانہ ذریم گی گزارنے کی بھی طرح نے مدی نیوت کی پیروی کے باوجود اسلام کا نقاب اوڑھ کر منافقانہ ذریم گی گزارنے کی بھی ضرورت نہ بڑی ہی۔

خوف کوامن سے بدلنے کا جو وعد ہ اللّٰی تھااس کا ایفاء تو سورج سے زیادہ روش تاریخی
حقیقت ہے۔ صحابہ گلادیں وعقیدہ کیا تھا۔ اس کی حفاظت کے لئے ان کا متفقہ اقدام جمل کیا تھا۔ وہ
کن خالات میں جہتلا ہوئے اور اللہ کی تا ئیدنے ان کے ساتھ کیا گیا تاریخ والوں سے پوشیدہ نہیں
ہے۔ حضور سیدنا محمد رسول الفقی کے بعد مسیلہ، اسود، سجاح، طبحہ نے اپنے قبیلوں میں
نبوت کا دعوی کیا اور ہزاروں ہزار افرا وان کے پیچھے ہولئے۔ تنہا مسیلہ کے پاس چالیس ہزار سلح
فوج تھی۔ ان جموثے نبیوں کے مانے والوں کے علاوہ مکرین زکو تا کی بہت بوی جماعت تھی۔
مسلمانوں کے لئے خوف ہراس کا ندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ مدینہ طیب سے باہر اسلام کا
اقد ارگویا ختم ہوچکا تھا۔ ہر کھ بیدخوف بدھتا جارہا تھا کہ مرتدین مدینہ پاک پرحملہ کیا تی چاہد

ہیں۔ دوسری طرف روی شہنشا ہیت اور ایرانی شہنشا ہیت اسلام کومٹانے کے لئے پرتول رہیں تھیں۔ ان پر ہول حالات ہیں اللہ رب العزت کی تائید ہی تھی۔ جس نے ابوبرگی المامت اور صحابہ کرا ہے کہ اجماع وا تفاق سے اسلام کو بچایا اور خوف کو امن سے بدل و یا۔ تمام صحابہ نے ہمرست وہم زبان ہوکرتمام مرعیان نبوت اوران کے پیرووک کوفا کردیا اور ان سیموں کا عقیدہ بھی تھا کہ مرحیات کے بعد کوئی ٹی ٹیس جو نبوت کا عوالی کرے۔ وہ اور اس کے پیروکشنی وگرون زونی بیس مرتم ہیں ، کافر ہیں۔

عقل کا تقاف بھی یہ ہے نبوت آ دم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور جھائے پر تم ہوئی۔ صدیق اور جھائے پر تم ہوئی۔ صدیق اکبراور صحابہ کرا م کی صورت میں نبی ووقی کی ذمد داری غیر نبی وغیر صاحب وقی نے نستعبالی۔ انسان کی دنیاوی زندگی میں بالکل نیاموڈ بلکہ ایک نیار استہ آ گیا۔ وی تتم اور نبی کی جائشینی غیر نبی کوکر فی پر ہی۔ گر ابو بھر بھڑ اور بھائ بھی نے ووسرے مؤسنین کے تعاون سے غیر نبی ہوتے ہوئے نبی کے تمام فرائنس فلیف و جائیں بن کرادا کے ۔ اسلام کا جھنڈ ااو نجار کھا۔ اسلام کو بچایا، پھیلا یا اور اس طرح عبد بعد چودہ سوسال سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جن فرائنس کو غیر نبی چودہ سوسال سے انجا دیتے آ رہے ہیں۔ پھران فرائنس کو انجام وینے کے لئے کی نئے نبی کی چودہ سوسال سے انجا دیتے آ رہے ہیں۔ پھران فرائنس کو انجام ہوئے۔ لئے کی نئے نبی کی ہوگی اور اللہ رہ العزت کا کوئی کا م عبث نہیں ہوتا۔ لہذا محملیات ہوگی اور کی دو ہوگا۔ پھر ہوگی اور کی دو ہوگی اور کی دو ہوگی اور کی دو ہوگی اور کی دو ہوگی اور کی کا مکان ہوگی نہ دیتے ہوگا۔ پھر کسی تبدیلی ہوگی نہ دیتے ہوگا۔ پھر کسی تبدیلی ہوگی نہ دیتے ہوگا۔ پھر کسی تبدیلی ہوگی نہ دیتے ہوگیا۔ ور آن نے خلاف ہوگی اور کی دو آن کے خلاف ہوگی دین کہن جو تھوٹے ہیں۔

اجماع صحابة

ختم نبوت پرتمام صابر هقیده و ممل کے لحاظ سے متفق ہیں۔ یعنی محمل کے بعد نہ نبوت ہے ندوجی ہے۔ بعد نہ نبوت ہے ندوجی ہے۔ دختور علیہ السلام کے صحابہ هفت ہوکر دعیان نبوت سے الر سے ادران کوئی النار کیا۔
صحابہ کرام سے مروی جتنے اقوال بھی ہیں۔ ان میں محملیا ہے پرنبوت ختم ہونے کا اعلان ہے۔ اس عقید سے محمکر کو کافر وحرید قرار دے کراس کے خلاف قبال دینی فریفر سلیم کیا گیا ہے۔ چنا نچہ حفرات صدیق اکم ہم عرفاروق ، عنان ذی النورین ، علی الرتفنی ، ام الموسین عائشہ صدیقہ زبیر بن عوام ، سعد بن ابی وقاص ، عبداللہ بن عرف الم حسن ، سلمان فاری ، معاذ بن جبل ، ابوسعید خدری ، عبال ، انس ، اساء بنت عمیس ذید بن حاریق ، نید بن فاری ، معاذ بن جبل ،

عبدالله بن عباس اوران کے علاوہ تقریباً ای (۸۰) محاب کرام کی تقریبات موجود ہیں۔ جن میں ان سب نے واضی الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ حضرت محطیقی آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد نبر نبی ان سب نبوت اور دی کا دعوی کرے وہ دجال ہیں اور نہ دی ہے اور جو کوئی بھی حضرت محقیقی کے بعد نبوت اور دی کا دعوی کرے وہ دجال کذاب اور مفتری ہے۔ اس سے اوراس کے پیرووں سے آلال کرنا چاہئے ہیں اس تک کہ وہ تو بہ کرے یا تل ہوجائے۔

صحابہ لے لے کرآج تک تمام تابعین اتباع تابعین، مغرین، محد ثین، فقهاء، علاء خواص وجوام تمام مسلمالوں کا متفقہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت محمطات آخری نی ہیں۔ انہی کی نیوت قیامت تک قائم ہوادرانمی کا کلمہ قیامت تک جاری ہے۔ جیسا کہ سیدنا و موالا نامحہ رسول الشکات فی میں السی یہ وہ القیامة " ﴿ میرادورنبوت قیامت تک ہے۔ ﴾ "لا نہیں ہے۔ ﴾ نوت محمدی (علیه الصلاق والسلام) دو پہر کے نہیں ہے۔ ﴾ نوت محمدی (علیه الصلاق والسلام) دو پہر کے آفاب کی طرح کا نکات پرضیا بارہے۔ بہال تک کہ پہلے سے چیکنے والے ستارے اس کو ور میں چھپ کے کی خوستارے اس کو ور میں معربی ہوتا۔ بال الشرب العزت کے فرمانے کے مطابق "ان الشیہ اطیب لیو و ون الی اولیہ انہم (الان علم: ۱۲۲) "

یا (جھوٹے نبی دجی البی کا دعویٰ کریں گے۔ حالا تکہ ان کی طرف وتی نہیں کی گئے ہے) حدیثوں میں بھی قرآن جمید کے ان اعلانات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ حضور سیدنا محمد رسول الشطائی نے فرمایا۔ میرے بعد فریب دینے والے جھوٹے ظاہر ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حالا تکہ میں آخری نبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی ٹیس ہے۔

البذاقر آن مجید، احادید صحیر، اجماع است اور دور محابی سے لے کرآج تک معیان نبوت کے خلاف جہاد وقتال کے واقعات کی روشی میں ختم نبوت کا مسلدواض اور روش ہے۔ جس میں کا ویل ، تحریف اور بیر کھیر کی گنجائش نہیں ہے۔ عقیدہ تو حید کا مشکر اور حضرت محید اللہ کا محتاب ہو تنہ بندا جرائے نبوت کا قائل کیساں مرتد ہے۔ جس طرح عقیدہ تو حید میں کسی تاویل وتذبذب کی مخبائش بین ہے۔ جو مخبائش پر خاتمہ نبوت کا عقیدہ بھی برتاویل وشک سے میر اادر پاک ہے۔ جو لوگ مؤسن رہنا چاہتے ہیں ان کے لئے "لا اللہ مصمد لوگ مؤسن رہنا چاہتے ہیں ان کے لئے "لا اللہ مصمد رسول الله" کے کے کسواکس اور کلم کی گنجائش نیس ہے۔ بہائی ہوں یا مرزائی۔ دولوں غیر مسلم اور مرتد ہیں۔



## مسواللوالوفز الزجير

کی حرصہ اسلال اطلاعات ال ری تھیں کہ قادیا نیوں نے فرضی ناموں سے نہایت در دیجری مظلومانہ فریاد پر مشمل خطوط کی مہم پورے زورشور سے جاری کی ہوئی ہے۔ جس کے ذریعے سادہ دل اور معاطی اصل نوعیت سے بہر شمل نول کے جذبات ایمانی اور جذبہ رحم سے ایک کرتے ہوئے کہا جارہا ہے کہ دیکھے! کیماظلم ہے کہ ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکا جارہا ہے اور ہماری دمسجد ول '' سے کلم طیب اور آیات قرآنی یک چرام نایا جارہا ہے۔۔۔۔۔۔اس تعمن میں چندیا روز ہماری دمسجد ول '' سے کلم طیب اور آیات قرآنی کی چرام نایا جارہا ہے۔۔۔۔۔۔اس تعمن میں چندیا روز ہماری اسلام سے معاطی اصل نوعیت کی محتقر وضاحت کر دی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ججھے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ اس تم کی مصنوی اور جذباتی ایک والی منازی اور جذباتی ایک سے حقیف راسے صاحب ایسے دانشور سیاستدان اور جناب احتراز ان احتراز احسن ایسے مجھے ہوئے قانون مان بھی متکاثر ہوجا کیں مجھے ہوئے قانون مانتھ درابطہ در ہا۔ والی پر جناب حقیف راسے کا ممل بیان اور اس کا موانا ناللہ وسایا صاحب کی حقیف براسے شعر ہوا ہوا کہ دہ قادیانی مسکلہ جو ہمارے جد دلی میں ناصور جانب سے مقصل جواب نظر سے گذراتو اندازہ ہوا کہ دہ قادیانی مسکلہ جو ہمارے جد دلی میں ناصور جانب سے مقصل جواب نظر سے گذراتو اندازہ ہوا کہ دہ قادیانی مسکلہ جو ہمارے جد دلی میں ناصور کی حقیقیت رکھتا ہے ایک سے ناور وی حید وز مرطے میں واغل ہور ہا ہے۔۔

اس تصویر کا ایک دوسرارخ بھی ہے۔جس نے اس مسلے کی چیدگی جس ایک نہا ہت خطرناک پہلو (Dimension) کا اضافہ کردیا ہے اور دہ پیریہ مولانا مجراسلم کی مگشدگی اور پھر حادث ساہوال سے قادیا نیوں کے جن جارحانہ عزائم کا ظہور شروع ہوا تھا انہوں نے کلہ طیبہ کے نظام سینوں پر سچا کر باہر نگلنے اور گرفتاریاں دینے کی صورت میں ایک مستقل ،مظاہر سے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تا حال تو غنیمت ہے کہ معاملہ قادیا نی نوجوانوں اور ملک کی انتظامی مشینری کے مابین کی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ معاملہ آ کے بڑھا اور قادیا نی جارحیت کے جواب میں جوامی ردعمل شروع ہوگیا تو صورت بہت خوفناک ہوجائے گی۔

جہاں تک صنیف راے اوران کی طرز پرسوچے والے معزات کا محالم ہے۔ ہیں ان سے صرف بدور خواست کرتا ہوں کہ براہ کرم اس سوال پرغور فرما کیں کدوہ کیا سبب تھا۔ جس کے باحث محررسول النطاع فی فرفد اور امرائی شائی اور دوراور روّف ورجیم سی نے ایک تام نہاو

'مسجد' بینی منافقین کی تغییر کرده مبحد ضرار کوسمار کرنے کا تھم دے دیا تھا؟ اس طرح وہ کیا سبب تھا جس کی بناء پر حصرت عرصے اپنے عہد خلافت میں غیر مسلموں کومسلمانوں کی ہی وضع قطع اختیار کرنے ہے دوک دیا تھا؟

فاہر ہے کہ اس سوال کا صرف ایک جواب ممکن ہاور وہ یہ کہ چونکہ اسلام عرف عام کے مطابق صرف ایک فرہ ہیں ہے۔ بلکہ دین یعنی ممل نظام زندگی ہے۔ لہذا اس کا دائرہ کار صرف بندے اور رب کے مابین ایک فی تعلق کی حد تک محدود نہیں رہتا۔ بلکہ وہ اقلا ایک معاشرے اور قومیت کی صورت افتیار کرتا ہے اور اس ہے بھی آگے براہ کر اپنی عکومت اور ریاست قائم کرنی چاہتا ہے۔ بناہریں اس کے نظام میں انفرادی آزادی اور اجتماعی مسلخوں کے مابین ایک حسین توازن موجود ہے اور بعض معاظات میں قومیت اور ریاست کے تحفظ کے لئے مابین ایک حسین توازن موجود ہے اور بعض معاظات میں قومیت اور ریاست کے تحفظ کے لئے آخر مابیت الذی ہوتے ہیں جو نظام انفرادی آزادی پر قد عن نظر آتے ہیں۔ چنانچہ موجودہ عکومت کا یہ فیصلہ بھی کہ قادیانی کوئی ایک نشانی یا علامت تقریر آیا مرکی نقوش کے ذریعے موجودہ عکومت کا یہ فیصلہ بھی کہ قادیانی کوئی ایک نشانی یا علامت تقریر آیا مرکی نقوش کے ذریعے استعال میں نہیں لا سکتے۔ جس سے عوام کوان کے مسلمان ہونے کا دھوکا گے اور بیلازی منطق نتیجہ استعال میں نہیں لا سکتے۔ جس سے عوام کوان کے مسلمان ہونے کا دھوکا گے اور بیلازی منطق نتیجہ استعال میں نہیں لا سکتے۔ جس سے عوام کوان کے مسلمان ہونے کا دھوکا گے اور بیلازی منطق متیجہ استعال میں نبیل لا کوئی نبیل مانا اور پوری امت محمطی صاحب الصلاق نزد کیک وہ سب لوگ کا فرقر ار پائے۔ جنہوں نے ان کوئیس مانا اور پوری امت محمطی صاحب الصلاق تا ہے منہوں نے کسی میٹیت سے آئیس مان لیا۔

اب غلام احمد قادیا فی اوران کی ذریت سلی ومعنوی کی ' پخته زناری' کا عالم توبیب که وه تمام مسلمانوں کو کا فرقر اردیتے ہیں اوران کے حق میں لچر سے لچر زبان اور کھٹیا سے کھٹیا نہ ہی گالیاں استعال کرنے میں بھی کوئی ہاک محسور نہیں کرتے۔

حتی کہ اس نی امت کا ایک مشہور ومعروف فرد اپنے محن ومر بی اور بانی ریاست وسر براہ مملکت قاکداعظم مجمع علی جناح تک کی نماز جنازہ پڑھنے سے یہ کہتے ہوئے الکار کرویتا ہے کہ: '' مجھے خواہ ایک مسلمان ملک کا غیر سلم حور ترقر اردے دیا جائے۔خواہ ایک غیر سلم حکوست مسلمان وزیر کی رفت قلب اور وسعت قبی کا عالم بیہ ہے

کہ قادیا نیوں کو غیر سلم اقلیت قرار دے کران کے جان وہال اور عزت وآبر وکو پورا تحفظ دینے اور انہیں عقید و دیا در انہیں عقید و دعبادات کے حمن میں پوری آزادی دینے کے بعد صرف ان کی جار حانہ چی قدی کی روک تھام کے لئے کچھ ناگزیر اقدامات کئے جاتے ہیں تو ان کا''جذبہ رحم'' اور'' واعیہ حمایت مظلوم'' جوش میں آجا تا ہے۔

دیکھ کیے میں کاست رشتہ لیے میں بلدے میں برہمن کی پلنہ زناری بھی دیکھ

جناب را سے اور ان کے ہم خیال حضرات کے لئے طے کرنے کی اصل بات بیہ کہ وہ قادیا نیوں کو غیر مسلم بچھتے ہیں یا مسلمان؟ اگر خدا نو استہ بات دوسری ہے آئیں ہیر پھیر کا راستہ چھوڈ کر اور خواہ نو اہ کی جذیاتی دلیلوں اور ایپلوں کا سہارا لینے کی بجائے خم خو تک کرمیدان میں آتا چاہئے اور انہا مو قف صاف میں ان بیان کرنا چاہئے اور اگر بات پہلی ہے اور ان کا دل اس پر شکا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں تو بھر انہیں اپنے سینے پر پھر رکھ کر اس سے مطاق نتیجے کو کھلے دل سے قبول کر لینا چاہئے گرقادیانی تو کھر انہیں اپنے سینے پر پھر رکھ کر اس سے مطاق وں تا کہ وہ سادہ لوج اور تا واقف مسلمانوں کو این عالم کرم تھ نہ کر کئیں۔

پابندی می عائد موکرد ہے گی اور ارتدادی سزاہمی نافذ موکرد ہے گی۔ جس کی مثالیں ایران اور سوڈان جس سامنے آ میں چکی ہیں۔

مرآب لوگوں كے معالمے عن ايك اضافي ويديدگي بيدے كدكوئي عيسائي اسيخ آپ كو ملمان بین کہتا اور جب وہ بلغ کرتا ہے تو مسلمانوں کوماف صاف اسلام ترک کر کے عیسائیت افتاياركرنے كى دھوت ديتا ہے۔ جب كدآپ اپنے آپ كومسلمان سجھتے ہيں اور مسلمانوں كو يزعم خویش مخرے تائب موکرائے خودساختد اسلام میں دافلے کی دموت دیے ہیں۔ بیای کا تیجہ كة ج تك ياكتنان من ندوقي كرجامساركيا كما ندمليب توزي في حتى كديبود يول كاعبادت کا مجمی کرایی میں ثابت وسالم کفری ہے۔لیکن آپ کی مبادت کا موں کے خلاف اقدام مور ہا ہے۔ منابری مصلحت ای میں ہے کہ آپ اٹی عبادت گا موں کے لئے تغیر کا فریز ائن مجی کوئی نیا اعتیار کرلیں اوران کے لئے نام بھی نیا جویز کرلیں۔ (جیے مثلاً آپ کی علامه اقبال روڈ لا مور پر واقع عبادتگاہ کا نام دارالذکرہے) اوران کے باہر کلمہ طیبدادرآ بات قرآ نید کھنے ہے بھی احرّ از كريں \_اس كے بعد آپ آزاد بيں \_اشرآپ جو جا بيلكسيں جا جا بيں پڑھيں ادرجس طرح ع بن عبادت كرير بصورت ويكر اكرات لوكول في افي جارها ندوعوت ويلغ كاسلسله جارى ركھا۔ بلكاس ميں قوت كے مظاہرے كاعضر حزيد شامل كرايا تو يادر كھنے كدجس طرح ١٩٤٧ء كى ر بوه (چناب مر) ربلوے اشفن کی جارحت آپ لوگوں کو بہت مبلی پڑی تھی۔ ای طرح اب یا کشان کے مسلمان حکومت سے میدمطالبہ کرنے میں حق مجانب موں سے کو آل مرتد کی کماب وسنت سے قابت اور اجھاع امت بر بنی سزا کوفی الغور نافذ کیا جائے۔ تا کہ فتنہ ارتداد کے آ مے مؤثربندبا ثدحاجا سكے۔

اس ملیلے میں اگر قادیانی حضرات کا خیال یہ ہو کدان کے غیر سلم اقلیت قرار دیے جانے اور پھر ان کے لئے اسلای طابات افقیار کرنے پر پابندی لگنے کے فیصلے کی نے وقتی مسلمت کی خاطر کرادیے ہیں اور کمی آئندہ حکومت کے لئے میمکن ہوگا کہ آئیں تبدیل کراسے تو وہ بہت بدی فلط بھی ہیں جٹا ہیں۔اس لئے کہ آئیں غیر سلم اقلیت قرار دیے کا تاریخ ساز فیصلہ تو ایک ایسی حکومت کے دور میں ہوا تھا۔ جس سے زیادہ سیکولر حزاج حکومت کا پاکستان کے لئے تصور سیک بیں کیا جاسکتا اور اب جواسی فیصلہ کے مطابق اگل منطقی قدم اٹھایا مجیا ہے تو یہ بھی کی فرودا حد کے فدہی مزاح کا متیجنیں ہے۔ اس لئے کداگر ایسا ہوتا تو بیاقدام بہت پہلے ہوجا تا۔ بلکہ بید دونوں اقدام کمی سطح مسلسل موامی و با داور پورے عالم اسلام میں حالات کے احیاء اسلام کے رق پر پیش قدمی کا نتیجہ ہیں۔ جواگر چہ نہایت ست رفتار بھی ہے اور ہماری کوتا ہوں اور نااہلوں کے باعث وقی اور فوری روعمل اور اس کے نتیجے میں عارضی پہپائی کا شکار بھی۔ بایں ہمداس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ اب وہ دن بہت زیادہ دور نہیں ہیں۔ جب خالص اور شیخہ دین مجدی علی صاحبها الصلوٰ قد والسلام کو عالمی غلبہ حاصل ہوگا اور کوئی مثیل می نہیں بلکہ اصل اور حقیقی سے عینی این مریم نیونا وغیبا السلوٰ قد والسلام دیا میں دو بارہ تحریف لائیں کے اور ایک جانب موجودہ نام نہا دعیسا ئیت کوئتم کردیں کے اور دوسری جانب ہم جودہ نام نہا دعیسا ئیت کوئتم کردیں کے اور دوسری جانب ہم جودہ ہوئے مدمی نبوت سے کائل انقطاع اور اظہار تاریک کے الم ا

آملیں مے سید عاکان جمن سے سید عاک کے سید عاک کے سید عاک کے مصداق دوبارہ اصل امت مجمع ملی صاحبا الصلاۃ والسلام میں شال ہو جا کیں۔ بصورت دیگر کم از کم عافیت کی راہ ہے کہ مسلمان مما لک میں غیر مسلم اقلیت کی میٹیت کودل سے تجول کرکے آجی دعوت ولیٹے کارخ غیر مسلم ممالک کی جانب موڑ دیں۔

> سم ۱۹۷ء کی تحریک ختم نبوت اور قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کے فصلے پر تبھرہ

> > از: واكثر اسراراحم (ماخوذازيياق بومر ١٩٤١م)

اگرچہ جسودت بیٹاق کا بیٹارہ طبع ہو کرقار کین کے ہاتھوں میں پہنچ گا، اس وقت تک
قادیا نیوں کے غیر مسلم اقلیت قرارد یے جانے کا فیصلہ خاصہ پرانا ہو چکا ہوگا۔ تا ہم بی نہیں مانا کہ
بیٹاق کے صفحات اللہ تعالی کے اس احسان عظیم پر اس باری تعالی کی جناب میں ہدیت شکر واشنان
پیش کرنے کی سعادت سے بالکل محروم رہ جا کیں جواس فیصلے کی صورت میں پوری ملت اسلامیہ پر
ہوا ہے۔ اس لئے کدا کرچہ عالم اسباب میں اس تاریخی فیصلہ کے بہت سے والل ہیں۔ تا ہم واقعہ
ہوا ہے۔ اس لئے کدا کرچہ عالم اسباب میں اس تاریخی فیصلہ کے بہت سے والل ہیں۔ تا ہم واقعہ
ہوا ہے۔ کہ نی الحقیقت بیسب کچھ ایک خالص خدائی تد ہیر کے ختیج میں ہوا۔ جس نے جملہ اسباب

و موال کوطوعاً وکر ہااس طرح ایک ہی رخ بیں پھیردیا کہ اس فیصلے سے فرار کی کوئی راہ کسی کے لئے کھل ہی نہیں رہی اور بالکل مجوانہ طور پر وہ کھن مرحلہ طے ہوگیا۔ جس کے طے ہونے کا کوئی امکان آج سے چھاہ قبل کسی بڑے سے بڑے سیاسی پنڈے کو بھی نظر ندآ سکتا تھا۔

للذااكرية تحضوميات كاسفران مبارك كمطابق كد من لم يشكر الناس لا يشكر الله "ورى لمت اسلاى كى جانب ب مباركبادادر شكرة كم متى بين دوعوام بعى جنہوں نے دینی غیرت اور حمیت کا مجر پور شوت بھی ویا اور صبر قبل اور نظم وضبط کا واس بھی ہاتھ ے نہ چھوڑ ااورعلاء کرام اور دیمی وسیاسی جماعتوں کے رہنمااور کارکن بھی جنہوں نے نہایت منظم طريق برعوام كے جذبات كى ترجمانى كافرض سرانجام ديا اوراس سليلے ميس تخت محنت اور مشقت مجی برداشت کی اور ہرطرح کےخطرات بھی مول لئے۔ یہاں تک کہ قید وبند کی صعوبتیں بھی جمیلیں خصوصاً مولانا محمد بوسف بنور کی جنہوں نے علالت وپیراندسانی اورضعف ونقابت کے باوجووا یی شدید مشقت برواشت کی جس کا تخل صحت منداور تئومند نوجوانوں کے لئے بھی مشکل ہو۔ پھر مبارک باداور شکریے کے ستی ہیں ممبران اسبلی اور ارکان پارلین میں جنہوں نے عوام كے جذبات كامجى بورالحاظ كيااورخودمى ديانت دارانداور حقيقت پينداندروش افتياركي اور حكومت ﴿ وقت بھی جس نے ندا ہے اپنے وقار کا مسئلہ بنایا۔ ندلوشتہ دیوار کو پڑھنے سے اٹکار کیا۔خصوصاً مسٹر مجنوجوسیای قد براورفہم وفراست کے اس کڑے امتحان سے کامیانی کے چھریے اڑاتے ہوئے نطے کین ہمارے شکر دسیاس کا اصل حقدار اور ہمارے تھکر وامتنان کا سزاوار حقیق ہے۔اللہ رب العالمين جو" فعقال لما يريد "مجى باور"غالب على امره "مجى اورجس كقيضة قدرت من بين ترام اسباب والل اورجمله وساكل وكوال "فله المصمد فسى السموات والارض وله الحمد في الدنيا والآخره"

جیسا کہ قارئین، بیٹاق کومعلوم ہے۔ راقم الحروف ۲۲۸م کی سے ۳۰ برجون (۱۹۷۳ء) تک تقریباً مسلسل لا ہور سے باہر رہا۔ پہلے کچھ بھائی محت اور کچھ بعض معاملات ومسائل پر گوشہ تنہائی میں غور وککر کے پیش نظر ایک سفر ایب آباواور وادی کا غان کا ہوا۔ پھر ایک طویل دورہ کراچی اور سندھ کے بعض دوسرے شہروں کا رہا۔ ای دوران میں جب حادث ریوہ (چناب کگر) کی خبر پڑھی تو فوراً جوخیال دل میں بیدا ہوا دہ بیتھا کہ غالبًا نقد ریا لہی میں فتنہ قاویا نیت کی جس قدر مہلت مطیقی۔وہ بوری ہو چکی اور بیری جتنی دراز ہونی مقدرتمی وہ ہو چکی۔ آج ہے اس کے زوال کا آ فاز ہوگیا۔ کویا ایک اگریزی محادرے کے مطابق ( This is the beginning of their end) تبھی تو ان کی عشل ماری گی اور ایسے ہوشیار اور مکار وشاطر گروہ کے ہاتھوں اتنی ہوی حماقت کا ارتکاب ہوئیا۔ چنا نچہ اثنائے سفر پیس فجی گفتگو وک بیس مجى راقم اين اس تأثر كا ظهار كرتار بااورجب ٢٨رجون كوسكمرى فى هيرشده ليكن قديم بادشاى طرزى عقيم جامع مسجد بس اجتاع جعدت خطاب كاموقعه طالة وبال بعى راقم في اسيفاس يقين كا اظهاركيا كدبيابك خالص خدائي تدبير بادراس باربيه سئلدانثا واللدالعز يزضرور تسلى يخش طريق پر مطے ہوجائے گا اور پھر جب تقریباً ڈیڑھ ماہ کی غیرحاضری کے بعد راقم نے ۵ رجولائی کوجامع مجد نصرابهمن آبادلا موريس ببلا جعد يزحايا تواس موقعه برجى ايك مفصل تقريريس بجراى توقع کا اظہار کیا۔ یہ تقریر جوا تفاقائی کے گئی تھی۔ دفتاء واحباب نے اپنے مسن نظر کے باحث بہت پندکی اورمحتر م بیخ جمیل الرحمٰن صاحب نے تخت محت جمیل کراہے مغور قرطاس پر بھی ننظل کرایا۔ ان کی شدیدخواہش تھی کہ اسے بیثاق میں شائع کر دیا جائے۔لیکن اس وقت سنسر کی یابندی کے باعث ان کی بیخوامش بوری ندکی جاسکی۔ ذیل میں اس کا ابتدائی حصدرج کیا جار ہاہے۔ تاک ایک وان کی خواہش اوری موجائے اوران کی محنت بار آ ورمواوردوسرے بیند کہا جاسکے کہ مارے يدخيالات وقوعك فين آ ميخ ك بعدى خيال آرائيون كقيل عين

' محمدو شااور تلاوت آیات کے بعد عرض کیا گیا۔''

حصرات! ۲۳ رش ۱۹۵ مے بعد آج هرجولائی ۱۹۷ مولاقات بورتی ہے۔
جیب انفاق ہے کہ ادھرتو جعد کے ان اجتماعات میں جرے خطابات کا سلسلہ عارضی طور پر لا بور
ہے با ہرجانے کے سب سے معطل ہوا اور ادھر ملک میں ایک نہا ہے ہجان آگیز واقعہ ہیں آگیا۔
یعنی حادثہ ربوہ (چناب مگر) اور اس کے بعد بوری شدت کے ساتھ اس مسئلے نے سرا ٹھالیا جو
اگر چہ موجود تو تقریبا آیک صدی ہے ۔ لیکن جس کا شدت کے ساتھ احساس آج سے تقریبا
اگر چہ موجود تو تقریبا آیک صدی ہے ۔ لیکن جس کا شدت کے ساتھ احساس آج سے تقریبا
ایک سال تمل ۱۹۵ میں ہوا تھا۔ لیکن ۱۹۵ م کے حوادث کے بعد یہ سسلہ دوبارہ بالکل دب کیا
تھااور بجراس کے کو بعض افر اوجھے جناب شورش کا شمیری اور تمارے بزرگ میسم عبدالرجیم اشرفیہ
اس کی فتنہ سا بانی کی طرف توجہ دلاتے رہے تھے یا بعض ادارے وقا فو قاتم کی کو تا ہے کا در پر خالے اس کی فتر ہما بانی کی طرف توجہ دلاتے رہے تھے یا بھی ادارے وقا فو قاتم کو تا ہے کو تا تا ہے کو تا ہے کو تا ہے کو تا ہے کا در ہے تھے یا بعض ادارے وقا فو قاتم کی کو تا ہے کہ تا ہے کو تا ہے کو تا ہو تا ہے کو تا ہے کو تا ہے کو تا ہے کا در ہے تھے یا بعض ادارے وقات فو قاتم کو تا ہے کو تا ہو تا ہو تھا ہے کو تا ہو ت

اس کے بارے بیں شائع کرتے رہے تھے۔ کوئی موامی تحریک اس مسئلے کے بارے بیں موجود نہ تھی۔ اب رہوہ کے اس حادثہ نے اس کواز سرفوز کدہ کر دیا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کہلی مرتبداس کی حقیقی فٹندا گئیزی اس کی ساز حق فطرت اور اس کی مکاری کا ملک گیرا حساس اجا کر ہوا اور ابوان حکومت سے لے کر خواص وموام سب کی توجہ اوحر میذول ہوگئی۔ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس مرتبہ جو سے مسئلہ افعا تو وہ کی سیاس پارٹی کی کوشش اور محنت سے بیس افعا۔ بلکہ بیس نے جہاں تک صالات کا تجویہ کیا ہے جس اس تیجہ پر پہنچا ہوں کہ میر خالص ایک خدائی قدیم ہے کہ اس طاکنے کی عشل ماری گئا وراس نے خووجی اسے ایک المیرائی کی افعا اقد ام سے اس مسئلے کو زیمہ کردیا۔

میرے اس یقین کی بنیاد بید هیقت ہے کہ اس مرتبہ قادیا نیوں کی طرف سے رہوہ (چناب گر) سنیٹن پر جواقد ام ہواوہ ان کے اپنے اساسی فلنے، بنیادی طریق کا راوراپنے سابق طرز عمل سے ہالکل مختلف ہے۔ ان کا روبیا ورطریقہ ہمیشہ سے بید ہاہے کہ حکومت وقت کو سلام کرو اور اس کی کاسہ لیسی ، مدح سرائی اور اس کی شاء خوانی کر کے اس سے مراعات حاصل کرواور ان مراعات کے تحت غیر محسوس طور پر اندر ہی اندرائی جزیں پھیلا کہ امت مسلمہ سے براہ راست تصادم سے ہمیشہ کئی کتر انان کا وطیرہ رہا ہے۔ بی ان کا ابتداء سے فلنف ہے۔ بی ان کا طریق

کار ہے۔انہوں نے نہ جھی سیاسی میدان میں خود کونمایاں کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی موقع پر جارحیت کا کوئی انداز افتیار کیا۔اس لئے کہ سیاست کا مبتدی طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جھیتیں اور جماعتیں یا فرتے اور گروہ کی ملک میں بھی جارح ہو کرنہیں جی سکتے۔ مظلوم ومجروح موكرر بن مل تو مجر بھي ان كے زئده رينے كا امكان رہتا ہے۔ جارحيت كى صورت میں تو سوائے خاتمے کے اور کوئی صورت ہی نہیں۔ یکی فلے قاجس کے سہارے بیآج تک پنینے رہے ہیں۔ای فلفے بروہ انگریزی دور میں پوری طرح کار بندرہے۔حکومت برطانیہ کی قصیدہ موئی،اس کی خوشامہ،اس کورحمت خداوندی قرار دے کر،اس کو بقاء وترتی کی دعا کیں دے کر،اس کے مقاصد ومفادات میں مدومعاون ہوکر، اس کے زیرسایہ اور زیر عاطفت رہ کر، اور اس سے مراعات حاصل کر کے جمد ملت میں برسرطان کے ماندائی جریں پھیلاتے رہے۔ قیامت یا کتان کے بعد بھی یہای طریق کاریم کل پیرارہے ہیں کہ خواہ کوئی بھی حکومت ہواورکوئی بھی مخض یا جماعت برسرافتد ار بو \_خودکواس کا وفا دار ثابت کریں اورخوشامد کے دریعے مراعات برمراعات حاصل کرتے چلے جائیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نہ صرف ان کی طرف سے جارحیت کا اراکاب ہوا۔ بلکہ انہوں نے اس جارحیت کو وقت کی حکران سیاسی یارٹی سے منسوب کرنے کی حماقت کرے حکومت وقت کوایے مدمقابل لا کھڑا کیا۔ گویاان کی حماقت کے نتیج میں حکومت اور حوام دونوں ایک صف میں کھڑے ہو مے اور حکومت اور عوام بلکہ حکمر ان جماعت اور ابوزیشن کے مابین کسی تسم کی سیاسی غلافہی کے پیدا ہونے کا امکان ختم ہوگیا۔ لہذا ہمیں خدا کاشکرادا کرنا جاہیے کہ ا یک طرف توبیرستله اتھ کھڑا ہوا۔ دوسری طرف خود بخو دحالات ایسے پیدا ہو مکتے کہ حکومت اور حوام ساس یار ثیوں کی باہمی کشاکش کی نوبت آئے بغیر بدامید ہوچلی ہے کہ اس مرتبدانشاء اللہ اس مسلك الياحل ضرور لكل آئے كا جوامت كے لئے قابل قبول ہو۔اس سے يہلے بھى الي صورت حال رونمانبیں ہوئی کہ اس مسئلے کے حل کی طرف کوئی ادنی سااقد ام بھی ہوا ہو۔ لیکن اس مرتبہ تائید ایز دی ہے ایسے حالات خود بخود بیدا ہو گئے ہیں کہ انشاء اللہ العزیز اس بار پیمسئلہ کھٹائی میں نہیں پڑ سكاراس لخ كر بحد الله اس مدوم معالمه أحميا ب كرايك طرف ايك إعلى مطى تحقيقاتى عدالت كا تقرر ہوا ہے۔ جس کے (Terms of Reference) کافی وسی کردیے گئے ہیں۔ تمام معاملات اس عدالت كسائ لائ جارب بين -اكربيمل جارى رما تواس كروه كالمحناونا

كرداراس تحقیقی عدالت كے مامنے آ جائے گا اور بد بات روز روثن كى طرح واضح ہوجائے كى ك اس گروہ كامقام دائر و لمت كے اندر فيس بكد باہر بــدوسرى طرف اس مك كے اعلىٰ ترين بااختيار ادار كيني ملك كي أسبلي ادر بإرلينث بش بعي اس مستلے پر با قاعده خور و كرشروع موكيا ہے۔ بددونوں صورتیں اس مئلہ کے جے حال کے لئے نہایت مناسب ہیں۔اس وقت اس بات ے بالک قطع نظر کر لیجے کہ اس مئلہ کے حل ہے کس کا کیا مفاد دابستہ ہے۔ حکمران پارٹی کیا چاجتی ہے اور اپوزیش پارٹیال کیا جا جتی ہیں۔انسب سے صرف نظر کرتے ہوئے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بیاللد تعالی کے شکر کامقام ہے کہ اس مسئلہ کے طل کے لئے قانون اور دستوری طور پر جو مح اقدامات کے جاسکتے ہیں وہ کر لئے گئے ہیں اور بیامید پیدا ہو چلی ہے کہ اس مرتبہ بید مسلدانشاء الد ضرور على موجائے كا۔ البته اس موقعه برقين احتياطوں كى سخت ضرورت ہے۔ ايك احتياط توعوام كوكرنى جاسية كممعامله كى صورت بين بحى بنكامه، الجي فيفن اورديك فسادى شكل اختیار ندکرنے پائے۔ اس کئے کہ بیقاد پانھاں کے جال میں تھننے کے مترادف ہوگا۔ یعنی معتبر ذرائع سے معلوم مواہ کے ١٩٥٣ء میں بھی قادیا نیوں نے یا کستان سے نقل مکانی کا فیصلہ کرلیا تھا۔ کین اس کے ساتھ ہی ان کی بیکوشش بھی تھی کہ کسی طرح ہنگامہ کی صورت پیدا ہواور حکومت اور عوام کے مابین شدیدنوعیت کا تصادم پیدا موجائے اور جب وہ اس میں کامیاب موصمے اور مارشل لالگ كيا تووه جوچا بيخ تھوه موكيا اوران كے قدم جم كے ۔اب بھى ان كى طرف سے اشتعال انگیزی کی جارہی ہے۔اب تک جہاں بھی نساد اورلوٹ مار کا معاملہ ہوایا فائز نگ تک نوبت پنچی و ال ابتداءان عي كى طرف سے موتى ہادرانبول نے جمكن كوشش كى ہے كداس كوايك بنگام خیز اور دھا کہ خیز صورت بنا دیا جائے اور حالات کا رخ اس طرف چھیر دیا جائے کہ ملک میں (Law & Order) كالمحمبير مئله الحد كمرًا بو، تاكه كومت اورعوام مِن خوفتاك تعدام بو جائے۔ نیجیًا موجودہ دستوری اورآ کینی نظام درہم برہم جوجائے اور اختیارات فوج کے ہاتھوں می خطل ہو جا کیں ۔فوج کامعاملہ بیہوتا ہے کہ اس کو کسی سیاسی یا دیلی مسئلہ کی تائیدیا مخالفت سے کوئی تعلق نیس ہوتا۔ وہ خالص انظامی معاملہ بھے کر (Law & Order) قائم کرنے کے لئے ہرتھم کی بدائنی اور ہنگاہے کوفر و کر دیتا اپنا فرض منصی تجھتے ہیں۔لہذا قادیانیوں کواس میں اپنی عانیت نظر آتی ہے کہ ملک میں بوے پیانہ پر لاایٹر آرڈر کا مئلہ کھڑا کر دیا جائے۔عوام اور

حکومت یس کی طرح شدیدتصادم کرادیا جائے۔ آپ نے بھی سناہوگا کر ہوہ یس کی جگہ نمایاں طور پریہ عبارت کھی گئی تھی کہ خداا پی فوجوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ گویا نہوں نے اپنی طرف سے اس بات کا پوراا ہتمام کرلیا تھا کہ کی طرح ملک ہیں سول ایڈ نشریش فیل ہوجائے اور فوج حکومت کے اختیارات اپنے ہاتھ ہیں سنجال لے ۔ تاکہ ایک طرف دستور معمل ہوجائے اور دوسری طرف وہ اپنے سازی طور طریقوں سے فوج کو متاثر کر کے فائدہ افحائیس۔ البدا اس بات کی شدید فرورت ہے کہ موام برتم کی اشتعال انگیزی پر منبط وقل اور مبر سے کام لیس اور کی وقت بھی کوئی فرورت ہے کہ موام برتم کی اشتعال انگیزی پر منبط وقل اور مبرسے کام لیس اور کی وقت بھی کوئی اس موقد پر قادیا نیوں کی اشتعال انگیزی کے جواب میں ہماری جانب سے بھی ای تم کم کا معالمہ ہوگیا۔ تو در حقیقت یہ قادیا نیوں کی تدبیر کی کامیائی ہوگی اور گویا ہم خود ان کے جال میں بہن ہوگیا۔ تو در حقیقت یہ قادیا نیوں کی تدبیر کی کامیائی ہوگی اور گویا ہم خود ان کے جال میں بہن ہوگیا۔ تو در حقیقت یہ قادیا نیوں کی تدبیر کی کامیائی ہوگی اور گویا ہم خود ان کے جال میں بہن ہوگیا۔ تو در حقیقت یہ قادیا نیوں کی تدبیر کی کامیائی ہوگی اور گویا ہم خود ان کے جال میں بہن کے۔

دوسری احتیاط تمام سیاس اور دین پارٹیوں کو بیر کن چاہئے کہ اس مسئلہ کے افحانے اور
اس کے طلکا کریڈٹ لینے کی کوشش ہے جر پوراجتناب کیا جائے۔ کسیاس پارٹی کی جانب سے
اس سننے سے سیاس مفاد حاصل کرنے کی اوئی می کوشش ہی پور سے معاملہ کو تراب کر سمق ہے۔ لبذا
اس سے دامن بچانا از حد ضروری ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس موقعہ پر کسی پارٹی کی جانب سے اس
ر بحان کا اظہار کہ یہ معاملہ اس کی کوششوں سے اٹھا ہے اور اس کی کامیا بی کاسپر ااس کے سریندھنا
جائے۔ اتھائی بتاہ کن فابت ہوسکتا ہے۔

تیسری احتیاط بیہونی چاہیے کہی موقع پہلی اس معاملہ کو مکومت اور حزب اختلاف کے ماہین طاقت آزمانی کا رنگ نددیا جائے۔ ماضی ہیں ایہا ہو چکا ہے کہ اس مسئلے ہے بعض کر وجوں اور سیاسی پارٹیوں نے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کو حکومت (Versus) حزب اختلاف کا مسئلہ بنا دیا۔ جس کے نتیجہ ہیں مسئلہ اس ہونے کے بجائے لا پیل بین کیا۔ اس موقع پر بیصور خوالی پیدائیں ہونی چاہئے۔ اس سلسلے ہیں بیات نہا ہے امیدافزااور اطمینان بخش ہے اور کو یا ایک نہا ہے نیک فکون کا درجہ رکھتی ہے کہ اس بار متحدہ مجل می (تحفظ ختم نبوت) کی قیادت مولانا سید مجمد بیسف بنور کی کومونی کی ہے خصوص سیاسی نظریات ہوں۔ بہر حال وہ ہیں اور چاہئے کہ کی کھی خصوص سیاسی نظریات ہوں۔ بہر حال وہ

عملی سیاست کے میدان سے بالکل علیحدہ رہتے ہوئے صرف علمی اور تدریسی مشاغل میں ہمدتن معروف ہیں۔ مجھے وی امید ہے کہ مولانا کی قیادت میں بیٹر کیک سیاست کی نذر ہونے سے فی وائے کی اورمعاملہ حکومت بمقابلہ حزب اختلاف کانہیں ہے گا۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگرمسئلے کے حل کا کریڈٹ حکمران یارٹی لیٹا جاہتی ہوتو وہ نے شک لے لیے ہمیں ساری دلچپی اس سے ہونی جائے کہ اس مرتبکی طرح برستلہ پیشہ ہیشہ کے لئے مسلمانوں کے مطالبے کے مطابق عل موجائے۔ میں ای بات کو سکمر کے ایک اجماع میں بھی بیان کرچکا موں رفتاف ورائع ے اپنی بیگز ارشات علماء کرام اورسیاس جماعتوں کے رہنماؤں تک بھی پنچاچکا موں اور آج پھر اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس مرتبہ بیر سئلہ خود قادیا نبوں کی حماقت سے اٹھاہے۔ ابورے زور شور ے اٹھا ہے۔ اس مسلد کے اٹھانے میں کسی سیاس پارٹی کا کوئی وظل نہیں ہے۔ بیا خالص خدائی تدبير ہے۔اللہ نے ہمیں موقع عطا وفر مایا ہے کہ ہم اس صورتحال سے سیح فائدہ اٹھالیں۔اگر ہم نے كفران احت كيا تونييں كها جاسكا كريد سئلد كتے طويل عرصے كے لئے دوبارہ سرد خانے ميں جلا جائے۔اس مسلکو منصرے سے اٹھانا آسان نہیں ہوگا۔١٩٥٣ء کے بعد سے سیستلہ جس طرح دب كيا تعاده آپ كومعلوم ب البدااس موقع رجمين پورے دين اورسيائ فهم كا فبوت دينا جا ہے اور ہر حتم کی اشتعال آنکیزی بر صبط فحل کا ثبوت دیتے ہوئے برامن ذرائع سے اپنا مطالبہ جاری ر کھنا جائے۔ ولائل سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرنی جائے۔ بنگامہ آ رائی سے وامن بجانا جائے۔اس کو حکومت اور حزب اختلاف کے مابین نزاعی مسئلہ بنانے سے پہلو تھی کرنی جا ہے اور اس کا کریٹے دے لینے کی کوشش سے ہرسیای یادٹی بالخصوص الوزیشن کو پچنا جا ہے۔ ہم کو یہ بات خاص طور پر پیش نظر رکھنی جا ہے کہ یہ پہلامو قع ہے کہ حکومت کی سطح پر اس فتنہ پرتشویش کا اظہار ہواہے اور بڑی اعلیٰ سطح پر بیاحساس اجا گر ہواہے کہ اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کرنے اور اس کا میج حل طاش کرنے کی دافعتا ضرورت ہے۔ بیصورتحال بنری اطمیان پخش ہے۔البذا ہمیں موقع دینا چا ہے کہ ابوان نمائندگان پرامن فضا میں اس مسئلہ کواس مجمع حل تک پہنچا سکے۔جو بوری امت مسلمه کے لئے قابل قبول ہو۔

جہاں تک اسمطالب کا تعلق ہے کہ قادیا نعوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دیا جائے تو حقیقت بیے کہ مولا نااین احسن اصلاحی کے بقول اس سے زیادہ زم کوئی اور مطالبہ بیس ہوسکتا۔ اس لئے

کہ کی کمیونی (Community) کو با قاعدہ اقلیت (Minority) تنگیم کرنے کے معنی یہ بیں کہ اے بہت سے قالونی حقق تی اور تحفظات دے دیے جا کیں۔ یہ کو یا ایک اظہار ہے اس کی قالونی حقیت کا اقرار (Recognition) اور بین الاقوائی سطح پراس کے حقوق کا احتراف جے۔ اگر کوئی ملک کسی کمیوفئ کو اپنے بال اقلیت (Minority Community) کی حیثیت سے تنگیم کر لے تو کو یا بینا کمیٹی بیشنز کے تمام ادار ہے اس کے پیش بناہ ہوگئے۔ یہ این او اس کی کمٹوڈین بن گئی۔ بین الاقوائی عدالت اس کے معاملات میں مداخلت کی مجاز ہوگئی۔ بحثیت اقلیت ان کے حقوق آپ کو با قاعدہ طے کرنے ہول سے ادران کو اپنی کتاب دستور میں مندرج کرنا ہوگا۔ ان حقوق آپ کو با قاعدہ طے کرنے ہول سے ادران کو اپنی کتاب دستور میں مندرج کرنا ہوگا۔ ان حقوق آپ کو با قاعدہ اس کے ساتھ کی اور آپ کے ملک کی عدالت کی نبیل کیا جا اس کے کہ اس میں کی عالی ان حقوق آپ کی گہداشت کرے گی۔ قادیا نبیول کے لئے اس سے زیادہ فیاضا نہ سلوک کا نشور سے کہ اس میں کسی اعتبار سے دخوق کی مرتد اور خصوصاً منظم مرتدین کے ساتھ قال کے مسئلے پر بھی ہمیشہ سے امت کا دورری طرف قل مرتد اور خصوصاً منظم مرتدین کے ساتھ قال کے مسئلے پر بھی ہمیشہ سے امت کا ایجاع ہے۔ بیقواں ورکی برکات ہیں۔ بقول اکرا لئے آباد کو مرحوم کہ:

مورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ کلے میں جو آئیں وہ تائیں اٹراؤ کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر انا الحق کہو اور پھائی نہ پاؤ

کہ جس نے جو چاہا کہ دیا اور جو تی بش آیا دعویٰ کر دیا اورا سے کوئی قارنین کہ میراحشر
کیا ہوگا اور میرے ساتھ کیا معالمہ کیا جائے گا؟ مرزا قادیانی کے تمام دعاوی برٹش راج شی
ہوئے۔ بیروعاوی برطانوی سامراج کے اپنے مفاد میں تھے۔ پھر سلمانوں بی انتشار قرد نظراس
کومین مطلوب تھا۔ لہذا وہ کیوں ان کا نوٹس لیتا۔ اس نے تو ان کی سر پرتی کی اور خوب سر پرتی
کی۔ اس کی سر پرتی اور گلبداشت میں بی پودائیس، جھاڑ جھٹکارنشو و نما پاتا رہا۔ اگر کہیں خلافت
راشدہ کا دور ہوتا یا کوئی بھی اسلامی محکومت ہوتی تو آئے وال کا بھاؤ معلوم ہوجاتا۔ ایسا دعویٰ
کرنے والے کا مقام دارورس ہوتا یا پھراس دعویٰ کو مانے دالوں کے ساتھ ہا قاعدہ قبال ہوتا، ان
کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کے لئے مباح قرار پاتا اور ان کے ساتھ معالمہ وی کیا جاتا جو
مقارب کفار اور شرکین کے ساتھ کیا جاتا ہو

حقیقت پیہے کہ امت مسلمہ کا سینہ بڑا کشادہ رہا ہے۔ ہمارے ہال تکفیر کا مسئلہ بہت ى نازك مسئلة مجما كيا ب عام طور پرجوبه بات مشهور ب كفيرايك آسان سامعالمه باقيد بہت بردامغالط ہے۔ ہمارے ہال بحفیر کامعاملہ بہت کم ہوا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہال مفر کا فتوی مخلف عقائد اور مخلف اعمال پرلگتار ماہے۔ متعین افراد کروہوں کی با قاعدہ کیفیرشاؤی مجمی مولی ہے۔ آپ کو گفتی کی مثالیں می ملیں کی کمی اسلای حکومت نے متعین طور بر سی متعین مخض یا جماعت کی تھفر کر کے اس کو جسد ملت سے کاٹ پھینکا ہو۔ ارتداد یا تھفیر کا معاملہ انہی افراد کے ساتھ کیا گیاہے کہ جن کے قول اور عقیدہ کی کوئی تاویل اور توجیبہ مکن بی ندر بی مواور صرح ارتداد يا كفر كاابيا ثبوت فراجم بوگيا بوجس كى ترويذ كمن ندبو \_ پھرا بيے افراد كے ساتھ بھى انتہائى سزايعنى قل مے قبل بوری طرح افہام تضمیم کا طریقد افتیار کیا عمیا ہے۔اس کے مقابلہ میں عیسائیت کی تاری آپ کو بتائے گی کر کتنی معمولی، چھوٹی اور بالکل فروی باتوں پرکیسی کیسی بھانداوروحشاند سرائي دى جاتى تنفيل اوركس طرح بدريغ ان كوموت كے كھاٹ اتارديا جاتا تھا۔ ہمارا اجماعى مراج اس کے بالکل برعکس رہاہے۔لیکن قادیا نیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ رخنہ پیدا کیا ہے کہ اگر اس سے صرف نظر کیا گیا تو ملت کی شیرازہ بندی ممکن سی نہیں رہے گی۔ دعویٰ نبوت در حقیقت وہ رخنہ اور فتنہ ہے کہ جس ہے وہ بنیاد ہی منہدم ہوجاتی ہے۔جس پر اسلام کا قصر کھڑا ب\_ نبوت سے كم تر ورجہ كے بہت سے فقنے مارے بال اٹھتے رہے اور امت نے انہيں برداشت کیا ہے۔ لیکن نبوت کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ اگر اس کو ایک بی بار کھول دیا حمیا تو منطقی طور پرامت میں تفریق کا ایک مسلسل عمل شروع ہوجائے گا۔ جس کی کوئی حدمقررتہیں ہوسکتی۔ خلاہر ہے کہ اگر کوئی وعویٰ نبوت کر ہے تو لاز مااس کے دونتائج متر تب ہوں گے۔اس کو مانے والامؤمن اور اس کا انکار کرنے والا کافر قرار پائے گا۔ نی ایک میزان اور فرقان بن کرآتا ہے۔ وہ كفر وایمان کامعیارین کرآتا ہے جواس کوند مانے جاہے وہ و مگرتمام باتوں کو مانتا ہو بہال تک کدوہ خدا کو ما نتا ہواور خالص تو حید کے ساتھ مانتا ہو۔ وہ آخرت کو مانتا ہواور ان تمام نفاصیل کے ساتھ مانتا ہو۔جن کی خرانمیاء ورسل دیتے چلے آئے ہیں۔وہ حضرت آدم علیدالسلام سے لے کراس نی ے بہلے آنے والے تمام نبیوں اور رسولوں کو مانتا ہو۔ تمام صحیفوں اور کمابوں کو مانتا ہو۔ ملائکہ کو مانا ہو\_زابد ہو، عابد ہو، برای مقی ہو لیکن مجرداس بات سے کداس نے ایک نی کا افکار کردیا۔ اس پر كفر كاشچىدلگ جائے گا اور وہ مؤمن نہيں بلكه كافر قرار پائے گا۔ گويا نبوت كالازى اور منطقی تتج تفریق بے فور سیج کر میوداورنساری کے مامین آخر کیا چیز مابدالاختلاف ہے؟عیسا کی اب

اس حقیقت کو بھی اچھی طرح سجھ لیجئے کہ آخر کیا وجبھی کرنی نبوت کا کھڑاک مول

لیا گیا؟ حقیقت ہے ہے کہ نبوت کی بنیاد پر جو تظیم قائم ہوتی ہے اس سے زیادہ مضبوط تنظیم کا آپ

تضور ہی نہیں کر کتے ہی سکی نے کسی کو نبی مان لیا اس نے گویا ہرا عقبار سے اپنے آپ کواس نبی

کی کا مل فرما نبرداری ہیں دے دیا اورخود کو بالکلیہ (Surrender) کردیا اور اب اس نبی کہ

مقابلے ہیں اس کا فکر اس کی عشل اور اس کی رائے سب معطل ہوجا سی سے کوئی خض جب ظلی

طور پر بروزی طور پریاکی اور اعتبار سے خود کو ایک مرتبہ نبی منوالے تو اب وہ مانے والے کے لئے

امام معموم بھی ہوگیا۔ واجب الاطاعت بھی ہوگیا۔ اس کی رائے سے اختلاف اور اس کے تقم ہوجا کے اس کے خلاف دل میں کدورت کے جذبات رکھنا ہی افر ہوجا ہے

اخراف کفر ہوجائے گا۔ جن کہ راس کے خلاف دل میں کدورت کے جذبات رکھنا بھی کفر ہوجائے

گا۔ پس ایسے خض کے کر د جو تنظیم سے گی۔ اس سے زیادہ مضبوط تنظیم کا آپ تصور بھی نہیں کر

عتے ۔ الی تنظیم کے علاوہ جودومری تنظیمیں ہوں گی ان کے صدر سے ، امیر سے ، سریراہ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ بان کے خلاف سوء طن میں بھی جتال ہو سکتے ہیں۔ آپ بان کے خلاف سوء طن میں بھی جتال ہو سکتے ہیں۔ ان کی رائے ک

مقابلہ میں اپنی رائے پیش بھی کر سکتے ہیں اور اس پڑھل بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہاں معاملہ ایمان و کفر کانبیں ہوتا کیکن اس کے برعس جہاں کسی کو نبی مان لیا حمیا ہو۔ وہاں ان تمام امکانات کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔ چنانچہ بیام رواقعہ ہے کہ اس برصغیر میں قادیانیوں کی تنظیم نہیں ہے اور اس کا سبب بھی نبوت کا تصور ہے۔ بیافا کدہ نبوت کے دعویٰ کے بغیر حاصل ہونا ممکن بی نہیں تھا۔

پھرانہوں نے نبوت کے لازمی اور منطقی نتیجہ کوخود ہی لوگوں کے سامنے داضح کر کے پیش کردیا۔عامة امسلمین ہےان کی مساجد علیحدہ نمازیں علیحدہ پہال تک کہ دہ ہمارے جنازے مں شرکت نیس کریں گے۔ صدیہ ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے جنازے میں مجی شریک نیس مول مياسي بات با قاعده موال وجواب كى صورت بيل ان كلر يجريس موجود بمرزابشرالدين محودے پوچھاممیا کہ بچاتو معصوم ہوتے ہیں۔ لبذا اگر غیراحدی بچوں کے جنازہ کی نماز میں شركت كركى جائے تو كيا برج ہے؟ جواب ديا كيا كركيا آپ عيسائيوں كے بجول كے نماز جنازه میں شرکت کر سکتے ہیں؟ ای طرح انہوں نے کسی غیراحدی لاکے سے احدی لاک کا اکاح نا جائز اور غیراحدی کی افرک سے احدی کا نکاح جائز قرار دیا۔ دلیل بیددی می کداہل کتاب کی افرکوں سے نکاح جائز کیکن ان کولڑ کی دینا نا جائز ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کداس معاملہ کو منطقی ائتہاء تک تو قادیانی خود پہنچا کیں۔اس کے جملہ مضمرات کو کھول کروہ خود واضح کریں اوراس کے بعداس کا جو عملى نتجه كلنا جائي يك اليكن ميكران كوغيرمسلم اقليت قرارديا جائة توبياس برداد يلاكري -اس مي آخر کیامعقولیت ہے؟ خوب اچھی طرح سجھ لیجئے کہ اعتقادی طور پروہ اپنے آپ کوخود ہی ایک علیحد وامت قرار دے مجلے ہیں لیکن و واس کے مقدرات کواس لئے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ اس طرح ان کے توسیع پیندعز ائم میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔امت مسلمہ میں شامل رہ کروہ جس طرح برتم كے مادى فوائد سے تتنع مور بے ہیں۔اس میں خلل واقع ہوتا ہے۔ غیر مسلم اقلیت ہونے کے باعث وہ حکومت کے تمام کلیدی مناصب سے محردم کردیئے جائیں گے۔ نیز حکومت کے دفاتر اور محکمہ جات کی ملازمتوں میں تناسب تعداد کے لحاظ سے ان کا کوٹا مقرر ہوجائے گا تبلیغ اسلام کے نام سے جوز رمبادلہ کیر مقدار میں وہ ہرسال حاصل کرتے ہیں۔اس پر قدغن لگ جائے می مسلمانوں میں شامل رہنے کے سب سے فوج سفارت خانوں اور دیگر تکموں کے اعلیٰ عهدوں

ل مشہور ہے کہ چودھری سرظفر اللہ خان صاحب نے جولیافت علی خان مرحوم کی کا بینہ بی اس وقت وزیرامورخارجہ تھے۔اپنے محسن اور مربی اور بانی پاکستان محرطی جناح سرحوم کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی تھی۔

تک ان کوجو بھنے اور دسترس حاصل ہے۔ اس پر پابندی عائد ہوجائے گی۔ بی نقصانات وہ تسندے پیٹے اس بر داشت نہیں کرسکتے۔ وہ جائے ہیں کہ آگاش بیل کی طرح شجر طنت سے لیٹے رہیں۔ تاکہ اس سے غذا حاصل کرتے رہیں اور اس کی بربادی کا باعث ہوں۔ اس لئے وہ واویلا مچارہ ہیں اور خود کومسلمان ٹابت کرنے کے لئے اپنے رواتی وہل وفریب سے کام لے رہے ہیں۔

حالاتکہ انہوں نے خود اینے افتایار کردہ مؤقف کے اعتبار سے اینے علاوہ بقیہ تمام مسلمانون كوكافرقر ارد بر تحشيت ايك جدا كاندامت ابناتشخص تمن جوتعالى صدى قبل عي عليحده كركيا تفا-ان حالات كى بناء ير برمعقول اورانصاف پسند خفس اس نتيجه يربيا د فئ تأمل كفي جاتا ہے کہ قادیانیوں کوایک جدا گانہ غیرمسلم اقلیت قرار دے دیا جائے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہیہ انتہائی نرم معقول اور ملکا، نیز ان کے حق میں مفید فیصلہ ہے اور اس طرح ان کو بین الاقوا ی سطح پر (Minority Community) کا مقام حاصل ہوجاتا ہے۔ اگر یہاں فی الواقع دینی نظام نافذ ہوتا تو ان ہر جو پھی بیتی اوران کوئی نبوت کے اجراء اوراس کو ماننے کے جونیا تج بیتکننے پڑتے وہ ان کے لئے کہیں زیادہ بخت ہوتے۔ بیاتو لا دینیت کا دور ہے اور ملک میں ابھی تک بالغعل انگریزی دور کا نظام معمولی حک واضافہ کے ساتھ نافذ ہے۔اس لئے ان کے ساتھ انتہا کی نرم سلوک کا مطالبہ ہے۔ورندان کے ساتھ معاملہ وہ ہوتا جو حضرت ابو کر صدیق کے زمانے ہیں ہوا اور خلاف راشدہ کے بعد بھی اسلای سلطنت میں ارتد اد کی جوسز اکمیں دی جاتی رہیں۔ان کا ان سزاؤل ہے واسطہ بڑتا۔ بیتوا کبراللہ آبادی مرحوم کے بقول اس دور کی برکت ہے کہ اناالحق کھو اور پیانی نہ یا و کتنے بی الغواور معتکد خرر عاوی کے کئے جتی کہ نبوت کے قلع میں بھی رخنہ ڈال دیا گیااورٹی نبوت کے ٹھاٹھ بالغعل جمادیے گئے۔اپنے علاوہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو کا فر تراردے دیا۔ ان کے بچوں کی بھی تخفیر کر ڈالی لیکن ندمرف بیکران کا کچھ ند مجڑ سکا۔ بلکہ وہ مسلمانوں میں شامل رہ کرتمام حقوق ہے استفادہ کرتے رہے اوراپنے خالص سازشی کردار اور المجمن امداد باہمی کے طرز پر کام کرتے ہوئے اپنے جائز حقوق سے کہیں بڑھ کر سہولتیں اور مراعات حاصل کیں۔ ببرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زم ترین اور انتہائی وسعت قلبی کا سلوك بريحة وامت مسلمدان كرساته رواركهنا جابتي بريات يركرقاد باينول وغيرمسلم اقليت قرارد بران کے حقوق وفرائض متعین کردیئے جائیں اوران کو ہمیشہ کے لئے جسد ملت اسلای ے علیحدہ کردیا جائے۔



"کذلك قال الذين عن قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم" ﴿ يُولِ اِن يَهِلُى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

## ويباجير

ناظرین کرام! ومعزز حصرات! بدشتی سے میرے دشتہ دار اکثر مرزائیت کے جال میں آجکے ہیں۔ وہ کمل طور پرکوشاں رہتے ہیں کہ مجھ کو بھی اس جال میں داخل کرلیں کم می توزبانی میں آجکے ہیں۔ دیکھ اس جال میں داخل کرلیں کم معلوم نہیں کہ جن کا دامن گیرخاتم النہیں محمقات ہوا ہے۔ وہ سراپا رحمت کو چھوڈ کر کس طرح سراپا صلالت میں داخل ہو سکتا ہے؟ آخر میں نے خیال کیا کہ کوئی مختصری کتاب مرزا قادیانی کی کتابوں میں سے داخل ہو سکت ہو اے جس میں ان چتدا مورکا کیا ظرکھا جائے۔

ا ..... مرزا قادیانی نے اپنی نبوت ورسالت کے لئے جو پھے بھی تحریر کیا وہ سب بی گذشتہ دجالوں سے لیا گیا ہے۔ جس سے صاف فابت ہوتا ہے کدان سب کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں۔

۲..... باپ اور بینے کا آلپس میں تعارض بلکہ باپ اپنے بینے کی تحریر سے مردود اور لعنتی تشہرتا ہے۔

س..... مرزا قادیانی کے کلام میں تاقض ہے۔

الله تعالى كى توفق سے ميكى كمل موكيا ہے۔ اگر چديس نے پلك كے سامنے كوئى جديد شخصين لائى۔ ليكن تحريز الى لايا مول اميد ہے كہ تمام مسلمان اس كو بغور پڑھ كراحقر كو دعائے خبر سے يا دفر ماديں مے۔

آ خریں اپنے رشنہ داروں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ یااللہ میری اس ناچیز کتاب کوان کے لئے ہدایت کا سبب بناوے اور عام مسلمانوں کو کسی بھی دجال کے قبضہ میں آنے ہے اس کتاب کوسدراہ بنادے اور میرے لئے اس کتاب کو بیٹل نجات بنادے۔ آمین!

واخردعوانا أن الحمد لله رب العلمين!

احقر: امان الله شاه دوله كيث مجرات

## بسنواللوالوفنن الزجينو

ناظرین! مرزا قادیانی کا دموی عالم سے شروع ہوتا ہوا مناظر، امام ، مجدو، محدث، سک مہدی، کرش ، وکویال، نی ، بروزی اور انست منی بمنزلة ولدی " (حقیت الوق م ۱۸ بروائن م ۲۸ مردائن م ۲۸ مردائن کا دموی کا منسلہ میں منسلہ ۱۹ مین کا منسلہ ۱۹ مین کا منسلہ ۱۹ مین کا کہ اس سے متحد مرات بے کرتا ہوا مرزا قادیانی کی وفات ہے جس قدراس سلسلہ میں معکوں عمل انسان ملتہ می سے مرزا قاویانی کے خیالات رذیلہ ترتی کرتے گئے ۔ یہاں تک ترتی کی کہ این اللہ بن پیشے اور قرآن شریف کے حمل کا فرمانی مین السم سلسلہ واسم یہ والسہ کی کہ این اللہ بن پیشے اور قرآن شریف کے حمل کی تافر مانی مین اللہ والم یہ والسہ میں درج کر الاخلاص : من ایک کا میں الم وی تقی جس کی تحریف می مرزا قادیانی یوں وقطراز ہیں: " ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ( مینی خدا ) ایک ایسا وجوداعظم ہے جس کے بیشار ہاتھ ، پیراور فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ( مینی خدا ) ایک ایسا وجوداعظم ہے جس کے بیشار ہاتھ ، پیراور فرض کر سکتے ہیں کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا ، عرض طول رکھتا ہے ۔ تیندو سے کا مرح اس وجوداعظم کی تاریب میں ہیں۔ " ( توضی المرام کہ جزائن جامس و اس وجوداعظم کی تاریب میں ہیں۔ "

قر آن کریم میں اپنی شان میں اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں کہ:''میری مثل کوئی ٹیمیں۔'' بے فنک بےادب(مرزا قادیانی) اللہ کی شان میں گھتا خی کرتا ہوا شرما تا بھی ٹیمیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی کی تمام تصانیف می زیاده تر کافین کے حق میں بدزبانی فرضی پیش گوئیاں، ذاتی تعلقات، سرکار کی مدح سرائی، اپنی وفاداری، چنده کی طلب اور نبوت ورسالت کی تشریحات پائی جاتی ہیں۔ خاص کراپی نبوت کی تشریح تواس قدر مبهم اور وجیده بنار کمی ہے کہ لا ہوری اور قادیانی دولوں جماعتوں میں جو تامیز ار ہوتا رہتا ہے۔ جس سے پایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی خوبھی نہ بچھ سے کہ میں کسم کانبی ہوں اور نہ بی سمجھا سکے۔

قادیانی پارٹی کا خیال ہے۔ بلکہ میاں محود اجمد یوں رقسطراز ہیں کہ مرزاقادیانی نے ۱۹۰۱ء میں تبدیلی عقیدہ کی تقی ۔ (حقیقت المندہ تاس)'' بعنی حضرت صاحب کو ۱۹۰۱ء تک اپنے دعویٰ سے دعویٰ کی بجھ بی نہیں آئی۔'' کویا کہ ۱۸۸۴ء سے ۱۹۰۱ء تک برابر کاسال نبوت کے دعویٰ سے صرح کا لفاظ میں انکار کرتے رہے اور بجائے اس کے مدھیت کا دعویٰ کر کے مدعی نبوت کو کذاب، کا فراور ملمون کہتے رہے۔اس سے توبیات ہوتا ہے کہ آپ نے صرف دعویٰ نبوت ہی میں غلطی

نہیں کھائی میمکن ہے کہ دعویٰ محد همیت میں بھی خلطی کھائی ہوجو میتی ہے۔ پھراہیا ہین جو کاسال خدا تعالیٰ سے عظم کی نافر مانی کرتار ہا ہوا در جس پر بارش کی طرح شب وروز دحی آتی رہی ہو۔اس نافرمان کوآ ہے کیا سمجھیں ہے۔ کیاوہ مسلمان ہونے کا بھی مستحق ہے؟

قادیانی گروہ کے باطل عقائد اور عجیب وخریب تحریرات اور غلو کی اتنہاء جیسے ایک مداری رنگ برنگ کا دھا کہ اپنے منہ سے نکال کرعوام کود ہوکا دیتا ہے۔ ویسے پی مختلف اقوال اپنی کتابوں میں درج کئے جو دفتا فو قتا تبدیل کر کے عوام کوموقعہ کے مطابق سمجھا جائے۔ جس طرح سید محمد بچوزی مرزاعلی محمد باب وغیرونے کئے جو آئیں تندہ کسی صفحات میں درج ہیں۔

مرزا قادیانی کا بینیال که جس بلند پایدوا خلاق کا بین ہوں۔ اس کی مثال سوائے آپ
کے مقتداء حضرت محمر مصطفی اللہ کے فات بابر کات کے دنیا کئی انسان کی زندگی بین بین ماتی۔
واقعی انسانیت کا معیار یقینا ایک آدمی کے اخلاق و عادات کا امتحان ہے۔ جس قدر کسی کے خصائل
اورا خلاق پہند یدواور لائق جسین ہوں گے۔ اسی قدروہ مرتبدانسان نیت پر بھدارج بلند ترسمجی جائے
گا۔ بی وہ کلیے قاعدہ ہے۔ جس کے چیش نظر ہم ایک عام اور معمولی حیثیت کے انسان اور بلند مرتبہ اولوالعزم رسول میں امتیاز کرسکتے ہیں۔ مرزا قاویانی بھی معیار فضیلت اسی کو قرار دیتے ہیں جوذیل میں چند جو ایس جند والدجات ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

(چشمەمعرفىتەص ۱۵ماشيە بخزائن جسمس ۲۸۷،۳۸۷)

بدتر ہر ایک بدسے وہ ہے جو بدزبان ہے جس ول میں بینجاست بیت الخلاء یمی ہے (در شین اردوس ۱۱، قادیان کے آربیاور ہم س ۲۱، فزائن ج ۲۰س ۲۵۸) ہم بھی اس قاعدہ کے میچے ہونے میں ان سے متفق ہیں کہ یقیبناً ایک شریف آ دمی تختی کے مقابله برنری اختیار کرتا ہے۔ جب ایک عام حیثیت کے شریف الاخلاق آ دمی کا بیشیدہ ہوتو پھر ا یک مدی نبوت کے لئے تو لازم ہے کہ وہ پختی کا جواب حمل ہے دے اور بدزبانی اورا خلاق رذیلہ کے مقابلہ میں اخلاق عظیم اور غائرت ورجہ کی نرمی پیش کرے اور قر آن یا ک بھی بھی شناخت بتا تا بی جاتے ہیں اور قصوروں کوصاف کردیتے ہیں۔ ﴾ اب ہم و کیمتے ہیں کہ خود مرزا قادیانی کہاں تک ان کے مقرر کردہ معیار شرافت پر پورے اترے۔ان کی تصانیف کا مطالعہ کرنے سے جومعلوم ہوتا ہے وہ ذیل میں درج کیا جاتا ''اب جوخض اس صاف فیصلہ کےخلاف شرارت اور عناد کی راہ سے بکواس کرے گا اور بار بار کیے گا کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی اور ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجما جائے گا کہ اسے ولدالحرام بننے کا شوق ہے اوروہ حلال زادہ نہیں ہے۔ حرامزادہ کی بھی نشانی ہے کے سیدهی راہ ا فتايار نه كريه او ظلم اوريا انصافي كي راه كواختيار كري-' (انوار الاسلام ص ١٣٠ خزائن جه ص ١٣) ''مرایک جھے قبول کرتا ہے اور میری دعوت قبول کرتا ہے۔ مگرز نا کارعورتوں کی اولاد (أئينكالات اسلام س٤٥٥ فزائن جسم ٤٥٨،٥٢٧) "اور جوفض مارى فتح كا قاكل نبيل موكالوصاف مجما جائة كاكراس كوولد الحرام بنني (انوارالاسلام ص٠٣، فزائن ج٥ص٣) '' پیچھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھارہے ہیں۔'' (معیمهانجام آنتم م ۲۵ بنز ائن ج ۱۱ م ۳۰۹) " معلاجس دن بيسب باتيس بوري موجائيس كي توكيا اس دن بياحق خالف جيتے ہي ر ہیں ہے۔ کیااس دن بیٹما ملزنے والے سچائی کی توارے کھڑے کھڑے نہیں ہوجا کیں ہے۔ان بیوقو فو س کوکوئی بھا گنے کی جگر نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے تاک کٹ جائے گی اور ذات کے سیاہ داغ ان کے منحوں چرول کو بندروں اور سوروک کی طرح کردیں ہے۔'

(میرانجام آمقم ۵۳۵ فرائن جااس ۲۳۳۷) ناظرین! اب آپ ہی انصاف سے فرما کیں کہ جواس آ زادی اور بے باکی سے گالیاں دینے کی عادت رکھتا ہوتو پھراسے اس پستی سے نکال کر بلندی نبوت تک لے جانا کتنی بڑی غلط

اب ہم آپ کواس درسگاہ کی طرف توجد دلاتے ہیں۔ جہاں سے مرز اقادیائی نے تعلیم حاصل کر کے اپنی امت کو مائل کیا اور جواپنے استادوں کی تصانیف سے ماخوذ کیا۔ جس میں ہر شم کی اغلاط ان کی تحرید وں میں موجود ہے۔ وہ ملاحظہ فرما کر عبرت حاصل کریں۔

ڈ اکٹر آنگی ڈی گرس دولٹر نے لکھا کہ: ''جہاو ہے دست پر دار ہوتا اور جن سلطنت کے زیرسایہ ہوں۔ اس کے حق میں وفا داری اور خیر خوائی کا اظہار کرتا وغیرہ ایے امور ہیں۔ بن میں ایران کے موجودہ بابی اور ہندوستان کے مرز الی صد درجہ کی مشابہت اور موافقت رکھتے ہیں۔ بلکہ بیمشابہت اس صد تک برحی ہوئی ہے کہ خواہ خواہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرافرقہ پہلے کی فقل ہے۔''

ذیل میں چندافتباس پیش کئے جاتے ہیں۔جس سے معلوم ہوگا کہ مرزائیت اور بابیت ایک ہی درخت کی دوشاخیں ہیں۔

| مرزاغلام احمدقادياني                         | مرزاعلى محدباب                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (۱) مرزا قادیانی نے ایک الہام کی روسے پیش    | (۱) ملا محمد حسين بشرويد نے كما كدمشرق اور |
| کوئی کی کہ: ''بادشاہ میرے کیڑوں سے           | مغرب كے تمام سلاطين جارے سامنے خاضع        |
| ر کت دُعومُ یں گے۔''                         | وسربعي دمول كيه (نقط الكاف ١٦٢٥)           |
| (ياين احديدهد بنجم س٨٠ فرائن ج١٢ص١١)         |                                            |
| (۲) "مسیح موعود نے کہا کہ ساری دنیا میں      | (٢) "كتاب بيان مي يبلے سے وو احكام         |
| احميت على احميت مجيل جائے گ-"                | ودستورالعمل درج كرديئ محكة بين-جن ير       |
| (الفضل مورية ٢٠ راكست ١٩٢٧م)                 | مستقبل کی بابی سلطنت کاعمل درآ مد موگا اور |
| مرزامحود احمد نے کہا۔ " مجھے تو ان غیر احمدی | بیان می صریحاً فد کورے کدوہ وقت ضرور آئے   |
| مولويوں پردم أتاب-جب من خيال كرتا            | کا کسارااران بالی موجائے گااوروہاں کے      |

| The state of the s |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| مول کہ جب خداتعالی احمد بول کو حکومت دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| م احمدی باوشاہ تختوں پر بیٹھیں گے۔ الفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مقدمه نقط الكاف كه حضرت بابيه باطني وروحاني  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطنت کے حکمران ہیں اور ضرور ہے کہ ظاہری     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطنت بھی ان کی مہنچے گی۔ کو ہزار سال ہی     |
| (الفعنل مورى ١٩٢٥ م ١٩٢٢م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كيول ندلك جائے "( هط الكاف م ١٨٢٠١٨١)        |
| (٣)مسيح قاويان نے لكھا:"خداتعالى نے ہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (٣) مرزاعلى محمد باب نے كها: "محمد نظط فرقان |
| ایک بات می وجود محری می مجصد وافل کردیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | میں اور مرزاعلی محمد باب نقط بیان ہے اور پھر |
| يهال تك كديم ندوا إكديد كهاجائ كديرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وولول ايك موجاتي مين " (دياچ نظر الكاف)      |
| كوكى الك نام موياكوكى الك قبر مو"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| (نزول انسیم م ۵ حاشیه بزنائن ج ۱۸ ص ۳۸۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| (٣) مسيح قاويان نے لکھا۔" آنے والے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (۳) "تمام انبیاه کرام ای تصاور مرزاعلی محمه  |
| نام جومهدي ركما كيا ب-اس من بياشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب بھی ای تھا۔" (تھل الکاف ص ١٠٩)           |
| ہے کہ وہ علم وین خداہے ہی حاصل کرے گااور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| قرآن وحديث من كسي استاد كاشا كرونبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| موكار" (ايام المعلم مسيهما بخزائن جهاص ٣٩٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| (۵)مسيح قاديان في لكها-"ديمولوي لوك اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۵) مرزاعل محمد باب نے کہا۔"علماء علم عمل    |
| بات کی میخی مارتے ہیں۔ہم برے متی ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من مستور اور حب رياست من كرفار بير _         |
| من نبیں جانتا کہ نفاق سی زندگی بسر کرنا انہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ان لوگوں نے کوش طلب کو نہ کھولا اور نظر      |
| نے کہاں سے سکھ لیا ہے۔ کتاب الی کی غلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | انساف سے ندو یکھا۔ بلکداس کے بھس اور         |
| تغیروں نے انہیں بہت خراب کیا ہے۔'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اعراض کی زبان کھول وی۔ان حرمان نصیبوں        |
| (ازاله اوبام ص ١٤٤٩، خزائن ج٥ ص) "ميدلوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نے کھا۔ جو پچھ کھا اور کیا جو پچھ کیا۔"      |
| سچائی کے کیے دشمن ہیں۔راہ راست کے جانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| ومن كي طرح مخالف بين-" (كشي نوح صء،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| فزائن ج١٩ص٨) اورلكها_ "اك بدذات فرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| مولویال۔اے یہودی خصلت۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| (المجام آئتم ص ۲۱۱ فزائن ج الص ۲۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |

(٢) "مؤلف نقله الكاف سے سيد كيلي نے (٢)" ہمارا به فرض ہے كہ ہم غيراحديوں كو دريافت كيا كرتمهار ب والدمحرّ م كاحفرت حق المسلمان نه مجميل ـ " (انوار ظلاف م٠٠) " أكر (مرزاعلی محمد باب) کے متعلق کیا خیال ہے۔ | سمی احمدی کے والدین غیراحمدی ہوں اور وہ سیدیجیٰ نے جواب دیا کہ وہ اس وقت تک مرجائیں توان کی نماز جنازہ نہ بڑھی جائے۔' اظہار توقف کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہا میں (الفضل موروی امرارچ ١٩١٥ء)" اگر کمی غیراحمدی ذات اقدس کی تم کھا کرکہتا ہوں کہ اگر میراوالد کا چھوٹا بیے بھی مرجائے تو اس کی نماز جنازہ نہ باوجوداس جلالت قدر کے اس ظهور باہرالنورير اير مي جائے۔" (فادي احربه ص٣١٣) "ومسيح ا بمان نہ لایا تو میں سیل محبوب میں اینے ہاتھ [ قادیان کا ایک بیٹا فوت ہوگیا۔ جوزبانی طور پر ان کی تقیدیق کرتا تھا۔لیکن سیح موعود نے اس کا ہے اس کی گردن اڑادوں گا۔" (نقط الكاف م ١٢٧) جنازه نه يرمها " ( فأوي احمريم ١٣٨١) (2)علاء سے مرزاعلی محمد باب نے کہا کہ: (2)میح قادیان نے لکھا: میں ورسے دعویٰ ''قرآن کی ہرآیت میرے دعوؤں کی تقیدیق کرتا ہوں کہ قرآن شریف میری سےائی کا محواہ (تعلاالكاف م ١٣٣٠) ہے۔" کرتی ہے۔'' ( تذكرة الشباوتين ص ٢٣ ، خز ائن ج ٢٠٩٥ ٣٨) (٨) مرزاعلی محد باب نے اپنی کتاب بیان میں (٨) مرزا قادیانی نے لکھا کہ: "تیرَمویں صدی لکھا۔ "متم لوگ يبود كي تعليدند كرو -جنهول نے من دولوگ جابجابيد عظ كرتے تھے كہ جودهويں مسيح عليدانسلام كودار يرج حاليا اورنسارى كى صدى مين امام مبدى يامسيح موعودة ع كااوركم مجی پروی ندکرو۔ جنہوں نے محم علیدالصلوۃ اسے کم بیرکدایک برامجدد پیدا ہوگا۔ کیکن جب والسلام سے اٹکار کیا اور اسلام کی مجمی پیروی نہ چودھویں صدی کے سریر وہ مجدد پیدا ہوا اور کروجو بزارسال سے میدی موجود کے انظار خدانعالی کے الہام نے اس کا نام سے موجود رکھا میں سرایا شوق ہے بیٹھے ہیں۔ لیکن جب طاہر | تو اس کی سخت تکذیب کی اور اگر خدا تعالیٰ کے مواتواس سے انکار کردیا۔" (دیاچ تعدالان) فضل سے گورنمنٹ برطانیہ کی اس ملک ہندیس ملطنت نہ ہوتی تو مدت سے اس کو مکڑے کلزے کر کے معدوم کردیتے۔" (كتاب ايام المسلح ص٢٦ بزائن ج١٨ ص٢٥٥)

(9) " حضرت قائم عليه السلام (مرزاعلى محمد (9) مرزاقاد يانى نے لکھا۔ "ميرى طرف سے باب) كا ظهور بهى جناب محمد رسول الله كى | كوئى نياد توى نبوت ورسالت كانبين- بلكه مين رجعت ہے۔" (تعلالكاف م ١٤١٧) في محمدي نبوت كى جا دركو بى ظلى طور يراين اويرليا\_-(زول کمی مس بزائن ج۸امی ۱۸۸) (١٠) "عارف بالله اور عبد منصب کے لئے تو (١٠) سے قادیان نے لکھا۔ " میں زور سے سارا قر آن حضرت قائم عليه السلام (مرزاعل إدموي كرتا مون كه قر آن شريف ميري سياني كا محمر باب) يعظمت شان كى باللني تغيير ب-" أمواه ب-" (تعل الكاف م ١٤٢١) ( تذكرة الشياد تين م ١٣٥ فراكن ج ١٩٥٠) (۱۱)''ال ملاہر کی ملاہری الفاظ پر نظر ہوتی (۱۱) سی قادیان نے لکھا۔''کیکن مشکل تو یہ ہے۔اس کتے اس کے مصداق کوئیس یاتے۔ اے کہ روحانی کو چہ میں ان (علاء) کو وظل عل حالاتکہ وہاں اس کا باطن مراد ہوتا ہے۔ کیکن انہیں۔ یبودیوں کےعلاء کی طرح ہرا کیک بات اس کے باطن کل کنچنا ہر بے سرویا کا کام | کوجسانی قالب میں ڈھالتے ملے جاتے نہیں۔ بلکہ یہ ایک جلیل القدر منصب ہے۔ ایس کین ایک دوسرا کروہ (مرزائیوں) کا بھی جس کا مقام فرشتہ یا نبی یا مؤمم متحن سے قرین | ہے۔جن کو خدا تعالی نے پیلسیرت اور فراست ہاور آج کل مؤمن متحن بی کہاں ملا ہادر |عطاءی ہاوروہ آسانی باتوں کو آسانی قانون یس کی مجال ہے کہ اتنا ہوا دموی کرے۔ پس اقدرت کے موافق سمجھنا واجع ہیں اور ظبورمبدی علیه السلام کی جوعلاتیس صدیوں استعارات اور مجازات کے قائل ہیں۔ لیکن میں زکور ہیں۔ان سےان کا باطن مراد ہے اور | افسوس کہ وہ بہت تعور ہے ہیں۔' (ازالہ اوہام چینکه اکثر الل آخرالز مان ظاهر بین واقع موتے | م۸۰، خزائن ج۳م ۱۳۵)'' مبر ایک استعار ه کو ہیں۔اس لئے مدیثوں کامطلب نہیں بجھتے۔'' |حقیقت برعمل کر کے ہرایک مجاز کو واقعیت کا (نعل الكاف م ۱۸۳٬۱۸۲) ميرايه بهنا كران مديثون كوايسے دشوار كزار راه ى ملرح بنا يا مميا \_جس برسى محقق معقول پيند كا قدم نام مرسكے" (ایام اصلی مس ۲۸ بخزائن چهاص ۲۸۱)

| (۱۲) مع صاحب لكية بين ميرى كلام في وه       | (۱۲)" بابی لوگ مرزاعلی محمد باب کی تالیفات کو |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| معجزه د کھلا یا کہ کوئی مقابلہ نہیں کرسکا۔  | خرق عادت یعنی معجز ہیفتین کرتے ہیں۔''         |
| (نزول أسم ص١٣١، فزائن ج٨١ص١٥)               | (مقاله سياح ص ۵)                              |
| (١٣) مسيح قاديان نے كہا۔"بارہ بزار كے       | (۱۳)مرزاعلی محمد باب نے لوگوں کو اپنی         |
| قریب اشتهارات دعوت اسلام رجشری کراکر        | مہدویت قبول کرنے کی دعوت دی۔ یعنی قاصد        |
| تمام قوموں کے پیشوا کا ، امیر دل اور والیان | اسلاى بلادكوروانه كئ اورسلاطين عالم ادرعلاء   |
| مك كے نام رواند كئے ـشاہ زادہ ولى عبداور    | کے نام مراسلے ارسال کے اور اطراف عالم         |
| وزيراعظم الكستان كليدسنون ادر جرمن          | مِن نوشة بيمير" (تطالكاك ١١٢،٢٠٩)             |
| وزیراعظم پرنس بسمارک کے نام بھی روانہ       |                                               |
| ".£                                         | ,                                             |
| (ازالداد بام مسااا حاشيه بخزائن جسام ١٥٦)   |                                               |

بهائي چشمدزندقد سےسرابی

ڈاکٹر گرس و دلڈنے تکھا ہے کہ:''بہائیوں کے نزدیک بہاءاللہ ہی سی موجود ہے۔ جو اپ وعدے کے موافق دوسری دفعہ آیا ہے اور چونکہ اس کے نزدیک رجعت ٹانی ظہوراؤل سے زیادہ فاضل ہوتی ہے۔اس لئے بہاءاللہ سی سے اضال داعلیٰ ہے۔''بہر حال سرز اغلام احمد قادیا تی نے بہاءاللہ کے بیانات و دعاوی ہے جواکساب کیاوہ ذیل میں ملاحظہ ہوں۔

| مرزاغلام احمدقادياني                  | بهاءالله                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| l — A                                 | (۱) "اگر کوئی خدا پر افتراء بائد ھے، کسی اپنی                                         |
|                                       | کلام کواس کی طرف منسوب کرے تو خدا تعالی<br>اس کو جلد پکڑتا ہے ادر ہلاک کر دیتا ہے ادر |
| ماری طرف جموتی باتیں منسوب کرتے تو ہم | مہلت نیں ویتا اور اس کے کلام کوزائل کر ویتا                                           |
| 1                                     | ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ حاقد میں فرماتا ہے:<br>"اور اگر یہ پیفیر ماری طرف جموثی باتیں  |
| I                                     | منوب كرتے تو مم ان كادا بنا باتھ يكرتے۔                                               |

| پکڑے۔ یہاں تک کہاس افتراء پرتیس سال           | پران کی رگ جان کاٹ ڈالتے۔"                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ے زیادہ عرصہ گزر جائے۔ توریت اور قرآن         |                                           |
| دونوں کوائی دے رہے ہیں کہ خدا پر افتراء       |                                           |
| كرنے والاجلد تباہ ہوجا تاہے۔'                 |                                           |
| (اربعین نمبره ص ۲۰۰۱، فزائن ج ۱۸ مه ۳۳۲، ۳۳۳) |                                           |
| (٢) مرزا قادیانی نے لکھا کہ: "حدیث میں        | (۲) حضرت بهاء الله نے علمائے آخر الزمان   |
|                                               | كمتعلق فرماياب:"شدرّت حدة اديم            |
|                                               | السماء منهم خرجت الفتن واليهم             |
|                                               | تعدد "علاء اسان كي فيحسب سرب              |
| (تبلغ رسالت به ۱۳۱۰ محموعه شتبارات به ۱۳۵۳)   | لوگ ہیں۔ انہی سے فتنے اٹھے ادر انہی کی    |
| ,                                             | طرف عود كريس ك_" (مقاله سياح ص١٣٣)        |
| (٣) سورة اعراف مي فرمايا - "يسابنى            | (m)" خدا كي مظهر برابرآت ريس م-           |
| ادم اما یاتینکم رسول منکم یقصون               | کونکہ فیض الی بھی معطل نہیں رہا اور ندرہے |
| عليكم أياتي "اعتىآ ومتماركياس                 | كا-' (مقدمه نقطه الكاف)" قرآن پاك كي      |
|                                               | آیت 'یا بنی ادم امایاتینکم رسل            |
|                                               | منكم يقصون عليكم أياتي "من مراحاً         |
| انسانوں کو خاطب کیا گیا ہے۔ یہاں بیس لکھا     |                                           |
| كبهم في كذشة زماند من بيكها تعا-سب جكه        | کونون تاکید سے ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ   |
| آ تخضرت الله اورآب كے بعد ك زماند ك           | ا تمہارے پاس ضرور رسول آتے رہیں گے۔''     |
|                                               | (كتاب الفرائد ص ٣١٣)" وبسالآ خيرة هم      |
|                                               | يۇقنون "كينى اس دى رجى يىتىن ركھتى بى     |
|                                               | جواخيرزمانديس نازل موسك_"                 |
| آخری زمانه میں مسیح موجود (مرزا قادمانی) پر   |                                           |
| نازل موگ ـ" (سرة الهدى جهن ٨٣)                |                                           |
| اب مچھوڑو جہاد کا اے دوستو خیال               | (٣) مي بخاري كا مديث ش ب: "ويضع           |
| وین کیلئے حرام ہے اب جنگ وقال                 | الحدب "يعنى ميح آكر جهادكو برطرف كرے      |

ا گا۔" (مرة اللح م ٨٨)" بهاء الله كے مريد اب آگيا مسى جو وين كا امام ہے جباد کے قائل نہیں اور نہ کسی غازی مہدی ہے اوین کے تمام جنگوں کا اب انتظام ہے ایمان رکھتے ہیں۔' (الکم موری اساری ۱۹۰۵ء اب آسان سے نور خدا کا نزول ہے ص ) بہااللہ نے مل کوحرام لکھا ہے۔ (معرت اب جنگ اور جہاد کا فتو کی نفنول ہے بماه الله کی تعلیمات م ۲۲) بهاه الله نے لکھا ہے۔ اس کیوں چھوڑتے ہو لوگو نمی کی حدیث کو "اےالل توحید کمرہمت مضبوط باندہ کر کوشش جو چھوڑتا ہے چھوڑ دوتم اس خبیث کو كون بمولت بوتم ثم يضع الحرب كي خبر کیا بیتبیں بخاری میں ویکمو تو کھول کر (منمير تخذ كولزوريس ١٤ بنزائن ج ١٨س ١١٨٠٤) منتظرمیں''

کرو کہ زہمی لڑائی (جہاد) ونیا سے محو ہو جائے۔حباللہ اور بندگان خدا بررحم کر کے اس امرخطير يرقيام كرواوراس نارعالم سوزي فالق خدا کونجات دو۔' مقالہ سیاح م ۹۳) انٹیس کسی خونی مہدی اورخونی منے کے آنے کا

(تبلغ رسالت جهس ١٩٩، مجموعه اشتهارات جهس ١٣١)

والى حديث صاف طور يرحفرت بهاءالله ك التوحيديا انباه الفارس "وحيدكوكارو متعلق ہے۔ کیونکہ دو ایران کے دارالسلطنت | تو حید کو پکڑو، اے فارس کے بیٹو! ودسرا الہام طهران كقريب ايك موضع من جس كانام نور المسلك الايسمان معلقاً بالثريا لذاله ب، پدا موت مونع نور می ایران کے کیائی ارجل من فارس "اگرایمان ریاسیمی بادشاہوں کی نسل میں ایک خاندان آباد تھا۔ معلق ہوتا تو یہ مرد جو فاری الاصل ہے بهاءاللهای خاندان کے چشم دچراغ میں۔" (مرزا قادیانی) اس کو وہیں جاکر لے لیتا۔" (كوكب بند) (كتاب البرييص ١٣٣١، ١٣٥ ماشيد در ماشيد، فزائن 571 JAN1711)

(۵)" لوكان الايمان معلقاً بالثريا" (۵) يرالك الهام ب-"خذ والتوحيد

خرمن مهدوبه سے خوشہ چینی

مندرجه ذيل اقتباسات سے آب كومعلوم موكا كهمرزا قادياني نے اسنے ذخيره ميں پروان سد محد جو نیوری کے خرمن الحاد سے بھی بہت کچھ خوشہ چینی کی اور بیک بہت سے امور میں آج کل کی مرزائیت مهدویت کانتیج حربه ہے۔ جنانچہ ملاحظہ ہو:

| مرزاغلام احدقادياني اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مهدوى اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا)''فاتم النبين سے يه مراد ہے كه تخفر الله الله كا بعد كوئى صاحب شريعت في بر مواد الله كا بر مواد ہو كا بر مواد كا بر مواد كا بر مواد كا بر مان كا بر مواد كا بر الله كا بر مواد كا بر كا با كا بر كا بر كا با كا بر كا با كا با كا بر كا با كا با كا بر كا با كا بر كا با كا با كا بر كا با كا با كا با كا بر كا با كا باكا باكا باكا با كا باكا باكاباكا | (۱) مهددی کیت مین "خاتم النبیین"  ی یمراد ہے کہ کوئی تغیر صاحب شریت  جدیدہ آنخفرت کے بعد پیدا نہ ہوگا ادراگر نی آئے۔  می شریعت محمد پیدا ہو تو منافی آئے۔  "ماکان محمد ابا احد من رجالکم میں والک وخاتم النبیین" کا نہیں ہاورسید محمد و پوری تغیر تمیج میں۔  تیس ہاورسید محمد و پوری تغیر تمیج میں۔  (مریم مدور سرم |
| کربلائے است سیر ہر آئم<br>صد حسین است درگریانم<br>اور (زول اُسے منہ، نزائن ج۱۸ من ۴۳۳) پر<br>لکھتا ہے: ''بعض ناوان شیعہ نے بیاعتراض<br>کیا ہے کہ کیوگر ممکن ہے کہ بیخض امام حسین<br>سے افضل ہو لیکن کیا بیری نہیں ہے کہ قرآن<br>اور حدیث اور تمام نبیول کی شہاوت سے میچ<br>موجود حسین سے افضل ہے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (۲)' دینج فضائل وغیرہ کتب مهدویہ یکی فداور (<br>ہے کہ سید محمد جو نچوری کا نواسہ سید محمود ملقب بدر ا<br>حسین والا ہے شہید کر بلا امام حسین کے برابر<br>ہے یا بہتر ہے۔'' (دیم بدویر ۳۳)                                                                                                                             |
| (٣) مرزائے قادیانی نے لکھا کہ: '' مجھے علم<br>غیب پر اس طرح قابد ہے جس طرح سوار کو<br>محوڑے پر ہوتا ہے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (۳) شوابدالولایت بین لکھاہے کہ: "سیدمحمد<br>جو نپوری نے فرمایا کرفق تعالی نے بندہ کو جملہ<br>موجودات کے احوال اس طرح معلوم کرادیئے<br>بین کہ جیسے کوئی رائی کا دانہ ہاتھ میں رکھتا ہواور<br>برطرف پھراکر کماحقہ پہنچائے۔"<br>رطرف پھراکر کماحقہ پہنچائے۔"                                                           |

وہی مہدی ہیں۔ جن کے ظہور کی انہا بی پیش کوئیوں کے ذریعہ سے میری کواہی ديتاب توايي نفول يرظلم مت كرو-" (بديهمهدويي ١٦) (ايام السلح ص ٩١، فزائن ج١١٥ ١٣٨)

(۲)''میدویه کا اعتقاد ہے کہ سیدمجمہ جونیوری (۴)مسیح قادیان نے لکھا کہ ''اگرخدا کا پاک آنخضرت ملاقعه نے شارت دی۔''

(۵)''ایک دن میان خرند بر (امام وخلیفه مهدی (۵)''مولوی نوردین خلیفه اوّل فرمایا کرتے تھے جوندری) نے ایک محریزہ ہاتھ میں لے کر کہ بیاتو صرف نبوت کی بات ہے۔میراتو ایمان مہاجرین وخلفائے میدی کے مجمع میں کہا۔ اے کہ اگرمیج موجودصاحب شریعت نی ہونے کا دیکھو یہ کیا ہے۔سب نے جواب دیا منگریزہ دعویٰ کریں اورقر آن ٹریف کومنسوخ قرار دیں تو ب- كهااس كومبدى موعود عليه السلام نے جوہر المجمى مجمعے الكار نہ ہو كيونكہ جب ہم نے آب كو یے بہا کہا ہے۔تمام مہاجرین وخلفاء نے کہا | واقعی صادق اور منجانب اللہ پایا ہے تو اب جو بھی ا منا وصدقنا ہمارے دیکھنے کا کیا اعتبار ہے کہ جو | آپ فرمائیں گے وہی حق ہوا اور ہم سمجھ لیں گے کوئی فرمان مہدی میں شک کرے یا تاویل کہ آیت خاتم انٹیین کے کوئی اور معنی ہوں (سيرة المهدى ج أص ٨١٠٨)

کرے وہ ان مہدی میں ہے ہیں ہے۔'' معے۔'' (بديهمهدوييس١٨)

(بدیرمبدویم ۱۲۴) سے دور ہوں گے۔تب خدا ان کوبھی صحابہ کے رنگ میں لائے گا۔ لینی جو پچھمحابہ نے دیکھاوہ ان کومجمی دکھایا جائے گا۔ یہاں تک کہ ان کا صدق اوریقین بھی صحابہ کے صدق اوریقین کی مانند ہوجائے گااور بیسے موعود کا گروہ ہے۔" (ایام السلح ص ۱۷، بخزائن چهام ۳۰۵،۳۰۳)

(۲)انساف کرنا جاہیے کہ چنج جو نیوری مدی (۲)" قرآن شریف میں یہ پیش گوئی بری مہدویت نے کس قدر آیت قرآنیہ کے معنی اوضاحت ہے آنے والے سیح کی خبردیتی ہے۔ احاديث محداورتغيرات محابداورجهورمغرين [ ' والخسريين مسنهم لسما يلحقوا بهم وهو کے خلاف کئے ہیں۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں العسزین الحکیم''یعنی ایک گروہ اور ہے جو ''واخریس مـنهـم لـما یلحقوبهم ''کو آ تری زماندیش ظاہرہوگا۔ وہ یحی اوّل تارکی خاص اینے فرقہ مہدویہ برمحمول کیاہے۔ 📗 اور گمراہی میں ہوں مے اور علم اور حکمت اور یقین

| (٤) مرزا قادیانی نے لکھا۔"ایک عج کا ارادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٤) "مهدى جو نيورى لوگول كو حج بيت الله                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کرنے والے کے لئے اگر میہ بات ویش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سے بوجود فرضیت اور استطاعت کے منع کیا                                                                                                                                                                                                            |
| آ جائے کہ وہ اس مسح موجود کود کھے لےجس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کرتے تھے اور اپنے خلیفہ میاں دلا ور کے حجرہ                                                                                                                                                                                                      |
| تیره سوبرس سے انظار ہے تو بموجب نص صرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قرآن اوراحادیث کےوہ بغیراس کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اركان حج كے قائم مقام بے قرار ديتے تھے۔"                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (بديدمهدويي ٢٠٨)                                                                                                                                                                                                                                 |
| " ہارا جلسہ بھی جج کی طرح ہے۔ خدانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                |
| قادیان کواس کام مج کے لئے مقرر کیا ہے۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (ازیرکات طافت ص۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٨)سيدمحر جونيوري اس بات كے مرى تھے                                                                                                                                                                                                              |
| دو کا کرتے ہوئے لکھا کہ:"خداتعالی مجھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آ تکھول سے دیکھتے ہیں۔"(بدیمهدویم ۱۳۹)                                                                                                                                                                                                           |
| یاک ادر روش چرے سے جونور محض ہا تار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بي سين المستوانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (ضرورة الامام صسابة زائن جساص ١٨٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (9) مسيح قاديان نے لكھا۔"جس فخص نے مجھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۹) "حفرت سيد محمد جو نيوري كے اصحاب كا                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۹) "حضرت سيد محمد جو نيوري كي اصحاب كا<br>اس بر اتفاق ب كر محملية اور حضرت مبدى                                                                                                                                                                 |
| من اور رسول الله الله على من مجمع فرق مجما ندتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| میں اور رسول الشمالی میں کچھ فرق سجھا نہ تو<br>اس نے مجھے بچانا اور نہ مجھے دیکھا۔ میرا وجود                                                                                                                                                                                                                                                       | ال پر اتفاق ہے کہ محصلی اور حضرت مبدی<br>موجود (سیدمحمدجو نبوری) ایک ذات ہیں۔"                                                                                                                                                                   |
| من اور رسول الله الله على من مجمع فرق مجما ندتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ال پر اتفاق ہے کہ محصلی اور حضرت مبدی<br>موجود (سیدمحمدجو نبوری) ایک ذات ہیں۔"                                                                                                                                                                   |
| میں اور رسول الشطاق میں کچھ فرق سجھا نہ تو<br>اس نے مجھے پچھاٹا اور نہ مجھے دیکھا۔ میرا وجود<br>عین رسول اللہ کا وجود ہوگیا۔''<br>(خطہ الہامیص المائز ائن ۱۲ص ۲۵۹)                                                                                                                                                                                 | ال پر اتفاق ہے کہ محصلی اور حضرت مبدی<br>موجود (سیدمحمدجو نبوری) ایک ذات ہیں۔"                                                                                                                                                                   |
| مل اوررسول الشکیلی میں کھے فرق سجماند تو<br>اس نے مجھے پہانا اور ند مجھے دیکھا۔ میرا وجود<br>عین رسول الشکا وجودہ کیا۔''<br>(خلب الهامیس المائزائن ج۱۱ (۲۵۹ ۲۵۹)<br>(۱۰) مرز اقادیانی نے (اعزا احدی سے مزائن                                                                                                                                       | اس پر اتفاق ہے کہ جھاتے اور حضرت مہدی<br>موعود (سید محمد جو نیوری) ایک ذات ہیں۔''<br>(بدیمهدویر ۲۷۹)<br>(۱۰)''مطلع الولدیت شن کھاہے کہ اوّل بارہ                                                                                                 |
| من اوررسول الشريطية من بيحفرق سجعاندتو<br>اس في مجعي بيجانا اور ند مجعد ديكها ميرا وجود<br>عين رسول الشركا وجود ووكيا-"<br>(خلب الهاميرس الما بنوائن ج١٩ص ٢٥٩)<br>(١٠) مرزا قادياني في (اعجاز الهري س مردائن<br>ج١٩ص ١١٢) عن لكها-" قريباً باره يرس جوايك                                                                                          | اس پر اتفاق ہے کہ جھی اللہ اور حضرت مہدی<br>موجود (سید محمد جو نیوری) ایک ذات ہیں۔''<br>(بدیب مهددیم ۱۹۵۹)<br>(۱۰)''مطلع الولدیت میں لکھا ہے کہ اقل بارہ<br>پرس تک امر اللی ہوتا رہا اور مہدی جو نیوری                                           |
| من اور رسول الشکیلی میں کھے فرق سجماند تو<br>اس نے مجھے پہانا اور ند مجھے دیکھا۔ میرا وجود<br>عین رسول الشکا وجودہ و کیا۔''<br>(خلب الهامیس اسمائزائن ج۱۱ص ۲۵۹)<br>(۱۰) مرزا قادیائی نے (۱۶زاہدی سے مزائن<br>ج۱۹ ص۱۱۱) میں کلھا۔'' قریباً بارہ برس جوایک<br>زماند دراز ہے۔ بالکل اس سے بے تبرا در عافل                                             | اس پر اتفاق ہے کہ جھی اللہ اور حضرت مہدی<br>موجود (سید محمد جو نیوری) ایک ذات ہیں۔''<br>(بدیم مددیم ۲۷۹)<br>(۱۰)''مطلع الولدیت شل کھاہے کہ اوّل بارہ<br>برس تک امر اللی ہوتا رہا اور مہدی جو نیوری<br>وسوسی نشس وشیطان مجھے کرتھم ضدا ٹالتے رہے۔ |
| من اور رسول الشطائية من بحرفرق سجماندتو اس في يحدوق سجماندتو اس في يحدود و يكما ميرا وجود عين رسول الشكاو جود و يكما ميرا وجود (دول الشكاو جود و يكما ميرا دروان (۱۰) مرزا قادياني في (۱۶ الإزام مير) ميران الشكام دول الميران ميران الكل اس سے برخرا درغافل ربائد دراز ہے ۔ بالكل اس سے برخرا درغافل ربا كه خدا في يحد ير الين ميرا و ده سے براين | اس پر اتفاق ہے کہ جھی اللہ اور حضرت مہدی<br>موجود (سید محمد جو نیوری) ایک ذات ہیں۔''<br>(بدیب مهددیم ۱۹۵۹)<br>(۱۰)''مطلع الولدیت میں لکھا ہے کہ اقل بارہ<br>پرس تک امر اللی ہوتا رہا اور مہدی جو نیوری                                           |

| r .                                           |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | بعد بھی مختنج موصوف اپنی عدم لیافت وغیرہ کا                                                                          |
| موعود کوخدا تعالی کی طرف سے اصلاح خلق کے      | عذر مش كرك آئھ برس اور ٹالتے رہے۔ بیس                                                                                |
| کئے صریح طور پر مامور کیا گیا۔ مارچ ۱۸۸۲ء     | برس کے بعد خطاب باعماب موا کہ قضا الی                                                                                |
| میں ہوا۔ لیکن بادجود امر الی کے اس وقت        | جاری ہوچکی۔اگر تبول کرے گا ماجور ہوگا ورنہ                                                                           |
| سلسلة بيعت شردع نهين فرمايا - بلكه (مريد تكم  | مجور ہوگا۔'' (بدیرمبدویرس ۲۳)                                                                                        |
| تك توقف موا عم الى كواكة لترب چانچه           |                                                                                                                      |
| جب فرمان البي مازل ہوا تو آپ نے ) بیعت        | •                                                                                                                    |
| کے لئے ۱۸۸۸ء میں بعنی پہلے علم کے چوسال       |                                                                                                                      |
| بعد بیعت کنی شروع کی۔''                       |                                                                                                                      |
| (۱۱)مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''جو مخض حکم ہو | (۱۱)"جواهاديث رسول خداكي تفاسير قرآن                                                                                 |
|                                               | اگرچہ کیسی ہی روایات صححہ سے مردی موں۔                                                                               |
|                                               | لیکن مہدی جو نیوری کے بیان داخوال سے                                                                                 |
|                                               | مطابق كركے ديكھيں۔ اگر مطابق ہوں توضيح۔                                                                              |
| 1                                             | ورنه غلط جانيس-" (مديه مهدوي ١٤)                                                                                     |
| (ضميمة تخذ كولزويي وانزائن ج عاص ۵۱)          |                                                                                                                      |
| "جوحدیث ہارے الہام کے خلاف ہواہے              |                                                                                                                      |
| ہم ردی میں کھینک دیتے ہیں۔"                   |                                                                                                                      |
| (اعبازاحری ساس فرائن جواص ۱۳۰۰)               |                                                                                                                      |
| (۱۲) نی کریم کے شاگردوں میں سے علاوہ          | (۱۲)"سید محمد جو نیوری سوائے محملات کے                                                                               |
| 1                                             | ابراهیم موی دعیسی انوح آ دم اور دوسرے تمام                                                                           |
| یایا ہادر نہ صرف نی تھا بلکہ اپنے مطاع کے     |                                                                                                                      |
| کمالات کوظلی طور پر حاصل کر کے بعض            |                                                                                                                      |
| اولوالعزم نبیوں ہے بھی آ کے نکل مجئے۔         |                                                                                                                      |
| (مققت النوت م ٢٥٧)                            |                                                                                                                      |
|                                               | (۱۳) " فضائل میں ہے کہ سید محمود نے                                                                                  |
| 1 " , " " "                                   | اینے والدسیدمحمہ جو نپوری سے روایت کی کہ                                                                             |
|                                               | <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> |

میران می نے فرمایا کہ ند میں کسی سے جنا گیا میں بعینہ اللہ ہوں اور میں نے یقین کرلیا کہ اور نہ میں نے کسی کو جنا اور ایک روز ان کے میں اللہ بی ہوں۔ای حال میں جب کہ میں خلیفد دلا در کے سامنے بوسف نام ایک شخص نے ابعید خدا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہم بوقت وعظ سورة اخلاص پڑھی۔جب وہ'' اے اسم ادنیا کا کوئی نیا نظام قائم کریں۔ یعنی نیا آسان يلد ولم يولد "ر پيچاتودلاورن كهائيس- اورى زمن يناكيس-پس مس ن يمل زمن "يلد ويولد" يوسف في كانيس"لم يلد اورآ مان اجمال على من مناع -جن من كوكي ولم يولد "دلاورني كها" يلد ويولد" ارتيباورتفرين بين تني علي عرض في ان من عبدالمالك نے بوسف ہے كہا بھائي خاموش الفريق كردى اور جوترتيب درست بھي اس كے رہو۔ میاں جی ولایت کا شرف بیان کرتے | موافق ان کو مرتب کیا۔ اس وقت میں اینے تنسُ الياياتا تفاكه كويا من الياكرفي يرقادر ہیں۔ جو کہتے ہیں سوحق ہے۔" ربدیمهددیی (۲۲۹) مول - چرش نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا "انا زينا السماء الدنيا بمصابيح پھر میں نے کہااب ہم انسان کومٹی سے بناتے بير" (آئينه كمالات ص١٢٥،٥٢٥، فزائن ج٥ לאורםיםרם) (۱۲) وفی فضائل میں ہے کہ سد محد جو نبوری (۱۳) مستح قادیان کوالہام ہوا۔ 'انست منسی کے خلیفہ شاہ نظام نے اپنا ایک طویل کشف وانسا منك اے مرزاتو مجھ مس سے پیدا موااور فابر کیا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی میں تھے سے پیدا۔" (حقیقت الوی معم)، خوائن الشتعالى البيخ كى بنده كوسرفراز كرما جابتا ہے تو جهر ١٥٥ مسح قاديان نے لكھا۔ "مجھے خدا مجھے وریافت کرتا ہے کہ اگر تو کے توبید درجہ | کی طرف سے دنیا کوفنا کرنے اور پیدا کرنے اس کودوں ورنہ ہر کز نیدوں بیس میں سفارش | کی طاقت دی گئے۔ میں خاتم الاولیاء ہوں۔ کر کے اس کو درجہ دلا دیتا ہوں۔'' میرے بعد کوئی ولی نہ ہوگا۔ مگر وہی جو مجھے سے

جس طرح مرزاغلام احمد قادیانی مهدویت اور بابیت کے سمندرے سیراب ہوتار ہا۔ ای طرح انہوں نے نیچریت کے گھاٹ ہے بھی دہریت کی پیاس بجھائی تھی۔ نیچر نہ ہب کے بانی

(بديرمدويي ٢٥٠) بوكاور مير عدر يرموكا-"

(خطبهالهاميص٣٥، خزائن ج١١ص٠٤)

مرسید احمد خان علی گڑھی تھے۔ جن مسئلوں میں مرزا قاذیائی اور ان کے پیرو نچریت کے زیر بار احسان ہیں۔ ان میں سے چندمسائل ذیل میں ورج کئے جاتے ہیں۔

| مرزا قادیانی اورمرزائی                  | مرسيداحدخان                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (۱) "منح كه ايسے عجائب كاموں ميں اس كو  | (۱) " معرت عيسى عليه السلام يمارول پر دم        |
| طانت بخش گئ تمی ده ایک فطری طانت تمی جو | ڈالتے اور برکت دیتے تھے۔لوگ ان کے               |
| •                                       | ہاتھوں کو برکت لینے کے لئے چوستے تھے۔ یہ        |
|                                         | خیال فلد ہے کہ اس طرح کرنے سے اندھے             |
|                                         | آ محمول والے اور کوڑھے اجھے ہوجاتے تھے۔         |
|                                         | خدانے انسان میں ایک الی قوت رکھی ہے جو          |
|                                         | دوسرے انسان میں اور دوسرے انسان کے              |
|                                         | خیال میں اثر کرتی ہے۔اس سے ایسے امور            |
| l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ظاہر ہوتے ہیں جونہایت ہی عجیب وغریب             |
| 1                                       | معلوم ہوتے ہیں۔ای قوت پراس زمانہ میں            |
| 1                                       | ان علوم کی بنیاد قائم ہوتی ہے جومسمر برم اور    |
| 1                                       | اسپر پچواللزم کے نام سے مشہور ہے۔ مگر جب        |
| l '                                     | كدوه ايك قوت ب_قوائ انساني ميس                  |
| 1                                       | اور ہرایک انسان میں بالقوہ موجود ہے تو اس کا    |
| 1 7 7                                   | کسی انسان سے ظاہر ہونامعجزہ میں داخل نہیں       |
| 1 •                                     | ہوسکتا۔ کیونکہ وہ تو فطرت انسانی میں سے         |
| 1                                       | انسان کی ایک فطرت ہے۔ حضرت عیمیٰ علیہ           |
| 17:                                     | السلام نے تمام لوگوں کو کوڑھے ہوں یا            |
| م ۹۲۳۰۵ ماشيه فرائن چهم ۲۵۲، ۲۵۲)       | اندھے۔خداکی بادشاہت میں داخل ہونے کی<br>ریت     |
|                                         | منادی کی تھی۔ یہی ان کوڑھیوں اور اندھوں کو<br>۔ |
|                                         | اجِما كرنا تفاي" (تغيراحرى جهس١١٠١١)            |

(۲)'' یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عینی علیہ (۲)'' پکو تعجب کی چکہ نہیں کہ خداتعالیٰ نے السلام کے پھونکنے کے بعد در هیقت وہ حضرت سے کو عقلی طور سے ایسے طریق براطلاع یے عموں کی مورتیں جومٹی ہے بناتے تھے دی ہو۔جوایک مٹی کا تعلونا کسی کل کے دیانے یا ا جا ثدار ہو جاتی خمیں اور اڑنے بھی کتی خمیں۔ بیہ ایسی چونک مارنے کے طور پراہیا پرواز کرتا ہو۔ کوئی امر دقوی نه تھا۔ بلکه صرف حضرت سے کا جیسے برعدہ برواز کرتا ہے یا اگر برواز نبیس تو پیروں خیال زمانہ طفولیت میں بجول کے ساتھ کھیلنے سے چاتا ہو۔ کیونکہ حضرت میں ابن مریم اینے على تھا۔ سورتيل مناكر يوچھنے والے سے كہتے الي يسف كے ساتھ باكيس برس كى مات كك تھے کہ میرے پھونکنے سے وہ پرند ہو جائیں انجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔ یہجی قرین مے۔پس حضرت میسیٰ علیہ السلام کا بیکہنا ایسابی | قیاس ہے کہ ایسے ایسے اعجاز عمل الترب سے بطور تحاجيه كديجايية كميلغ مس بمقتعائ عمراس البوداهب ظهورهن آعيس جس كوز ماندهال ميس مريرم كي بين" (ازالدادام س- correr تشم کی ہاتیں کیا کرتے ہیں۔'' (تغیراحدی ۲۴ ۱۵۱۵۱۲۵ الخص) عاشيه فزائن جهس ١٥٢٦٢٢٥١) (٣)"رفع كے لفظ سے حضرت عيلى عليه (٣)" دافعك الى "كيمعنى بين كرجب السلام كے جسم كا آسان پر افعاليما مرادنہيں۔ احضرت عيلیٰ فوت ہو پيجے توان كی روح آسان ہلکدان کی قدر دسنزلت مراد ہے۔ حضرت عیسلی | کی طرف اٹھائی گئی۔'' (ازالہ اوہام ۲۷۲۰، ائی موت سے میرے اور خدا نے ان کے خزائن جسم ۲۳۳)'' رافعك الى ''کے بيمثنى این که عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا در ہے اور مرتبہ کو مرتفع کیا۔" (تكييراحدى جهس ٢١٨) مول-" (ازالداد بام ١٣٨٧، فزائن جهس ٢٩٩) (٣)"وما قتلوه وما صلبوه "يمليها (٣) قرآن كريم كانتاء"وما صليه ه " نافیدے قل کا سلب مراد ہے اور دوسرے سے یہ جرگزئیں کدیج صلیب پرنہیں چ حایا کمال کار کونکہ صلیب پر چرھانے کی محیل احمیار بلکہ منشاہ یہ ہے کہ جب صلیب پر ای وقت تھی جب صلیب کے سبب موت واقع ای عانے کا اصل ماع تعالیعی فل کرنا اس سے موتى - حالاتكه صليب ير موت واقع نهيل خدافي ومحفوظ ركها. (تغیراحدی جهس ۴۵) (ازالهاوبام ص۸۲۲، فزائن چهم ۲۹۳) (۵)"جس دن حعرت منینی صلیب پر [(۵)"حعرت مینج بروز جعه بوقت عصر صلیب ج حائے محتے وہ جعد کا دن اور يبود يول كي عيد ارج حائے محتے - جب وہ چند محنث كيلوں كر

صلیب پرچ ٔ هایا عمیان کی متصلیوں میں کیلیں | مر مھے تو ایک وفعہ خت آندهی اُٹھی۔'' (زول تھو کی گئیں۔عید تھے کے ون کے فتم ہونے برکا اسمے ص ۱۸، فزائن ج۱۸ ص ۱۹۷ ماشیہ) ''مسیح سبت شروع مونے والا تھااور يبودي فيرب كى ايبوديوں كے حوالے كيا حميا اوراس كو تازيانے رو سے ضرور تھا کہ مقتول یا مصلوب کی لاش قبل انگائے اور جس قدر گالیاں سننااور طمانچہ کھانا اور ختم ہونے ون کے یعنی قبل شروع ہونے سبت النبی اور تصنیحے سے اڑائے جانا اس کے حق میں کے وُن کر دی جائے ۔گرصلیب برانیان اس | مقدر تھا۔ سب نے دیکھا آخرصلیب ویے قدر جلدی نہیں مرسکتا تھا۔ اس لئے یبود یوں کے لئے تیار ہوئے۔ یہ جعہ کا دن تھا اور عصر کا نے درخواست کی کہ حضرت مسیح کی ٹائٹیں توڑ اوقت تھا۔ اتفا قابد یہودیوں کی عید تخطح کا دن بھی وی جائیں۔ تا کہ وہ فی الفور مر جاویں۔گر مخااورایک شرع تا کیڈھی کہ سبت میں کوئی لاش حضرت عیسلی کی ٹانگلیں تو ژی نہیں تمکیں اور اصلیب برنظی ندر ہے۔تب یہودیوں نے جلدی لوگوں نے جانا کہ وہ اتن ہی در میں مر گئے۔ اسے سے کوصلیب پرج طادیا تھا۔ شام سے پہلے جب لوگوں نے علطی سے جانا کہ حضرت ایم لاش اتاری جائے۔ مراتفاق سے ای وقت ور حقیت مرکئے ہیں تو پوسف نے حاکم ہے آئد می آمنی۔ جس سے سخت اند حیرا ہو کیا۔ ان کے دفن کر دینے کی درخواست کی۔ وہ پہوویوں کو پیگریٹری کہیں شام نہ ہوجائے۔ ا نہایت متعب ہوا کہ ایسے جلد مرمکئے۔ یوسف کو اس لئے لاش کوصلیب پر ہے اتار لیا۔عید فنخ و فن کرنے کی اجازت مل مکی اور حصرت عیسلی | کی کم فرصتی عصر کا تھوڑ اسا ونت اور آ سے سب صرف تین جار محنشه صلیب بررہے۔ بوسف کا خوف اور پھر آندهی کا آجانا ایسے اسباب نے ان کوایک لحدیش رکھا اور اس پر ایک پھر | پیدا ہو گئے ۔جس کی وجہ سے چندمنٹ میں ہی و ها تک دیا۔ حضرت عیسی صلیب برمرے نہ اسمیح کوصلیب پر سے اتار لیا گیا۔ جب سیح کی تھے۔ بلکدان برائی حالت طاری ہوگئی تھی کہ | بڑیاں توڑنے کگے تو ایک سیابی نے یوں ہی لوگوں نے ان کومروہ سمجھا تھا۔ رات کوہ الحد ش | ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ بیاتو مرچکا ہے۔ بٹریاں سے نکال لئے مئے اور وہ مخفی اینے مریدوں کی لوڑنے کی ضرورت نہیں۔اس طور سے سے زندہ حفاظت میں رہے۔حوار بول نے ان کو دیکھا نی حمیا۔ " (ازالہ او ہام حصہ اوّل ص٣٨٠٥ ٥٠٨٠) اور پھر کسی وقت موت ہے مرممئے۔ بلاشیدان کو خزائن جسم ۲۹۵۲۲۹۵)''اس کے پچھ عرصہ يبوديون كى عداوت كے خوف سے نهايت مخفى ابعد سے تشمير طلا آيا اور ميليں انتقال كيا۔ چنانجہ

تصح كاتبوارتفا وو بهركا وقت تفا جب ان كو تكليف الفاكريبوش موسكة اورخيال كياكمياك

میاں محمود احمد خلیفہ قادیان اور ان کی جماعت کا مسلک اور مرز اغلام احمد قادیا ٹی کی تفاسیر سے اختلاف کے چند نمونے جودرج ذیل ہیں۔

| تحكم ميال محمود احمد                     | فرمان مرزاغلام احمه قادياني               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (۱) "فاتم النميين بي يعنى ندصرف ني ب-    | (1) '' كيااييا بدبخت مفترى جوخودرسالت اور |
| بلكه ني كرب-" (هيقت النوة س ٢٥٤)         | نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان  |
| "أ تخضرت الله ك بعد بعثت البياء كو بالكل | ركمتاب اورجوآيت" ولكن رسول الله           |
|                                          | وخاتم النبيين "كوضراك كلام يقين ركمتا     |
| آ تخضرت الله في نبوت سے                  | ہے۔وہ کہ سکتاہے کہ میں آنخضرت اللہ کے     |
| روک دیا اور آپ کی بعثت کے بعد الله تعالی | بعد ني اوررسول مول _''                    |
| نے اس انعام کو بند کر دیا۔ اب بتاؤ کہ اس |                                           |
| عقیدے سے آنخضرت الله رحمته للعالمین      |                                           |
| ابت ہوتے ہیں یاان کے برخلاف "نعوذ        |                                           |

**ـــالله من ذالك "أكراس عقيره كوتنليم كيا** جائے تو اس کے بدعنی ہوں مے کہ آب نعوذ بالله دنیا کے لئے ایک عذاب کے طور برآئے اور جو مخص ایسا خیال کرتا ہے۔ و معنی ادر مردود (هيقت المنوة ص ١٨٧١) (۲)'' باب نبوت مسدود نه موتا تو ہر ایک دریانگی کی می محمودی میں بہ جرأت نه موئی که محدث اینے وجود میں توت اور استعداد نی جناب طلیفه صاحب س کوزد ماررہے ہیں۔جو ہوجانے کی رکھتاہے۔" برملااينے والدصاحب كو نتى اور مردود بنار ب (آئينه كمالات اسلام ص ٢٣٨ فزائن ج ٥ ص ايسنا) إي (٣) "اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول (٣)" نادان مسلمانوں کا خیال ہے کہ نبی کے کے بیمعنی ہوتے ہیں کہ وہ کال شریعت لاتے | لئے بیشرط ہے کہ وہ ٹی شریعت لائے یا پہلے یں یا بعض احکام شربیت سابقه کومنسوخ احکام میں پھیمنسوخ کرے یا بلاواسطه نبوت (حقيقت المعوة عن ١٣٣١) کرتے ہیں مانمی سابق کی امت نہیں کہلاتے ایائے۔'' اور براہ راست بغیر استفادہ سی نی کے فداتعالي تعلق رئمة بن.

يقري كاستياناس فلفصاحب دوسراجوت بول كيار كر بحريمي كوكي محودى تس

(الحكم مورقته كالراكست ١٨٩٩ء)

| Iri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रेन्स्डार्ट्या हु-"                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ازالداد بام ١٩٥٥ فردائن جسيس ١٨٠٠)                             |
| ماحب نے تحیی اس کو آپ می انساف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مرادراد المسلح كي كم علمي ان تاه الي كا نقشه حرمجود و           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ص ق م اور مادر کا مستدور رود<br>نے خور فرما کیں۔                |
| ٧) " نيز سيح موعود كواحمه ني الله نه تسليم كرنا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عے وور ہاں کا کال پیروسرف نی جین کہلا (                         |
| أ كوامتي قرار دينا ما امتي كروه من تجمينا كويا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سکار کیونکه نبوت کالمه تامه محدید کی اس می                      |
| تخضرت المناف كوجوسيد المرملين اورخاتم انبيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سل کے میں اس میں اور نبی دولوں لفظ اجما گ                       |
| یں امتی قرار دیااورامتوں میں داخل کرنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جل ہے۔ ہاں اور ہی دووں سے ان ا<br>حالت میں اس رمادق آ کتے ہیں۔" |
| ين المن المرادي المامية المناسبة المناس | حالت عن الرحمادل المصادل المعالم المارة الأن ع معمل المار       |
| و تر ۱۱ می و در ۱۹۱۵ می و در ۱۹۱۵ می ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (الوهيت بالمراق في الراق                                        |
| ے مرتکب تھے۔ کیا واقعی محود یوں کا نی ایسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | م لفظ من الفظر و                                                |
| عرب عرب من المناسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نويا السل ڪردويت جي سريم.                                       |
| (٤) در كهادان موه وصفح حس في كها_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50</b>                                                       |
| رومهائ تو ماراكرد مستان"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                         |
| رمهای و ۱۹۱۵ رود<br>(افعنل مورویه ۲۲ رجنوری ۱۹۱۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سبقتنی "كرمهائ فكاداكردگتان-اك                                  |
| (ו איים פונציווי איינונט איייייייייייייייייייייייייייייייייייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | میرے فدا، اے میرے فدا کونے جھے کیوں                             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | چھوڑ دیا۔ تیری بخشوں نے ہم کو گستاخ کر                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ديا_" (برابين احمديدص٥٥٧،٥٥٥ ماشيدنبرام،                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | לנות שור אירוץ)                                                 |
| واہنے یا کال کا کام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خلاف ورزى كرناميان صاحب ك                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ (A)                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | برز مکان ووہم سے احمد کی شان ہے                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جس کا غلام دیکھومیح زبان ہے                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (در مشین اردوس ۹۲)                                              |
| (٩) " رَبِيمُوآ تَحْضَرت اللَّهُ كَيْسِت خدا تعالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (9)" پس من میش تعب کی نگاہ سے دیکما                             |
| أقرباتا ع:"انا ارسلنا اليكم رسولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | موں کہ بیعر بی نمی جس کانام مسلک ہے (بزار                       |
| شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بزار در دوداورسلام ان ير) پيرس عالى مرتبه كاني                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , J-1                                                           |

ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہاء معلوم نہیں | دسےولا ''حالانکہ آنخضرت علیہ معفرت ہوسکتا۔اس کی تا **ثیر**قدی کا انداز ہ کرناانسان کا | موٹی سے بہت بڑا درجہ رکھتے تھے۔تو <sup>مثل ک</sup>بھی کا منہیں ۔افسوس کہ جیساحق شناخت کا ہےاس | عین ہوتا ہے جھی اعلیٰ اور جھی ادنیٰ ، تو خدا تعالیٰ كے مرتبہ كوشناخت نہيں كيا گيا۔ وہ توحيد جودنيا نے بجائے اس كے كدايك أيبالفظ ركھا جوتين ہے تم ہو چکی تھی۔ وہی ایک پہلوان ہے۔ جو | پہلور کھتا تھا۔ جس کا ادنی درجہ لے کرمسیع موعود دوبارہ اس کو دنیا میں لایا اور اس نے خدا ہے | کی ہنک کی جاتی۔ابیالفظ رکھ دیا کہ جس سے انتهائی درجه برعبت کی انتهاه درجه برین نوع کی کوئی اور پهلونکل بی نبین سکتا یعنی خداتهالی نے ہدردی میں اس کی حان گداز ہوئی۔اس لئے خدا اس آنے والے نبی کومٹیل بدھ نہیں کہا۔ بلکہ نے جواس کے دل کے راز کا واقف تھا۔اس کو ابدھ ہی کہاہے۔مثل کرشن نہیں کہا۔ بلکہ کرش تمام انبیاءاورتمام اوّلین وآخرین برفضیلت بخشی ای کها ہے۔مثیل مسیح نہیں کہا۔ بلکہ سیح ہی کہا اوراس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں ہے اور اس طرح " اخسریت منہم لمسا وبى ب جوسر چشمه برايك فيض كاب اور ووقض ليله قب المه وسيل معلى في الله قر اردنيس جوبغیرا قرارا فاضداس کے کسی نضیلت کا دعویٰ کرتا | دیا۔ بلکہ محمد ہی قرار دیا ہے۔ تا کہ آپ کے درجہ ہے وہ انسان نہیں ہے۔ بلکہ ذریت شیطان کے کم کرنے والے آپ کے کمالات کا انکار نہ ے۔ کیونکہ ہرایک فضیات کی تنجی اس کو دی گئ ا کر بیٹس فرض پُرایک بری حکمت تھی۔جس ہادر ہرایک معرفت کا خزانداس کوعطاء کیا گیا کے لئے مثل نہیں کہا گیا۔ بلکداصل نبی کا نام (انوارخلافت ص ۱۷۱۶/۱۷۱)

ہے جواس کے ذریعہ سے نہیں یا تا وہ محروم ازلی ادیا گیا۔" ہے۔ہم کیا چیز میں اور ہماری کیا حقیقت ہے۔ ہم کافرنعت ہوں گے۔اگراس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحیر حقیق ہم نے ای نبی کے ذریعہ سے یائی اور زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کال نی کے ذریعہ سے اور اس کے تورسے ملی ہے اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کی شرف بھی جس ہے ہم اس کا جرہ و مکھتے ہیں۔ای بزرگ نی کے ذرابعہ ہے ہمیں میسر آیا ہے۔ اس آ فاب ہدایت کی شعاع دحوب کی طرح ہم بریر تی ہے

اورای وقت تک ہم منوررہ کتے ہیں جب تک ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔" (حقیقت الوق ص ۱۱۱ بزرائن ج ۱۲ س

ديكها خليفه صاحب كس شان سے مرزا قادياني كوني بتار بين ـ

مراقی نبی کے تناقض کے چندحوالہ جات

دیکھیں بیسویں صدی کے مجدد کی شان انبیاء سے بھی بلندنظر آتی ہے۔ مبالغہ اور تعلّی دونوں با تیں مرتبہ کمال کو کیٹی ہوئی ہیں۔ ذیل بیں شواہد درج کئے جاتے ہیں۔ ناظرین پڑھیں اور لطف اٹھائیں۔

| غلوواختلاف مرزاغلام احمرقادياني            | اقوال مرزاغلام احمدقادياني                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| "میں کوئی نیا نی نہیں۔ مجھ سے پہلے سینکروں | (١) اورسيدنا ومولانا حفرت محرمصطفيات فتم       |
| نی آ کھے ہیں۔جن دلائل سے سی نی کوسچا کمہ   | الرسلين كے بعد تسى دوسرے مدعی نبوت اور         |
| سكتے ہیں۔ وہی دلائل ميرے صادق ہونے         | رسالت كوكاذب اور كافر جانتا هول ميرايقين       |
| كے ہيں۔ من بھى منهاج نبوت پر آيا ہوں۔"     | ے کہ وی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ ہے            |
| (اخبارالحكم مورجه وارار يل ١٩٠٨ء)          | شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محم مصطفیٰ مالکتھ |
|                                            | ر محتم موثق-" (اشتهار ۱۷ کتوبر ۱۸۹۱، مجموعه    |
| **                                         | اشتبارات ج اص ۱۳۳،۲۳۰)                         |
| (٢)"اور خداتعالى نے اس بات كے ثابت         | (٢) "اورمصنف كواس بات كالبحى علم ديا كيا       |
|                                            | ے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس       |
|                                            | کے کمالات میں ابن مریم کے کمالات سے            |
|                                            | مثابہ ہیں اور ایک دوسرے سے بعدومہ              |
| 1                                          | مناسبت ہے۔'' (مجموعاشتہارات جام ۲۲۴)           |
| انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ جیس مانے۔''    |                                                |
| (چمر معرفت ص ۱۳۱، فزائن ج۲۲ س ۳۳۲)         |                                                |
| (٣) "خداتعالى نے ہزار ہا نشانوں سے میرى وه | (٣)"نيه عاجر خداتعالى كى طرف سے اس             |
| تائيكى كربت سى كم نى كزر ييل               | وقت کے لئے محدث ہوکر آیا ہے اور محدث بھی       |

| جن کی بیتائید کی گئی ہو لیکن جن کےداول پرمہریں | ایک معنی سے نبی ہوتا ہے۔ کواس کے لئے        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| میں دہ خدا کے نشانوں سے بھی فائدہ نیں اٹھاتے۔" | نبوت تامه نین محرتا ہم جزوی طور پروہ ایک    |
| (تترهيقت الوي م ١٣٩ بنزائن ج٢٢م ٥٨٧)           | نی بی ہے۔ کیونکہ وہ خداتعالی سے ہم کلام     |
|                                                | ہونے کا شرف رکھتا ہے اور امور غیبیاس پر     |
|                                                | ظاہر ہوتے ہیں۔"                             |
|                                                | (وخى الرام سىدافزائن جسم ٢٠)                |
| (٣) "خدانے ميرى تقديق كے لئے بدے               | (٣) "ان يرواضح بوكه بم بحى نبوت كمدى        |
|                                                | رلعت بميخ إن اور" لا الله الا الله محمد     |
|                                                | رسمول الله "كَالُ إِن اور                   |
|                                                | ا تخضرت الله كافتم نوت ير ايمان ركمته       |
| (تترهيقت الوي م ٩٨ فزائن ج٧٢ م٥٠)              | میں اور وحی نبوت نبیس بلکہ وحی ولایت ہے۔جو  |
|                                                | زيرسايه نبوت محمريه اوربه اجاع آنجاب الملكة |
|                                                | اولیاء کو ملتی ہے۔ اس کے ہم قائل ہیں۔ غرض   |
|                                                | كد نوت كا دعوى اس طرف سے بحى نيس ـ          |
|                                                | مرف ولايت اورمحدث كادعوى ہے۔"               |
|                                                | (مجوعاشتهارات حدومً م ۲۹۸،۲۹۷)              |
| (۵)"امارا دموی ہے کہ ہم نبی اور رسول           | (۵)"میں جاتا ہوں کہ ہر چر جو الف ہے         |
|                                                | قرآن کے دہ کذب الحاد وزندقہ ہے۔ مجر میں     |
|                                                | کس طرح نبوت کا دعویٰ کروں۔ جب کہ میں        |
|                                                | ملالوں میں ہے ہوں۔''                        |
|                                                | (حامتدالبشرى ص ١٣١، فزائن ج يص ٢٩٤)         |
| (٢)"اور خداتعالی ميرے لئے اس كارت              | (۲) "نبوت کا دعویٰ نیس محدث کا دعویٰ ہے     |
| سےنشان وکھار ہاہے کہ اگراوح کے زمانہ میں       | جوفداتعالى كے معم ي كيا كيا ہے۔"            |
| وكهائ جات توده لوك غرق ندموت."                 | (ازالداد إم في الذل مروس برائن جس ١٣٠٠)     |
| (ترهيقت الوي م ١٣٤ فرائن ٢٢م ٥٥٥)              | •                                           |
|                                                |                                             |

(2) "كهلى امتول كى طرح محدث پيدا بول (2) "اے عزيز والس تخص كوتم في و كيوليا۔ گے اور محدث بفتح وال وہ لوگ ہيں۔ جن سے جن كد كھنے كے لئے بہت سے يغيروں في مكالمات و كاطبات الہيه وقع ميں۔ "ريابين خواہش كي تحق اب ايما لول كو خوب احديث ١٩٥٨ عاشيد و ماشيہ بزائن ج ١٩٥٨) مضبوط كرو۔ "
(ارابين بْراس، ١٠٠٠ زائن ج ١٩٥٨)

حضرت سيدالرسلين المسلين المسل

اكرىيا قتباس كافى نه موتو دوسرا الماحظة فرمائيس

۲..... ای بناه پرہم کہ سکتے ہیں کہ اگر آن مخضرت کی پائن مریم اور د جال کی حقیقت کا ملہ بوید موجود ند ہوئی ہوا کے کرھے کی اصلی کی بوید موجود ند ہوئی اور ند د جال کے کرھے کی اصلی کی بو اور ند 'د دابة کیفیت کھی ہو اور ند 'د دابة الارھ'' کی ماہیت کما حقد ہی ظاہر فرمائی گئی۔ (ازالہ اوہ م م ۱۹۲ فرزائن جسم ۲۳۵)

سه..... اس زمانه بین خدانے چاہا کہ جس قدر راست باز اور مقدس نبی گز ریچکے ہیں۔ایک ہی هخص کے وجود بیں ان کے نمونے فلا ہر کئے جائیں۔ سودہ بیں ہوں۔

(برا بين احديد صديعم م٠ و بنز ائن ج١١٥ ما١)

م ..... تمن برار مجزات مارے نی اللے سے ظبور می آئے۔

(تخفه کواز دبیم ۲۷ نزائن ج۲ اس ۱۵۳)

۵...... میری تائید میں خدانے جس قد رنشان طاہر کئے ہیں۔ان کواگر فردا فردا شار کروں تو تین لا کھ سے بھی زیادہ ہیں اور میں بہ بات خدا کی تھم کھا کر کہ سکتا ہوں۔

(هيقت الوي ص ٧٧ بزرائن ج ٢٧ص ٧)

غالبًا اس قدرا قتباسات میرے دعویٰ کے اثبات کے لئے کافی ہوں مے۔اگر کی مجمو \*\*

تواورملا حظه بهول \_

۲ ..... (خطبدالهامیم ۱۸۵۲۱۸ فرائن ج۱۷ م ۱۷۷ م ۱۷۷۷) کا خلاصد جس طرح کمی رات کا جا مدرجی کم روت کمی رات کا جا ند کم روث کی وجه بدر کملاتا ہے۔ ای طرح روف کی وجہ سے بدر کملاتا ہے۔ ای طرح رصول انتقاعی مدی اوّل شرع بال اور شرع جودمویں صدی شر بدر شیر ہوں۔

محمہ پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں محمد ویکھنے ہوں جس نے اکمل خلام احمد کو دیکھنے تادیان میں

کیا ی مرزائی صاحبان ہے دریافت کرسکتا ہوں کہ یمی شان رسول الشطاعی کی آپ لوگوں کی نظروں جس ہے۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ مرزا قادیائی تو اللہ تعالیٰ کی بیوی تھے۔ نبی کا درجہ زیادہ ہے یا عورت کا۔جس طرح ایک کشف جس حضرت سے موعود ( لیعنی مرزا قادیائی ) نے ایک دفعہ اپنی بیرمالت ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت جس آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ (مرزا قادیائی) عورت بیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر جولیت کی قوت کا اظہار فرمایا۔ ( لیعنی آپ کے ساتھ ہم بستری کی )

روایت قاضی یار محمه صاحب قادیانی رسالدا سلای قربانی مصنفه قاضی یار محمه موصوف تِناقَصْ ہی تناقَصْ

| غورطلبحالت                                          | مراق کی حالت مرز ا قادیانی                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (۱) دوسرے بیر کفر کہ مثلاً وہ سیح موعود کونیس مانتا | (۱) اوّل تو جاننا چاہئے کہ سے کے نزول کاعقیدہ |
| ادراس کے باوجود اتمام جمت کے جموثا جانتا            | كوكى ايباعقيد فهيس جوهار ايمانيات كاكوكى      |
| ہے۔جس کے مانے اور سچا جانے کے بارہ                  | جرو یا مارے دین کے رکنوں میں سے کوئی          |
| می خداادراس کے رسول نے تائیدی ہے۔                   | ركن مور (ازالهاوماً م مها مرائز ائن جسم الا)  |
| (هیقت الوی ص ۹ که افزائن ۲۲۳ ص ۱۸۵)                 |                                               |

| (۲) حضرت میں کی چڑیاں باوجود مکہ معجزہ کے  | (۲)اور میجی یادرہے کیان پرعدوں کا پرواز             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| طور پران کا پرواز کرنا قرآن کریم سے ثابت   | كرناقرة ن شريف سے برگز ابت نبيں - بلكه              |
| ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام می فرائن ج ۵ص ۲۸)  | ان کا ملنا اور جنبش کرنا بھی بیایہ شبوت نہیں پہنچتا |
| ,                                          | اور نه در حقیقت ان کا زنده موجانا ثابت موتا         |
|                                            | ہے۔ (ازالیادہام سے ۲۵۰، فزائن جسم ۲۵۱)              |
| (٣) من عجب رازمي بيريعن مين اس سيح         | (٣) حفرت مسيح ابن مريم اين باپ يوسف                 |
| ے افضل ہوں جو بے باپ تھے۔                  | کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام            |
| (ازالداوبام م ١٥٢٥ فردائن جسم ٢٩١٧)        | مجمی کرتے رہے ہیں۔                                  |
| , ,                                        | (ازالداد بام ص۳۰۳ حاشیه نزائن جهم ۲۵۳)              |
| (۴) كىيىلى زندە آسان پرموجود بىل اور دىي   | (٣) مسيح كوزنده خيال كرنا اوربيه اعتبار ركھنا كه    |
| نازل ہوں گے۔ (براین احمدیس ٥٠٥٢٣٩٨،        | ووہ جسم خاکی کے ساتھ دوسرے آسان میں بغیر            |
| فردائن جام ۲۰۱۲۵۹۱)                        | حاجت طعام کے یونی فرشتوں کی طرح زندہ                |
|                                            | ہے۔ درحقیقت خداتعالی کے کلام پاک سے                 |
|                                            | روگردانی ہے۔ (ازالداد ہام سسما بٹرزائن جس)          |
| (۱)اور یہ بھی کی ہے کہ سے فوت ہو چکا اور   | (۵) پہتو ہے ہے کہ سے اپنے وطن کلیل میں جاکر         |
| مریگرمحله خانیار می اس کی قبرے۔            | *                                                   |
| ( نشتی نوح م ۱۵، نزائن ج۱۹ م ۱۷)           | (ازالداد بام حصد دوم ص ۲۷۳، نزائن جسم ۳۵۳)          |
| (٢) حفرت عيسي عليه السلام كي قبر بلده قدس  | (۲)شهرسرينگرمخله خانيار مين ان کا (عيسيٰ عليه       |
| كرجام باوراب تكموجود إوراس                 | السلام) كامزارب_                                    |
| پرایک کرجاینا مواب اوروه کرجه تمام کرجاؤل  | (ايام السلخ ص ١٨ انزائن جهاص ٢٥١)                   |
| سے بڑا ہے۔اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی قبر     |                                                     |
| ہے۔ (اتمام الجیص ۲۱ ماشیہ بخزائن ج ۸ص ۲۹۹) |                                                     |
| (4) آنخفرت الله كارفع جسماني ك باره        | (4)"اوترقى السماء قل سبحان ربى                      |
| میں یعنی اس بارہ میں کہ وہ جسم کے ساتھ شب  | هل كنت الابشرا رسولًا "يعنى كفاركم                  |
| 1                                          | بين تو (اے محمر) آسان پرچ ھے کر ہمیں دکھلا          |
|                                            |                                                     |

(ازالهاوبام ص ۱۸۹ بخزائن جسم سس احکام کی تفاصیل معلوم کرنے کے لئے ہم بالکل (ازاله او بام ۱۵۴ مزائن جسم ۴۵۳) احادیث نبویه کیمتاج بین اسلامی تاریخ کا مبدا ادرمنبع بھی احادیث ہیں۔ اگر احادیث کے بیان پر مجروسہ نہ کیا جائے تو پھر ہمیں اس بات کو بھی تھینی طور برنہیں ماننا جائے کہ درحقيقت حفرت الوبكرة، حفرت عمرة، حضرت عثال، حفرت على أنخفرت للك كامحاب تع\_ (شهادت القرآن ص مخزائن ج ٢٩٩٥) اگر ہیا تج ہے کہ احادیث کچھ چے نہیں تو پھر

ملمانوں کے لئے مکن نہ ہوگا کہ آ تخضرت الملك كى ياكسواخ مين سے بحو بحق

(شهادت القرآن ص، فزائن ج٢ ص٠٣٠)

تب ہم ایمان لائیں مے ان کو کہ دے کہ میرا | تقریبا تمام صحابہ کا بھی اعتقاد تھا۔ خدااس ہے ماک تر ہے کہاس دار انتلاء میں یعنی کھلے کھلے نشان دکھادے اور میں بجز اس | حضرت ایلما کا رفع جسمی ملاحظہ ہو۔ (سلامین ۴، کے کچونیس موں کہ ایک آ دی موں۔ اس اباس آناا)اور سے کارفع جسمانی (اوقابات آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کفار نے آیت ۱۵۱۹ البابا) آنخفرت للط ہے آسان پر چڑھنے کا نشان ما نگا تھا اور انہیں صاف جواب ملا کہ یہ عادت الله کی نہیں کہ کسی جسم خاکی کو آسان پر لے حاوے۔ (ازالهادمام ص ۲۲۵ بخرائن جسم سس

(٨) اكثر احاديث الرصيح بهي بول تو مفيدظن (٨) جميل اينے دين كي تفصيلات احاديث میں۔ 'وان الظن لا یغنی من الحق | نبویہ کے ذریعہ سے ملی میں۔ نماز، ذکوۃ کے

بان کرسکیں۔

| (٩) في محمد ظاہر صاحب مصنف مجمع المحارك      | (۹) اس وقت جوظهور سيح موعود كا وقت بيكسي    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| زمانه ميں بعض ناپاك طبع لوگوں نے محض افتراء  | نے بجواس عاجر کے دعویٰ نہیں کیا کہ میں سے   |
| کے طور پرسیج اور مہدی ہونے کا وعویٰ کیا تھا۔ | موں۔ بلکداس مت تیروسو برس میں بھی سی        |
| (حقيقت الوي من ٣٨٠، خزائن ج١٨م ٣٥٣) بهاء     | مسلمان کی طرف سے ایسادعوی نہیں ہوا کہ میں   |
| الله نے ١٢٦٩ هي مسيح موعود مونے كا دعوى كيا  | مسيح موعود بول _                            |
| تحااور ۹ ۳۰ اهتك زنده ربا-                   | (ازالداد بام سعمه بزائن جسم ۲۹۳)            |
| (الحكم ١٦٠ / كوير٥٠ ١٩٠)                     |                                             |
| (١٠) اوريد بالكل غيرمعقول اوربيهوده امرب     | (۱۰)"انه اوی القریة "ابتکاسک                |
| كدانسان كي اصلى زبان تواور جواور الهام اس كو | معنی میرے برنہیں کھلے۔                      |
| سمى اور زبان مِس ہو۔جس كووه سمجھ بھى نہيں    | (ایام المعلم ص ۱۲ احاشیه نزائن جه اص ۳۱۱)   |
| سكتار كيونكداس من تكليف مالايطاق باور        |                                             |
| اینے الہام سے فائدہ کیا ہوا۔ جوانسانی سجھ سے |                                             |
| بالاتر ہے۔                                   |                                             |
| (چشمه معرفت ص ۲۰۹ نیز ائن ج ۲۲م س ۲۱۸)       |                                             |
| (۱۱) میں اپنے مال باپ کے لئے خاتم الولد      | (١١) بهارے ني الله كاخاتم الانبياء موناحفرت |
| ہوں۔                                         | عیسی علیہ السلام کی موت کوہی چاہتا ہے۔      |
| (برابين احديد صديعهم ١٨، فزائن ج١٢٥ س١١١)    | (اياما ملح طيح دوم ١٣٦٥ فزائن جهاص ٣٩٢)     |

تو کیااس ہے آپ کا بیمطلب تھا کہ جناب کی پیدائش ہے آپ کے بہن بھائی سب
مرکتے یا بیک آپ کے بعد کوئی اور لڑک لڑکا آپ کے والدین کے ہاں پیدا نہ ہوا۔ یقیناً پچھلے معنی
مراد ہیں۔ جیسا کہ خود آپ نے اس کے بعد اس کے معنی تھے ہیں تو پھرای طرح خاتم الانبیاء
کے تشریف لانے سے پہلے نبیوں میں ہے اگر کوئی موجود ہوتو اس کا مرنا لازم نہیں آتا۔ ہمارا تو
عقیدہ بیہ ہے کہ سابقہ نبیوں میں ہے ایک کیااگر سب سے سب بھی بغرض محال زندہ ہوں تو بھی ختم

نبوت میں فرق نہیں آتا۔ کیونکہ آپ سب ہے آخری نبی بے۔ ہاں کی اور آدمی کا رسول پاک کے بعد مال کے پیٹ سے پیدا ہوکر نبی بنتا یہ ختم نبوت کے متافی ہے۔ جیسا کہ بعد آپ کے بعد آپ کے (مرزاقادیانی) کی والدہ کے پیٹ سے کی اور بچہ کا پیدا ہوتا آپ کے خاتم الولد ہونے کے متافی ہے۔

(تریاق القلوب طبع دوم ص ۱۵۷، نزائن ج۱۵ ص ۲۵ ) پر آپ نے یول ککھا: ''میں انجھی لکھ چکا ہول کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے لگلی تھی اور بعد میں اس کے میں لکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر اور کوئی لڑکا لڑکی نہیں ہوا اور میں ان کے لئے خاتم الولد تھا۔''

اب ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے خاتم الولد ہونے سے ان کے سابقہ بہن ہمائیوں کی موت لا زم نہیں آتی۔ بلکہ ان کی مال کے پیٹ سے اور اولا وہونے کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ ای طرح خاتم النجین کے معنی یہ ہیں کہ رسول پاک کی بعث کے ساتھ ہی نے نبیوں کی پیدائش کا سلسلہ بند ہوگیا نہ کہ پہلے زندہ نبیوں کی موت کا باعث ہوگیا۔ آیت 'میڈاق المنہ بینین ''تو تمام نبیوں کی موجودگی میں حضرت رسول کر می اللہ کے بعث کو بھی ختم نبوت کے منافی نہیں بتلائی۔ بلکہ ان میں سے بعض کی زندگی کا جوت بھی ہم پہنیاتی ہے۔

(برت آسانی)

خود رسول پاک تھا نے فرمایا کہ اگر موی علیہ السلام زندہ ہوتے تو یقینا میری الطاعت کرتے۔ بنیس فرمایا کہ اگروہ زندہ ہوتے تومیرے آنے سے مرجاتے۔

نیز خیال سیجئے۔اس تقریر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر قدر رے روشی وال

دی ہے۔

"والسلام على من التبع الهدى"
احقر: امان الله شاه دوله كيث مجرات



## قادياني دجل

حق کہن توں باز نہ آواں مے

ہندوستان کی دنیا دے اعروں تادیانی دجل نوں مناواں مے

حق کہن توں باز نہ آواں مے

اے پنجاب دا تی ماری کردا ہیا کی کی عیاری

کس طرح اس نے عمر مخداری دنیا نوں کھول ساواں سے

حق کہن توں باز نہ آواں گے

تيد كرن بعادي بيد لكاون كالي باني بعي بعادي سانول پيوادن

ساڈے کئی کھانسیاں لاکاون پینگا سمجھ کڑھ جاوال کے

حق کہن توں باز نہ آوال کے

ہووے جے حملہ دین مین تے یا کہ پیارے رسول ایمن تے

یاد رکھو ای عجم اے دین تے پروانیاں واکک جل جاواں مے

ِ حَقْ كَهِن تُول باز نه آوال م

مال متاع گھر بار لٹا کے وانگ المال خاندان کوہا کے کریل ہند وی نیچاوال سے کریل ہند وی نیچاوال سے حق کہن تول باز ند آوال سے

وانگ بلال پھرال تے لٹادن معمل کی وادن کی کھل کی وادن رکریا وانگ آرہ چلوادن پچھال نہ قدم ہٹادال کے حق کمن تول باز نہ آدال کے حق کبن تول باز نہ آدال کے

ہے دتی رب سانوں زندگانی دہرم رہے گا نہ قاویانی
نہ مل می ایہدی کتے نشانی ونیا نوں جلد دکھاوال کے
حق کہن توں باز نہ آوال کے

دگا فساد اسیں کرنا ناکیں نہ خلیفہ نوں، دینی ایزاکیں

اس دے بس مریداں تاکیں توڑ کے کلمہ پڑھاوال مے

حق کہن توں باز نہ آواں کے

امیر شریعت دی بانہہ پھڑ کے کیوں رہنے فیر کے توں ڈر کے ماجزاں داگر سیمیں کر کے نہ اپنی جان بچاواں کے

## حق کہن توں باز نہ آواں گے قاریانی دجل نوں مٹاواں گے

## بدزبان مرزا

ثلنے والا ہے جہاں تو مرزائد نام تہاؤا موون والا ہے برا دنیا تے انجام تہاڈا ونیا کی چز ہے آج عرش تے بھی معاذ اللہ چرچا توبین رسالت دا بویا عام تهاؤا ہے رہی زندگی ساڈی تے تسی دیکھ لیناں سوماں بہنا اسیں کردیواں مے حرام تہاڈا جس دی جی جاہے سیں رل کے اچھالو پکڑی رہیا نمھ توں تی رویا ایہ مبح شام تہاڈا تسال انسان، پیفیبرال تے خدانوں پڑویاں کیوں کرے فیرکوئی دنیاتے احرام تہاڈا آرزو اید کدے ہو سکنی نہیں تباڈی پوری لكھ ہے بھار ونڈاون بھاديں حكام تہاڈا اسیں کی چیز پیغبر نہ کوئی ایبا رسدا جس تے لگا نہ ہووے ظالموں الزام تہاڈا ایہ ہے گنبد دی صدا جو کہوس او مے اوبی بدزبانی وے اندر فرقہ ہے بدنام تھاؤا

کیع آوہ کم تمال دنیا دے اندر آکے ہو یا شیطال بھی عاجر جد آیا نام تہاؤا



## مرزائی جماعت خطرناک تم کاسیای گروہ ہے

(ماخوذ از مامنامه الصديق ملتان، بابت ماه جمادي الاولى اسساه)

الصدیق کی گذشته اشاعت میں ہم نے افضل کے حوالہ جات سے ان جا کدادوں کا ذکر کیا تھا۔ جو مرزائیوں کوستے داموں عنایت ہوئیں۔ جن کا اظہار مرزائیوں کے امام نے الفضل مورجہ ۱۲ در مجم بر احداد مورجہ ۱۲ در مجم نے ۱۳۰۰ مربعہ زمین میں الاکھ روپیے کی خرید کی ہے۔ بخاب کی زمینوں کے نرخوں کے لحاظ سے بحساب دو ہزار روپیے فی ایکڑ اس کی قیمت دو کروڑ روپیے ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں اس ساری زمین کی تھے۔ بحساب مصار ویے فی ایکڑ اوا کرنی پڑی۔

واضح رہے کہ مرزائیوں کے روپیہ ش بہت ساچندہ مسلمانوں کا بھی شائل ہے۔ جو تیلئے السلام کے نام سے عام مسلمانوں کو فریب اور دھوکہ دے کر دھول کیا جاتا ہے۔ چانچہ الفضل موری سارجوری ۱۹۵۲ء کے پر چہ ش چندہ الداد درویشاں قادیان کے عوان سے جو رقوم تحق کی جارتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ایک غیراحمدی (مسلمان) کا چندہ مسلقے بچاس روپیہ درج فررست ہے۔ آج کی محبت میں ہم مرزائیوں کی تبلیغ کی حقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں فررست ہے۔ آج کی محبت میں ہم مرزائیوں کی تبلیغ کی محقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے تبلیغ کے عوان سے جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ اس کی اصلیت کیا ہے۔ اس سے مسلمانوں کوان سازشوں اور سرگرمیوں کا علم بھی ہوجائے گا۔ جن کے ذریعہ سے مسلمانوں کے متاع ایمانی پر فراکہ دان کے دریعہ سے مسلمانوں کے متاع ایمانی پر فراکہ دان کے دریعہ سے مسلمانوں کے متاع ایمانی پر ڈاکہ ڈال کر بھران کی جیبوں کو بھی خالی کرائے ضرالد نیادواتا خرۃ کا مصداتی بنادیاجا تا ہے۔

بائيكا شاورسزاتين

 کرر ہے ہیں۔جن کووہ بہت ہی سوچ سمجھ کرشا گئے کرتے ہیں۔(دیکھوالفضل موری اارجنوری ۱۹۵۲ء اعلان سزامقاطعہ وبائیکاٹ ومقاطعہ برائے سید منظوراحمہ،الفضل موری ۱۹۵۵ءجنوری ۱۹۵۲ءاطلان سزاوبائیکاٹ ومقاطعہ برائے محمد شفیع) کیا آج تک کسی خالص فرہبی جماعت میں بھی اس متم کے مقاطعے اور مائکاٹ ہوئے ہیں؟

خصوصی کاموں کے لئے صرف بیج سالداور سلی احمدی مخصوص ہیں

جو جماعتیں خالص ندیبی اور تبلیغ ہوتی ہیں۔ان میں خاص کاموں کے لئے خصوص تقر رعل میں ناص کاموں کے لئے خصوص تقر رعل میں نہیں لائے جاتے ہیں۔ ساز ڈی گروہوں کا بیکام ہوتا ہے کہ خصوص کاموں کے لئے علیحدہ کارکن فتخب کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ موجودہ فلیفہ مرزا میاں محمود نے اپنے جلسہ سالانہ کی خاطر ہوں میں اسلام کے ہیں جو برانے پانچ سالہ احمدی ہوں یا نسلی احمدی ہوں۔ پھران کی سفارش جماعت کا پریڈ یڈٹ بھی کرے۔

ملاحظہ ہو (الفضل مورد ۱۰ رو بر ۱۹۵۱) محرشرط یہ ہوگی کہ کوئی احمدی خادم ایسا نہ ہو ۔ جو
پانچ سال پہلے کا احمدی نہ ہو یا کسی احمدی کی نسل سے نہ ہواور پھر اس کی سفارش جماعت کا
پریڈیڈنٹ کر سے اور لکھے کہ چھن اعتباد کے قاتل ہے۔ اسے تفاظت کے کام پرلگا یا جائے۔
سیس ''باہر کی جماعتوں کو چاہئے کہ وہ فوری طور پر اپنے خدام کی تعداد سے دفتر مرکز یہ کو
اطلاع دیں کے تکدوفت بہت تعوال آگا ہے۔ محرآ دمی وہی ہوں۔ جو کم سے کم پانچ سالدا حمدی
ہوں یا نسلی احمدی ہوں اور جن کے متعلق پریڈیڈنٹ ،سیرٹری اور زعیم تینوں اس بات کی تعمد بق
کریں کہ وہ ہرتم کی قربانی اور محنت سے کام کریں گے اور کی قتم کی غفلت، ستی یا غدادی کا
ارتکاب نہیں کریں ہے۔'' (انفسل مورد ۲۳ رو برم رام ۱۹۵۱)

تعجب کا مقام ہے کہ اعلان ایک ایسے جلہ کا ہے۔ جس کی نوعیت ان کے زویکے تبلیغی اور فذہبی ہے۔ پھر وہ ایسے مقام پر بود ہا ہے۔ جہاں مرزائیوں نے اپتا ایک الگ شہر آباد کیا ہوا ہے۔ زمین ، جائیداویں ، مکانات سب آئریز کورز کے زمانہ میں انہوں نے خرید کر کی تعین ۔ جو ان کو خوصت کے وزیوں کے بھا کو گئی تھیں۔ پھر کا مصرف اتنا ہے جلسہ کا انتظام ، حقائلت اور محرانی سال کو خوصت کے بھی آورنسی احمدی کی شرط کیوں؟ اپنی جماعت کے بقی آومیوں پر برائی جماعت کے بھی ہی جماعت ہے ایک فرید بھی جماعت ہے ایک فرید بھی جماعت ہے۔ جس کا کا مصرف تبلیغ ہے؟ جس جماعت کے امام اور امیر کو اپنے آومیوں کا اعتاد بھی حاصل میں اس کو ذہبی جماعت ان نہیں اس کو ذہبی جماعت ان نہیں اس کو ذہبی جماعت کو دورف جماعت بی نہیں کہا جاسکا۔

مرزابشرالدین محودا پی خلافت کونبوت کا تمتہ بھتے ہیں اورائے کسی طرح چھوڑنے کے لئے تیار نہیں

واضح رہے کہموجودہ خلیفہ قادیانی نے اخبار''الرحت'' اور الفضل میں ایک سلسلہ مضامین شروع کر رکھا ہے۔جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ قادیانی اپنی جماعت پر کچھ ا پسے بری طرح مسلط ہو بھے ہیں کہ اب ان کی جماعت میں خلیفہ قادیانی کوخلافت سے معزول کر دیئے جانے کےمشورے ہونے لگے ہیں۔خلیفہ قادیانی کی نوعیت اگر یہی ہے کہ ایک جماعت تبلیغ اسلام کررہی ہےاور بیاس کےامام و پیشوا ہیں۔ پھروہ ان کومعزول کر کے کسی اور صالح آ دمی کوامام بنانا چاہتی ہےتو خلیفہ قادیانی گھبراتے کیوں ہیں۔جو پچھالزامات ان پرعائد کئے جاتے ہیں۔ان کو برسرمنظرلا کران ہےائی برأت اورصفائی کا اظہار کردیں اوراینے کیرکٹر و دیانت برمخالفوں کونہ ہی تو کم از کم اینے آ دمیوں کو ہی تقید کوموقع بخشیں ۔ گر خلیفہ قادیانی اینے متعلق کسی بات کوزیر بحث آنے ہی نہیں ویتے۔ بلکہ اس سے اپنا پہلوصا ف بچا کرا بی جماعت کو دوسری بحثوں میں الجھادیتے ہیں کہ اسلام میں خلیفہ معز دل نہیں ہوسکتا۔ حقیقت ریہ ہے کہ خلیفہ قادیانی این ایمال کوجو کھناؤنی تصورزرعباچمیائے ہوئے ہیں۔اس کے برسرعام آجانے سے تحرتم کا بیت میں اور ایک و نیاوی گدی جومرز اعلام احمد قادیانی نے قائم کی تھی اے کسی طرح چھوڑنے کے لئے تیار نہیں۔ بلکہ آئندہ بھی اپنی اولا دکواس پر قائم رکھنے اور مالک بنانے کے لتے ابھی ہےاہے بیٹوں کو'' ہوالناصر'' کہہر بڑھارہے ہیں۔ آخر کیا دجہ ہے کہ سندھ میں جو ز من خرید کی می ہے۔ اگر وہ تبلیغ کے مقصد کے لئے ہے تو محمود آباد، ناصر آباد کے نام بہتے ان کو ر ماستی شکل کیوں وی جاری ہے؟

موجود و خلیفہ قادیا فی نے کمال چالا کی ہے موافق اور خالف لوگوں کواس بحث میں الجھا رکھا ہے کہ:''خلیفہ معزول ہوسکتا ہے یا نہیں۔''ہمارے بعض اخبارات بھی ای بحث میں جتلا ہو گئے ہیں۔سب سے پہلے تو بیا مرز رجت آ ناچا ہے کہ موجودہ خلیفہ قادیا فی خلیفہ بھی ہے یا نہیں اور جس نبی کا خلیفہ ہے اور اس نبی کی نبوت کیسی ہے۔ پھر اس کواس کی اپنی مرزائی جماعت نے بی کب انتخاب کیا تھا؟ اور دہ کون سے مرزائی تھے جواس کے خلیفہ ہونے کے انتخاب میں شریک ہوئے۔مولوی جم علی لا ہوری اور ان کی پارٹی تو پہلے دن سے جج ربی ہے کہ ہم بشر اللہ ین محود کو اپنا خلفہ نہیں مانتے۔ بلکہ حقیقت ہیہ کہ جس قوت اور طاقت نے مرز اغلام احمد قادیانی کونیوت بخش تھی۔

ای نے ہی مرز اغلام احمد قادیانی کے لڑک کو خلافت بھی عطا کی ہے اور بڑے مرز اقادیانی خود ہی

اس خلافت کی داغ تیل رکھ گئے تھے۔ چنا نچہ یہ چھوٹے مرز اانمی الہامات کو اپنی جماعت کے

آ کے پیش کر کے اپنی خلافت پر استدلال فرماتے ہیں۔ چنا نچہ مرز اقادیانی کتاب الوصیت سے

والد نقل کو لکھتے ہیں: ''پس خلافت دراصل نبوت کے نظام کے کا تمتہ ہے جے آگھریزی میں

کر الوری یا سیلیمنٹ کہتے ہیں۔ کیونکہ جیسا کہتے موجود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ کی نبوت کا کام
خلافت کے بغیر تھیل کوئیس بنچتا۔''

(افعنل قادیاں مورد مردم روم 100)

ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں کے غلام احدقادیانی کی نبوت کا مقصد کیا تھا۔

(تریاق القلوب میں ۱۵ ہزائن ج۵ اس ۱۵۵) میں مرزا قاریانی نے تکھا ہے: ''میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت (انگریزی حکومت) کی تائیداور جمایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور آگریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کہا ہیں تھی ہیں اور اشتہار شائع کے ہیں۔ اگروہ رسائل اور کہا ہیں اکشی کی جا کی لئے ہیں کہا ہوں کو تمام ممائل اور کہا ہیں کہ علی ہیں ہیں ہے ایک کہا ہوں کو تمام ممائل کے بیاد ورمعراور شام اور کائل اور دوم تک پہنچایا ہے۔ میری بھیشہ کوشش رہی کے مسلمان اس سلطنت کے سے خیر خواہ ہوجا کیں۔''

ظاہر ہے کہ اس برطانوی تم کی نبوت کے مقاصد کی تعیل بھی برطانوی ظاهت ہی کر کئی ہے۔ جب تک برطانوی ظاهت ہی کر سکتی ہے۔ جب تک برطانی عظیٰ کی منظوری حاصل نہ ہو۔ موجودہ مرزا قادیانی کے معزول ہونے کا سوال پدائی نہیں ہوتا۔ عزل ظاهت کی بحثیں بیکار ہیں۔ لیکن پھر بھی مرزا قادیانی کی ہست کی داد دیجے کہ اپنے تنظید کرنے ہوئے دائے ہیں:''اگر ظیفہ اسلام میں معزول ہوسکتا ہے تو یقینا حضرت کی تجم میں۔ کیونکہ ان کی اپنی جماعت کے ایک حصد نے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کوظاہنت سے معزول بھے ہیں۔ لیکن حصر اُت کا فیار میان سے نکال کی اور بیا خارجیوں کوئل کے کو طوارہ اور بیادہ کی اور بیان موردیہ میں در مراہ 10)

ل بیدهنرت علی پرصری بہتان ہے کہ انہوں نے خوارج سے اس لئے لڑائی کی تھی کہ انہوں نے حضرت علی سے معزولیت کا مطالبہ کیا تھا۔ بلکہ وہ مرتد ہوکر اسلام سے خارج ہو پچکے تھے۔اس لئے قال کیا گیا۔

جومرزائی مرزامحود قادیانی کومعزدل کرنا چاہجے ہیں ان کو اپنا انجام بدمعلوم کر لینا چاہئے۔ ہم مزید بحث میں پڑے بغیر سلمان بھا تیوں سے استضار کرنا چاہجے ہیں کہ کیا موجودہ مرزا کی ان تقریحات کے باوجود وہ اپنی جماعت کے لئے صرف تبلینی پیشوا سمجے جا کیں ہے جو اپنی معزدل کرنے دالوں کو اس ختم دحولیس سناتے ہیں۔ کیا کسی احمدی سے اس خلیف کی اس ختم کی الاس کم کی ایم میں اسے معزول کرنے اور تعتید کرنے کا حق بھی نددیا جائے اور اس کو خلیف صاحب کی ہر بات بلادیل مائے کے تیار کیا جائے کی اسلامی ریاست اور اسٹیٹ کا وفادار رہ سکنے کی امید کی جائے ہیں۔ کی اسلامی ریاست اور اسٹیٹ کا وفادار رہ سکنے کی امید کی جائے ہیں۔

عكومت كتمام محكمول مين تحس جانے كاتكم

خلیفہ قادیان مرزامحود کے شائع شدہ خطبہ جعہ میں اپنی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے تھم دیتے ہیں کہ ہمارا تناسب فوج میں درسرے تھکہ جات سے تو بہت زیاوہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے حقوق کی حفاظت بوری طرح نہیں ہو عقی۔ اس لئے محکمہ جات بولیس، ریلوے، فائتس ، اكا ونش، كسفر، الجيئر كك وغيره تمام ككمول بي جاري ويول كوهم جانا جائد-يهال برسوال بديدا موتاب كديديا كتان كى ملازمتول يردهاوا بول كرافقذ ارحاصل كرني كمسكيم ب ياتبلغ اسلام ب؟ اصل عبارت الاحظه مو-" بعير حال كطور برنوجوان ايك عى محكمه من سيل جاتے ہیں۔ حالاً تکد متعدد محکمے ہیں جن کے ذریعہ سے جماعت اپنے حقوق حاصل کرسکتی ہے اور اسے آپ کوشرے بیا عمق ہے۔ جب تک ان کے سارے محکول میں جارے آ دمی موجود نہ ہوں۔ان سے جماعت بوری طرح کام ہیں لے سکتی۔ (بد جملہ قائل غور ہے کہ جماعت ان ملاز مان سرکاری سے کیا کام لی ہے؟ )مثلا موٹے موٹے تھمول میں سے فوج ہے، پولیس ہے، الدنسٹریشن ہے، ربلوے ہے، فاکنس ہے، اکا ؤنٹس ہے، سٹمز ہے، المجینئر تک ہے۔ یہ آٹھ دی مو فے مو فے مینے ہیں۔ جن کے درایدے ماری جماعت اسے حقق محفوظ كر سكتى ہے۔ مارى جماعت کے نوجوان فوج میں لئے جاتے ہیں۔اس کے نتیج میں ہماری نسبت فوج میں دوسرے محكمول كي نسبت سے بہت زيادہ ہاور بم اس سے اسے حقوق كى حفاظت كافا كدہ بيس الماسكة \_ باقی میکیے خالی پڑے ہیں۔ بے شک آپ لوگ اپنے الزکوں کونو کری کرائیں۔ کیکن وہ نو کری اس طرح کیوں نہ کرائی جائے۔جس سے جمات فائدہ افعاسکے۔"

(الفعنل قاديان مور وراار جنوري ١٩٥٢ء)

اس اقتباس کو باربار پڑھیں۔ وہ کون سے حقوق ہیں جن کی حفاظت سرکاری ملازمتوں سے کرائی جاتی ہے اور وہ کون سے جماعتی مفاد ہیں جن کوسرکاری ملازمتوں ہیں منظررکھا جاتا ہے؟

ہمار متصد صرف اتنا ہے کہ مرزائی مبلغین روزانہ مسلمانوں میں گلا بھاڑ کو وعظ کر رعظ کرتے ہیں گدا بھاڑ کر وعظ کرتے ہیں کہ بہم اسلام کی تبلغ کررہے ہیں اور میسائیت کا مقابلہ کر کے اسلام کی خدمت کررہے ہیں۔ پاکتنائی ملازمتوں میں کون سے عیسائی افسران فائز ہیں جن کو گرانے کے لئے آپ اس میدان میں چھاجانے کی کوشش کررہے ہیں۔

بیطیفہ قادیانی کے شائع شدہ خطبہ کے آخری اقتباس ہیں اور بیہ آخری مشورہ ہے جو خلیفہ قادیانی نے اپنی جماعت کو دیا ہے۔ اس سے پہلے جن جیتی مشوروں اور ناطق احکام سے اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی ہے دہ بھی ملاحظہ ہو۔

مرزائیوں کو ۱۵ اور جنوری تک ایک پلین اور واضح پروگرام پیش کرنے کا تھم موجودہ فلیڈ قادیانی پی جماعت کو تھم دیتے ہیں کہ ۱۹۵۴ء کی تبلنے کا واضح پروگرام پیش کریں تاکہ ہم ان کو پورانہ کرنے پر گرفت کر تکیس۔الفاظ بیہ ہیں: ''وہ پلین اور تجویز الی ہوئی چاہئے کہ جے واقعات کے لحاظ ہے پکڑا جا سے۔شلا اگر دعوہ و تبلنے والے کہیں کہ ہم اس سال بوے زور شور ہے تبلنے کریں گے تو زور شورایی چیز نہیں جس کی وجہ سے وقت گذرنے پر انہیں پکڑا جاسکے۔ پلین اور تجویز یہ ہے کہ ہم نے اس سال فلاں تخصیل، فلاں تھانے، فلال گروہ کو اپنے ساتھ کرلیں ہے۔ (آخر میں فرماتے ہیں) بس میں ہرصینے کو توجد دلاتا ہوں کہ وہ اپنے کام کے لئے ایک خاص ملین اور تجویز بنائے اور ۱۵ اراد ارجور کی تک اے پیش کردے۔''

(الفضل قاديان مورجد الرجنوري ١٩٥٢م)

تمام ملک (پاکستان، صوبہ جات، ضلع، تحسیلیں، دفاتر وغیرہ) کا جائزہ لو۔ پھر تبلغ کرو کس طرح؟ لاکھوں کی تعداو میں اشتہارات شائع کرو۔جس سے ملک میں تبلکہ مج جائے۔ تعلیم یا فتہ اور مغرورت مے کے لوگوں میں کتابیں تقسیم کرو۔

ملا حظه بهو (الفصل قاديان مورنداارجنوري١٩٥٢م) • • جميس ايينه ملك كاليوري طرح جائز ه لینا جائے کہ ملک میں کس حد تک تقریروں کے ذریعہ بیٹی کی ضرورت ہے۔ کس حد تک لٹریج کے ذر بعیۃ بلیغ کی ضرورت ہے۔ کون ہے گروہ ایسے ہیں جن میں پمفلٹ زیادہ مقبول ہوسکتے ہیں اور کون ہے گروہ ایسے ہیں جن میں کما ہیں زیادہ مقبول ہوسکتی ہیں۔اس وقت نظارت دعوت وتبلیغ عفلت کے ذرایہ تبلیغ کرتی ہے۔ لیکن عفلت الی چیز ہے جس کا بوجوزیادہ دیر تک نہیں اٹھایا جاسکتا۔ حصرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے زمانہ میں تبلیغ اشتہارات کے ذریعہ ہوتی تھی۔ وہ اشتہارات دو جارصفحات برمشمل ہوتے تھے اور ان سے ملک میں تہلکہ مجا دیا جاتا تھا۔ ان کی كثرت سے اشاعت كى جاتى تقى اس زماند كے لحاظ سے كثرت كے معنى ايك دو ہزاركى تعداد کے ہوتے تھے بعض اوقات دیں دیں ہزار کی تعداد میں بھی اشتہارات بچیاس بچیاس ہزار بلکہ لا کھ لا کھ کی تعداد میں شائع ہوں۔ پھر دیکھو کہ بیاشتہار *کس طرح اوگوں* کی توجہ اپنی طرف تھینج لیلتے ہیں ۔اگراشتہارات پہلے سال میں بارہ دفعہ شائع ہوتے تصوّواب خواہ انہیں سال میں تمین دفعہ کر ویا جائے اور صفحات دوجیار برلے آئیں۔کیکن وہ لا کھ لا کھ دودولا کھ کی تعداد میں شائع ہوں تو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کس طرح حرکت پیدا کی ہے۔ یہ کمالی حصہ ہے جوتعلیم یافتہ اور مغرور قتم کے لوگ ہیں۔ انہیں کما ہیں پیش کی جا کیں۔ مرکزی اور صوبائی جماعت کے لوگ ان کے یاں جا کیں اور انہیں کتابیں دیں۔'' (الفضل قادمان مورجه اارجنوري ١٩٥٢م)

مقام تعجب ہے کہ پاکستان میں لا کھوں اشتہار اور پمفلٹ شائع کرنے کا کیا مقصد ہے۔ کیا ان اشتہاروں کے اندروہ مضامین ہوگی؟ ہمارے خیال میں ان اشتہاروں کے اندروہ مضامین ہوں سے جوروز اند میں یہ تقریق کے عنوان سے انفضل میں شائع ہوتے ہیں اور جن میں

یا کتان بنے سے قبل کی مردہ بحثیں زندہ کر کے مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر انگریزوں کے ہاتھوں کومضبوط اور ان کے دل کوشینڈا کیا جاتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں سے التماس ہے کہ مرزائیوں کے اشتہارات اور تمراہ کن مضامین سے متأثر نہ ہوں۔ جن کوشائع کرنے کی خلیفہ قاد یانی این جماعت کور غیب اور تا کیدمزید کررے ہیں۔

۱۹۵۲ء مسلمانان پاکتان کے لئے بخت صبرآ زماہے

ببرحال ۱۹۵۲ءمسلمانوں کے لئے سخت صبر آ زما ہوگا۔ مرزائی اپنی سکیم کوعملی جامہ بہنائیں گے۔اشتہارات اور معفلٹ شائع کرنے کی سیم بھی منظر عام پر آچکی ہے۔ حکومت کے تحکموں پر قبضہ کرنے اور اس ہے جماعتی فوائد حاصل کرنے کا حکم بھی مرزائیوں کول چکا ہے۔ ملانون كواشتبار كمقابله من اشتبار، يمفلث كمقابله من يفلث بعي شائع كرنے وابيس اور حكومت سے اس معقول مطالبہ كومنوالينا جا ہے كەمرزائيوں كوايك اقليت تتليم كر كے ملكى عهدون خصوصاً فوج اور پولیس وغیره شران کی تعداد مقرر کردی جائے۔ تا کیمکلت یا کستان میں میر نیافتند پیدانه ہو۔ ویشیمرزائی اب حکومت اورافقد ار کے رعب اور دھونس سے مرزائی بنانا جا ہے ہیں اور وزارت خارجہ سے جہاں تک جلد ہوسکے چودھری ظفر اللہ کو خارج کر کے کسی مسلمان وزیر کا تقرر عمل میں لا یا جائے۔(اِنفسٰل قادیان مورضا ہے۔ جنوری ۱۹۵۳ء) کا مندرجہ ذیل اعلان قابل غور ہے۔ ١٩٥٢ءاورفر يضه تبليغ

"أكر بم محت كرين اور تنظيم كرماته محنت سے كام كرين و ١٩٥٢ء من بم أيك عظيم انقلاب إبر باكر سكت ميں۔ ہرخادم كواس ورم سے اس سال بلنے كرنى جائے كداس سال احمد يت ى رقى نمايان طور پروشن (مسلمان) بھى محسوس كرنے كائے۔ آپ اگراہے كاموں برفريفتر بليغ کومقدم کریں گے توبیہ ونہیں سکتا کہ آپ کے ذریعہ بھولے ہوئے مسلمان ہدایت نہ پاجا کیں۔ البية ارادون كوبلند يجيئ بهتين مفبوكم يجيئ كه فدا كفرشة آب كامول مي آب كي مدد الم كے لئے بتاب كرے يور (لين نوكريوك اور مازمة س كورواز ي آپ كے لئے كھلے ہ ہوئے ہیں۔الصدیق) صرف اور صرف دیرآپ کی طرف سے ہور ہی ہے۔1904ء کو گذرنے نہ ويحيخ رجب تك احمديت كارعب وثمن اس رنگ بيل محسوس نه كرے كداعب احمديت مثالي نهيس جاسكتي اوروه مجور موكراحمديت كي آغوش على آگرے " (افعنل قاديان مورحد ١ ١رجوري ١٩٥٢ه)

مندرجہ بالا بیان مختاج نہیں۔ ان الفاظ میں صاف طور پر تھم دے دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مرزائی بننے پر مجبور کردیا جائے۔ پس اندریں حالات مسلمان رہنماؤں کا فرض ہے کہ مسلمانوں کو مرزائیوں کی دستبرد، جبر واکراہ سے بچانے کے لئے ایک موثر پر وگرام بنائیں اور مرزائیوں کو ایک غذہی جماعت تصور کرنے سے باز آئیں۔ بلکہ ملکر پاکستان علامہ اقبال نے مرزائیوں کے متعلق جواختاہ پیش کیا تھائی کوزینظر رکھتے ہوئے ان کوجدا گانہ اقلیت قرار دینے کی مرزائیوں کے متعلق جواختاہ پیش کیا تھائی کوزینظر رکھتے ہوئے ان کوجدا گانہ اقلیت قرار دینے کی مرزائیوں کے متعلق جواختاہ پیش کیا تھا۔

ہارے سفارت خانے اور مرزائی

(ماخوذ از ماہنامہ الصدیق ملتان، بابت ماہ جمادی الثانی ا ۱۹۷ء) وزارت خارجہ کے اثر کو مرفغر اللہ کی وجہ مے مرزائی اپنی مرزائیت کی تعلیق میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو۔ وافظنن کے مرزائی مبلغ کی سالاندر پورٹ میں سے جو ۸رجنوری ۱۹۵۲ء کے انفضل میں چھپی ہے۔ ایک اقتباس ہے۔

ا ...... '' حکومت اسرائیل کے امریکی سفارت خانے کے سیرٹری نے واقفیت ہونے پر کنے چرپر بلایا۔ اس موقعہ پر ان کو بلنغ کی منگی اور مسئلہ فلسطین کے متعلق پاکستانی نقط ُ نگاہ کے متعلق بحث کی منی۔''

ا ..... و دو اکثر رالف خ جو مسئلة فلطين من يو اين او كی طرف سے قالث تھے۔ ان كے ساتھ اس يخ كي تقريب پيدا ہوئى اس موقعه پردو كھنے تك تعليم اسلام اور حيات التي الله بر كھنگو موئى اور لار يخ پيش كيا كيا۔ '' موثى اور لار يخ پيش كيا كيا۔''

س ..... مشرجارج عليم آف لبنان بسلسلة احديد ي متعلق مفيد تعتلوموني -

۸..... سفارتخانه پاکستان کے بعض افسران کومبریس مرعوکیا گیااور جماعت احمریه کی اسلای

خد مات سے واقف کیا گیا۔ کیا ہمارے ارباب اقتد اراب بھی بیدار نہیں ہوں گے اور مرز ائیت وار قد ادکی بیٹنے کواپنے سفارت فانوں سے دور دکھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔

اس کے ساتھ ہی تبین کے مبلغ کی تقر رہمی ملاحظہ فرمائے۔

(افضل مورد ۲۲رجنور ۱۹۵۲ه) ''ارا گون علاقاکے چوٹی کے اخبار Heralads) نے خاکسار کے فوٹو کے ساتھ ایک مختصر سا آرٹیکل شائع کیا۔ دراصل جرنکسٹ نے بندہ ہے دوران گفتگو میں بعض سیاسی حالات پر جادلہ خیالات کیا تھا۔جس چیز کا ذکر کیا۔اس میں محمر ادراریان کے تعلق میں اگر کیا۔اس میں مصراوراریان کے تعلق میں اگریز ول کے سلوک کا ذکر تھا۔ بندہ نے آئیں بنایا کہ دنیا کے موجودہ حقیقی رہنما امام جماعت احمد بیرنے ہندو پاکستان کی آزادی سے قبل انگلستان کو بیر مشورہ و یا تھا کہ انگلستان کے لئے میہ بہتر ہوگا کہ انگلینڈان ملکوں کو جو غلام چیں آزاد کردے تا کہ ان ملکوں کے تی لاکھ سیانی اسے آپ کو آزاد تھے تھے ہوئے ازخود کمیوزم کامقا بلہ کرسکیں۔''

مارے ارباب افتدار کو دیمینا چاہئے کہ مرزائی میلغ ساری دنیا کو بیدیقین ولاتے پھرتے ہیں کہ دنیا کو بیدیقین ولاتے پھرتے ہیں کہ دنیا کا حقیقی رہنما مرزامحود ہے اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری دزارت خارجہ بھی ہمارے ارباب افتدارے زیادہ مرزامحود کے فرامین کے تالع ہے۔ آخر بیدو مملی کب تک برداشت کی جائے گی؟

مرزائی حکومت کے کوائف

(ماخوذ از ماہنامہ الصدیق ملتان بابت ماہ رجب ۱۹۷۱ء) اب ذیل میں چند کوائف مرزائی حکومت کے ذکر کئے جاتے ہیں۔ جس کی بنیاد پاکستان میں رکھی جا چکل ہے اور بشیر الدین محمووصا حب اپنی اسی حکومت کے بل بوتے پر فرماتے ہیں: ''میں بھی کہتا ہوں کہ اس ون جب تمہارا اکثریت میں ہوئے کا غرور ٹوٹ جائے گائو خواہ اس وقت میں ہوں یا میرا قائم مقام تم سیارا اکٹریت میں ہوئی کا خور کوٹ کیا جائے گائے'' (افضل موردیت رجوری ۱۹۵۲ء) مرز ائیوں کا دار الخلاف

ضلع جھنگ میں ۱۰۳۰ ارا یکڑ زمین پنجاب کے آگریز گورٹر (مسٹرموڈی) نے کوڑیوں کے بھاؤ مرزائیوں کو دی تھی۔ تا کہ وہ ایک الگ وارالخلافہ بنالیں۔جس کے کوائف الفصل وغیرہ نے قبل کر کے درج کئے جاتے ہیں۔

ا..... ''اس ۱۹۳۴ ارا یکوز مین میں ایک ایسا شهر آباد کیا گیا ہے۔ جوضلع جھٹک میں دریائے چنا ب کے یارلاک پورسر گودھا کے عین وسط میں واقع ہے۔''

(بحوالهمرزائی اخبار الرحمت ۲۱ رنومبر۱۹۳۹ء)

۳ ...... ''اس شہرکا نام ریوہ رکھا گیا ہے۔اس کے علوں کے نام حسب قبل ہیں۔وارالیس، باب الا بواب، دارالتصر، وارالبرکات، وارالرحت، وارالصدر، دارالفعشل''

(الفضل قاديان مورخه ۲۸ رسمبرا ۱۹۵۱ء)

س۔.... ۲۵ رماری ۱۹۳۹ء کے افضل میں اعلان ہوا ہے کہ ربوہ کے لئے ہالتگ ریلوے اشیق منظور ہوگیا۔ چنا نچے کم راپر بل ۱۹۳۹ء کی شخ کوسات بجسب سے پہلی گاڑی وہاں تغیری۔ ریلوے لائن ای علاقہ ہے گذرتی ہے جومرز انیوں کودی گئی ہے۔ (الرحت موروی ۱۹۳۹ء) میں۔... (اخبار الرحت ۱۹۳۹ء) میں۔... (اخبار الرحت ۱۳روم ۱۹۳۹ء) میں۔.. اس شہر میں مرز انیوں نے دار القضاء قائم کیا ہوا ہے۔ "جس میں بچاس بچاس بچاس ہزار روپے کی ڈگریاں اور بارہ ہزار روپے تک کے ہرجانے کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔"

(الفعنل قاديان مورند ٢٧ رئتبر ١٩٥١ء م ٧)

٢ ..... جو مخض جماعتی فيصلوں كوند مانے اسے سزائيں وى جاتی ہيں۔ بايكاث اور مقاطعے كئے جاتے ہيں۔ چنانچر الفضل ميں روزاند آئے ون بائيكاث اور مقاطعے كى سزائيں ورج كى جاتی ہيں۔

ے ..... مرزائی دارالخلافہ میں مندرجہ ذیل و کالتوں کے دفتر ادر تھکے قائم ہو بچکے ہیں۔
وکالت علیا افسراعلی چودھری مشتاق احمد وکالت تبشیر افسراعلی چودھری مشتاق احمد
وکالت مال افسراعلی چودھری برکت علی وکالت قانون افسراعلی چودھری غلام مرتضی
وکالت تجارت و صاحبز ادہ برکت احمد وکالت تعلیم افسراعلی میاں عبدالرجیم احمد
صنعت بحوالہ افضل ۲۸ رحمبر 140 ام

سوالات

ر یوہ کے متعلق بیکوائف انفضل اور الرحمت سے لئے گئے ہیں۔اب مندرجہ ذیل امور قابل دریافت ہیں۔جس کے متعلق کوئی واقف حال صاحب روشی ڈالیس تو زیاوہ بہتر ہوگا اور معلومات میں اضافہ ہوجائے گا۔ گربات وہ ہوجو محقق اور مدلل ہو۔

ا..... ربوہ میں تھانہ ہے اور پولیس ہے یا جیس؟ اگر تھانہ بھی اور پولیس بھی ہے تو کیا اس کے افراد مرز ائی ہیں یامسلمان؟ اگرمسلمان ہیں تو کیادہ مرز ائیوں کے زیراثر تو نہیں؟

ا ..... مرزائیوں کے دارالخلافہ میں اگر کوئی عامی مسلمان چلا جائے تو اس کی حفاظت کا کیا

انظام ہے؟ اگراسے کوئی لوٹ یا ماردی تو کوئی اس کو چیزانے والا بھی ہوسکتا ہے؟ جب کہ تمام آبادی مرزائیوں کی ہے اور اگر تھانے میں رہے درج کری تو کیا اس کی رہے درج ہوتی ہے؟ جب کہ وہ خاص مرزائی دارالخلافہ کا تھاہے اور رہے درج ہونے کے بعد کیا اسے کوئی گواہ بھی میسر آسکتا ہے؟

یہ سوال بطور مونہ پیش کے گئے ہیں جو ہر مسلمان کے دل میں ای محصوص آبادی اور مخصوص ماحول کے متعلق پیدا ہوتے ہیں۔ای شم کے اور بہت سے شبہات ہر پاکستانی کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ای بناء پر تو مجلس احرار چنے دیکار کررہ ی ہے کہ مسلمان جاگیں اور ان خفیہ ریشہ دوانیوں کا نوٹس لیں۔ کیا بی فرض صرف مجلس احرار اسلام کا ہے؟ مسلم لیگ اور دوسر بے مسلمانوں پر بیذ مدداری عائم نہیں ہوتی ؟

مرزائى فوج

جس طرح مرزائيوں نے اپنادارالخلافدالگ بناليا ہے۔اى طرح مرزائيوں نے اپنى ايك في بناليا ہے۔اى طرح مرزائيوں نے اپنى ايك في بنائى ہے۔اس كانام ركھا ہے۔ خدام الاحمدياس كي تفصيل كے لئے مطالعة فرماويں۔
(انفضل مورجدو ارتجرا ۱۹۵۵)

(خدام الاحربيكا ايك عهد) خلاصدورج ذيل ب\_

ا ..... خدام الاحدية كريك جديدى فوج ب من اميد كرتا بول كدلوك زياده سے زياده اس فوج ميں داخل بول مے۔

۲..... جوفض خدام الاجمديش جرتی موجائ است عبدلياجا تا بحص كاليك دفعديب كه من براحمد كواس من شريك مون كاتحريك كرون كار (سركارى طازم يحى اس من دفل مول كئة) س.... فدام الاجربیکے ہرسپانی کو تنجملہ دیگر سامان اور اسباب کے فلیل اور جا قور کھنا ضروری

( الفضل قادیان موری ۱۲ ترتم را ۱۹۵ می ۲ بعنوان فادی کا سامان )

( سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ فاوم کو فلیل رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اپنے تخالفین کو تختہ مشن بنانے کا ارادہ ہے کیا بیقر ائن فوتی جماعت قائم کرنے کے لئے دلیل نہیں ہیں؟ )

است فوج فدام الاجربیک و قسمیں: ( ا ) عام سپاہی جن پر ابھی پورا اعتار نہیں ان کو تصوص کا موں میں نہیں رکھا جا سکا ۔ ( ۲ ) تخصوص سپاہی جن کے لئے مندرجہ ڈیل شرائط ہیں:

الف ..... يانج ساله احمدي مويانسلي احمدي مو

ب .... اس کے لئے قین آ دمیول کی سفارش ہو۔ پر یذیڈنٹ بیکرٹری،زعیم۔

ج..... مرثیفکیٹ اور نفیدیق موجود ہو۔جس پر ہرسے صاحبان ندکورہ بالا نقیدیق کرتے ہول کہ فیخص قابل اعتاد ہے۔کی قتم کی غفلت ،ستی ،غداری کاارتکاب نہیں کرےگا۔

(الفضل قاديان مورخه ٢٢،٢٠ رومبرا ١٩٥٥)

سرکاری ملازمت کے پردہ میں تبلیغ مرزائیت

مرزائی امت پہلے اپنے خلیفہ کے اشارے سے فوج میں اپنے لوجوانوں کو دھڑا دھڑ بھرتی کررہی تھی۔ جب فوج میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی۔ ہرمعزز عہدہ پرمرزائی نظر آنے لگا تو خلیفہ قادیانی نے اارجوری 1907ء کے خطبہ میں تھم دیا۔

" بھیڑ چال کے طور پر نوجوان ایک ہی محکمہ میں چلے جاتے ہیں۔ حالا تکہ متعدد محکمہ ہیں۔ جن کے دریعہ سے جاعت اپنے حقوق حاصل کرستی ہے ادراپنے آپ کو شرسے بچاسکی ہیں۔ جن کے دریعہ سے معامت اپوری طرح ہے۔ جب تک ان سارے حکموں میں ہمارے آدی موجود ندہوں۔ ان سے جماعت پوری طرح کا مہیں لے سمتی ۔ (بیجملہ قابل فور ہے کہ جماعت ان طاز مان سرکارے کیا کام لیتی ہے؟ ) مثلاً موٹے موٹے موٹے حکموں میں سے فوج ہے۔ پولیس ہے، ایم فسٹر بے، دیلوں میں سے فوج ہے۔ بیا تم موٹے موٹے مینے ہیں جن کے دریایع سے اکا ویش ہے، ساری جماعت کے وجوان فوج میں لئے جاتے ہیں جن کے دریایع ہے۔ ہماری جماعت کے وجوان فوج میں لئے جاتے ہیں۔ ہماری جماعت کے وجوان فوج میں لئے جاتے ہیں۔

اس کے نتیجہ میں ہماری نسبت فوج میں دوسرے حکموں کی نسبت سے بہت زیادہ ہے اور ہم اسے اسے حقوق کی حفاظت کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ باقی محکے خالی پڑے ہیں۔ بیشک آپ اوگ اپنے لڑکوں کونوکری کرائی جائے۔ جس سے جماعت فائدہ الشکوں کونوکری کرائی جائے۔ جس سے جماعت فائدہ الشکاسکے۔''

اس عبارت میں مرزائی ملاز مین کو تھم دیا میا ہے کہ تخواہ تو پاکستان کے خزانہ ہے وصول کرو لیکن کام اور مقصد تبلیغ مرزائیت ہو۔ اصل میں ملازمت سے مقصود تو بیہ ونا چا ہے تھا کہ اس کے ذریعہ سے ملک کی خدمت کی جاتی۔ جس شعبہ میں گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی۔ اس میں ملازمت کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے طفحہ قادیان بیتھم دیتے ہیں کہ جس شعبہ میں تبراری تعداد کم سے اس میں تھم جا کا اور جماعتی مفاد کی خاطر ملازمت کرلو۔ یہ اعلان کھلے بندوں الفضل میں شاکع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سرکاری تھکہ میں تبلیغ مرزائیت زور شور سے ہورہی ہے۔ بیچارے مرزائی ملازم بھی مجبور ہیں۔ ان کو بیتھم ہوتا ہے کہ ہر سال کے اندر کم از کم ایک آ دی کو ضرور مرزائی مزائیا کارنا مدد کھا کہ چربی ہوتا ہے کہ ہر ماہ کے پہلے عشرہ میں یا ہوار تبلیغی رپورٹوں کا پہنچتا مضروری ہے۔

ذیل میں ناظر دعوت و پہنچ رہوہ کی 1901ء کی ڈائزی سے مرزائی سرکاری ملازموں کے نامنقل کئے جاتے ہیں۔ تاکہ ہمارے وزیراعظم اور دوسرے رہنماؤں کومعلوم ہو جائے کہ اس معصوم جماعت کے کارکن کس طرح ہر تھکے میں مسلمان ملازمین کو نگف کرتے ہیں اور بجائے سرکاری کام کرنے کے مرزائی بنانے کے دریے دہتے ہیں۔

نوت: واضح رہے کہ بیڈائری ناظر دھوت دیلی رہوں نے شائع کی ہے۔ اس کی تعریف ناظر دھوت دیلی رہوں نے شائع کی ہے۔ اس کی تعریف ناظر دھوت دیلی الفتے ہیں: '' محکد شتہ سال کی طرح اس سال مجمی نظارت ہذائے محمدہ کا غذر پرخوبصورت دیکی ناردوٹائپ ہیں، ۱۹۵۲ء کا بیمبیش لئے کیا ہے۔ جس میں علاوہ جملہ امراء دحمد دصاحبان جماعت ہائے احمد میا تعمد والی متان کے چول کے بعض دیگر ضروری اور روز مرہ کے کام کرنے والی مغید معلومات ورج کر دی گئی ہیں۔ جملہ امراء دحمد دان

جاعت کے پاس اس بومیکا ہونا ازبس ضروری ہے۔ صیغ شروا شاعت سے طلب فرماویں۔"

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ اس ڈائری میں مرزائی جماعت کے صرف صدر اور سیرٹر یوں کے ممل پند جات درج ہیں۔بطور نمونہ چندا ہم اساء درج کئے جاتے ہیں۔اس سے

آپ انداز ولگائیں کدان میں سے کتنے ملازم میں اور کتنے غیر ملازم۔

نام عبده سركاري مِیژِککٹ کلکٹر،سی (بلوچیتان) فيكسثائلة فيسر بركشن روذ كوئنه ميرًا كا وَنَعُف دفتر وْيِ كُمُ مُشرَرتِهم بارخان ميديكل أفيرسيتال صادق كره پيس بليذكارك بندوبست فخصيل چنيوث مكهميانه ميزكلرك دفتر يليثكل ايجنث خيبريثاور كسودين أفس جيك آباد انسيكثے زراعت پسرور ببذكلرك خزانه كجهرى سالكوث خاص يروفيسررسول الجيئئر تك كالج محررتفانه جونيال كاردر بلوے كنديال انگلش ٹبچیر مائی سکول شور کوٹ سر كاري وكيل خاص سر كووها كورنمنث مائى سكول شاه بورصدر عربك ثيجرمنذي واكخانه خاص مخصيل حكوال

يرشين فيجير كورنمنث مائي سكول صادق آباد

اساء صدریا سیکرٹری جماعت مرزائیہ (۱) دوست مجمد ملک

(٢)ميان بشراحمدا يم اك

(۳) با بوعبدالقادر (۳) ژا کثر مهر علی

(۵) چوہدری عبدالغی بیاے

(٢)بابوشس الدين

(۷)چوہدری عبدالرشید

(۸)چومدری عزیز الدین

(۹) با بوقاسم وین (۱۰) سر دار بشیراحمه

(۱۱)محمد بشيراحمه

(۱۲) با بومحه طفیل

(۱۱۳)چوېدرې عبدالعزيز

(۱۴)مرزاعبدالحق

(١٥) چوہدری محددین انور بی اے ، بی . ٹی

(۱۲)مولومي على احمه بمولوي فاضل

(١٤) ماسٹر عبدالرحمٰن

(۱۸) ماسر غلام محمد خان پرائمری سکول بستی مندرانی ڈاکخانہ تونسہ (۱۹) ماسر اللہ بخش خان نائلہ بخش خان کا مندی نام محمد مدرس براستہ تنجاہ محمد کے درس براستہ تنجاہ

''اور جب تک ان سارے (۸) محکموں میں ہمارے آ دی موجود نہ ہول ان سے بعد کا مبیں لے سکتی۔'' (لفضل مورورا ۱۹۵۱ء)

سوالات

ا ...... کیال طرح کی مرزائیوں کی ملازشتین سرکاری اور محکمہ جات ڈسپلن کے خلاف ہیں یانہیں؟ ۲...... کیا جو جماعت ملازمت کے سلسلہ کواس طرح بے یا کی اور بے خوفی ہے اپنی جماعت کے مفاد کے لئے استعمال کرتی ہے وہ سلم لیگ کے اندر داخل ہوکراس کے انتشار کا باعث نہ ہوگی اور کیا وہ سلم لیگ کو ملک اور قوم کی خدمت میں مشغول کرنے کے بجائے اپنے مفاد اور جماعتی ترقی کے لئے آلیکار نہ بنائے گی؟

س..... کیاان حالات میں مناسب نہیں کہ مرزائیوں کامسلم لیگ اور سرکاری ملازمتوں سے فوراً اخراج عمل میں لایا جائے تا کیٹھن کارکنوں کی مدو سے ملک ترقی کی طرف قدم اٹھائے؟ بیرمطالبے ایسے ہیں کہ ہر پاکستانی کوان کی طرف قوجہ دبنی لازم ہے۔ دیں سنئر جدال ملاجع میں سان زی کر فر سرکام نہ سطحہ والدار حصر اور تشعید کے ذریعہ

اورسنتے جہاں لا کچ وینے اورزی کرنے سے کام نہ چلے وہاں رعب اورتشد د کے ذریعہ سے ایسے حالات پیدا کرنے کی ترغیب دی جارہی ہے کہ ایک مسلمان مجبور ہوکر مرزائی بن جائے۔ اس امری شہادت کے لئے مندرجہ ذیل اقتباس کا فی ہے۔ "اگر ہم محنت کریں اور تنظیم
کے ساتھ محنت سے کام کریں قو ۱۹۵۲ء میں ہم ایک عظیم الشان انقلاب پر پاکر سکتے ہیں۔ ہر خادم
کو اس عزم ہے اس سال تبلیغ کرنی چاہیے کہ اس سال احمدیت کی ترقی نمایاں طور پر دشن
(مسلمان) بھی محسوس کرنے گئے۔ اگر آپ اپنے کاموں پر فریفتہ تبلغ مقدم کریں گے تو یہوئیس
سکتا کہ آپ کے ذریعہ بھولے ہوئے مسلمان ہدایت نہ پاجا کیں۔ اپنے ارادوں کو بلند کیجے۔
ہستیں مضبوط کیجئے کہ خدا کے فرشح آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کے لئے بیتا ب کھڑے ہیں
اور صرف دیر آپ بنی کی طرف سے ہور بی ہے۔ ۱۹۵۲ء کو گذر نے ندد ہیجئے۔ جب تک احمد ہت کا رعب دشن اس رنگ میں محسوس ندکرے کہ اب احمد ہت کا رعب دشن اور دہ مجبور ہوکر احمد ہت
کی آخوش میں آگرے۔ " (الفضل قادیان مورد ۱۹۵۲ء کو 19۵۲ء کی انسان قادیان مورد ۱۹۵۲ء کو 19۵۲ء کی کہ فوش میں آگرے۔" (الفضل قادیان مورد ۱۶ ارجوزی ۱۹۵۲ء)

ہمارے معزز رہنمایان قوم! مریان جرائد! بیاس منظرہ جس کی بناء پرمجلس احرار اور مسلم نیک کا ہردرد مند اور حساس مسلمان چخ الله ہے۔ بیصرف مجلس احرار کی آ واز نیس ہے بلکہ پاکستان کے در کروڈ مسلمانوں کی آ واز ہے۔ بیآ واز مسلم لیگ کے اندرون قلب سے نکل رہی ہے۔ اس کا صرف ایک حل ہے۔ وہی جو علامہ اقبال مرحم نے پاکستان بننے سے پہلے اپنی دوررس نگا ہوں ہے بھانے کر پیش کردیا تھا۔ یعنی:

- ا ..... جب مرزائيون كاني الك
- ٢ .....٢ جبمرزاتيون كامحاني الك
- س.... جب مرزائيون كي امهات المؤمنين الك.
  - السنة جبمرزائين كأكالك
  - ۵ ..... جب مرزائيون كامنارة السيح الگ
- ٢ ..... جب مرزائيون كامركز (وارالخلافه )الك
  - ---- جب مرزائول كاام رالمؤمنين الكـ
- ٨..... جب مرزائيوں كے مہينے اور سنة تك الك

توبیقوم ہمی الگ ہے۔ ان کو اقلیت قرار دیا جائے اور تمام مسلمانوں پر مسلط نہ کیا جائے۔ مسلمان جیسے دوسری اقلیتوں سے رواداری کا سلوک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی رواداری کریں گے۔

بغداد پرانگستانی فرنگیوں کا تسلط قادیان میں چراغاں اورجشن مسرت ماخوذاز الصدیق ملتان، بابت ماہ ذیقعدہ اسسارے

مرزائیوں کواسلام اوراہل اسلام سے کہاں تک جدری اور تعلق وربط ہے۔مندرجہ ذیل واقعداس پر بوری طرح روشی ڈالٹا ہے۔

اسلام کا مرکز اورخلفائے بنوعہاس کا دارالخلافہ بنداد ۱۹۱۸ء کی عالمگیر جنگ سے پہلے ترکی قلم ویس داخل تھا۔ اس آشوب عالم میں اس پراہل صلیب کا قبضہ ہوا۔ اس پر قادیان یس چراعاں ہوا اور ہرطرح سے خوشیاں منائی گئیں۔ اُفعنل نے جشن مسرت اور چراعاں کی تفصیل ہیان کرتے ہوئے تکھا: '' میں اسے احمدی بھا تیوں کو جو ہربات میں خور وگر کرنے کے عادی ہیں ایک مرف جو اللہ تعالی نے ہماری محن گور منت (اگریز کیکومت) کے لئے تو حات کا درواز و کھول ویا ہے۔ اس سے ہم احمدیوں کو معمولی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ بلکہ بینکروں اور جراروں برسول کی خوشخریاں جو الہا کی کتابوں میں چھپی ہوئی تھیں آئ سے ماس طام ہوکر ہمار سے سار است آسی سے سے غیراحمدی بھائی تاراض ہوں گے۔ لیک سیکور ہوکر ہمار سے سار ایک باراض ہوں گے۔ لیک سیکور کریں تو اس میں باراض ہوں گے۔ لیک سیکور کریں تو اس میں باراض ہوں گے۔ لیک سیکور کریں تو اس میں باراض ہوں گے۔ لیک سیکور کریں تو اس میں باراض ہوں اس کیک کوئی بات نہیں۔'' (افضل قادیان موردیہ ارام بریل میاور)

روئے زمین پر مرزائی تسلط کے خواب مرزائی سلاطین سلمانوں سے انقام لیں مے ماخوذازالعدیق ملتان باہت ماہ دیقعدہ اسسام

بیکوئی الزام تراخی اورافترا و پردازی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ مرزائے قادیان کی امت مدت سے نہ صرف پاکستان اور دوسر سے اسلامی ممالک پر بلکہ دنیا کی ہراقلیم پر مرزائی پر چم لہرائے جانے کے خواب و کھے رہی ہے اور انہیں کا مل یقین ہے کہ ایک ایسا دقت آنے والا ہے جبکہ مرزائی سلاطین اور دیگ بائے سلطنت پر پیٹھ کرسیاسیات عالم کے مالک ہوں سے الفعنل رقم طراز ہے 
> اب میں اپنے دعوے کے ثبوت میں مرزائی بیانات درج ذیل کرتا ہوں۔ ساری دنیا کومرز ائی بنانے کا حوصلہ

'' مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو دمی ہوئی کہ روئے زمین کے مسلمانوں کو دین داحد پر جمع کرو۔'' '' مسیح موعود نے پیشین گوئی کی تھی کہ عیسائی ند بہ بنین سوسال میں احمدیت میں '' تبدیل ہوجائے گا۔'' '' مسیح موعود نے فرمایا کہ ساری دنیا میں احمدیت بھیل جائے گی۔'' '' مسیح موعود نے فرمایا کہ ساری دنیا میں احمدیت بھیل جائے گی۔''

(الفضل قاديان مورند ٢٨ راگست ١٩٢٧ء)

مرزائحوداحرف ایف ہوم کے مضمون میں بیان کیا کہ در حضرت سے موکودونیا کودین داحد پرجمع کرنے کے لئے آئے تھے ادر بیعظیم الشان مقصد ہے۔ حضرت سے موکود کے مقصداتحاد میں لاشرقید دلامغربید کی شان ہے۔ وہاں مشرق مغرب ٹیس بلکہ کل وٹیا کو ایک وین پرجمع کرتا ہے۔''

ہے۔

(اسس قادیان ہوری 24 رمبر ۱۹۲۷ء کو طلیقہ آسے مرز انحود نے دواحمدی مبلغوں کو لندن کے ترکی سفیر

کے پاس احمدیت کی تبین کے لئے بھیجا۔ سفیر خودتو موجود نہیں تھا۔ البتہ تا ئیب سفیر موجود تھا۔ مبلغوں

نے اس کو احمدیت کی دعوت دیٹی شروع کر دی۔ جب اس کو بورپ اور دیگر مما لک مغربیہ ش سلسلہ احمدیدی اشاعت کی چیش کوئی اور ان بیس حکومت احمدید کے قائم ہوجانے کی چیش کوئی سائی

سلسلہ احمدیدی اشاعت کی چیش کوئی اور ان بیس حکومت احمدید کے قائم ہوجانے کی چیش کوئی سائی

مائی تو اسے تجب ہوا۔ مغربی مما لک بیس اسلام پھیل جانے مصنعلق اس نے دریافت کیا کہ کتنے
عرصے بیس ہوگا تو مسیح موجود کی تحریروں کی بنابراسے بتایا گیا کہ تین صدیوں بیس اس کا کا مل ظہور ہو

جائے گا۔''

(الفشل قادیان موردے مراکز کریوں کی بنابراسے بتایا گیا کہ تین صدیوں بیس اس کا کا مل ظہور ہو

، نگلتان پر قبضه کرنے کا تفاول

الفضل كا نامه ذكار جومرزاممود احمه كي سياحت الكلستان ميں ان كا رفيق سفرتھا۔ اپنے لندنی کمتوب میں رقم طراز ہے کہ: ''خلیفۃ اُسے کوایک رؤیا میں دکھایا حمیا تھا کہ وہ سمندر کے کنارے ایک مقام پراترے ہیں اور انہوں نے لکڑی کے ایک کندے پریا وَاں رکھ کر ایک بہا در اور کامیاب جرنیل کی طرح جاروں طرف نظر کی ہے۔اتنے میں آ واز آئی'' ولیم دی کنکرر'' (ولیم فاتح )اس رؤیا کے بورا کرنے کے لئے حضرت خلیفۃ استح ۲ راکتوبر۱۹۲۳ء کی صبح کودس بجے تین آ دمیوں کوساتھ لے کر طبیع پونی کے کنارے پہنچ اور ایک مشتی لے کر اس مقام کی طرف چلے جہاں ولیم فاتح اتر اتھا۔ مشتی کوچھوڑ کر قریب ہی ایک مقام پر کھڑے ہو گئے ۔ کو یا وہاں اترے اور ای شکل و بیئت میں ایک کلوی پردایاں یا وال رکھ کرایک فاتح جرنیل کی طرح آپ نے جاروں طرف نظر کی۔اس کے بعد دعا کی۔ چرنماز قصر کر کے پڑھی اوراس میں کبی دعا کی اور زمین پر اکثراؤں بیٹے کر پھر کے منگریزوں کی مضیاں بھریں اور کہا کسری کے دربار میں ایک صحانی کوشی دی مئى توصحابى في مبارك فال ليا كد كسرى كالمك المكيا اور ليكر رخصت موااور خداف وهسرز من صحابہ کودے ذی۔اس مبارک فال پر خلیفة أسيح كے دوساتھيوں نے ان سكريزوں كى دودوم تقيال بحركر جيب ميں ڈال ليں \_خليفة <sup>كمت</sup> اس وقت بھى دعا ميں ہى كو يامھروف تھے \_ بيسلسله احمد بير کی آئندہ عظمت وشان اور نی کر میں اللہ کے جلال کے واحد ذرابعہ احمد بت کی کامیا بی کی دعائمیں تھیں ۔جن کی قبولیت میں احمدیت کا مستقتل مخفی ہے۔اللہ تعالی وہ دن قریب کرے کہ جماراولیم (الفضل قاديان مورده ٢٠ رادم ١٩٢٧م) فاتح حقیقی معنون اس مقام پرنزول کرے۔" مینخ چکی *کے سے منصو*بے

' نظیفة است مرزامحود احد نے فرمایا کہ جھے تو ان غیراحدی مولو ہوں پر رحم آیا کرتا ہے۔ جب میں خیال کیا کرتا ہوں کہ ان کی تو اب ذلت ورسوائی کے سامان ہور ہے ہیں اور خدا نے ہمیں تو ت ورسوائی کے سامان ہور ہے ہیں اور خدا نے ہمیں تو ت ورسوائی کرتی ہے۔ بیلوگ زیادہ سے زیادہ سوسال تک بشکل اس رنگ میں گزارہ کر سکیں گے۔ پھر جب خداتعالی احمد ہوں کو تو میں وقت ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ جھے کے افعال کے بات فائل لگال کر پیش ہوں گے تو اس وقت ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ جھے خطرہ ہے کہ اس وقت کے احمدی ان کے مظالم کو پڑھ پڑھ کر اور ان کے تل اور سنگ ارق ہے جرائم کی اسلوک کریں گے؟'' (افعنل آدیان موردہ ۱۵ ارائو بر میواد)

مرزائيوں كى طرف ہے مسلمان علاء كوتل كى دھمكى

سب سے آخیر میں مرزائیوں کے خصوصی اخبار الفضل کے تازہ دوا قتباس درج کئے جاتے ہیں۔ جس میں اس نے مسلمان علاء کولل کی دھمکی دی ہے۔ اس اقتباس کے پڑھنے سے معلوم ہوجائے گا کہ مرزائی کہاں تک سازشیں کر دہیے ہیں؟

(روزنامداللفنل لا مورموروره ارجولا کی ۱۹۵۱ء)''خونی ملا کے آخری دن' کے عنوان کے ماتحت لکمتا ہے:'' ہاں آخری وقت آن کینچاہے۔ان تمام علائے حق کے خون کا بدلد لینے کا جن کوشر وج سے لے کرآج تک میخونی مالک کروائے آئے ہیں۔ان سب سےخون کا بدلدلیا

٢ ..... طابدايونى سے (حضرت مولاناعبدالحامصاحب بدايونى سے)

س .... المناحث من رحفرت مولانا اختام الحق صاحب س

س المعرفيع سر (حفرت مولانامفتى محرفيع صاحب )

.... ملامودودی سے \_ (یا نمج یں سوار حضرت مولا نامودودی صاحب ہے)

(الفنل لا مورمورو ٢٥ مرجولا ك ١٩٥٢م ٢) يش تازه خطبه مرز اجمود كا طاحظه فرمائيل اور آخرى جمل خورب پرهيس "اپنايا بيگانه كوئى اعتراض كرب پروانيس بهوناوى ب جوش نے كها بے اوروى ايك دن جم كركے دہيں گے "

> پر پچتاۓ کيا ہوت جب چياں چک گئيں کميت وماءاينالاالبلاغ!

والسلام! وعاطلب:احقرعبدالرجيمغفرلدلمثان



## پیش لفظ

"مرزائوں ك خطرناك ارادے" چدم فات كا ايك مقصر سائر يكث شائع كيا جا چكا ہے۔ جس مل مرزائيوں ك عزائم اور جو ساز شين وہ پاكتان مل كرنا چا ج ج بين ان ك اخبار الفضل" سے جمع كر كے مسلمانوں كے ساسنے چش كى جا چكى ہيں۔ بحدہ تعالى يہ ٹريك برارون كى تعداد ميں جهپ كر اطراف پاكتان ميں كھيل چكا ہے۔ اس كى قيمت صرف ايك آ خدر كى كى ہ اطراف پاكتان ميں كھيل چكا ہے۔ اس كى قيمت صرف ايك آ خدر كى كى ہ اور مفت تعديم كرنے والوں اور تا جرحضرات كو صرف دو پيے ميں ديا جا تا ہے۔ اب دو مرا ٹريك " مرزائيوں كى تعالى كو اون كى تعالى ك كا اس كى تعداد كى تعالى ك كا اور على مرزائيوں كى ساي كيموں كا علم جوگا و " مرزائيوں كا اصلى چرہ فبرا" كے مرزائيوں كى اصلى جہ و فبرا" كے اس كى قيمت بھی معمولی رکھی گئے ہے۔ مطالعہ سے دیا ہے كہ خداوند كر يم ظوص نيت سے دين كى خدمت كا موقعہ اللہ تعالى العظيم !

## ضروری نوٹ

آج کل مرزائی ایک اور دجل کررہے ہیں۔ انہوں نے کتابوں کے شے ایڈیشن کی طباعتوں میں سائز کے اختا فات کی وجہ سے والے آگے پیچے کر دیئے ہیں۔ اس لئے اگر ان کے تازہ ایڈیشنوں میں مہولت سے کوئی حوالہ نہ سے تو محل تحفظ ختم نبیت ملتان کے چتہ پر فط لکھ ویا جاوے۔ مجلس خدکورہ کے ارکان مرزائیوں کی ان کتابوں سے جو پرانے ایڈیشن کی کتب کا ذخیرہ ان کے باس موجود ہے۔ فوراً لکھ کر بھیجے دیں گے۔ فقلا!

دعاطلب:احقرعبدالرحيمغفرله

(۱) مرزائی ،مرزاغلام احمدقادیانی کونبی مانتے ہیں

آج کُلُ مرزائیوں نے مسلمانوں کو ایک ادر دھوکہ دینا شردع کردیا ہے کہ ہم بھی آخو مقالی کو خاتم انتہیں تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ اس چیز کو ظاہر کرنے کے لئے مورضہ کارجولائی ۱۹۵۲ء کو اپنے اخبار' انفضل' کا' خاتم انتہین نمبر' نکال کرکافی تعداد میں مسلمانوں میں مفت تقییم کیا ہے۔ تاکسید ھے سادے مسلمان ان کے اس دام فریب میں کھنس جاویں۔ میں مفت تقییم کیا ہے۔ تاکسید ھے سادے مسلمان ان کے اس دام فریب میں کھنس جاویں۔

، مگر واضح رہے کہ مرزائیوں کا بیہ کہنا بھی دجل وفریب سے کم نہیں ہے۔ چنا نچاس نمبر
کی اشاعت کے بعد حال کے اخبار (الفشل قادیان مورعہ ۱۹۵۳مائست، ۱۹۵۲م) کے افتتا حید ملی خود
الفشل کے ایڈیٹر نے تسلیم کیا ہے کہ واقعی مرزا قادیانی نی جیں اور آئیس بی نبوت فافی الرسول
مونے کی وجہ سے لمی ہے۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو۔ ' خود سے موجود ( یعنی مرزا قادیانی ) کا دعوی بیہ
ہونے کی وجہ سے لمی ہوں۔ بھی کو بیہ مقام فنانی الرسول ہونے کی وجہ سے عطاء

(الفضل قاديان مورفة ١١٨ أكست ١٩٥١ وص٣)

الفضل كاس تازه بيان سے صاف طاہر موكيا ہے كەمرزائى غلام احمد قاديانى كواب

بھی نبی مانتے ہیں اور حضوطات کو ان کا خاتم انٹیمین کہناصرف مسلمانوں کودھوکہ دیتا ہے۔ نبریہ

مرزائیو! جب آپ تخصوط الله کوخاتم انتهین مانتے ہوتو پھر مرزا قادیانی کو نبی مانتے کا کیامعنی؟ جب نبوت حضوط کی پڑتم ہو پھی ہے تو پھر مرزا قادیانی کوچھوڑ سے اور آنخصوط کیا گئے۔ کیامت میں آ جا ہے۔

(۲) مرزاغلام احمدقادیانی نے سرکار مدیناتھ کی تو بین کی ہے

غلام احمد قادیانی نے انگریزوں کے اشارے سے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو تمام انبیاء طبیم السلام خصوصاً آنحضوں اللہ وسی علیہ السلام کی تو بین کرنے میں ذراہمی ججک نبیں محسوس کی ۔

رسول الله پر (معاذ الله) سور کی چر بی کھانے کا بہتان

اصل عبارت ملاحظہ ہو:''رسول کریم عیسا ٹیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے۔ حالاتکہ مشہور تھا کہ سور کی چی بی اس میں پڑتی ہے۔'' (افضل قادیان مور میہ ۲۲ رفرور کی ۱۹۲۳م) خدانے میرانا محمررکھاہے (مرزا تادیانی کادعویٰ)

(ایک تلطی کا ازالہ ص ۱۰ بڑائن ج ۱۸ ص ۲۰۷ ' نفدا نے میرا نام محمد واحمد رکھا ہے اور جھے آنخضرت مناللة کانل وجود قرار دیا ہے۔''

میرے مجرات رسول کر میمالیات کے مجرات سے زیادہ بیں (غلام احمة دیانی کادوی)

"" نی کر میمالیات کے مجرات کی تعداد تین ہزار ہے۔"

(تخفه کولزوییص ۴۰ بنزائن ج ۱۵س۱۵۳)

(مرمرزا قادیانی نے)ایے معرات کی تعداددس لا کھے زیادہ تلائی ہے۔

(برابين احديدهد بنجم ص٥٦ ، فزائن ج١١ص٧١)

مرزائیو! جبتم نے اپنائی علیمدہ بنارکھا ہے جواپنے آپ کورسول کر پھولیگئے ہے بھی (معاذ اللہ) پڑھ کر بتا تا ہے۔ پھرتم مسلمانوں کے ساتھ کیوں ملنا چاہتے ہو۔ جنہوں نے صرف رسول کر پھولیگئے کا دامن پکڑا ہوا ہے اور مرزا قادیانی کو نی تو کیا ایک مسلمان بھی نہیں تسلیم کرتے۔ غلام احمد قادیانی کو نبی مانے والو! جبتم مسلمانوں سے علیمدہ ہو گئے تو پھرمسلمانوں کے اندر کیوں گھستا جاہتے ہو؟

میں محمدرسول اللہ کے برابر مول (مرزا قادیانی کادعویٰ)

مرزائی بھیشہ یہ کہ کردھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مارامرزا قاویانی رسول کر کے ساتھ پہلوبہ پہلو کھڑا کر کے ساتھ پہلوبہ پہلو کھڑا کہ جوں۔ چنانچہ ملاحظ فرما ہے۔

(کلمینالفسل س ۱۱۱۲)

''(مرزاغلام احمة قادیانی کی)ظلی نبوت نے سیح موعود (مرزا قادیانی) کے قدم کو پیچے نہیں ہٹایا۔ بلکہ آگے بڑھایا کہ نبی کریم (علیقیہ) کے پہلو یہ پہلو لا کھڑا کر دیا۔'' واہ رے اگریزوں کے نودکاشتہ پودے اوررسول کریم تعلیقہ کی برابری کرنے والے! کہاں سیدالانمیاء اور کہاں قادیان کا ایک د بقان۔

م الله بشكل غلام احمد قاديانى قاديان مين والهن آكت بين (مرزا كاايك مريد) مرزا قاديانى كاايك مريد جس كاتلس اكمل ب- كهتاب \_ محمہ پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے ہے ہیں بادہ کر اپنی شان میں محمد وکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھیے قادیان میں

(اخدار بدرنمبر۱۳، ج۲،موری ۱۵۷ ماکویه ۱۹۰۹م)

تغوير تواس اجهل دول تغوا كبا آخضو الله الدركبا مرزا جيسانا پاك آدمى! كبال مارے حضور ، اور كبال بيد جال -

ذرامرزا قادياني كفرزندكاارشاديمي سنئ

" قادیان میں الله تعالی نے پر محملی کو اتارا تا کہاہے وعدہ کو پورا کرے۔"

( كلينةالفعلص ١٠٥)

مرخص (مرزاد غیره) محمد رسول التعلیف سے بردھ سکتا ہے (مرزابشر الدین کا فتو کا) (اخبار الفنل قادیان مورور ۱۸۲۲ میان ۱۹۲۲)" یہ بالکل صحیح بات ہے۔ (مرزا قادیا نی اور) ہرخص ترتی کرسکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پاسکتا ہے۔ حتی کہ محمد رسول اللہ سے ہمی بڑھ سکتا ہے۔"

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ آنحضوں کی اللہ سیدالا ولین ولاآخرین ہیں چھوقات میں سے کوئی بھی آپ کا ہمسٹرنیں ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخضر آپ کی شان ہے۔ گرمرزائیوں کے نزدیک مرزاقادیانی محمد کے سے بھی بڑھ کر ہیں۔(معاذاللہ)

> انبیاعلیهم الصلوٰ قا والسلام کی تو بین (۱) تمام رسول میری قیص میں چھپے ہوئے ہیں (مرزا قادیانی) مرزاغلام احمقادیانی ککستا ہے۔

زعده شد ہر نی بآرتم ہر رسولے نہاں یہ پیرانم

ا (نزول المسيح ص٠٠ ا منزائن ج٨اص ٨٧٨ ، ورثين فاري ص ١٦٨)

ترجمہ: "میری (مرزاقادیانی کی) آمد کی وجدہ برنی زندہ ہوگیا۔ بررسول میری (مرزاقادیانی کی) قیص میں چھپا ہوا ہے۔"

واہ رے مرزا قادیانی اوموی تو یہ کہ تمام رسول تیری قیص میں چھیے ہیں اور ہرنی تیرے
آنے سے زندہ ہوگیا۔ مگر بیمعلوم نہیں ہے کہ تمام نبیوں نے اپنے نعانے کی باطل حکومتوں کے
ساتھ مقابلہ کیا اور تو نے اسلام کی سب سے بڑی مخالف طاقت حکومت برطانیہ کی نہ صرف
اطاعت کی ہے۔ بلک اس کی تعریف میں کئی الماریاں کمایوں کی کھے ماری ہیں۔

(۲) اور سنتے

انبیاء گرچہ بودہ اند ہے

من بعرفان نہ کمترم ذکے
آنچہ واد است ہر نبی راجام
دادآل جام رامرا بتام
کم نیم زال ہمہ بروئے یقین
ہر کہ گوید دروغ است وقین

(در مثین فاری ص ایراندا)

ترجمہ شعراق ل: گرچہ نبی (دنیا میں) کافی آئے ہیں۔ گر میں (مرزا قادیانی) بھی عرفان (ادرنبوت) میں کسی ہے کمنہیں۔ (لینی سب نبیوں سے بڑھ کر موں)

ترجمه شعرووم: جس خدانے ہرنی کو (نبوت کا) بیالددیا۔ اس نے مجھے یہ بیالہ پورا پوراکر دیاہے۔ (لیعنی باتی نبیوں کی نبوت کا پیالہ تو ادھورا تھا اور میری نبوت کا پیالہ مجرا ہواہے۔ واہ رے مرز اصدیتے تیرے پول قوں) ترجمہ شعر ثالث: ان سب نبیوں ہے میں یقین کے ساتھ (کسی صورت میں یعی) کمنیں جو مخض (میری) اس بات کو فلط کہتا ہے۔ وہ (خود) لعنتی اور جموٹا ہے۔ سگویا مرزائیوں کے نزدیک دنیا کے بچاس کروڑ مسلمان جب تک مرزا قادیانی کو نجی

نویا مرزا میول سے دویا ہے چی ل مرور نہ جانیں اور ہاتی رسولوں سے بڑھ کر نہ مانیں و لھنتی ہیں۔

مرزائيو!جبتم مسلمانوں كومنتى كہتے ہوتو پھران ميں كيوں كھستا جاہتے ہو؟

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی تو ہین (۱) حضرت عیسیٰ شراب پیا کرتے تھے (مرزا ۃ دیانی)

و کیمے (ستی نوح ماشیم ۲۰ بنزائن ج۱ مساد) ''بورپ کے لوگوں کوجس قدرشراب نے نقصان پنچایا ہے۔اس کا سبب تو بیقا کوئیسی شراب بیا کرتے تھے۔شایدکی بیاری کی وجہ ہے یا برانی عادت کی وجہ ہے۔''

> مرزائیو!ذراہتاؤئی کوشرابی کہنے والامسلمان بھی رہ سکتا ہے؟ میس حضرت عیسی علیہ السلام سے بڑھ کر ہول (مرزا قادیانی) این مریم کے ذکر کو چھوڑو ایں سے بڑھ کر غلام احمد ہے

(وافع البلام ساا فرائن ج ۱۸ مس۲۳۳)

حضرت عیسیٰ علیهالسلام کوجھوٹ بولنے کی عادت تھی (مرزائیوں کانی) ملاحظ فرماوی:'' یمجی یادر ہے کہ آپ (عیسیٰ علیالسلام) کو کسی قدر جموٹ بولنے ک عادی تھی'' (ضمیرانجام آخم من ۵، نزائن جااس ۱۸۹)

> آ کے آگے ویکھئے ہوتا ہے کیا مرزاغلام احمہ کے نز دیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین دادیاں اور تین نانیاں زائی عورتیں تھیں (العاذباللہ)

(ميردانجام آعم من عاشيه نزائن جااص ٢٩١) ملاحظه فرمادي: "اله وحفرت عيلى

علیہ السلام) کا خاتدان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور تین تا نیاں زنا کار اور کبی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے تعزیت میں کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ (لیٹی جن کے خون سے معزیت میں کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ (لیٹی جن کے خون سے معزیت میں کہا ہوا)''

مرزائیو! جب تمہارے نبی کاعقیدہ اس تئم کا ہے تو یقیناً تمہاراعقیدہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھرتم مسلمانوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہو؟ ضروری نوٹ

یہاں بیمعلوم ہونا چاہیے کہ مرزائی کہتے ہیں کہ ظلم احمد قادیانی نے بیگالیاں یسوع نا چھنس کودی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئیں دیں۔ مگر واضح رہے کہ خود مرز اقادیانی نے لکھا ہے کہ حضرت یسوع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بی محض ہے۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو۔ 'مسیح بن مریم جن کوئیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔'' (توشیح المرام میں ہزائن جسم ۵۲)

## توبين ابل بيت

(۱) سوسین میری جیب میں پڑے ہیں (مرزا قادیانی)

> کربلائیست میربر آنم صد حمین است ددگریبانم

(نزول المسح ص٩٩ ، فزائن ج٨٩ ص ٢٧٤)

ترجمہ: کر بلاتو میرے لئے ہروقت سیر کی جگہ ہے اور سومسین میری جیب علی پڑے جیں۔استغفر اللہ اسلمانو! جائے بید حضرت مسین کی ہکٹے تبیں ہے۔

رسول کر پہر ہو گئے کے واسے جس کوخود حضور کر پہر کا سینت کے جوانوں کا سردار کہیں اور جنہوں نے اسلام کے زئدہ کرنے کے لئے اپناسر آودے دیا۔ تکریز ید جیسے فاس آ دمی کی بیعت تعول نہ کی ہے مرواد أست نه داد دروست يزيد حقا كه بناك لا اله بست حسين

ان کی ہتک مرزاغلام احمد قادیانی اس طریقے ہے کرے کہ معاذ اللہ حضرت حسین جیسے سین جیسے سیکٹو وں مرزاغلام احمد قادیانی کی جیب میں پڑے ہیں۔ بتائیے ایسا آدی ادرا ہے آدی کی امت مرزائیہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے مدغم ہو تکتی ہے؟ مرزائیہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے مدغم ہو تکتی ہے؟ (۲) ابھی کہاں ..... ذرا آگے

مرزاغلام اجمدة وياني كيتم بين "اق مشيعة ال برامرارمت كركة سين جمهارا نجى مرزاغلام اجمدة وياني كيتم بين "اق مشيعة الله برامرارمت كركة سين جمهارا نجى (مرزاغلام احمد) به رفيات وين والا) به كونكه بين على كلمتا بول كرة جم من سايد ورفع البلام ما مرائز الن جمام ٢٣٣) جوسين سے برده كرہے "

مرزا قادیانی! ایسے کہتے ہوئے شرم بھی نہ آئی۔ساری عمریزید جیسے پلید انگریزوں کا خمرخواہ رہااوران کی تعریف میں بی پہاس الماریاں لکھ ماری ہیں۔اب اپنے آپ کو معزت حسین رسول کر پھوٹ کے لواسے بھی ہو ھرکہ تا تاہے۔

ش تم کو محر نیس آتی

حضرت فاطمة الزبرا مجرا وشرسول الملطة كاتوبين

حضرت فاطمت الز ہر آن میر اسرائی ران برر کھا (مرزا قادیانی کی بواس) کھیتے ہوئے جرائے نہیں ہتی محرکیا کروں نقل کفر کنر نہ باشد ابجور أمرزا قادیانی کے حالات کھینے پڑتے ہیں۔ تا کہ سلمانوں کومرزا قادیانی کی حقیقت کاعلم ہوجائے کہ اس نے کس

ر ایک طلقی کا از الد حاشی می اا برزائن ج۱۸ م ۱۲۳) می مرزا قادیانی لکھتا ہے: ''ایک دن جب میں (مرزا غلام احمد قادیانی) عشاء کی نماز سے فارغ موا۔ اس وقت نہ تو مجھ پر نیند طاری تھی اور نہ تی ادگھ رہا تھا اور نہ تک کوئی بیہوٹی کے آتار تھے۔ بلکہ میں بیداری کے عالم میں تھا۔ اچا تک سامنے ایک آواز آئی۔ آواز کے ساتھ وروازہ کھ تھٹانے لگاتھوڑی ویر میں ویکھیا مول کروروازہ کھکھٹانے والے جلدی جلدی میرے قریب آرہے ہیں۔ پیک یہ بیٹی تن پاک تھے۔ یعنی علی ( کرم الله وجهه) ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کے اور دیکتا کیا ہوں کہ فاطمت الزہرانے میرا سر ( مرزا قادیانی کاسر) اپنی ران پر کھویا۔'' (استغفراللہ) شرم شرم، مرزا قادیانی شرم!

مسلمانو! تعجب ہوتا ہے جوآ دی حضرت فاطمة الز ہڑا کے متعلق اس شم کی ہاتیں بکے کہ
(معاذ الله معاذ الله) حضرت فاطمة نے میراسرا پی رانوں پر دکھلیا اور اس طرح بیداری میں ہوا
ہے۔ جعلا ایسا آ دمی مسلمان کہلانے کا ستق ہوسکتا ہے اورایسے آ دمی کو نبی مانے والی است مرزائیہ
دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں مسلمانو! اس سے زیادہ آ مخصوص کے لیا بیت کی کیا
ہیک ہوگی؟

جس قدر ہتک اگریزوں کے زمانے میں اگریز کے اشارے سے مرزاغلام احمد

تادیائی نے کی اوراب مرزائی جس کو کی موجود کھتے ہوئی بیس تھکتے۔ حقیقت بیہ ہے کہ کی ہندو،

کسی سکھی، کسی اور کا فرآ دمی نے اس طرح حضوط کی تھے ہوئی ہیں جس شکلے۔ جس طرح

اس کا فراعظم مرزانے کی ہے۔ اب مرزا قادیائی کو مانے والے مرزائی کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان

ہیں۔ ہمیں مسلمانوں سے علیحہ ہ اقلیت نہ قرار دیا جاوے۔ جب ان کے مرزا کی بیوالت ہے کہ دہ

ہیں۔ ہمیں مسلمانوں سے علیحہ ہ اقلیت نہ قرار دیا جاوے۔ جب ان کے مرزا کی بیوالت ہے کہ دہ

ہی کر پہنا تھے کے اہل بیت کے متعلق در بیدہ دئی سے اس قسم کی بیودہ بکواس اور قس کوئی کرتا ہے۔

بعلا انہیں کیا حق ہے کہ سلمانوں کی جماعت میں اپنے کوشار کریں۔

اس کے بعد اب مرزا قادیائی خدا شنے گئے

مسلمانوں کے خداوند کریم تو زندہ ہیں اور کھی ان پر موت نہیں آئے گی۔لیکن مرزائیوں کے خدا (غلام احمد قادیانی) مرچکے ہیں اور واللہ اعلم!مشہور کی ہے کہ دستوں میں آپ نے جان دی تھی۔

تھہریئے!مرزا قادیانی خدا کا بیٹا بنے لگے

مرزا قاویانی کا الهام لماحظه دون انست مسنسی بسمنه زلة او لادی (تسذکده ص٤٤٢)"الله تعالی فرماتے ہیں که سے مرزاتو گویامیرے پیٹوں کی طرح ہے۔

(اربعین نمبر، حاشیه ص ۲۱ فرزائن ج ۱۵ م ۲۵۳)

مرزا قادیانی! مجمی تو تو خدا بننے لگا اور مجمی خدا کا بیٹا اور مجمی نبی، مجمی حسین مجمی کرشن جی مبراج اور کبھی ہے تھے بہادر ہجیب مجون مرکب ہے تو بھی مرزا! اور یابیسب نیری قشیس ہیں؟

> مرزا قادیانی کے اخلاق (۱)میرے دشمن جنگلول کے سور ہیں (مرزا قادیانی) اصل عمارت ملاحظہ ہو

ان العدى صارو اختازير الفلا ونساء هم من دونهن الاكلب

( ٹیمالہد کا مستھ ہزائن جہام ۵۳) ترجمہ: بیشک (مرزا قادیانی کے نہ ہاننے والے) دشمن جنگلوں کے ختر پر اور سور ہیں اور ان کی عور تیس کتیا ہیں۔

کیوں جناب سرظفراللہ خال یا تی امت مرزائیہ! کیا نبی کے یہی اخلاق ہوتے ہیں؟ ذرا شنڈے دل نے فورتو کرو<sub>ے</sub>

آپ ہی اپنے ذرا جوروجفا کو دیکھو ہم اگر عرض کریں ہے تو دکایت ہوگ (۲)دنیا کی کل مسلمان آبادی پاکستان کے تمام مسلمان چھوٹے بڑے امیر ووز ریے حکام ورعیت سب کنجر ایول کی اولا دہیں (مرزائیوں کے ام) کافتویٰ)

(آئینکالات اسلام ۵۲۸، فزائن ۵۵ ۵۲۸) "کسل مسلم یـ قبلنی ویصدق دعوتی الاندیة البغایسا "سوائے تجریول کی اولادکے ہرسلمان مجھے مانتا ہے اور میرے دعویٰ کی تقد ہیں کرتا ہے۔

ونیااوپ ایمتان کے مسلمانو ااوروزیروااور بنجاب کے حاکموامرزا قادیانی کافتوئ ہے جو جھے نی نیمن مانتا و منجری کی اولا دہاور نزیر دسورہاوراس کی عورت خوا میدزادی ہی کیوں نہ ہوکتیا ہے۔ مرز اکی امت ایسے مرز اپرایمان رکھتی ہے۔ اب کی بتا دکتام دنیا کے مسلمان ایران، معر، ترکی، عرب، عراق، یمن \_ دیگر اسلای ممالک وغیرہ کی کل مسلمان آبادی مرزائیوں کے نزدیک ان کے اس امام کے فتو کی کے مطابق کیا ہوئی؟ مرزائیوں کے نزدیک اسلامی ونیا کے کروڑ ہامسلمان خواہ انہوں نے مرزا قادیانی کا نام بھی ندشا ہو۔ ندصرف کافر ہیں \_ بلکہ تجریوں کی اولاد ہیں۔ان کی عورتیں کتیا ہیں۔

اب اس سے بیہ بات بھی صاف ظاہر ہوگئی کہ مرزائی امت تمام اسلامی ممالک کی حکومتوں اور پاکستان کی حکومت کو کافروں کی حکومت مجھتی ہے۔ اس لئے توبید امت مرزائیہ پاکستان کی جڑیں کا شنے کے لئے علق حتم کے ہتھیار دوں سے تیار پال کردہی ہے۔

(m) جس مسلمان نے مرزا قادیانی کا نام نہیں ساوہ بھی کا فر ہے (مرزامحود )

ملاحظہ ہو: (آئینہ مداقت ص۳۵) ''سوم ہید کہ کل مسلمان جو حضرت میں موجود (مرزا قادیانی) کی بیعت بیس شامل تیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت میں مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں ساوہ کا فر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بیس تسلیم کرتا ہوں کہ بیمیرے عقائد ہیں۔''

(۴)مرزائی مسلمانوں کو کافر سجھتے ہیں

نى الكريزول كاخود كاشته بودائيد مرف مسلمان بيل

مرزائیوں کے نزدیک مسلمان کافر ہیں۔ یکی ویہ ہے کہ ظفر اللہ خال نے اپنے خلیفہ
بیرالدین کے عم سے قائداعظم مرحوم کا جنازہ نیس پڑھا تھا۔ کیونکہ مرف قائدا عظم تو کیا تمام تر
دنیا کے مسلمان ان کے نزدیک کافر ہیں۔

اسس ہرایک ایسا شخص جو سسجھ کو بانتا ہے۔ گریج موجود (مرزاغلام احمد قادیانی) کوئیس بانتا
نیصرف کافر ۔ بلکہ بھا کافراور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

اسس اور سنے: ''مرزاغلام احمد قادیانی نی ہے جو شخص مرزا قادیانی کو نی نیس بانتا دہ کافراور
جہنی ہے۔''

گویا دنیا کے بچاس کروڑ مسلمان جو رسول کر پھیا تھے ہی ہو ایمان لاتے ہیں اور
مرزا قادیانی کو نی نیس مانے۔وہ مرزائی جن کا جونا

### (۵) بوےمیاں بوےمیاں، چھوٹے میال سجان اللہ

یہ تو مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ جو جھے نہیں ماننا وہ پکا کافر ہے۔اب ان کے بیٹے مرزامحود کا ارشاد ملاحظہ ہو:'' ہمارا بیفرض ہے کہ غیراحمد یوں (مسلمانوں) کومسلمان نہ جھیں اور ان کے چیھے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدانعالی کے ایک نبی (مرزاغلام احمد قادیانی) کے منکر ہیں۔ یہ دین کامعالمہ ہے اس میں کی کواپنا اختیار ٹیس کہ کچھ کرسکے۔''

(انوارفلاشتص٩٠)

کیوں جی مرزامحود قادیانی ؟ آپ کے نزدیک بیرسب حضرات الحاج خواجہ ناظم الدین وزیراعظم پاکستان،میاں غلام محد گورز جزل پاکستان،میاں ممتاز دولتا ندوزیراعظم پنجاب،میاں اساعیل چندر مگر گورز پنجاب،مردار اعبدالرب نشتر،مردار عبدالقیوم خال وزیراعظم سرحدومیاں مشتاق احد گور مانی و باقی اسلامی ممالک کے وزراء حکام کافر تخبیرے؟ کیونکہ دو آپ کے باپ کوئی نہیں مانے یاان حضرات ہے آپ نے اپنے باپ کی نبوت منوائی ہے؟

(۲) مسلمانوں کا بچہ بھی کافر ہے۔اس کا جنازہ بیس پڑھنا چاہیے (مرزائیں کا خلیف) (انوارمدانت ص۹۰) کودیکمیں:"پس فیراحمدی کا بچہ بھی فیراحمدی ہی ہوا۔اس لئے

اس كاجنازه بمي نبيس پر هنا جائے ."

شیطان میں جو مجھے نہیں ماننے ( قادیانی نی کاارشاد )

"فدانے بھے برار ہانشانات (مجوزات) دیے ہیں۔لیکن گربمی جولوگ انسانوں بس سے شیطان ہیں وہ نیس مائے۔" (چشرمردت سے استرائن جسم مرزا قادیا فی کے ندمانے والے (مسلمانوں) کو کافر بھتے ہیں (مرزائیوں) طلفہ)
مرزا قادیا فی کے ندمائی کاس ۱۵۱) دیکھیں:"قرآن ٹریف میں انبیاء کے مکرین کو کافر کہا گیا ہے اور ہم لوگ حضرت کے موجود (مرزاقادیا فی) کو نمی اللہ مانے ہیں۔اس لئے ہم آپ کے مکروں (مسلمانوں کو) کافر بھتے ہیں۔"

ناظرین حضرات! گومرزائیوں کی اکثر کتابیں اس تتم کے لٹریچرا درعقا کدہے بھر پور بیں کہ جس بیس خانہ کعبہ، قرآن کریم ادر انہیا علیم السلام کی تو بین ادرمسلمانوں کی تکفیر کی گئ ہے۔ گراس مختر سے ٹریکٹ کے پڑھنے ہے بھی آپ کو بخو بی علم ہوگیا ہوگا کہ مرزاغلام اجمد قادیاتی کیسا آ دی ہے کہ نہ تواس نے انجیاء علیم السلام کو گالیاں دینے بیس شرم محسوس کی اور نہ ہی حضرت علیہ السلام کی ہتک کرتے وقت خدا کے عذاب سے ڈرا۔ یہاں تک کہ خودرسول کریم ہوئے ہے یہ جنے کا دعوئ کیا اور حضرت حسین اور حضرت فاطمت الزہرا کے متعلق تو جس شم کی بکواس اس نے کی ہے۔ اس سے نہ صرف پاکتان کے مسلمانوں کے دل از حدز ٹی ہوئے ہیں بلکہ تمام دنیا کی مسلمان آ بادی مرزا قادیانی کی اس قسم کی ہرزہ سرائی پر تزب اٹھی ہے اور لین سے اللہ عندت و پیشکار کررہ ہی ہے۔

کیا بیمرزا؟ اور پھراس کی امت اس قابل ہے کہ انہیں مسلمان کہا جاوے اور پھر بیہ مرزائی! جوتمام دنیا کے مسلمانوں کو نہ صرف کا فر کہتے ہیں بلکہ اپنے امام کی بیروی کرتے ہوئے مسلمانوں کو نجر کی کے مسلمانوں کو نجر توں اور ان کی عورتوں (کوخواہ سیدزاویاں ہی کیوں نہ ہوں) کتیا کہتے ہوئے ذرانہیں شریاتے ۔ کیوں نہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جاوے؟ اور پھر ظفر اللہ جس نے قائدا محلم کو کا فر کہتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ کیا اس تقابل ہوسکتا ہے کہ دہ مسلم انوں کا بیا تان کا وزیر خارجہ دہ سکے؟

نظینی بات ہے کہ مرزائی مسلمانوں کے نزدیک نہ صرف کا فر ہیں۔ بلکہ مرتد اور خارج از اسلام ہیں۔ ان کا قطعاً قطعاً مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں۔وہ علیحدہ قوم ہیں اور اس لئے انہیں مسلمانوں سے جداقوم سمجھا جاوے۔ بیہ وہ بنیادی مطالبہ جس پر تمام دنیا کی مسلمان آباوی اس وقت متنق ہے اور اس کو تسلیم کرنا محکومت کا فرض ہے۔والسلام!

ضروری بات

ایک اور پیغلٹ' مرزائیوں کی خوفتاک سیاسی چالیں' جیپ کرمنظرعام پر آچکاہے۔ وہ ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے مطالعہ ہے آپ کو مرزائیوں کی موجودہ خطرناک سازشوں کا علم ہوگا۔ قیمت صرف ایک آنہ برائے تقسیم ہے۔

دعاطلب: احقرعبدالرجيم غفرله

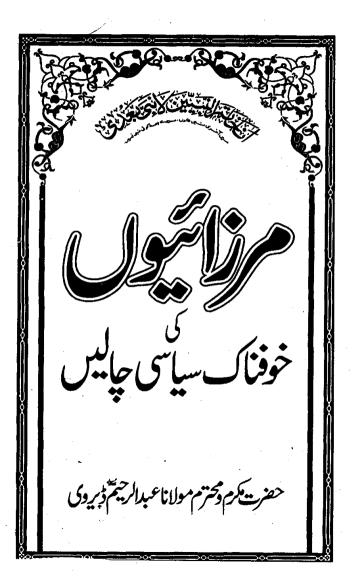

#### هِسُواللَّهِ الرُّفَانِ الرَّحِيمَةِ

اس سوال کا جواب آو آپ کوآئندہ صفحات کے پڑھنے ہے معلوم ہوجائے گا کہ مرزائی کس ختم کی سازشیں کررہے ہیں اوران کی یہ 'سیاس چالیں''کب سے ہیں؟ اگریزوں نے جس دن سے امت مرزائی کو جم فریا ہے۔ ای دن سے یہ جماعت اپنے جموٹے نبی (مرزاغلام احمد قادیانی) کی پیروی کرتے ہوئے اگریزوں کی خیرخوائی پورے طور سے کر رہی ہے۔ ان چند اوراق کے پڑھنے سے جہاں آپ کو مرزائیوں کی سازشوں کا علم ان کے اپنے بیانات کی روثی شل ہوجائے گا کہ مرزائیوں کا یہ دوئی (کہ ہماری جماعت می اور بیرون ممالک میں صرف تبلیغ وین کے ہماری جماعت میں ترون ممالک میں صرف تبلیغ وین کے کے جات ہی کس مرف تبلیغ وین کے کے جات ہی کس تحد میں تبلیغ وین کے کہ جات ہے۔ اور بیرون ممالک میں صرف تبلیغ وین کے کے جات ہے۔ کس تحد میں تعد میں کس تعد میں ہماری جماعت ہوتے ہیں جات ہے۔

آ کندہ صفحات جن پراکٹر مرزائیوں کاپنیانات (بلاتبرہ وغیرمر بوط) درن کے گئے ہیں۔ صاف بتارہ ہیں کہ مرزائی فرقہ ایک خطرناک شم کا سیاسی گروہ ہے جو کہ اپنی حکومت کے خواب دیکھرائی نہ کی تو بہت مکن ہے کہ بید فرقہ آ کے چل کر (خدانخواستہ) پاکستان نے لئے کسی الی مصیبت کا سبب بن جائے۔ جس کی طرف کی کھرنا مکن ہوجائے۔ وما علینا الا البلاغ!

''مرزائیوں کااصلی چہرہ''ادر''مرزائیوں کے خطرناک اراد ہے'' یہ ہر دوپھلٹ بھی چپ بچھے ہیں۔اگر مرزائیوں کی حقیقت معلوم کرنی ہوتو آئییں منرور پڑھیۓ۔ دعاطلب:احترعیدالرچیم غفرلہ

> مرزائيوں كى خوفناك سياسى چاليں (١)١٩٥٢ء ميں جميں انقلاب بريا كرنا چاہيے (طينة مود)

ملاحظہ ہو: (انعنل قادیان موردد ۱۱ رجنوری ۱۹۵۲) ''اگر ہم ہمت کریں اور تنظیم کے ساتھ محت ہے کام کریں قو ۱۹۵۲ء ش ہم ایک انقلاب پر پاکر سکتے ہیں .....(لہذا) ۱۹۵۲ء کو گذر نے نہ دیجئے۔ جب تک کہ احمدیت (مرزائیت) کا رعب دشمن (مسلمان) اس رنگ میں محسوں نہ کرلے کہ اب احمدیت (مرزائیت) مٹائی نہیں جا کئی اور مجبود ہوکرا حمدیت کے آغوش میں آگرے۔'' (٢) ياكتان كيتمام ككمول يرقبضد (مرزائين كاخليفه بشركام فوره)

اصل عبارت دیکسین "جب تک سارے ککموں میں ہمارے آ دی موجود نہ ہوں ان

عرات دیکسی "جرب تک سارے ککموں میں ہمارے آ دی موجود نہ ہوں ان

عرات مرزائیت ) پوری طرح کا مہیں لے تکی۔ شلا موٹے موٹے ککموں میں سے فوت

ہولیس ہے۔ ایم فسٹریٹ ہے، ریلوے ہے، فائنس ہے، اکا وَفْس ہے، سُمْر ہے،
انجیئر کگ ہے۔ یہ آ ٹھ دس موٹے موٹے صغ بیں جن کے ذریعے جماعت (مرزائیہ) اپنے
حقوق محفوظ کراسکتی ہے۔ پہنے جمی اس طرح کمائے جاسکتے ہیں کہ جرصینے میں ہمارے آ دی موجود

موں اور جرطرح ہماری آ واز کا تھی سکے۔

(س) جب تک تبهاری این حکومت نده تهمیس امن ند ملی الا رزائدل کوفلف کا تهده)
د تم (مرزائی) اس وقت تک امن مین تیس موسطة - جب تک تبهاری این بادشامت
د مد " (مرزائی) اس وقت تک امن مین تیس موسطة - جب تک تبهاری این بادشامت
د مد "

ره )علاقے کا کچھ ککڑاا پنابنالو جہاں صرف مرزائی ہی مرزائی ہوں ( طیفہ قادیانی کامرزائیں کو کٹم )

"اجریوں (مرزائیوں) کے پاس چھوٹے سے چھوٹا کلو آئیں۔ جہاں احمدی ہی احمدی احمدی کی ایک علاقہ کو مرکز بنالواور جب تک ایسا مرکز نہ ہوجس میں کوئی غیر (دوسرامسلمان) نہ ہواس وقت تم اپنے مطالبہ کے امور جاری ہیں کر سکتے۔"

(افضنل قادیان مارچ ۱۹۲۲ء) واضح رہے کہ افضل کی کسی اور اشاعت سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ قاویان کی نظراس مقصد کے لئے صوبہ بلوچ نتان ہر ہے۔

(چو) ہماری فنخ کا قائل نہیں ہوگاہ وحلال زادہ نہیں (مرزائیں کالمام) معلم میں میں میں میں نزدہ کیا ہے فتا کا تاکم فیس میں کا تو ساف سمھار

اصل عبارت ملاحظہ ہو: ''(جو) ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سجھا جائے گا کہ
اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔'' (انوار الاسلام ص ۱۳ بخرائ ہم ۱۳)
(۲) جب حکومت مرز ائیت کی ہوگی تو ۱۰/ احصد تو کنجریال بھی ویس کی (خلیفہ قاویانی)
''ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب ۱/ احصہ تو کنجیاں (کنجریاں) مجمی واشل
کرنے کو تیار ہوجا ویس کی۔اس وقت حکومت احمد ہت (مرزائیت) کی ہوگی۔''

(خميرالوميت ص ٧٤)

(٤) بمارے ہاتھ حکومت آجاوے گی تو احمدی بادشاہ موں کے ( ظیفہ قادیانی ) " ہمارے ہاتھ حکومت آ جادے گی۔احمدی امراء ادر بادشاہ ہوں کے تواس وقت ۱/۱ حصه کی وصیت کافی نه ہوگی۔'' (طميرالوميت ص ٢٢) (۸) ہمارے پاس ہٹلریامسولینی کی طرح حکومت ہوتی تو ہم ایک دن کے اندر عبر تناک سز ادیں (طیفہ قادیانی) '' حکومت جارے ماس نہیں کہ ہم جبر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں اور ہٹلریا مولینی کی طرح جو مخض ہارے حکموں کی تھیل نہ کرے اس کو ملک سے نکال دیں اور جو ہاری با تیں سفنے اور عمل کرنے پر تیار نہ ہواس کوعبر تناک سزادیں۔ آگر حکومت ہمارے پاس ہوتی تو ہم ایک دن کے اندرا ندر بہ کام کر لیتے۔'' (تقرير خليفه قادياني الفعثل قاديان موردة ارجون ١٩٣٧ء ج ٣٢ تمبر ٢٨٧) (۹) عنقریب مسلمان میرے سامنے مجرموں کی حیثیت سے پکڑے ہوئے پیش ہول کے (خلیفہ محود) ''وقت آنے والا ہے جب بیلوگ (مسلمان) مجرموں کی حیثیت میں ہمارے سامنے (تقرىرخلىغىمحودسالانەجلىيەدىمبر١٩٥١م) (١٠) ير (يا كستان اور مندوستان ) كي تقسيم اصولاً غلط ب (الفسل) ''نہم نے بیہ بات <u>پہلے بھی کی بار ک</u>ی اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نز دیک بیکتیم (یا کتنان بنتا)اصولاغلطہے۔'' (الفعنل قاديان موردية ارايريل ١٩٢٨ -١٣٠١م يل ١٩١٤ ) (۱۱) يندت نهروا بم آب كى حكومت كے خيرخواه (وفادار) بي (ظيفهمور) مسٹرگا ندھی جب میندوستان میں مارے محیوتو مرزائیوں کے امام نے یا کستان سے ینڈت نہروکو پیغام بھیجا۔اس میں لکھااور تم کھا کر لکھا: ' خدا جا نتاہے کہ باوجوواس کے کہ ہمارے مقدس مرکز ( قادیان) سے زیروئی نکالا ممیا ہے۔ ہم آپ کے اور آپ کی حکومت کے خیرخواہ

(الغضل قاديان مورند ٢ رفروري ١٩٣٨م) '' پنڈ ت نہرو سے خیرخوابی اس لئے ہے کہ مرز امحمود ابھی تک قادیان جانے کے لئے ( لما حظه بوپیغام مرزامحود برموقعه جلسه سالانه منعقده دمبر ۱۹۳۹ ه قادیان ) <u>ا</u> كستان كے قادياني قاديان آنے كے لئے بيتاب ہيں۔

# (۱۲) ہم کوشش کریں گے کہ سی نہ سی طرح

پی کستان و ہندوستان پھرا بیک ہوجاویں (مرزائیوں کا اخبار الفضل)
عبارت ملاحظہ ہو '' بیس قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہندوستان کو اکشما
رکھنا چا ہتی ہے۔ لیکن قوموں کی منافرت کی دجہ سے عارضی طور پر الگ بھی کرتا پڑے بیاور بات
ہے۔ ہم ہندوستان کی تقییم پر رضا مند ہوئے تو خوثی ہے بیس بلکہ مجبوری سے اور پھر بیکوشش کریں
مے کہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہوجا کیں۔' (مرزائیوں کے اخبار الفضل کا مطالب)
مسلمان اور بیس ہم مرز ائی اور (مرزائیوں کے اخبار الفضل کا مطالب)

مرزائی اخبار الفضل خود کہتا ہے کہ ہم سلمانوں کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ کیونکہ ہم مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور سلمان اسے نبی ٹیس مانتے۔ اس لئے ہم سلمانوں سے جدااور علیحہ وفرقہ ہیں۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو: ''جب کوئی مصلح آیا تو اس کے ماننے دالوں کو نہ ماننے والوں سے علیحہ وہ موتا پڑا۔ اگر تمام انبیاء ماسبق کا بیٹول قابل ملامت ٹیس تو مرز اغلام احمد قادیانی کو

الزام دینے والے انصاف کریں کہ اس مقدس ذات (مرزاغلام احمدقا دیانی) پرالزام کس لئے؟ پس جس طرح حضرت موئی علیہ السلام کے دفت جس موئی علیہ السلام کی آواز اسلام کی آواز تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفت جس عیسیٰ علیہ السلام کی اور سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ مقابلتے کی آواز اسلام کا صورتھا۔ اس طرح آج قادیان سے بلند ہونے والی آواز اسلام کی

(اخبارالفعنل قادیان ج ۷، نمبر ۹۰ مور مید ۲۵ دمتی ۱۹۲۰ و)

' الفضل كہتا ہے كہ قادمان ميں ايك نبى (مرزاقادمانی) نے آواز بلندكى ہے۔ مسلمانوں نے اسے نہيں ماتا ہم (مرزائيوں) نے مان ليا ہے۔اس لئے ہم مسلمانوں سے عليحدہ فرقد ہیں۔

(۱۴) مرزائی مسلم لیگ کاساتھ نددیں (مرزائیوں کے ظیفہ مود کاعم)

عبارت ملاحظه بو: "ای ایجی میشن (تحریک پاکستان) قانون همی اورسٹرائیک میں احمد بوں (مرزائیوں) کو مسلم لیگ کاساتھ ندویتا چاہئے۔" (خلبیمود، بجم فروری ۱۹۴۷ء)

(۱۵) ہمیں اقلیت قرار دیاجائے (مرزائوں کامطالبہ)

اصل عبارت ملاحظہ فرماویں: ''میں (مرزابشیرالدین) نے اپنے نمائندہ کی معرفت ایک بدے ذمہ دارانگریز افسر کو کہلا بھیجا تھا کہ پارسیوں اورعیسائیوں کی طرح ہمارے حقوق بھی تنلیم کے جادیں۔جس پراس افسرنے کہا کہ وہ تو اقلیت ہیں اورتم ایک فرجی فرقہ ہو۔اس پر میں نے کہا کہ پاری اس نے جاتے ہیں۔ نے کہا کہ پاری اور عیسائی بھی تو فرجی فرقہ ہیں۔جس طرح ان کے حقوق تنلیم کئے جاتے ہیں۔ ای طرح ہمارے بھی تنلیم کئے جادیں۔ تم ایک پاری پیش کرد میں اس کے مقابلے میں دودواحدی پیش کرتا جا کاں گا۔'' (افسنل قادیان مودور ۱۳۱۲ اوہر ۱۹۳۲ء)

## (۱۲) مرزائیوں کا انگریزوں کے ساتھ گھ جوڑ

مرزائیوں کا امام مرزاغلام احمد قادیانی انگریزوں اور حکومت برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتے ہوئے اپنی امت کو حکم دیتا ہے کہ انگریزوں کی اطاعت اور تابعداری میں کوئی کسر باقی ندر ہے اور خدا تعالیٰ کی طرح انگریز کی اطاعت بھی فرض اور واجب ہے۔ یہی وجہ ہے سرظفر اللہ خال بھیشہ انگریزوں کی پاس خاطر کرتا رہتا ہے اور معروا ریان کے معالمے میں مسلمان حکومتوں کے مفاد کو تھرادیتا ہے۔ طاحتہ ہو:

ا ...... '' سومیرا نم مب جس کوش باربار ظاہر کرتا ہوں۔ یکی ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں۔ ایک میں کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ دوسرے اس سلطنت (برطانیہ) کا جس نے امن قائم کیا ہو جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سامیر شن ہمیں بٹاہ دی ہو۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔''

۲..... "اگر ہم (مرزائی) گورنمنٹ برطانید (انگریزوں) سے سرکٹی کریں تو گویا اسلام اور خدااور سول سے سرکٹی کرتے ہیں۔" (شہادت القرآن س۸۸ بڑزائن ج۲س ۸۸۱)

س..... اور سننے: ''گورنمنٹ محسنہ (برطانیہ) سے جہاد درست نہیں۔ بلکہ سپے دل سے اطاعت کرنا ہرایک (مرزائی)مسلمان کافرض ہے۔''

(تمليخ رسالت جه ص ۲۵، مجود اشتهارات جيس ۲۲۱، ۲۷ سه و الات م ۱۵)

## (۱۷) مرزائی جماعت حکومت برطانیه کی جاسوس جماعت ہے (حکومت برخی جوالد الفضل)

طاحظہ فر ماویں اخبار الفصل مرزائیوں کا اخبار:'' آیک دن برلن ( برمنی ) میں احمہ یوں ( مرزائیوں ) نے ایک پارٹی کا انظام کیا اور بڑے بڑے آفیسروں کو پارٹی میں شمولیت کے لئے دعوت نامے بیسے اورا کیک برمن وزیر بھی اس پارٹی میں شامل ہوا تو محومت برمنی نے اس برمن وزیرے جواب طبی کی کد برطانیہ کی جاسوں بھا حت ( بھاعت مرزائی ) کی پارٹی میں کیوں شامل ہوئے۔''

(۱۸)افغانستان میں برطانیہ کی طرف سے مرزائیوں کی جاسوی (انفسل) '' حکومت افغانستان نے دواحمہ یوں (مرزائیوں) پیمقدمہ چلایا کہ وہ برطانیہ کے (اخبارالفعنل قاديان مورند ١٩٢٧مارج ١٩٢٠م)

(19) مرزائی اپنی سازشیں پوری کرنے والے ہیں

ہونا وہی ہے جو میں نے کہا ہے اور وہی ایک دن ہم کر کے رہیں گے۔ (مرز اجمود کا

تازەخلىر)

الفضل لا مورموري ٢٩ مرجولا كي ١٩٥٢ م ٢٠ ش تاز وخطبه مرز امحمود كالملاحظة فرياوي اورآ خری جملے فورسے پر حیس۔

"ا بنایا بیاند کوئی اعتراض کرے پروائیں۔ ہونا وہی ہے جوش نے کہا ہے اور وہی (خطبهمرزامحود) ایک دن ہم کر کے رہیں جے۔"

(۲۰) یا کنتان کاوز برخارجه سرظفرالله( مرزانی) با هر کےملکوں میں مرزابثیرالدین کویا کستان کابادشاہ ظاہر کرتاہے

(اخبار النعنل قاديان مورد ٨ رنوم را ١٩٥٥م) كى مندرجد ذيل خرير يرجية: " ليكسس ٢ رنوم بر عرب ڈیلی خمیفن نے امریکہ سے بذرابیہ تار حفرت المام جماعت (مرزائیہ) احمہ یہ (مرزابشرالدین) کاشکریدادا کیا کدانهوں نے اقوام تحدہ کی جزل اسبلی میں پاکستان ڈیلی کیفن کے لیڈر چے بدری سر فحد ظفر اللہ خال کو مسئلہ فلسطین کے تصفیہ تک پہیں شھیرنے کی اجازت دی۔''

مندرجه بالاحواله سے صاف ظا ہر ہے کہ سرظفر الله مرز الی وز ارت خارجہ سے تا جائز فائده اشاتے ہوئے مرزائیت کا پروپیگنڈا کررہاہے اور بیرونی ممالک میں بیٹا ہرکرنے کی نایاک سازش کی گئی که یا کستان کا بادشاه اورامیر مرز ایشیرالدین ہے۔ اگر ایسانیس تھا تو شکریہ کا تار حکومت یا کستان کی بجائے مرز ابشیرالدین کو کس حیثیت میں ظفر اللہ نے دلوایا۔ بدایک سیدھاساداسوال ہے۔جس کے جواب کے لئے مسلمان مضطرب ہیں۔وہ جیران ہیں کہ بیرکیا تحيل كميلاجار بإب؟

(۲۱) حکومت پاکتان کے خط پرسرظفراللدنے جواب دیا کہوہ امیرالمؤمنین مرزابثیرالدین کی اجازت کے بغیرامریکہ مزید قیام کرنے سے معذور ہیں مندرجہ ذیل خبر پڑھئے اور اندازہ لگاہیئے کہ ظغر اللہ خاں یا کستان کے وزیر خارجہ کس

قدر ہیں اور ان کے دل میں حکومت پاکستان کی وقعت کتی ہے۔ وہ غلیفہ بشیرالدین کے هم کے مقابلہ میں محارت ملاحظہ ہو:
مقابلہ میں حکومت پاکستان کے حکم کو پس پشت ڈالنے کے لئے تیار ہیں۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو:
''آپ یہ پڑھ کر جیران ہوں گے کہ حکومت پاکستان کی طرف ہے سرظفر اللہ خان کو ایک خطاکھا گیا
کہ پاکستان کا ایک مقتدر افسر امریکہ آرہا ہے۔ آپ کو اس کے امریکہ ویٹنے تک امریکہ میں تھیرنا
چاہیے۔ لیکن سرظفر اللہ نے جواب دیا کہ وہ امیرالمؤمنین لینی مرزا بشیرالدین محمود کی اجازت کے بغیرامریکہ مزید قیام کرنے ہے معذور ہیں۔ اگر حکومت (پاکستان) چاہتی ہے کہ میں کچھ عرصہ امریکہ میں تھاہروں تو اے (حکومت پاکستان کو) مرزا بشیرالدین محمود ہے اس کی اجازت لینی
عامریکہ میں تھی دوں تو اے (حکومت پاکستان کو) مرزا بشیرالدین محمود ہے اس کی اجازت لینی

یعنی حکومت پاکستان اگر خلیفه بشیر الدین سے اجازت مائے اور خلیفہ قادیانی امریکہ میں سرظفر اللہ کومزید کھم رنے کا تھم دیر تب تو میں گھمرسکوں گا۔ ورنہ میں حکومت پاکستان کی التجاء پر مزید تیام نہیں کرسکتا۔

اندازہ نگائے حکومت پاکتان کا ایک ملازم پاکتان کوکیسا کور ااور صاف جواب دے رہا ہے۔

(۲۲)اگرتم مرز اغلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو تمہارے اسلام کا درخت خشک ہے (منہوہ تقریر ظفراللہ)

۲۸ شرک ۱۹۵۲ء کو جہا تگیر پارک کراچی میں مرزائیوں کی دوروزہ کانفرنس میں سرظفر
اللہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا۔ (واضح رہے یہی وہ کانفرنس ہے جس کے دوسر بے روز کے اجلاس
پر وزیراعظم پاکستان ودیگر ایک مقتدر وزیر کی طرف سے سرظفر اللہ خال کو تقریر کرنے سے روکا
گیا۔ مگروہ بازنہ آئے نئے تھے )''اگر نعوذ باللہ! آپ (مرزاغلام احمد قاویانی ) کے وجود کو درمیان سے
تکال دیا جاو ہے تو اسلام کا زندہ نہ جب ہونا فابت نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اسلام بھی دیگر ندا جب کی طرح
ایک خٹک درخت شار کیا جائے گا اور اسلام کی برتری دیگر ندا جب سے فابت نہیں ہوسکتا۔'

(منقول ازالفعنل قاديان مورورا الرشي ١٩٥٢ وص ٥ كالم

اندازہ لگائے! سرظفر اللہ کے نزویک اگر مسلمان غلام احدقا دیانی کو نبی نہیں مانے تو ان کا اسلام زندہ نہ جب نہیں بلکہ مردہ نہ جب ہے کو یا پاکستان کے قمام مسلمانوں کا نہ جب تو مروہ ہے اوران اگریز دل کے تابعد اروں (مرزائیوں) کا نہ جب زندہ ہے۔

(۲۳) امریکه میں رسول کریم اللغ کی تصویر کی اشاعت پر پاکستانی سفار تخاند کا احتجاج مكرظفراللدخان كي وزارت خارجه كااس احتجاج برسخت ناراصكي كااظهار " سرظفر الله جومسلمانوں كے ندہب كوتو مردہ كہتے ہيں اور اپنے ندہب كوزندہ كہتے ہیں۔ آ خصوصل کے کے ساتھ اس کی وشنی ملاحظہ ہوکہ حال ہی میں امریکہ کے ایک ہفتہ وار رسالے میں آنحضوط کی ایک فرضی تصویر شائع ہوئی ہے اور امریکہ میں پاکستان کا سفار تخانہ اس پراحتجاج کرتا ہے۔ مگر سرظفر اللہ خان کی وزارت خارجہ اس احتجاج پر از حد ناراض ہوئی اور ات تنبيه كرتى بكرة كنده بلااجازت ايے (نيك) كام ندكيا كرو۔اس مے معلوم ہوتا ہے كہ سرظفراللداورمرزائيوں كى عقيدت آنحضوط اللہ سے تو تجھے نہيں۔ ہاں مرزا قادياني برجان خار (روز نامه امروز لا مورمور خه ۱۹ مرجون ۱۹۵۲ وص۲) كرنے كے لئے تيار ہيں۔" امريكه كي كيرالا شاعت بفته وارساله " ثائم" نا الى ايك حاليه اشاعت من رسول كريم الله كي تصوير جهاني تقى اور باكستان كي كوشه كوشه اس كى تخت فدمت كى كئ - چونكداس ہے پہلے بھی اس قتم کے واقعات پیش آ بھے ہیں اور پاکستان ان پرسفارتی احتجاج کررہا ہے۔اس لئے اس مرتبہ بھی وافتکشن کے (پاکبتانی) سفار بخانے نے فور آئی امریکی حکومت سے احتجاج کیا۔ لیکن ہماری وزارت خارجہ(سرظفراللہ خاں وغیرہ) کارویہ چونکہ اب بدل چکاہے۔اس کئے اسے جیے ہی یہ پید چلاتو پاکتانی سفار تخانے کوفور آئ ایک سخت بدایت نامہ بھیجا گیا کہ یاکستان اسلام كووقار كا تعبا محافظ ميس بيسسة كنده ال تم كاحتجاج ن شك جاوي-(۲۴) سرظفرالله خال (مرزائی) کا یا کستان کے وزیرِ اعظم بن جانے کا کھٹکا (اخبارالفضل) مرظفرالله خال نے بہاں تک اپنے پنج گاڑ رکھے ہیں کہ بہت سے حضرات کو بیخطرہ ہے کہ بس بیوز راعظم نہ ہوجاویں ملاحظہ ہومرزائی اخبار (الفضل قاديان مورند ٢٩ راگست ١٩٥٢ م ٨ بحوالها خبار تنكرام) '' جناب چو بدری ظفر الله خان صاحب بهترین وزیر خارجه نابت هوئے ہیں۔ انہوں نے بیرونی ممالک میں بہت نام پیدا کیا ہے اور پاکستان کے اندر بھی انہیں بہت بڑی عزت حاصل ہے۔ ای وجدے خود کا بینہ یا کتان کے بعض مقدر ممبرول کو بھی سے کھٹکا لگ رہاہے کہ بین الاقوامی شمرت اور توى عزت كى دجه بي جلد يابد برج مدرى ظفر الله خال باكتان كردز يراعظم بن جائيس محك

(۲۵) اگر مجھے وزارت سے علیحدہ کیا گیا تو میں پاکستان میں نہ تھم ہروں گا بلکہ کسی اور ملک میں چلا جا دُل گا (ظفرانشد فال وزیر خارجہ)

"ظفرالله فال نے حال ہی میں ایک تقریر کرتے ہوئے صاف کمدویا ہے کہ اگر جھے وزارت سے علیمدہ کیا گیا تو میں پاکتان میں نہ خم وں گا۔ بلکہ کی اور جگہ چلا جاؤں گا۔ خدامعلوم وہ کون سا ملک ہے جہاں چو جدری صاحب جانے کے لئے تیار ہیں اور جہاں سے چو جدری صاحب کردست انہیں بلارہے ہیں۔"

تقریر ملاحظہ ہو:''اگریہ صورت (وزارت سے علیحہ ہونے کی) چیش آئی تو ہیں فورآ وزارت خارجہ سے کنارہ کش ہوجاؤں گا اور پھریہاں (پاکستان) ٹیس تغمیروں گا بھی ٹیس میرے ایک وست نے حال بی ہیں جمصا یک محالکھا ہے کہتم .....یہاں چلے آئے۔''

(تقریر ظفر الله خال اخبار زمیندار مورود ۱۳۰۳ ما ۱۹۵۲ه) فرماینے! گویا پاکستان میں چیدری ظفر الله خال تنبیب وزیر دکھاجائے اورا گرمسلمان ظفر الله خال کی ناایل کی وجہ سے اس کے غیرمسلم ہونے کے باعث وزارت سے بٹا کیں محرقو مسٹرمنڈل کی طرح یہ مجی یا کستان کوچھوڑ وس مے۔

(۲۲) خلیفہ قادیانی کے تازہ خواب ہم قادیان میں جانے والے ہیں (الفضل) (الفضل قادیان مورد کا ماکست ۱۹۵۲ء ص ۴،۳) میں خلیفہ بشر الدین محمود کے خواب چھیے جی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خلیفہ صاحب کو ہروقت قادیان (ہندوستان) جانے کی آکر کلی ہوئی ہے۔ اس کئے توبار بارائ تم کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

خواب نمبر:ا

''دوچاردن کے بعدای طرح دعاکر کے بیم مویا توش نے دیکھا کہ کویا ہم قادیان ہیں۔'' · خواب نمبر: ۲

"میں نے دیکھا کرگویاہم قادیان میں ہیں اور رات کا وقت ہے۔" خواب نمبر:۳۳

" ج رات میں نے رویا (خواب) میں دیکھا کہ ہم کہیں ربوہ سے باہر کی شور میں

ىيں.....عزيزم چوبدرى ظفراللە خال سلمەاللە تعالى يىمى دېال (ميرىيساتھە بىس)'' (الفسل قاديان مورورى اراكىت 1921ء)

> (۷۷) خواب کی تعبیر اب مرزائیت کی خاطر بہت زیادہ قربانی کاونت پہنچ گیاہے (مرزامود)

ملاحظه و (الفضل قاديان مورور عاماكت ١٩٥١ءم م) ( ميلي دور كياسي معلوم موتا ب ك

سلید (مرزائیت) کے لئے بہت زیادہ قربانی کادفت آگیا ہے۔'' (۲۸)سالار فعدائیان (فوج) قادیان در بوہ کی طرف سے آل کی دھمکی مولا نااختر علی خال مرزائی ہوجا وورنہ لیافت علی خال کی طرح تم اور باقی مولوی آل ہوجا وکے (افضل قادیان موردیدہ ارجوں کی ۱۹۵۲ء) میں مرزائیوں کی طرف ہے مشہور مسلمان علام کا

ام لے کر قبل کی وصکی دی گئی تھی کہ '' خونی طاؤں کے آخری دن' آن پہنچ ہیں اوران سب عضون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب ایک اور خطمولا نا اختر علی خال کو سالا رفدائیان قادیان ور یوہ کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ جس میں حضرت مولا نا اختر علی خال اور مولا نا ظغر علی خال کو صاف طور پر کہا گیا ہے کہ آپ مرزائی ہوجاویں۔ ورشتہارا اور باتی مولویوں کا حشر لیافت علی خال مرحوم وزیراعظم یا کتان کی طرح ہوگا۔وہ خط طاحظہ ہو۔

(اخبارزمیندارموری ۱۱ راگست ۱۹۵۱ م ۵)

"مولانا اختر على وظفر على صاحب! تم كوتكم دياجاتا بكر فوراً جماعت احمديد (مرزائي جماعت) يس شامل موكر مرزاغلام احمد قادياني كوني مالو ورند تمهارا اوران تمام يد عد يد مولويوں كاحشر ليافت على جيسا موگا - تمام وزيروں كو يمى اطلاع كردى كئى ب-سالار فعائيان قاديان والفاروق لا مورور يوه، اب موشيار موجا كـ 190 افتم ندموگا-"

(سالارفدائيان قاديان لا مورور يوه)

(۲۹) چارمن سکه اورایک من ساسیر بارود پچیلے دنوں ر بوه (مرزائیوں کا دارالخلافت) میں کیوں پہنچ گیا

ملاحظہ ہو (اخبار زمیددار مورد ۱۲ داراکت ۱۹۵۱ و ۱۳ فریس آپ (شاہ صاحب) نے میاں متاز دولتانہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکھلے دنوں ایک من مارسر باردور یوہ کیوں میا۔ جب پولیس نے محقیقات کی اسے مرز ابشیرالدین نے بتایا کہ ہمارے رضا کاروں نے

تربیت حاصل کرنی تھی۔ بیس پو چھتا ہوں کہ دضا کاروں کی اس تربیت کے کیا معنی ہیں ...... چار من سکہ حال ہی بیس چونیاں ہے رہوہ لے جایا گیا۔ آخراس سکہ کی ضرورت کیا تھی۔ بیس مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کی جائے کہ ان تیار یوں کے پس پردہ کیا جذبہ اور کیا پروگرام کارفرہا ہے۔ تصویر کے نقاب کوذرا تو سرکا ہے۔

صرف ایک سوال ، آخرید کیا مور ہاہے؟

ناظرین حضرات! اس مخضر سے ٹریکٹ میں تفصیل کے ساتھ مرزائیوں کی ساتی چالیں اور جووہ پاکتان کونقصان دینے والی سازشیں کررہے ہیں کھمل درج نہیں کی جاسکتیں۔ کین پھر بھی اجمالی طور برصفحات گذشتہ میں مرزائیوں کےسیاسی عزائم کا جوخلاصہ درج کیا گیااس ك يرص عدل مل طرعًا ايك موال المقاع كمة خريد مرزائي جماعت جوكه اسية آب وغريب جماعت کہلاتی ہے۔اس فتم کےعزائم اور سیاس خیالات کیوں رکھتی ہے؟ ربوہ میں سکہ اور بارود کیوں جح کیاجارہا ہے؟ ۱۹۵۲ء میں کون سے انتقاب بریا کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ یاکتان کے تمام ترتحكموں پر قبضه كس لئے؟ اور پھر ياكستان عي ميں ايك عليحد و كلواا بينے لئے كيوں؟ بير حكومت کے خواب کیے؟ اور بیرمرزائی باوشاہوں کی پیش گوئی کیسی؟ نیز باہر کے ملکوں سے سرظفر اللہ خال حکومت یا کستان کی بجائے مرزامحمود کوشکریئے کے تارکیوں ولائے ہیں؟ مسلمان علاء اخیارات کے ایڈیٹروں ادرمولویوں کو تل کی دھمکیاں کیوں ہیں؟ مسلمانوں کومرعوب کر سے مرزائی بنانے کے کیول منصوبے ہورہے ہیں؟ مسلمانوں کو مجرموں کی طرح اپنے سامنے پیش کرنے کے کیا معنی؟ اور پنڈت نہرو کی حکومت سے خیرخواہی کس قتم کی؟ سرظفر اللہ وزارت کے بعد کس ملک میں جانا طاہتے ہیں؟ بيمرز اجمود قاديان كے كول (خواب و كھدے ہيں اور كھرخواب كى تعيير ميں قربانی طلب کرنے کے کیامعنی؟) بداوراس قتم کے چنداورسوالات اورشبہات ہیں جوسلمانوں کے دلوں میں لامحالہ پیدا ہورہے ہیں۔ جن کا از الہ حکومت کی طرف سے از حدضر دری ہے۔

مج توبیہ کہ اگراس فتنہ عظیمہ کوابھی ہے ندر دکا گیا تو بہت ممکن ہے کہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں نہ پڑجائے۔

وما علينا الا البلاغ. والله المستعان!

دعاطلب:احقرعبدالرحيم غفرله



### مستواللوالزفن التحينو

اگر مرز انی حکومت قائم ہوجائے تو مرز امحمود بشلر اور مسولینی کے تش قدم پر مرز انی حکومت قائم ہوجائے تو مرز امحمود بشلر اور مسولینی کے تش قدم پر مرز امحمود خلیفہ قادیاتی آج کل حکومت کے خواب دیکورہ ہیں۔ سوال بیہ کہ اگر سلوک کریں گے؟ اس کا جواب خود مرز امحمود ہی کی ایک تقریبے میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں:

'' حکومت ہمارے پاس کیں کہ ہم جر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں اور جو ہماری با تیں سے اور طرح جو تھی ہمارے جو ہماری با تیں سے اور طرح جو تھی ہما ہے دن سے ملک ہے تکال دیں اور جو ہماری با تیں سے اور ان پر میل کرنے ہوئے کی مرادیں۔ اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی کو ہم ایک دن کے اندراندر دیکا مرکبے ہے۔''

(اخبار الفتل قادیان جس تبر ایس کے اندراندر ہیکا مرکبے ہے۔''

(خداسنج كونافن ندے)

مسلمانان پاکتان اور حکومت پاکتان کا فرض ہے کہ وہ مرز انحود کے عزائم کو جھیں اور قبل اس کے کہ بیفتنہ قیامت بن جائے۔اس کے استیصال کی طرف فور کی توجہ کریں۔

#### بسنواللوالزفن التحتو

التحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده. وعلى اله واصحابه اجمعين!

حدوسلوقا کے بعد ناچیز مؤلف قارئین کرام کی خدمت میں گذارش کرتا ہے کہ آج کل پاکستان کے ہر گوشہ سے بید مطالبہ کیا جارہا ہے کہ مرز اغلام اسحہ قادبیانی آ نجمانی کی امت کو مسلمانوں سے جداگانہ اقلیت قرار دیا جائے۔اس لئے کہ مرز اقادیانی آ نجمانی نے جو'' دین'' چیش کیا ہے وہ اس دین جن سے بالکل مغائر ہے۔ جے حضور سید المرسلین خاتم الحجیان مساللہ نے جب کھل کر نبوت فرمایا تھا۔ بیہ مطالبہ اس حیثیت سے بہت و ہے جہ کے مرز اقادیانی آ نجمانی نے جب کھل کر نبوت بعض استخفاف کیا تو اس نہ مل ہو کھتب خیال اور ہر مسلک و شرب کے ملاء کرام نے بیہ متفقہ فتو کی وے دیا تھا اور اس کے بعد سے اب تک برابر دیتے چیلئے آئے ہیں کہ نہ مرز افلام اسم قادیانی بلکہ ان کو نبی میں اور مورد دائے والے تمام مرحمان اسلام بھی کا فرومر تد اور خارج از اسلام ہیں۔ان سے رشتہ نا تہ اور موالات حرام ہے۔فرق اس قدرہے کہ اس فتو کی کے مخاطب عامہ الل اسلام تنے اور موجود و مطالبہ حکومت پاکستان سے کیا جارہا ہے کہ وہ اس متفاد فتو کی بلکہ خود مرز ائیوں کے مسلمات کے مطابق بھی ان کو آئی طور پر مسلمانوں سے جداگا نہ اقلیت قر اردے کر مسلمانوں کو مسلمانوں کے مسلمان آئی ہے کہ ان کو اور ان کے کہ ان کو اور ان کے مقتدا ، (مرز ا قادیا فی آ نجمانی) کو پہتلیم ہے کہ ان کا اور مسلمانوں کا دین ، ایمان اور اسلام جدا ہے اور سسم مسلمان بعیجہ مرز ا قادیا فی آئی ہم نوا کو نو مانے کے کافر اور خارج از اسلام ہیں۔ بیام میں مرز ائی لئر کی ہے تا ہم ہے۔ مرز ائی صاحبان کو مسلمانوں کے مطالبہ کی تا تمدر کر فی چاہئے میں ان کے مسلمان کے تا میں میں اس کے طاب نو میں اس کے کر دے ہیں کہ بید مطالبہ کی تا تمدر کر فی چاہئے اور نہیں ان جیشار حقوق ملازمت وغیرہ سے دستم وار ہونا پڑے گا۔ جن پر وہ '' مسلمان'' کے نام سے فاصبانہ بیشے ہیں۔

ٹابت ہوا کہ مسلمانوں کے اس مطالبہ کی خالفت میں مرزائی صاحبان خلص نیس ہیں۔ بلکہ بیخالفت دنیاوی اخراض کی بناء پر ہے اس لئے اس باب میں مرزائی صاحبان کو خاطب کرتا ہے سود معلوم ہوتا ہے۔البتدار باب اقتدار اوران مسلمانوں کو جومرزائی لٹریچر سے بیٹری کے باعث مسلمانوں کے مطالبہ کوشلیم کرتے میں مٹائل ہیں۔صور تحال سے روشناس کرانا ضروری ہے۔ای تعطر نظر سے میختم معمون ہدیئا تاظرین کرام کیا جارہا ہے۔

میں نے اس مغمون میں اس حقیقت کے صرف چندگوشوں کو مرز انی لٹریچری کی روشی میں نے اس مغمون میں اس حقیقت کے صرف چندگوشوں کو مرز انی لٹریچری کی روشی میں بے اس لئے آئمین طور پر بھی ان کو جدائ رکھنا چاہئے۔ میں نے اپنی طرف سے زیادہ حاشید آرائی کی ضرورت حمیں نے اپنی طرف سے زیادہ حاشید آرائی کی ضرورت حمیں بھی حساس مسلمانوں کو حیث کے دہ اس مغمون کو دستورساز اسمیلی اور صوبائی اسمیلیوں اور وسٹر کٹ بورڈ اور میں کی گیشیوں کے ممبروں اور سیاسی لیڈروں اور دیگر ڈی اثر مسلمانوں کے فرشوں میں پہنچا میں تاکہ وہ اس مطالبہ کی معقولیت کو بھی کیسی اور مارا فرض اوا ہوجائے۔

میں نے بیمشمون بہت مجلت میں لکھ کر کا تب کے حوالے کر دیا ہے۔ حوالوں کی زیادہ جانچ پڑتال کا موقع فہیں طار اس لئے اگر کہیں کوئی فلطی ہوگئی ہوتو مجھے مطلع کر کے ممنون فرمایا جاوے فلطی کی اصلاح طبح دوم میں انشاء اللہ کردی جائے گی۔

مسلمانول سے بنیادی اختلافات

مرزافلام احدقادیانی آ نجمانی کے بیٹے اور ظیفدوم مرزامحودای جہانی نے اپنے ایک

خطید پس کہا: ' معزت سے موجود (مرزاغلام احمد قادیائی آنجمائی) کے منہ سے لکے ہوئے الفاظ میرے کانوں بیس گونٹی رہے ہیں۔ آپ نے فر مایا یہ غلط ہے کد دسرے لوگوں ( یعنی مسلمانوں) سے ہمارا اختلاف صرف وفات سے یا چنداور مسائل بیس ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کریم اللہ ہم قرآن ، نماز ، روز ہ، تح، زکو قفرض آپ نے تنفیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز بیس ان (مسلمانوں) سے اختلاف ہے ہے۔'' (اخبارالفعنل قادیان جوانم ہمرجولائی ۱۹۳۱ء) مسلمانوں کا اصلام اور ، مرز ائیوں کا اور؟

مرزامحود بی نے اپنے والد (غلام احمد قادیانی) کا بیان دوسرے مقام پران الفاظ ش نقل کیا ہے: ''ان (مسلمانوں) کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور ہے۔ان کا خدا اور ہمارا خدا اور ہمارا کج اور ہے ان کا اور ای طرح ہربات میں (مسلمانوں سے) اختلاف ہے۔'' (انفسل قادیان مورصام الکست عاوا میں ۸

جس اسلام میں مرزا قادیانی کاذ کرنه مووه اسلام نہیں

" عبداللہ نے حضرت میں موجود (مرزا قادیانی آ نجمانی) کی زندگی میں ایک مشن قائم کیا۔ بہت سے اوگ مسلمان ہوئے۔ مسٹردی ہے امریکہ میں ایک اشاعت شروع کی محرآ پ (مرزا قادیانی آ نجمانی) نے ان کو پائی کی عدد نہ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اسلام میں آ پ (مرزا قادیانی آ نجمانی) پر ایمان لانے کی شرط نہ ہواور آپ کے سلسلہ کا دکرنیس اسے آپ اسلام میں نہ بچھتے تھے۔ یکی وجہ ہے کہ حضرت خلیفہ اوّل ( حکیم نوروین آ نجمانی) نے اعلان کیا تھا کہ ان (مسلمانوں) کا اسلام اور ہے اور ہمار ااسلام اور ہے۔ " (افعنل قادیان مورود ۱۳ رومبر ۱۹۱۳ء)

مرزامحود کا آیک بیان طاحظه فرمایین: "تم ایک برگزیده نبی (لیمی مرزاغلام احمد قادیانی) کو مائت مواور تمهارے مخالف (مسلمان) اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت صاحب (مرزاقادیانی آنجمانی) کے زمانے میں ایک جویز ہوئی کداحدی اور غیراحدی ال کرتیلئ کریں۔ محرحضرت صاحب نے فرمایا کرتم کون سااسلام پیش کروھے۔ کیا تیمیس جو خدانے نشان دیئے وہ کھھاؤکھے۔"

چھاؤکھے۔"

(آئیز صدافت میں ۱۵۰۰ خبار بردقادیان موجہ ۱۲ مردوری ۱۹۱۱)

مرزا قادیانی آنجمانی کے اسلام کے دوبنیا دی اصول مسلمانوں کے اسلام کے دوبنیا دی اصول ہیں۔ ایک توحید دوسری رسالت لیکن مرزاغلام احمدقادیانی کے اسلام کے بنیادی اصول مرزا قادیانی ہی کی زبان سے سنئے: ''میں بھی بھی کہ کہتا ہوں کہ ایک کے اسلام کے بنیادی اصورا کہتا ہوں کہ ایک کہتا ہوں کہ ایک کہتا ہوں کہ اسلام کے دو جھے ہیں۔ ایک مید کہندا کی فرہب جس کو میں باربار ظاہر کر چکا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو جھے ہیں۔ ایک مید کہندا کی اطاعت کرے دوسرے اس المطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ سووہ سلطنت برطانیہ ہے۔'' اطاعت کرے دوسرے اس المطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ سودہ سلطنت برطانیہ ہے۔'' (میرنسٹ کی قویہ کے لاکن میں جرزائن جامل ۲۸۰)

مرزا قاویانی کی دوسری کتاب شہادۃ القرآن میں ہے:''میرافد ہب جس کو میں باربار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں۔ایک بیر کے خداتعالیٰ کی اطاعت کرے۔دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہے۔سودہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدااور رسول سے سرکشی کرتے ہیں۔''

(شهادة القرآن ص ٨٠ فزائن ج٢ ص ٣٨٠)

مرزائي لتريجر مين خدا كاتصور

مرزا قاویانی اور مرزائی صاحبان جس"اسلام" کو مانتے ہیں۔اس میں" خدا" کا جو تصور چیش کیا گاہد ہوں گئی اور مرزائی صاحبان جس" اسلام" کو مانتے ہیں۔ "جم فرض کر سکتے ہیں کے قوم العالمین ایک الیا جوہ واعظم ہے جس کے بیٹار ہاتھ پیراور ہرایک عضواس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لاانتہاء عرض اور طول رکھتا ہے اور تنیندوے کی طرح اس وجود اعظم (فدا) کی تارین بھی ہیں۔"

(خدا) کی تارین بھی ہیں۔"

دوسرے مقام پرمرا آ اویانی کھتے ہیں:'' انست منی بعنزلة ولدی ''خداکہتا ہے کاے مرزاتو جھے ہے بمزلد میرے فرزند کے ہے۔

( تذكره ص ١١٨٨ ، حقيقت الوي ص ١١٨ ، فتراس ٢٢٥)

''اسمع ولدی''اےمیرے بیٹے (مرزا قاویانی)س۔ (البشریٰجاوّل ۴۹۹) ''انت من ماہ نا''اےمرزاتوہارے پانی سے ہے۔

(انجام آکتم ص۵۵ بنزائن ج ااص ۵۹)

یداوراس می مزخرفات حق تعالی کی طرف مرزا قاویانی نے بگرت منسوب کی ہیں۔ جن کو حضرت مجمد رسول اللفظیات کا لایا ہوا اسلام ایک سینٹر کے لئے بھی برواشت نہیں کرسکتا۔ان مزخرفات کی تاویلیں کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے عیسائی مثلیث اور ابنیت میں (علید السلام) کے مسئلہ میں کیا کر سے ہیں۔

مرزائيون كاكلمه

مسلمان "لا الله الا الله محمد رسول الله "رضة بين و محدرول الله "رخة بين و محدرول الله حضرت فر الا ولا تعلقه كا ذات مبارك معزت فر الا ولا تربين موقا تربين مع دات مبارك مراد لية بين ليكن خودم زا قاديا في آنجما في اوران كتبعين محدرول الله (عليه ) كالفاظ بول كران سه كيام راد لية بين اس است في الساق الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم "اس وفي ش مرا تام محددكما كيا سها دروول بينهم "اس وفي ش مرا تام محددكما كيا سها دروول بين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم "اس وفي ش مرا تام محددكما كيا سها دروول بين معه اشداء على الكفار در عماء بينهم "اس وفي ش مرا

اب مرزا قادیانی کے بیٹے مرزاہیراہم ایم۔اے کے افوظات مجی سنتے: "می موجود (مین مرزا قادیانی آنجمانی) کی بعث کے بعد محدرسول اللہ کے مفہوم میں ایک اوررسول کی زیادتی موجود کی کے ۔'' (کلتہ الفسل میں کے ایک کے ۔'' (کلتہ الفسل میں کے ایک کے ۔''

مرزائيون كاقرآن

قرآن پاکی دوآیات جوآ تخضرت الله کی شان میں تازل ہوئیں۔ ان میں سے اکثر ویدشر آیات کی نسبت مرزاقادیانی آن نجمانی نے کھا ہے کہ دو میرے متعلق ہیں۔ نمونہ کے ایم مرزاقادیانی کی حسب ذیل تصانف اٹھا کردیکھئے۔ (باہیں اجریس ۱۳۹۸، البشری جس ۲۵، البین نبر اس سے البین نبر اس سے البین نبر اس سوعود (مرزاقادیانی آنی جو معرت کے موعود (مرزاقادیانی آنی جمانی) نے چش کیا ہے اور کوئی صدیث نیس سوائے اس صدیث کے جو معرت کے موعود کی مدیث تیس سوائے اس صدیث کے جو معرت کی متعل تو دو مداری کے جارے سے زیادہ وقعت ندر کھیں گی۔ معرت سے موعود فر بایا کرتے تھے کہ صدیث کی متال تو جاری کے خارے کے جو جا ہوگال گو۔'' کے ایک طرح ال

مرزائيول كي حديث

 (اشتہارالوائے جلسہ ۱۷ مرم ۱۸۹۳) میلی تفاق او القرآن میں بخرائن ج ۲ م ۳۹۵) اس کے بعد خود مرزا قادیائی نے اپنی جماعت کوخوب صلوا تیس سنائی ہیں۔ صرف یمی خبیس کرایسے اخلاق باختہ اور نگ انسانیت مرزا فا میانی کی احاد ہے کے راوی ہیں۔ بلکہ ممنڈ اسٹکھ اور جسنڈ اسٹکھ ایسے مؤسنین قافتین بھی راویان حدیث کے زمرہ بس شامل ہیں۔ (جیسا کرسیرة المہدی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے) اخا الله و اخا الیه راجعون!

مرزائيول كاكعبداورارض حرم

اسلام، ایمان، کلمہ اور قرآن وصدیث کے بعد اب مرزائیوں کے تعبیکا قصہ بھی سنے۔
اللہ تعالی نے کعبہ اللہ کی سے مفت بیان فرمائی ہے کہ' و من دخلہ کان المنا'اس کے مقابلہ
میں مرزا قادیائی فرمائے ہیں:''بیت الفکر سے اس جگہ مرادوہ چو بارہ ہے جس میں بی عاجز کتاب
کی تالیف کے لئے مشخول رہا ہے اور رہتا ہے اور بیت الذکر سے مرادوہ مجد ہے جو اس چو بارہ
کے پہلومیں بنائی گئی ہے اور آخری فقرہ فدکورہ بالا''من دخلہ کیان امنا'ای مجدکی صفت
میں بیان فرماہے۔'' (راہین احمد ماہی میں ۵۹ میں میں ۱۲۷)

قادیانی کی مجدکو'من دخله کان امنیا'' کهرکھبقراردینے کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی نے پوری سرز بین قادیان دارالطغیان کو''ارض حرم'' کطلفقوں بیں که دیا۔ چنانچہ (درجین م70) میں کہتے ہیں ہے

زین قادیان اب محرّم ہے۔ بجوم علق سے ارض حرم ہے مرزائیوںکا حج

کعبداوراوض حرم کے لئے ج لازی امر تھا۔اس لئے مرزا قادیانی کے بیٹے اور طلیقہ دوم مرزا محوو نے بید کہدکراس کی کو پورا کردیا کہ: "ہمارا (سالاند) جلسمجی ج کی طرح ہے۔ ج

خدا تعالی نے مؤمنوں کی ترقی کے لئے مقرر کیا تھا۔ آج احمد یوں کے لئے ویٹی لحاظ سے توجی مفید ہے۔ مگر اس سے جواصل غرض لیخی قوم کی ترقی تھی۔ وہ اُنہیں حاصل نہیں ہو عکتی۔ کیونکہ جی کا مقام ایسے لوگوں کے قبضے میں ہے جواحمد یوں کوفل کرنا بھی جائز بچھتے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے تاویان کواس کام کے لئے مقرر کیا ہے۔''

· \* جيها جج مي رفيف بنسوق اورجد ال منع بي-ايها عى اس جلسم من محم منع بي- "

بیعی میں مسال میں المام کے اللہ میں اور میں اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا ''جیسے احمد ہے بغیر پہلا یعنی حضرے مرزا ( قادیانی ) کوچھوڈ کر جواسلام باتی رہ جاتا ہے وہ شک اسلام ہے۔ای طرح اس ظلی ج کوچھوڈ کر مکہ والا تج بھی خشک جج رہ جاتا ہے۔'' (اخبار بینا مسلح جا انم براس

اس حج كالمقصد

سوال بیے کہ وہ کون سامقصد ہے جو'' کمہ والے جج'' سے پورانہیں ہوتا بلکہ قادیان والے جج سے پایئے تحیل کو پنتیا ہے۔ (اور آج کل'' ربوہ والے جج'' سے بیہ مقصد پورا ہور ہاہے) تو اس کا جواب کلیجہ پر ہاتھور کھ کر پڑھئے اور مرزائی دھرم کی دادد سیجئے۔

''جماعت احمد یکا سب سے پہلا جلسہ با قاعدہ اجتماع جو۱۸۹ء میں منعقد ہوا۔ اس کی کیفیت آئینہ کمالات اسلام میں درج ہے۔ ای کیفیت میں لکھا ہے کہ آئیندہ بھی اس جلسہ کے یمی مقاصد ہوں مے کہ اس کورنمنٹ برطانیہ کا شکر گزار اور قدروان بننے کی کوشش اور تدبیریں کی جائمیں۔'' جائمیں۔''

مرزائيوں كى مسجداتھئي

کوپرا کوپرا کی کوپرا کے تبلہ اوّلین (مجدافعیٰ) کی کی رو گئی تھی۔اس کی کو پورا کرنے کے لئے مرزا آنجمانی نے ۱۹۸م کی ۱۹۰۰ء میں ایک اشتہار شائع کیا جو بلغ رسالت جلد تم میں درج ہے۔اس میں مرزا قادیاتی نے بغیر کسی ایج بچے کے پوری دیدہ دلیری کے ساتھ لکھا کہ: د بس اس پہلوکی روسے جو اسلام کے اعتباء زبانہ تک آنخضرت ملکے کا سیر صفی ہے۔ مجدافعیٰ سے مراہ سے موجود (مرزا قادیاتی) کی مجد ہے جو قادیان میں واقع ہے۔''

پس بچوشک نیس جوقرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:''سب حسان السذی اسس بی بعب دہ لیلا مین السسب بد الحوام الی السسبد الاقصی الذی بدارکنا حولہ'' (مجموعا شخارات جسس ۱۸۸۸) ''اورای کی طرف اشارہ کیا ہے۔اللہ تعالی نے اس تول میں 'سب حان الذی اسدی بعیدہ علی اور می انسی وی ہے جس کو بنایا میں موجود نے ''

"اس مجدی شخیل کے لئے ایک اور تجویز قرار پائی ہے اور وہ بیہ کے مجدکی شرقی طرف جیسا کہ احاد ہے "مسلول اللہ اللہ کا منشاء ہے۔ ایک نہایت اونچا منارہ بتایا جائے۔" طرف جیسا کہ احاد ہے" رسول اللہ اللہ کا منشاء ہے۔ ایک نہایت اونچا منارہ بتایا جائے۔" (مجموعہ اشتہارات جسم ۲۸۳۳)

مرزا قادیانی آنجمانی کے فرشتے

نبوت و پیجبری اور کعبد و مجداتھیٰ کا اثبات ناتمام رہتا۔ اگر فرشتوں کی آ مدورفت ابت ندکی جاتی۔ چنانچ مرزا قادیانی نے متعدد فرشتوں کا ذکر کیا ہے جن کے نام یہ ہیں۔ پہلافرشتہ آئل

ہوں ور اس کے کہ اس کی ایس اس جگہ آک خداتعالی نے جریل کا نام رکھا ہے۔اس لئے کہ بار بروع کرتا ہے۔ اس لئے کہ بار بروع کرتا ہے۔ حاشیہ )اوراس نے جھے جن لیااورا پی انگل کوگروش دی اور بیاشارہ کیا کہ خداکا وعدہ آگیا۔ کہ براک وہ جواس کو یاوے اور دیکھے۔''

(حقیقت الوی ص۱۰۱ نزائن ج۲۲ص۱۰۱)

اس عبارت میں مرزاقا دیائی نے خداتعالی کی طرف ہے آکل یعنی جرائیل کا آنا اور بشارت و بیاتحریر کیا ہے اور (ازالہ اوہام ص ۱۲، نوائن جسم ۳۳۰) میں لکھتے ہیں کہ: ''رسول کی حقیقت اور ماہیت میں بیامروافل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جریل حاصل کرے۔''

تو ٹابت ہوا کہ مرزا قاویانی کورسول ہونے کادعویٰ تھا۔لا ہوری مرزائیوں کواس پرغور

دوسرافرشته میچی میچی

مرزا قادیانی نے اپنے پاس آنے والے فرشنوں میں سے ایک فرشند کا نام نیجی ٹیجی کھا ہے۔ اس '' فرشنہ'' کا'' شان نزول'' مرزا قادیانی ہی کے الفاظ میں ہیہ ہے: '' بوقت قلت آ مدنی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مختص آیا ہے۔ محرانسان نہیں بلکہ فرشنہ معلوم ہوتا ہے اوراس نے بہت سارو پیرمیری مجمولی میں ڈال ویا ہے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہانام پھوٹیس میں نے کہا۔ آخر کچھنام تو ہوگا۔ اس نے کہا میرانام ہے ٹیچی ٹیچی۔''

(حقیقت الوی ۱۳۳۷ فزائن ج۲۲ س۳۳۳)

تيسرافرشته أنكريز بهادر

مرزا قادیانی کے پاس ایک اور فرشتہ کارت ہے آیا جایا کرتا تھا۔ جو اگریز تھا اور حقیقت ہے کہ مرزا قادیانی کے نہ ب ان کی نیوت و تیجہ برک اور ان کی سیعت و مجددیت سب اس اگریز فرشتہ کا ذکر نیر مرزا قادیانی ہوں فرماتے ہیں اگریز فرشتہ کا ذکر نیر مرزا قادیانی ہوں فرماتے ہیں ان کی دفعہ کی حالت یاد آئی کہ اگریز کی ہیں اقل بدالهام موا (اس کے بعد چیما اگریز کی ہیں اقل بدالها مواکہ کویا ایک اگریز ہے جو سر پر کھڑا الہامات کھے ہیں) اور اس وقت ایک ایسالہداور تلفظ معلوم مواکہ کویا ایک اگریز ہے جو سر پر کھڑا موالی رہا ہے اور باوجود پر دہشت مونے کے پھر اس میں ایک لذعت می جس سے روت کو می معلوم کرنے ہے پہلے ہی ایک تبلی اور تھی لئی تھی اور بیا گریز کی زبان کا الہا آم اکار موتار ہتا ہے۔'' معلوم کرنے ہے پہلے ہی ایک تبلی اور تھی لئی تھی اور بیا گریز کی زبان کا الہا آم اکثر موتار ہتا ہے۔'' (ریابی احمد ہیں میں ایک آئی قال میں اعمد الراس میں اعمد المیں ایک الہا آم اکثر موتار ہتا ہے۔''

چوتفا فرشته فحصن لال

مرزا قادیانی فرماتے ہیں: "خواب میں کیا دیکتا ہوں کہ ایک فض الل جو کی زماند میں بٹالد میں اسٹنٹ قاکری پر بیٹیا ہوا قااورگرداس کے مملہ کوگ ہیں۔ میں نے جاکر کاغذاس کو دیا اور کہا کہ بیر بیرا پرانا دوست ہے۔ اس پر دسخط کردو۔ اس نے بلا تا مل اس وقت دسخط کردیئے۔ بیر جو فض لال دیکھا گیاہے مض لال سے مرادا کی فرشیز تھا۔"

(تذكروس ٥٦٥، الكمج انبر١١١)

بانجوال فرشته خيراتى

مرزاقادیانی کھتے ہیں:'' تین فرشتے آسان کی طرف سے طاہر ہوگے۔جن میں سے
ایک کانام خیراتی تھا۔''
ایک کانام خیراتی تھا۔''
جی شافر شتہ شیر علی

" میں نے کشف میں دیکھا کہ ایک فض جو جھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ محرخواب میں محسوں ہوا ہے۔ محرخواب میں محسوں ہوا کہ اس ۲۵۴، تذکرہ میں ۱۸ ایک اور آگر میز فرشتہ ایک اور آگر میز فرشتہ

مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ''ایک فرشتہ کو یس نے ہیں برس کے نوجوان کی شکل یس دیکھا۔ صورت اس کی شل اگریزوں کے تھی اور میز کری لگائے بیٹھا ہے۔ یس نے اس سے کہا کہ آپ بہت بی خوبصورت ہیں۔ اس نے کہاہاں یس درشنی آ دی ہوں۔'' (تذکرہ سس) مسلمان اب تک توجرائل میکائیل، اسرافیل اورعز رائیل طبیم السلام جیسے مقدس اور مقرب فرشتوں کے نام سنتے جلے آئے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی نے ان کے مقابلہ میں درشی، انگریز، مضن لال، خیراتی اور پیچی نیچی فرشتے پیش کر کے اس مشہور ضرب المثل کی تقدیق کردی کہ ''جیسی روح و بسے فرشتے۔''

ام المؤمنين اور صحابة

ایک آخری گتا فی اور باد بی جومرزائی امت نے اسلام اور بزرگان اسلام کی شان میں رواد کھی یہ ہے کہ سیدتا صدیق اکبڑے مقابلہ میں حکیم لوردین بھیروی آنجمائی کو اور سیدتا فاروق اعظم کے مقابلہ میں مرزائیوں کورھ کران کو وہی درجہ دیا۔ جو حضرات شیخین ودیگر صحابہ تو حاصل تفا۔ حالانکہ ''انگریز کے موزائیوں کورھ کران کو وہی درجہ دیا۔ جو حضرات شیخین ودیگر صحابہ تو حاصل تفا۔ حالانکہ ''انگریز کے خودکا شتہ پود فیے '' کو حضرات شیخین ودیگر محابہ کے ساتھ کیا نسبت ؟ چہنست خاک رابعالم پاک! پھرای پر بس نہیں کی بلکہ سیدہ خدیجہ الکبری اور سیدہ عائشہ صدیقة اور دوسری امہات المؤمنین کی پھرای پر بس نہیں کی بلکہ سیدہ خدیجہ الکبری اور سیدہ عائشہ صدیقة اور دوسری امہات المؤمنین خوض اسلام کا وہ کون سامستاہ ہے۔ جس کو اس جماعت نے کم کرنے کی سعی باطل میں اصطلاح ہے۔ جس کی عظمت اور وقعت کو اس جماعت نے کم کرنے کی سعی باطل میں سام کا وہ کون سامستاہ کی موجودگی میں کوئی کہ سکتا ہے کہ مرزائی جماعت نے کم کرنے کی سعی باطل خور اغراب ہی کا ایک خور ذائی جماعت نے کم کرنے کی سعی باطل خور اغراب ہی کا ایک خور ذائی جماعت نے کم کرنے کی سعی بالکل جدا اور انوکھی ہے؟ اور خود خرزائل ماحد قادیا فی اور ان کی دولوں ظیفوں کو بھی اس کا اقرار واعتراف ہے۔

مرزائی بحثیت ایک مستقل قوم کے

مسلمانوں سے مرزائیوں کا ہر بنیادی عقیدہ ش اختلاف کرتا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک جدا تو م ہے خواہ وہ الگ قوم ہونے کا اقرار کریں یا نہ کریں۔ لیکن مرزاغلام احمقادیانی کا تو بیا قرار بھی موجود ہے کہ ان کی جماعت ایک قوم ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: "دھوپ میں جلنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں سے جھے تحول نہیں کیا اور کچڑ کے چشے اور تار کی میں بیٹھنے والے عیمائی ہیں۔ جنہوں نے آفا بونظرا تھا کر بھی ندد یکھا اور وہ قوم جن کے دیوار بنائی گئی وہ میری جماعت ہے۔"

(منمدران إمريده بيجم ١٣٩ انزائن ١٢٥٥)

ای طرح دوسرے مقام پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے مقابلہ میں سرزا قادیائی نے اپنی جماعت کو '' تیسری قوم'' قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ '' اب ایک تیسری قوم ہے جس نے ذوالقرنین سے التماس کی کہ یا جوج ماجوج کے درے بند کردے تاکہ دوان کے حملوں سے محفوظ ہوجادیں۔ ہوجادیں۔ بھے تجول کیا۔''

(زئدہ نی اور زئدہ نمب ۵۵ ہتر پرمرزا قادیانی برجلسہ الانہ قادیان ۱۹۰۱) ان دونوں عبارتوں میں مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کومسلمانوں اور عیسائیوں کے مقابلہ میں ایک الگ قوم قرار دے کرزیر بحث مسئلہ کو ہالکل صاف کر دیا ہے اور کوئی الجھی باتی نہیں رہنے دی۔

اصول وعقائد کے بعد نام بھی الگ

ایک مستقل اور الگ قوم ہونے کا لازی بتیجہ یکی ہونا جا ہے کہ اس قوم کا نام بھی پہلی قوم سے علیحدہ ہو۔ چنانچ ایسا ہی ہوا اور مرزا قادیانی نے لکھا:''مناسب معلوم ہوا کہ اس فرقہ کا نام ''فرقہ احمد بی' رکھاجائے'' (تریان القلوب ۴۹۵ برزائن ج۱۵ م ۲۵۷)

صرف جماعت کاروباراور نجی معاطات ہی جس مرزا قادیانی نے اپی جماعت کومسلمان کہنے کی بجائے ''امحدی قوم' 'نہیں کہا۔ بلکہ سرکاری مردم ثاری بھی بھی اپنی جماعت کو حکم دیا کہ وہ اپنی با میں کہنا تھی بہا تھی '' امحدی '' کھوا کیں۔ چنا نچہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں ' ''چونکہ اب مردم ثاری کی تقریب پرسرکاری طور پر اس بات کا التزام کیا گیا ہے کہ ہرایک فرقہ جود وسر فرقوں سے اپنے اصول کے لحاظ سے احیاز رکھتا ہے۔ میلیدہ خانہ شماس کی خانہ پری کی جائے اور جس نام کو اس فرقہ نے پنداور تجویز کیا ہے۔ وہی نام سرکاری کا فقدات میں اس کا لکھا جائے اور جس نام کو ایسے وقت میں قرین مسلمت سمجھا گیا ہے کہ اپنے فرقہ کی نسبت ان دولوں باقوں کو گور منشف عالیہ ایسے وقت میں قرین مسلم کو کے کہ وہ مندرجہ ذیل تعلیم کی خدمت میں یا دولا یا جائے اور نیزا پئی جماعت کو ہدایت کی جائے کہ وہ مندرجہ ذیل تعلیم کی موافق استفسار کے وقت کھوا کیں۔'' (تیان القلوب میں ۲۸ بخزائن جہ ۱س مادی

اس عبارت سے بیجی معلوم ہوا کہ مسلمانوں اور مرزائیوں میں اصولی آختلاف ہے۔ای بناء پر مرزا قادیانی نے قرین مسلحت سمجھا کہ اپنی جماعت کا نام مسلمانوں سے الگ کھوایا جائے۔ تمام مسلمانوں کوبھلی ترک کرتا پڑے گا ..... مرزائیوں کومرزا قادیانی کا تھم یہاں تک تو مرزائی لڑیچ سے صرف اس قدر دابت کیا گیا ہے کہ مرزا قادیانی اوران کی امت نے اعتداد اور قول کے درجہ میں سلمانوں سے تعمل علیحد کی اختیار کردگی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ شروع سے اب تک تمام دینی اور دنیوی معاملات داعمال میں بھی سلمانوں سے بالکل اگر تھلگ رہنے کی ستقل پالیسی پر کاربند ہیں۔ یہ پالیسی مرزا قادیانی کے حسب ذیل سے بالکل اگر تحت ہے۔ جوانہوں نے اپنی امت کودیا تھا۔

ووتنہیں (خاطب مرزائی ہیں) دوسر فرقوں کوجود وکی اسلام کرتے ہیں بھی ترک کرنا پڑے گا ادر تمہارا امام تم ہیں ہے ہوگالہ پس تم الیا ہی کرو کیا تم چاہتے ہوکہ خداکا الزام تمہارے سر پر ہواور تمہارے کل حیط ہوجا کیں اور تمہیں کھ فجر ندہو۔''

(اربعین نمبر ۱ واشیص ۱۸ بزائن ج ۱۷ ص ۱۸)

اس پالیسی کے متعین ہونے کے بعد مثال کے طور پرنماز تبلیغ رشتہ ناحہ مسلمانوں کے کمل علیحد گی کے چندواقعات پڑھئے۔

اشاعت قرآن کے کام میں شرکت سے انکار

قادیانی جماعت کے بوے معتد علیہ مولوی سرورشاہ نے اپنی کتاب (کشف الاختلاف میں ہم) میں کھا ہے: ''کیا فیراحمہ یوں کے ساتھ سیدنا حضرت سے موجود کاعمل درآ مدکی پر تخل ہے۔
آپ اپنی ساری زعدگی میں نہ فیرون کی کی انجمن کے مہر ہو سکے اور ندان میں ہے کی کواپنی المجمن کا نمبر بنایا اور نہ تھی ان سے چند گانا تگا ۔ حق کہ ایک دفعہ علی گڑھ میں قرآن مجیدی اشاعت کی غرض سے ایک المجمن بنائی گئی اور وہاں کے سیکرٹری صاحب نے ایک خاص خط بھیجا کہ چونکہ آپ لوگ خادم اور ماہر قرآن مجید بیں لہ ہاری اس المجمن میں آپ صاحبان میں سے بھی کچھ شرکی ہوں ۔ کہ ان اور جو جتاب مولانا مولوی عبد الکریم صاحب (مرزائی آنجمانی) کی کوشش کے حضور (مرزاقادیائی آنجمانی) کی افتاد تی در مورزاقادیائی آنجمانی) کی انگنے کا واقعہ تو مشہور بی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ایک روپ یہ تک بھی ما تکتے رہے۔ لیکن حضور (مرزاقادیائی آنجمانی) نے شرکت سے انکار بی فرمایا۔ حالانکہ (مرزاقادیائی نے) خود مدرسہ انگرین کیا ہوا تھا۔''

مسلمانوں کے پیچھے نماز قطعاً حرام ہے خودمرزا قادیائی کھتے ہیں:

ا...... ''صرکرداورا پنی جماعت کے غیر کے پیچیے نمازمت پڑھو پہتری اور نیکی ای میں ہے اوراس میں تبہاری نفرت اور فق عظیم ہے۔'' (اخبارالکلم مورویہ ارزاکستہ ۱۹۹۹ء) میں دولیس کے سربر سربر میں نامجھے اور ایس میں استعمال میں استعمال کا میں استعمال کا میں استعمال کا میں استعمال

۲..... " " لى يا در كھوكر جيسا كرخدائے جھے اطلاع دى بے تبارے پرحرام اور قطعاح رام بے كركمي مكفر يا كمذب يامتر ددك يجھے نماز پڑھو۔ بلكہ چاہئے كرتباراو بى امام موجوتم سے ہو۔ "

(اربعین نمرساص ۲۸، فزائن ج۱س ساس)

مرزامحود لکھتے ہیں کہ ''ہمارا بیفرض ہے کہ غیراحمہ یوں (مسلمانوں) کومسلمان نہ سمجھیں اوران کے چیچے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔'' (الوارخلافت م-۹)

مسلمانوں کے بچوں کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں

مرزانحود کیتے ہیں کہ:''غیراحمدی (مسلمانوں) کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ختی کہ غیراحمدی معصوم بچکا بھی جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔'' مسلم انوں سے رشتہ نا طہ کرنا جائز نہیں

مرزاتحود کی کتاب (انوارظافت ۱۹۲۹) یس ب: "حضرت سے موجود (مرزا قادیانی آنجهانی) نے اس احمدی (مرزائل) پر سخت نارائلگی کا اظهار فرمایا ہے جو اپنی لڑی غیراحمدی (مسلمان) کو دے۔ آپ ہے ایک شخص نے باربار پو چھااور کی قسم کی مجبور یوں کو پیش کیا۔ لیکن آپ نے اس کو بیکی فرمایا کرلڑ کی کو بیٹھائے رکھو لیکن غیراحمدیوں میں شدود آپ (مرزا قادیانی) کی وفات کے بعداس (محض) نے غیراحمدیوں (مسلمانوں) کولڑ کی دے دی تو حضرت خلیفہ کا وفات کے بعداس (محضم) نے غیراحمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کردیا اور ایک ظافرت کے چوسالوں میں اس کی تو بہول نہیں۔ باوجود کیدو، باربار تو برکرتار ہا۔"
مسلمانوں سے دینی اور دینوکی دونوں قسم کے تعلقات حرام

مرزابشر احمرائیم۔اے (ابن مرزاغلام احمہ) نے اپنی کتاب کلیتہ الفصل میں خوب صفائی سے لکھودیا ہے کہ مسلمانوں سے مرزائیوں کے دینی اور دنیوی دونوں قتم کے تعلقات حرام ہیں۔ وہ لوگ جومرزائیوں کومسلمانوں سے الگ قوم قرار دینے میں متامل و قد ہذب ہیں۔اس

عبارت كوغورس يرهيس-

ب سار میں اسلام کی اسلام کی انگری کی سی ان کوائر کیاں دینا ترام قرار دیا گیا۔
ان کے جناز بے پڑھنے سے روکا گیا۔اب باتی کیارہ گیا جوہم ان (مسلمانوں) کے ساتھ ل کر
کام کر سکتے ہیں؟ دوقتم کے لعلقات ہوتے ہیں۔ایک دبنی دوسرے دنیاوی۔ دبنی تعلق کا سب
سے بڑاؤر بعیم بادت کا اکٹھا ہوتا ہے اور دنیوی تعلقات کا بھاری ڈربعیر شدونا تدہے۔سوبیدونوں
ہمارے لئے حرام قرارد سے کے ۔'' (کلتہ المصل مندرجہ رہے ہوتا فی بلجوم ۱۹۹۱،۱۲۹، نبرس سے مسلمانوں سے قطع تعلق کی بنیا دی علیت

مرزائی اخبار (اخبار الفضل ۱۲ رکی ۱۹۲۰) میں مسلمانوں سے مرزائیوں کے قطع تعلق کی بنیادی علیدہ یوں بیان کی گئی ہے: ''جب کوئی مصلح آیا تو اس کے مانے والوں کو نہ مانے والوں سے علیحدہ ہوتا پڑا۔ تحر تمام انبیاء ماسبق کا پہلا گائل ملامت نبیں اور ہرگز نبیں تو مرزا ظلام احمد قادیانی کو الزام دینے والے انساف کے کریں کہ اس مقدی ذات (مرزا قادیانی آنجمانی) پرالزام کس لئے ؟''

مرزا قادياني كي الجيلي تثيل

مرزاغلام احمد قادیانی آنجهانی نے مسلمانوں سے علیحدگی کوئل بجانب قرار دیے ہوئے ایکے خمیل کھی ہے۔ ذرااسے بھی من کیجے۔

ہوے اید یں بہدورات من بہد۔

''بیرجوہم نے دوسرے دھیان اسلام سے قطع تعلق کیا ہے۔ اوّل تو بیضدا تعالیٰ کے حکم
سے قیاندا پی طرف سے اور دوسرے وہ لوگ (مسلمان) ریا پری اور طرح طرح کی خرابیوں شل
صد سے بڑھ گئے ہیں اور ان لوگوں کو الی حالت کے ساتھا پی جماعت کے ساتھ ملانا یا ان سے
تعلق رکھنا ایمای ہے جیسا کہ عمد ہ اور تازہ دودھ شل مجڑا ہواد دوھ ڈال دیں۔ جوسر کیا ہے اور اس

اس رسالہ میں شروع سے بہال تک جس قدر مواد مرزا کی کٹریچر سے تقل کیا حمیا ہے اس پرنظر خائر ڈالنے کے بعد آپ اس سے حسب ذیل متائج اخذ کر سکتے ہیں ۔

..... مسلمانوں اور مرزائیوں کا اختلاف تمام بنیادی اور اصولی عقائد میں ہے۔ بیا ختلاف فرومی قطعانیں۔

ہ..... مرزائی سلمانوں سے صرف عقائد ندجی میں الگ نہیں رہنا جا جے۔ بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی الگ رہناان کی منتقل پالیسی ہے۔ ا ..... اور بیملیحدگی مرزائیول کی رائے نہیں۔ بلکہ بقول ان کے خداتعالی کے عظم کے ماتحت ہے۔ -

ان حالات میں حکومت پاکستان کومسلمانوں کا بیرمطالبہ مانے میں قطعاً تا مل نہ کرتا چاہیے کہ مرزائیوں کومسلمانوں سے جدا گانہ اقلیت قرار وے دیا جائے۔ مرزائی صاحبان کو بھی چاہیے کہ دہ اپنے لٹریچرکی روشنی میں مسلمانوں کے اس مطالبہ کی جمایت کریں۔

مرزامحودكامطالبهمين اقليت قرارد بإجائ

آخر میں مرزائھود کا ایک بیان نقل کر کے اس رسالہ کوشتم کرتا ہوں۔ مرزائھود کہتے ہیں: ''میں نے اپنے آیک نمائندہ کی معرفت ایک بڑے و مدوارا گھریز افسر کو کہلا بیسجا کہ پارسیوں اور عیسائیوں کی طرح ہمارے حقوق بھی تسلیم کئے جا کیں۔ جس پراس افسر نے کہا کہ وہ تو اقلیت ہیں اور تم ایک فدہی فرقد ، اس پر میں نے کہا کہ پاری اور عیسائی بھی تو فدہی فرقد ہیں۔ جس طرح ان کے حقق ق علیحہ د تسلیم کئے مجھے ہیں۔ اس طرح ہمارے بھی کئے جا کیں تم ایک پاری چیش کرواس کے مقابلہ میں وودوا حدی (مرزائی) چیش کرتا جا در گا۔''

(الفعنل مورجة الرقوم بر١٩٣٧ ومنقول ازروز نامه احسان لا مور بمورحة الرجولا في ١٩٥٢ ه)

سرظفراللدى وزارت خارجه سيعكيحدكى كامطالبه اوراس كے دلائل

مسلمانان پاکتان اس وقت دومطا لیے حکومت سے کررہے ہیں۔ ایک مرزائوں کو جداگانہ اقلیت قرارہ یا جائے۔ دومر نظرف کیا جائے۔ جداگانہ اقلیت قرارہ یا جائے۔ دوسر نظرفر ان چکے ہیں: '' دوسرے مطالبہ کے دلائل اس ادار بیر میں پہلے مطالبہ کے دلائل آپ او پر طاحظہ فرما چکے ہیں: '' دوسرے مطالبہ کے دلائل اس ادار بیر میں چولائی 1907ء میں سر دقلم فرمایا ہے۔'' جولائی 1907ء میں سر دقلم فرمایا ہے۔''

اس کو دیل میں تقل کیا جاتا ہے: "مسلمانوں کے تمام فرقے اس پر شغل ہیں کہ سیدنا محدرسول الشفائی کی کا دات کرای پر نبوت ختم ہوگی اور اب قیامت تک کوئی نی پیدانہ ہوگا۔ قرآن پاک احادیث رسول اور خودامت کا ساڑھے تیرہ سوسالہ اجماع اس پر شاہر ہے۔ امت مسلمہ پر کسے کیے نازک وقت آئے ہیں۔ عقائد واعمال کے خودمسلمانوں میں کیے کیے شدید فتنے الشے ہیں۔ دین اسلام کو کس کس مظلومیت کے دور سے گزرنا پڑا ہے۔ ان حالات میں وین کی

تجدیدواحیاء کے لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام غزالی، حضرت تخت عبدالقاور جیلانی، حضرت امام ابن تیمید، حضرت مجددالف فانی اور حضرت شاه ولی اللہ جیسے سلحاء امت پیدا ہوئے۔ جنبوں نے دین کوزندہ کیا اور جن کے تجدیدی کاموں کی بدولت اسلام کوغلب نعیب ہوا اور گراہیوں اور بدعتوں کا زورٹوٹ گیا۔ ان بل سے کسی بزرگ نے کسی شم کی ظاہر وزن نوت کا دحوی تعیس کیا اس لئے کہ یہ نفوس قد سید دین بل فتند پیدا کرنے اور امت کومتفرق کرنے کیلئے نہیں۔ بلکہ دین کی خدمت کے لئے آئے تھے۔ ان کا فریش انتہا ہے تھے۔ ان کا فریش انتہا ہے کہ سے ان کا فریش کرنے ہوئے شیرازہ کو مجتبح کر ویں۔ رسول الشفائل کے تشریف قدم کوان بزرگوں نے چراغ ہدایت جانا اور کتاب اللہ کے بعد سنت نبوی بی کومعیاری وصدافت سمجھا۔

ایک طرف مجددین اورصلحا است کی بیروش اور دوسری طرف انیسویں صدی عیسوی کے وسط میں ''مرز اغلام احم'' نام کا ایک شخص پنجاب میں پیدا ہوتا ہے۔ جوائی ''نبوت'' کا ڈکئے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے اور اپنے تبعین اور بائنے والوں کے سوا دوسرے مسلمان کو کا فراور فارج دین کہتا ہے۔ پی لوگ وی نبوت'' کے ساتھ ہو فارج دین کہتا ہے۔ پی اور محد رسول اللہ کی احت کے تو ڈپر ایک دوسری ( قادیانی) ''امت'' ظہور میں آ جاتی ہے۔ بیا گھریزی حکومت کی مہر یائی کا جورہ ہے۔ اس زمانہ کے مجد داور مامورشن اللہ مسلم کی سب سے بوی صفت بی ہوئی جا ہے تھی کہ وہ اگھریزی حکومت کی مخالفت میں اپنی تمام تو تیں صرف کر دیتا ہے۔ گراس کے برطلاف مرز اغلام احمد کو ہم اگھریزی حکومت کی مخالفت میں اپنی تمام تو تیں صرف کر دیتا ہے۔ گراس کے برطلاف مرز اغلام احمد کو ہم اگھریز کی وفا داری اور نیا زمندی کی تلقین فرمائی وکثور یہ کی شان میں تصیدہ خوانی کی جاتی ہے اور اگھریز کی وفا داری اور نیا زمندی کی تلقین فرمائی

مسلمانوں کے تمام فرقے متفقہ طور پر ال دی عبوت 'کے وحویٰ کی تروید کرتے بیں محدرسول النفاق کے استوں میں ایک عام برجی پائی جاتی ہے۔ گرانگریز کی پشت بنای ، طرفداری اور سفلہ پروری اس برجی کے لئے سپر بن جاتی ہے۔ ایسا نیاز مندنی اور آتی وفا دار امت برحکومت کو کہال میسر آتی ہے۔

عیسائیت کی خوثی کے مارے با چیس کھلی جاری ہیں کر محد عربی (فداہ ابی وای) کی ۔ نبوت کی مخالفت اور آپ کی امت کی دعمیٰ میں سلیمی جنگیں جوکام انجام ندرے کی تھیں وہ کام ''قادیان'' کے نبی (؟) نے انجام دے دیا۔ یہاں تک کہ قادیانی امت کا سے بودا انگریز کے ساسے

عاطفت من بروان چرها بلكه برگ وبارلايا\_

مسلمانوں کے تمام فرقوں کا اعلان تھا کہ وہ لوگ جومرز اغلام احمد قاویا فی کو نی مانے
ہیں۔ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ ایک بالکل جدا گانہ فرقہ ہے۔ امت نبوت سے بنتی ہے۔ جب
مزاغلام احمد نبی تغیرے تو ان کے مانے والے محمد رسول الشطاعی کی امت میں کیے شار کے
جاسے ہیں۔ محرا محمر یز کی پالیسی میٹی کہ قادیا نموں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھا جائے۔ چنانچہ
امگریز نے اس اسکیم کے ماتحت چودھری ظفر اللہ خال کو حکومت ہندگی کا بینہ میں شائل کرلیا اور اس
نے اس کے لئے فضا پیدا کردی کہ لوگ ایسا بھے لیس کہ چودھری صاحب کو ایک مسلمان وزیر کی
حیثیت سے کا بینہ میں شائل کیا گیا ہے۔ امگریز امت مسلمہ کو نقصان پنجانے کے طریقوں میں
مہارت رکھتا تھا اور اپنے اس فرض سے آج بھی غائل نہیں ہے۔

اگریز فضیتوں کے گرانے اور چڑھانے کن شی بھی یدطولی رکھتا تھا۔اس نے لوگوں کے ذہن وفکر کو مرعوب کردیا کہ چودھری ظفر اللہ خان '' قانون'' اور '' دستور'' کے معاطات کی سرحدوں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے ۔ چنا نچہ اس مرعوبیت کا نتیجہ تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کی سرحدوں کے تصفیہ کے لئے جو ہاؤ غری کمیشن مقرر ہوا۔ اس شی سرظفر اللہ خان (ہالقابہ) پاکستان کی اس دائی اور وکالت کرتے نظر آ تے ہیں۔مسٹر بید کلف کے سامنے جب بید مسئلہ پیش تھا تو پاکستان کی شہید وزیراعظم جناب لیافت علی خان مرحوم سے ان کے ایک رفیق کارنے کہا تھا کہ شلع کورواسپور جس میں'' قادیان'' واقع ہے۔ پاکستان میں نہیں روسکیا۔ یہ بظاہر ایک نہایت ہی بعید از قیاس پیش کوئی تھی مراس کو کہا تھے کہ یہ پیش کوئی ایک حقیقت بن کررہی شام کورواسپور کی ہونی جو نظر کورواسپور کی ہونی چورواس خلع کورواسپور کی ہونی پڑا۔ ایسا کرایا گیا۔ لارڈ ما وضی بیڈووں کوفوش کرنا جا جے تھے ہونا پڑا۔۔۔۔۔ اور چلا تے مسلمانوں کو نقصان کو نقصان کی بیانا مقمود تھا اور پاکستان کی طرف سے وکالت خود اگریز دوں کے نیاز مند چورھری ظفر اللہ خان فرمار ہے تھے۔لہذاوئی نتیج ظہور میں آیا۔ جس کی اس فشمی کا کہا تھور اس کو نیاز مند چورھری ظفر اللہ خان فرمار ہے تھے۔لہذاوئی نتیج ظہور میں آیا۔ جس کی اس فشمی کو ناکندگری سے امرید ہوگئی تھی۔

''ریڈ کلف اوارڈ'' سے لے کر اب تک جننے معاطات میں چوہدری ظفر اللہ خال صاحب نے نمائندگی کی ہے ان میں سے کوئی معاملہ بھی بختا تو کیا اور الجتنا اور بگڑتا ہی چلا جارہا ہے۔ فاسطین کے مسئلہ میں ان کی تقریروں کی کیا وجوم تھی۔کیا پرو پیگینڈا تھا کہ چوہدری صاحب نے اتی اتی کی مسئلہ میں کم مجلس اقوام کے گذشتہ ریکارڈ کو تو ڈویا۔ مرفکسطین تشیم ہوکردہا۔

دنیا کے مسلمانوں کے علی الزعم یہودیوں کی حکومت بنوائی گئی۔

وی سے سا وی سے سا ہو ایک کا استان کو ای کما تندگی کی استان کو ای نمائندگی کی استان کو ای نمائندگی کی سیار (؟) حاصل ہیں۔ جس نمائندگی نے ریڈ کلف ایوارڈ عمی اس کو نہایت کاری زخم پنچایا۔

کیوش پر کمیشن آتے چلے جارہے ہیں۔ لیکن میرسی نہیں سلجورتی ہے۔ سلجھے س طرح؟ اس کو الجھایا گیا ہے۔ جستی تاخیر ہورتی ہے۔ ای قدر بھارت کی پوزیشن معبوط اور پاکستان کا مؤقف کر وربوتا جارہاہے۔

کر وربوتا جارہاہے۔

ریمی بهاری وزارت خارجه کا کارنامه به کدافغانستان سے بهار سے تعلقات نا خوشگوار اورکشیدہ ہیں۔افغانستان جس سے بمیں مساعدت کی تو تع تھی اور بجا تو تع تھی وہ بهاری مخالفت پ آ مادہ ہے۔اس کشیدگی کا آخرکون ذمہ دار ہے؟ اورافغانستان بی پرکیا موتوف ہے۔ بمیں تو کوئی مغربی طاقت اپنی طرفدار تظرفین آتی۔انگستان اورامریکہ جس جس طرح سے بھارت کی ول وی کی کوشش کرتے رہے ہیں۔وہ کوئی رازمیں ہے۔سب جانے میں کہ کیا بور ہاہے؟

خارجی معاملات روز بروز ایجهتے چلے جارہ بیں اور جب تک وزارت خارجہ پر چو بدری ظفر اللہ خان بہاور مسلط بیں۔خارجی مسائل بیچیدہ سے میچیدہ تر بی ہوتے رہیں گے۔ پاکستان بوے خطرے میں کھر ابوا ہے۔اس وام ہم رنگ زیمن کے حلقوں کو مضبوط تر بنایا جارہاہے۔

ادر کہا جاچا ہے اور ہم نے اپن طرف سے نیس کہا۔ مرز اغلام احمد قادیائی کی کتابیں اس رکواہ بیں کہ مرز اقادیائی کی کتابیں اس رکواہ بیں کہ مرز اقادیائی کی نبوت کا آغاز ہی انگریز کی وفاداری اور نیاز مندی سے ہوا ہے۔ اس فرقہ کو برطانیا اور لا انہوں کی سدا سر پری حاصل رہی ہے اور آج بھی لندن اور واشکشن سے لے کر ربوہ تک سے جال چھیلا ہوا ہے ..... ج چل اور ٹرویٹن کی ہدایات مرز ایشر الدین محمود خلیفہ قادیان کی برکت اور وعائیں اور چو ہرری ظفر اللہ کی دستوری قابیت اور سیاسی بھیرت اس اشحاد اور گھ بندھن نے پاکتان کے خارجی سائل کو جیب چیز بناویا ہے۔

اور المراب من المسلم المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرام كنام يرجس كم المرب المراب كنام يرجس كم المربي المرب المربي المرب

مرزاغلام احمرکونی مانے والا مختص ہندو،عیسائی، یبودی، یودھ، پاری اور چینی کوئیس مجمہ رسول اللہ (ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں) کے امتیوں کو اپنا اصلی حریف ہمتا ہے۔ قادیائی احمیط رح جانے ہیں کہ مسلمان ان کو کافر بجھے ہیں اور''قادیائی جماعت' مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ وہ ایک اگل امت ہے۔ جس کے نبی مرزاغلام احمد قادیائی ہیں۔ اس لئے ان کے صحابہ، ام المؤمنین اور طلقاء بھی و دسرے ہی افراد ہیں۔ ان مقائد کی موجودگی میں چو ہدری ظفر اللہ خان سے پاکستان کی فلاح وسر بلندی کے لئے جدوجہد کرنے کی توقع رکھنا ہی جافت ہے۔ ان کی خان ہے باک ناتی ہے۔ ان کی فلاح وسر بلندی کے لئے جدوجہد کرنے کی توقع رکھنا ہی جافت ہے۔ ان کی فلات سے پاکستان کو فقصان تو البتہ بھی سکا۔

چوہدری ظفر اللہ خان صاحب اور وزارت خارجہ کے علاوہ قادیانی ندہب کی تبلیغ کا فرض بھی انجام دیتے ہیں۔ اس طرح غریب پاکستان دو گونہ عذاب میں جتلا ہے۔ یہ جوہ مہینوں ممالک غیر میں جاکر رہے ہیں تو اس سروسیاحت اور لقل و حرکت کا بہت براحصہ قادیا نیت کی تبلیغ میں صرف ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں درست کر تے ہیں۔ ان کو ایپ فیہ ہم ان کو ایپ فیہ ہم زائی یا جیس ان کو ایپ فی اور اور قطع قادیا نی مرزائی یا اسری کی حیثیت ہے بھی کہ کھر کرنا چاہئے تھا۔ پاکستان کے گورز جزل وزیر عظم یا کا بینہ کے احکام کوم زائیر اللہ بین مجمود خلیفہ قادیان کے احکام پروہ ترجی کی طرح دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے بیان اور آخرت کے بی کا معاطمہ ہے۔

یدوہ شواہد ، حقائق اور واقعات ہیں جن کی بنیاد پر ہم حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ
کرتے ہیں کہ چوہدری ظفر اللہ خال کوجلد از جلد وزارت خارجہ کے عہدے سے سبکدوٹ کر دیا
جائے۔اس معاملہ شن حقنی تا خیر ہوگی آتی ہی مفرقی پر حتی اور پیچید گیاں پیدا ہوتی چلی جا کیں گ۔
یہ بھی حض پر دیگیٹنڈ ایے کہ چوہدری صاحب' قانون و دستور' کے ماہر ہیں۔ اگریہ
ہات اپنی جگہ درست بھی ہوتو ہم ایک قانونی مہارت اور دستوری قابلیت کو لے کر کیا کریں۔ جس
ہات اپنی جگہ درست بھی ہوتو ہم ایک قانونی مہارت اور دستوری قابلیت کو لے کر کیا کریں۔ جس
سوارتے کے بجائے اور بگاڑ دیا ہو۔ اس عذاب کو سہتے سے پانچ سال ہوگئے۔ بہت تجربے کر
کے دکھے لئے اب تو اس سے قوم اور ملک کو چھٹکا رائ جانا جا ہے۔

یدورست ہے کہ چو ہدری ظفر اللہ فان برطانیہ اور امریکہ مے محبوب ہیں۔ مگر اس محبوبیت کے لئے کیا ہم اپنا فرابر کرلیں۔ آخرہم کب تک برطانیہ اور امریکہ کی ناز برداریاں کرتے رہیں مے ہمیں جزات کے ساتھ قدم افھانے کی ضرودت ہے۔ اس عالم جدد جد میں نیاز مندی اوراحساس کمتری سے کامنیس چاتا۔ یہاں وہ کمزور بی زندہ رہ سکتے ہیں جواپے سے قوی تر ہے تھوں میں آتھ میں ڈال کربات کرسکیس۔

پاکتان کے مسلم حوام کا بیمطالبہ ہے۔ بیمحدرسول الشطائی کے ایک ایک ایک امتی کے دل کی آواز ہے۔اس مطالبہ کواحتجاج کی صد تک پہنچنے سے پہلے ہی تحکومت پاکتان کواچنا فرض پہچانتا جا ہے۔اسلام اور پاکتتان کا مفاد ہر مخصیت کے مفادسے بلند ہے۔

تحت بالخير!

مرزا قادياني كادعوى نبوت ورسالت

ا ..... " " سچاخداد ہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔"

(وافع البلامس الفرائن ج ١٨ص ٢٣١)

ا ...... "من اس خدا كى شم كھا كركہتا ہول كه جس كے باتھ ميں ميرى جان ہے كه اس فے مجمع بيج ہے اس فے مجمع بيج ہے اس في محمد بيج بيج ہيں ہے اوراس مجمع بيج ہے اوراى نے ميرانام في ركھا ہے اوراى نے جمعے ميح موجود كے نام سے پالارا ہے اوراس نے ميرى تقد يق كے لئے ہوے ہوے نوان كا ہر كئے ہيں جو تين الا كھ تك و كني ہيں -" ( تو متيقت الوق م 48 فرزائن ج 40 س-40)

بتمام پغیروں سے افضل ہونے کا دعویٰ

'' مج تویہ ہے کہ اس نے اس قدر مجرات کا دریا روال کر دیا ہے کہ باستی ہمارے نجائی کے باقی تمام انبیا علیم السلام میں ان کا جوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور مینی طور پر عمال ہے اور خدانے اپنی ججت پوری کردی ہے۔'' (هیتت الوق میں ۱۳۱۴ ہزائن ج۲۲م ۵۷۲۵) حضو حالتہ سے افضل ہونے کا دعویٰ

ا است مرزا قادیانی نے اپنی کتاب تخد گولز ویوس ۱۷ بزرائن جداس ۱۵۳) میں حضوط اللہ کے مجرات کی تعداد الکی کے مجرات کی تعداد الکی کے مجرات کی تعداد الکی کا کی تعداد الکی بنائی ہے۔

۲ سست کیر مرزا قادیائی نے (اعجزا حدی ص اے بزائن ج ۱۹ س ۱۸۳) میں عربی جسم کا ترکی میں میں کے جا نداور سورج کا در جدیے کہ '' آن مخضرت اللہ کے کے تو صرف جا ندکو کہن لگا اور جرے کے جا نداور سورج و دنوں کو کہا کیا تکارکرتا ہے؟''

مرزانحمود کی زبان درازی اور گستاخی ا..... "دعفرت میچ موجود (مرزاغلام احمه قادیانی آنجمانی) کا دینی ارتفاء آنخضرت میگاند

نا قابل برداشت در بده وی

ا کمل مرزائی نے ایک مرجد ایک ناپاک نظم کمی جو ظلام اجمد قادیا نی کے سامنے پڑھی گئی اور قادیا نی مسامنے پڑھی گئی اور قادیا نی مساحب نے اس کے جند شعربیہ ہیں۔

غلام اجمد رسول اللہ ہے برحق شرف پایا ہے توع الس وجال میں غلام اجمد سیجا ہے ہے افتحال بروز مصطفے ہوکر جہاں میں غلام اجمد سیجا ہے ہے افتحال بروز مصطفے ہوکر جہاں میں عمل اور آگے ہے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں عمل کھے پی بڑھ کر اپنی شان میں محمد کھے ہوں جس نے اکمل محمد کو دیکھنے ہوں جس نے اکمل فلام احمد کو دیکھنے قادیان میں

( اخبار النعنل قاديان موريد ٢٥ را كتوبر ٢ • ١٩ م ١٥)

نقل كفر كفر نباشد

تمت

# حاشيهجات

ا اس كرماته (المنسل قاديان جسم انبر ۱۳۷) كى حسب ذيل عبارت بحى طاكر يؤهف "
"لا الله الا الله محمد رسول الله عمن في دكام موجود (مرزا قاديانى) كا اقراراً جاتاب اس لئے جو فض سي موجود (مرزا قاديانى) كا منكر بيمند سي"لا الله الا الله محمد رسول الله "
كهتار بي ومسلمان فيس موسكاً-"

ع چود مویں صدی کے دمین "کے اس گتا خانہ طرز کفتگوکود کھنے اور اناللہ کی طاوت کیجے۔ مدیث رسول اللہ کا اللہ کا تعانی اس لئے ہے کہ پورا ذخیرہ صدیث مرزا قاویانی کا

مگذب ہے۔ صدیفی کی تصریحات کے سامنے مرزا قادیاتی کا کوئی ہیر پھیر کا مہیں دیتا۔ لطف یہ

کہ جب مرزا قادیاتی کوخوف کسوف اور مہدویت وغیرہ کے متعلق بلند بانگ دعاوی کرنے

ہوتے تھے قوضعف سے ضعیف روانقول کو بھی قطعیت کا درجہ دینے سے نہ چو کتے تھے۔ صدیثوں کو

''دراری کا پنارہ'' کہنے والا وہ فخض ہے جس کی اپنی تصانیف'' دراری کا پنارہ'' ہیں ۔۔۔۔۔۔ اس میں

نبوت کا دعویٰ بھی موجود ہے اور اس ہے اٹکار بھی حیات سے کا عقیدہ بھی لما ہے اور وفات سے کا

بھی۔ حضرت سے علیہ السلام کی تو ہیں بھی آپ کو لئے گی اور تعریف بھی۔ ویدوں کی فدمت بھی کی

مئی ہے اور ان کو البامی اور آسانی کتب بھی قرار دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو آخونی بھی ہے کہا کا دعویٰ بھی کیا ہے۔

بھی کہا گیا ہے اور حضو مقالمات کا جم مرتبہ بلکہ حضو مقالمات سے افضل و برتر ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔

کاش مرزا قادیاتی نے احادیث رسول الشمالی کو ''دراری کا پنارہ'' کہنے سے پہلے اپنے پنارہ کی

طرف جھا کی کر دیکے لیا ہوتا۔

سے دیکھا آپ نے؟ آیات قرآن کا کس قدر ہے کل استعال کیا جارہا ہے۔ بیت المقدس کی مجد کواز روئے قرآن قادیان میں بتایا جارہا ہے۔ پھڑئیں معلوم وہ قرآن کون ساہے۔ ''بے شک وشیہ'' قادیان کا ذکر ہے۔ ای ایک مثال سے مرزا قادیا نی کے ایمان بالقرآن کی حقیقت آشکارا ہوجاتی ہے۔

س پہلے آپ پڑھ بھے ہیں کہ مرزا قادیانی احادیث کو (معاذ اللہ) مداری کا پٹارہ کہا کرتے تھے اور عبارت منقولہ بالا میں احادیث کو آٹر بتا کر ان سے منارہ کی ضرورت ثابت فرمارہے ہیں۔'لاحول ولا قوۃ الا باللہ''

ھے جس طرح گداگر بھیک حاصل کرنے کے بعداحسان مندی اور شکر گزاری کے طور پر بھیک دی ہے۔ اپ کھاں دہتے ہیں؟
پر بھیک دینے والے سے پوچھتا ہے۔ بابو تی ! آپ کا نام کیا ہے۔ آپ کہاں دہتے ہیں؟
تر فرشتہ نے پہلے تو کہا کہ میرانام پچوٹیس۔ پھراپنانام ٹیچی بتایا۔ گویاس نے پہلے جموٹ بولا یا بعد میں۔ بہرحال اس کے جموٹا ہو نے میں شبہتیں۔ اب یہ نتیجہ نکالنانا ظرین کا کام ہے کہ جس شبہتیں۔ اب یہ نتیجہ نکالنانا ظرین کا کام ہے کہ جس شبہتیں۔ ہوگا۔ ع

کے آخرلذت کیوں نہ موتی انگریز صرف ملم می نرتھا مربی اور سر پرست بھی تو تھا۔ ی مرزا قادیانی کلھتے ہیں: ''اور یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی زبان توكونى مواورالهام اس كوكسى اورزبان ش مورجس كوده بحد مى فيس سكا-"

(چشه معرفت ص ۲۰۹ فرزائن ج۳۲ص ۲۱۸)

اب آپ ہی فرمایے کے مرزا قادیانی کی زبان تو پنجابی تھی اور''الہامات'' انگریزی وغیرہ زبانوں میں ہوئے۔کیا پیغیر معقول اور بیہودہ امرئیس؟

ق بدالفاظ خود مرزا قادیانی نے اپنے اور اپی جماعت کے لئے استعال کے ہیں۔ چنا نچہ کھتے ہیں: ' فرض بد (مرزائی) ایک آیک جماعت ہے جو سرکا راگھریزی کی نمک پروردہ اور نیک نا کی حاصل کردہ ہے اور موردم اہم گور نمنٹ ہے۔ سرکاردولتد ارا یے خاعران کی نبست جس کو پہاس برس کے متواتر تج بہت ایک وفادار جال فار قابت کر چک ہے۔ اس' ' خود کاشتہ پودے'' کی نبست نہا ہے۔ احتیاط اور تحقیق اور لوجہ ہے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ دہ بھی اس خاندان کی فابرت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ کر کے جھے اور میری جماعت کو خاص عزاے اور میریانی کی نظرے دیکھیں۔'' (جموع اشتجارات جسمی ایس)

ول اس اصولی اختلاف کی دضاحت نیج المصلے فنادی احمد میں اس کا میں ایوں کی گئی ہے: "بیات ہو الکی فلط ہے کہ ہمارے اور غیراحمد بوں (مسلمانوں) کے درمیان کوئی فردگ اختلاف ہے: "بیات کی مامور من اللہ کا انکار کفر ہو جاتا ہے۔ ہمارے مخالف مرزا قادیانی کی مامور ہے۔ سے معکر ہیں۔ ہتا کہ یا ختلاف فردگی کی کھر ہوا؟"

ال غورفر ايكمسلمالول كوساف لفطول من غيرقر اردياجار باي-

ال ابتداء میں تو مرزا قادیانی مت تک مسلمانوں سے خوب خوب چندے ہؤرتے رہے۔ بلکہ مسلمانوں ہی کے چندہ سے جموثی نبوت کا پھندا تیار کیا گیا۔ البتہ بیدورست ہے کہ مسلمانوں کے فائدہ کے لئے مرزا قادیانی نے بھی پھوٹی کوڑی بھی بیس دی۔

سل اے جناب! ای انصاف کا نقاضا ہے کہ آپ مسلمانوں سے کل طور پر علیحدہ ہو جاسے اور مسلمانوں کے مطالبہ کی جماعت کیجئے۔ نماز ، روزہ ، ج ، زکوۃ ، رشتہ نامۃ ایمان اسلام غرض ہر چیز میں مسلمانوں سے علیحدہ رہنا اور ملازمتوں کے لئے مسلمانوں میں تھے رہنا آپ ہی بتاہیے آخر بیکہاں کا انصاف ہے؟

سل اس شعر میں علاوہ اس کے کہ حضوظ کا پی افضلیت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ حضور کے میجروش القرکو کہن کہ کراس مجرو کا اٹکار بھی موجود ہے۔



#### بسواط والرفن الزجير

نحمدہ ونصطی علیٰ رسولہ الکریم پر*ل آو مہدی بحی ہوءاف*فان بحی ہو تم سبمی کچھ ہو بتاؤ کو مسلمان بحی ہو

صلع مورداسپدر (بنجاب) کے قصبہ قادیان میں ایک فض مرز اغلام احمد نامی گذر بے جی بیس۔ جنہوں نے مہدی میسی، نبی، رسول بلکہ تمام انبیاء عظام علیم الصلاۃ والسلام سے افضل ہوئے کا نہ صرف وعولی کیا۔ بلکہ غضب سے کہ حضرات انبیاء علیم السلام اور صحابہ کراٹے وائل بیت ذوی الاحترائے کی شان اقدس میں سخت اشتعال آگیز اور بدترین گنتا خیاں کر کے ان بزرگوں کے کروڑوں مانے والوں کے دلوں کو مجروح کیا۔

انبیاء کی تو ہین خالص کفرہے

قرآن پاک نے جہال سرور کا کتا تھا گھنے کی عزت وقد قیر کرنے کا تھا دیا ہے اور اس
کی خلاف ورزی کرنے والے کو کافر کا خطاب دیا ہے۔ وہال دوسرے انبیاء کرام علیم السلوة
والسلام کا اوب واحر ام کرنے کی بھی تعلیم دی ہے اور ان میں ہے کسی ایک کی شان میں گستا خی
کرنے والے کو بھی کا فر تھر ایا ہے۔ تمام حضرات انبیاء علیم السلام واجب العزت میں اور اس کی اظا
سے ان میں تفریق روار کھنا صرت کے تفریح ہے۔ ''لا نسفرق بین احد من رسله ''خود بید حضرات
بھی ایک دوسرے کی تھدین و تعظیم پر مامور تھے۔ لیکن چود موسی صدی کا قادیانی نام نہاد نی بھیب
واقع ہوا ہے کہ وہ انبیاء علیم السلام ودیگر متبولان بارگاہ اللی کوش اور بازاری گالیاں دیتا ہے۔ لیکن
پر بھی اس کی نبوت میں پھی فرق نبیس آتا۔
پانیان ندام ب کے احر ' ام کا فریب

ای قادیانی نبی کے کلہ کواور پیرو کچھ عرصہ ہرسال برمقام پرسیرة رسول التعظیمات کے متعلق جلے کیا کرتے ہیں۔ جن میں اہل اسلام اور غیر مسلم مقررین کو بھی مرعو کیا جا تا ہے اور اس

کامقعد بدظاہر کیا جاتا ہے کہ اس طرح تمام بانیان نداہب کا احر ام قائم ہوجائے گا۔ حالانکہ نی المحققت ان جلسوں کا مقصد مرزا قادیانی کی نام نہاد نبوت کی اشاعت کے لئے فضا کو ہموار وموافق بنائے ادر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے سوااور پھی ٹیس ہوسکا۔ ورشاگر ان لوگوں کے دلوں میں بانیان نداہب کے احرام کی بھی توجود ہوتی تو وہ ایسے فض کی مصنوفی نبوت وسیحیت پر میں اور کی حالت میں بھی ایمان ندلائے۔ جس نے تمام بزرگان نداہب کو اپنی بدزبانی کا تحت مصن بیانے میں کمال بی کردیا ہے۔

محورنمنث كافرض

قبل اس کے کہ میں مرزا قادیائی آ نجمانی کی گستا خانہ عبار تیں لقل کروں۔ یہ کیے بغیر
میں رہ سک کہ آج کل عکومت مرزا تاہوں کی حدے زیادہ ناز کرداری کررہی ہے۔ رسالہ ''محری
مول' عرف''ردمرزا' میں اس کوقادیائی نبی گالو بین نظر آئی ہے۔ تو اس کوفر آ منبط کر لیتی ہے۔
کارکوان مبللہ کومرف اس جوم میں کہ انہوں نے دی الہام مرزا محمود آف قادیان کے جال چلی
مرزا قادیائی آ نجمانی نے مقدس انبیاء اور دیگر پررگوں پر ناپاک ولخراش اور نا قامل برداشت جلے
مرزا قادیائی آ نجمانی نے مقدس انبیاء اور دیگر پررگوں پر ناپاک ولخراش اور نا قامل برداشت جلے
کے بیس سے تقریباً تمام غدا ہیں کو مانے والوں کے کیلیج کیسال طور پر چھائی ہوئے اور محمومت
مد میں کھنگلیاں ڈالیٹی بری اور اب تک اس کے کان پر جول تک ندریکی۔ آگر گورنمنٹ
دوئی انساف میں جی بجائی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ مرزا قادیائی آ نجمانی کی اس ناپاک
دعریت میں علیہ السلام کی ول آزار وشرمناک تو بین، برحری کی گئی ہے۔

یوں آئی مرزا قادیائی کے طفن و تشنیج اور کالی گلوج ہے دنیا کا کوئی بزرگ بھی ہیں نے سکا۔ حتی کہ سرداردو جہال کی لیک کی جو بلت بلکہ تنقیص مرت میں بھی کوئی سرنہ چھوڑی۔ (میں انشاء اللہ اس مضمون کو شعد دئیسروں میں ممل کروں گا) لیکن اس نے بالخصوص حضرت سیدناعیسی سے علیہ السلام کوئو پانی ٹی ٹی گر کوسا ہے۔ حضرت معروق علیہ السلام کودہ بے تقط سائی ہیں اور الی الی شرمناک گالیاں دی ہیں کہ اس میدان میں کوئی وشن اسلام تھی ان کا مقابلہ تہیں کر سکا۔
اس بمبر میں حضرت سے علیہ السلام کی آو ہین پر مشتمل عبارات نقل کرتا ہوں۔ پبلک اور
گورنمنٹ دونوں خورے ملاحظ کریں اور سوچیس کہ وہ کتابیں جن میں بیتا پاک عبارتیں موجود
ہیں۔ ضبط کے جانے کے قامل ہیں یا نہیں؟ اور کیا ایے گتار شخص پر ایمان لانے والی امت کے
دل میں بانیان ندا ہب کے احر ام کا سچا جوش اور جذبہ پایا جاسکتا ہے؟
تو بین آ میر عبارتیں

مرزا قادیانی این کتاب (ضیرانبام آهم ۲۰۵،۵،۴ فزائن جاام ۱۹۱۲) پر تکھتے بین (نقل کفرکفر باشد) کہ:

چندسطروں کے بعد مرزا قادیانی کس پٹان''معصومیت'' سے ککھتے ہیں۔''ہاں آپ کو گالیاں دینی (کیافسیج اردوہے۔قامی)اؤر بدزیانی کی اکثر عادت تھی۔اوٹی ادثی بات میں فصہ آجاتا تھا۔ اپنے نفس کوجذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ گرمیرے نزدیک آپ کی بہر کات جائے افسوس نہیں۔ کیونک آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ بہری یا در ہے کہ آپ کوکی قدر جھوٹ ہولئے کی بھی عادت تھی نے "(حوالہ بالانجرا)

پھر چندسطروں کے بعد کہتے ہیں۔''نہایت شرم کی بات ہے کہ آ پ نے بہاڑی تعلیم کو جوانجیل کامغز کہلاتی ہے میودیوں کی کتاب طالمودسے چورا کر لکھا ہے اور پھراییا ظاہر کیا ہے کہ گویا بیمیری تعلیم ہے۔ لیکن جب بیچوری پکڑی گئی عیسائی بہت شرمندہ ہیں۔ آ پ نے بیچر کت اس کئے کی ہوگی کہ کسی عمدہ تعلیم کا نمونہ دکھلا کر رسوخ حاصل کریں۔ لیکن آپ کی اس بے جا حرکت سے عیسائیوں کی سخت روسیا ہی ہوئی اور پھرافسوس بیہ ہے کدوہ تعلیم بھی کچھ عمدہ نہیں عقل اور کانشنس دونوں اس تعلیم کے منہ برطمانیجے ماررہے ہیں۔آ پ کا ایک یہودی استاد تھا۔جس سے آب نے توریت کوسبقا سبقا بر حاتھا۔معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کوزیری سے پھھ بہت حصہ نہیں دیا تھا اور یا استاد کی شرارت ہے کہ اس نے آپ کوشش سادہ لوح رکھا۔ بہر حال آب على وعمل قوى من بهت كي عقد اى وجدا آب أيك مرتبه شيطان كريجي يكي يلي گئے۔آپ کی انہیں حرکات ہے آپ کے حقیق بھائی آپ سے سخت ناراض رہے تھے اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے د ماغ میں ضرور کچھ خلل ہے اور وہ ہمیشہ جا ہے رہے کہ کسی شفاخانہ میں آپ کابا قاعدہ علاج ہو۔خداتعالی شفا بخشے عیسائیوں نے آپ کے بہت سے مجزات کھے ہیں گر حق بات بیرے کہ آب سے کوئی مجرو نہیں ہوا۔"اس کتاب کے م عدی حاشیہ پر لکھتے ہیں۔ ''آ پ کے ہاتھ میں سوا کمراور فریب کے اور پچھنیں تھا۔ پھرافسوں کہ نالائق عیسائی ایسے مخف کو خدا بنار ہے ہیں۔ آ پکا خاندان بھی نہایت پاک اور مطهر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آ پ کی زنا کارادر کسی مور قس تھیں۔جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا محرشاید بیجی خدائی کے لے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور عجت بھی شایدای وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ورنہ کوئی پر میز گارانسان ایک جوان کنجری کو بیموقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پراینے تا پاک ہاتھ لگاوے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سریر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے مجھے والے بچھ لیں۔ایدانسان سی پلن کا آدمی ہوسکتا ہے۔" (حوالہ بالانبرا) مرزا قادیانی کاعذر گناہ پدتر از گناہ

منقولہ بالا عبارات میں حصرت بیوع مسے علیہ السلام کومرزا تادیائی نے جو کندی گالیال دی بیں اوران کے متعلق آپ نے جوعذر پیش کے بیں میں ان سے بھی ناظرین کرام کو بے خرجیس رکھنا جا بتا۔

آپ ای کتاب (همیرانجام آنخم م ۸) کے حاشیہ پر قرباتے ہیں: ''بالآ فرہم کلھتے ہیں کہ میں بادر ہوں کے باحق ہمارے کہ میں بادر ہوں کے بیوع اور اس کے جال چلان سے پھی خرض شخی ۔ انہوں نے ناحق ہمارے نہا کہ میں کہ بالے کو گالیاں وے کر ہمیں آبادہ کیا کہ ان سے بارے بیوع کا پھی تحوو اسا حال ان پر ظاہر کریں۔''
کریں۔''
کریں۔''

پھر مسلمانوں کا منہ بند کرنے کے لئے ص 9 کے حاشیہ پر لکھتے ہیں: "اور مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالیٰ نے بیوع کی قرآن شریف بیں پھی تیر نہیں دی کہ دو کون تھا اور پا دری اس بات کے قائل ہیں کہ بیوع و وقعی تھا جس نے خدائی کا دھوئی کیا اور حضرت موئی کا نام و اکواور بشارز کھا اور آئے والے مقدس نی کے وجود سے اٹکار کیا اور کہا کہ میرے بعد سب جموئے نی آئیں گے۔ پس ہم ایسے نا پاک خیال اور مشکر اور راستہا ذوں کے دشمن کو ایک بھلا مائس آدی بھی قرار نیس و سے دشمن کو ایک بھلا مائس آدی بھی قرار نیس وے بیتے چہ جائیکداس کو نی قرار دیں۔ "(ضیر انجام تعم حاشی مس 9 بزدائن جا اس ۲۹۳) الزاعی طور پر بھی کے بی ہوئین جائز جیس

مرزاقادیانی کا پہلاعذریہ ہے کہ ش نے جو پھی کھا ہے عیمائی پادریوں کے شرارت آمیز طرز عمل سے مجور موکر کھا ہے۔ لیکن بیعذراس قدر لغو ہے کہ آپ اس کی تا تید میں قرآن پاک کی کوئی آ بت یا حضوطی کے عمل چی نہیں کر سکتے۔ بلکہ بیعذر تھم خداو تدی 'ولا یہ جد منکم شفان قوم علی الا تعدلوا (العائدہ: ﴿ ) 'وغیرہ آیات قرآنیہ کے صری خلاف ہے۔

اسلام اس امری برگز اجازت نیس دیتا کریسانی حضوط کالیاں دے کراہے خبث باطن کا جوت دیں تو اس کے جواب میں مسلمان حضرت سے علیہ السلام کو گالیاں دے کراپی عاقبت خراب كري حضوط الله كريمى عيدائيول ين الوبيت من "كمسئله بر كفتگوكا موقع طا-ليكن آب مناف في معرت من عليدالسلام كي شان عمد كوئى نامناسب لفظ استعال نيس فر مايا - بلكه آب مناف كي تعليم كا خلاصه بيد به كمه مجهد كمي ني براس رنگ عي نفسيلت بهى ندود كدان كي شان عي فرق آئے - (سجان الله كيا يا كيز العليم بي سينوت كامعيار)

پس جو فض حضوط الله كى مبت كى آثر من حضرت كى عليدالسلام ياكى اور نى كى توبين كرتا بـ وه يقيينا خود حضوط الله كى توبين كا مرتكب موتا باورات كوئى حق حاصل نبيل كدوه حضوط كا مجت كا دعوى كر بـ ـ

بتول کوبھی گالیاں دینے کی اجازت نہیں

دوسراعذر انگ مرزا قادیانی کابی ہے کہ بل نے جو کھے لکھا ہے۔ اس بیوع کے متعلق کھا ہے۔ اس بیوع کے متعلق کھا ہے۔ جس کا قرآن بل فر رقبیں۔ اقل تو بچیوٹ ہے جیسا کہ او پر مرزا قادیانی بی کی تحریر ہے کہ کہ کر قابت کرچکا ہول اور انشاء اللہ آئندہ نمبر شماس پر مفصل بحث کروں گا۔ لیکن تحوزی دیر کے اگر مان بھی لیاجائے کہ بیوع اور حضرت بیٹی علیا السلام دو مخلف مخصوں کے نام بیں اور عیسانی حضرت بیٹی علیا السلام کو جیس بلکہ کی بیوع نامی مختم کو خدا مانتے ہیں (اگر چرابیات لمیم کرنا میں ان جید کی تصریح اور تاریخی شہادات بلکہ خودم زا قادیانی کے مسلمات کے بھی خلاف ہے) لیکن آخر بیوع عیسائیوں کا معبودا در مقتلا او ہو اور بیٹی ایس ندود۔ ورندہ آنہارے معبود برخ کو گالیاں دیا ہے کہ تم مشرکیین کے معبود دوں اور بتق کو بھی گالیاں ندود۔ ورندہ آنہارے معبود برخ کو گالیاں دیا ہے کہ تم مشرکیین کے معبود دوں اور بتق کو بھی گالیاں ندود۔ ورندہ آنہار مطبیہ العسلوق والسلام کی کوئی دیں جی تو اس صورت بھی بھی مرزا قادیا نی نے اسلام اور ہادی اسلام علیہ العسلوق والسلام کی کوئی فرمت انجام نہیں دی۔ بلکہ ان کے دکام کی خالف کر کے دنیا اور آخرت کا دہالی خریدا۔

الجما ہے پاکل یار کا ذلف وراز علی لو آپ ایٹ وام عمل میاد آگیا

## <u>ٔ</u> حاشیہ جات

ا تعجب ہے کہ مرزا قادیانی حضرت یہ وع مسے علیہ السلام پر کس منہ سے برد لی کا الزام اللہ علیہ سے میں دولی کا الزام لگائے ہیں۔ حالانکیا کہ وہ خوداس قدر بردل اور خوشا مدی منے کہ گور نمنٹ کے خوف سے انہوں نے اعلان کیا کہ اگر مجھے کو گور نمنٹ کے اغراض ومقاصد کے خلاف البہام ہوگا تو اس کوشائع نہیں کروں کا حظہ ہو کا ساحظہ ہو کہ ساحلہ ہو کہ ہو کہ ساحلہ ہو کہ ہو کہ ساحلہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ساحلہ ہو کہ ساحلہ ہو کہ ہو کہ ساحلہ ہو کہ ساحلہ ہو کہ ہو

ع آپ کوتو قطعانہیں۔ (قامی)

س اس عبارت كساته مرزاقاديانى كى مندرجه ذيل عبارت كوطاكر پر مع توبدامر بالكل واضح موجاتا بكرمرزاقاديانى كيزديك بيوع اورعينى ايك بى مخض كنام بيس-آپ كه جس قدرگاليان تعنيف فرمار به بين معزت عينى عليه السلام كے لئے بين-آپ لكھ بين كه:

" حضرت عينى اور حضرت موئى كمتبول مين بيٹھے تھے حضرت عينى نے ايك يبودى سے تمام توريت پر هى تھى۔ "
توريت پر هى تھى۔ "
(ايام السلح من سرما، بخزائن جمام معرف سام السلح من سرما، بخزائن جمام معرف)

سع مراق اور ذیابطس کی باریاں کے تھیں؟

ے بہاں آو آپ کہتے ہیں کہ خداتعالی نے بیوع کی قر آن شریف میں پکھ تجرئیں دی اور (انجام آتھم م، منزائن جاام م، م) کے حاشیہ پر آپ لکھ بچکے ہیں کہ:'' یسوع کا رحبہ اس سے ذرہ زیادہ نہیں جو قر آن نے اس کی نسبت لکھا ہے۔''اس سے بڑھ کر مرزا قادیانی کے جموٹا ہونے کا در کیا ثبوت ہوسکتا ہے۔ (قامی)

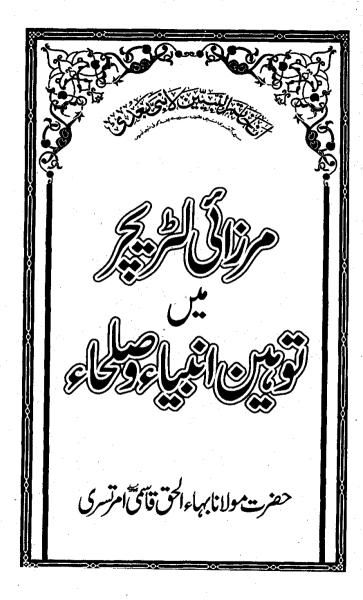

## وسواللع الزفن التحيير

# کاش گورخمنث اینافرض ادا کرے

مس نے گذشتہ نمبر میں گورنمنٹ سے فلکو اکیا تھا کہ وہ مرزا تیوں کی خاطر رسالہ وجری مولة عرف ردمرزا'' كوتو فوراضيط كركيتي باوركار كنان' مبابله' كومعها يب مين جكر سكتي بير لیکن ای گورنمنٹ کی موجود کی میں مرز اغلام احمد قادیانی آنجمانی اوران کی امت نے ایسے رسائل وكتب اور اخبارات كثرت سے شائع كئے ہيں۔ جن ميں قريباً تمام بزرگان فراہب كى عموماً اور حطرت مسيخ عليه الصلوة والسلام كي خصوصا نهايت عي اشتعال انكيز، ول آزار اورشرمناك توجين کے۔ان کوہازاری اور فحش کا لیاں دیں۔ان برنایاک اور دلحراش ہمتیں تراشیں۔ان بزرگوں کے كروزون عقيدت مندون اورنام ليواكان كاول وكها يااوراس طرح بهت بزافتنه ملك بين بياكيا\_ محرباایں ہمدعدل وانصاف کی دمویدار حفظ امن کی ذمہ داراور بیوع میں پرائیان کے مرمی افراد کی حومت اب تک خاموش ہے۔ اگرایے رسائل ضبط کے جاسکتے ہیں۔ جن میں مرزا قادیانی کے دعاوی وعقائد برآ زادانه کتی چینی کی می بوتو کیا وجهدے که مرزا قادیانی کی وه تایاک کتابی اور تحريرين منبط ندكى جائيس-جن على انبياء كرام عليم السلام اورد يكرمتعولان باركاه الى يربدترين سوقیانداوراشعال انگیز الزامات لگائے گئے ہیں؟ اس حقیقت کی طرف *گورنمنٹ* اور پیلک کو<del>تو</del>جہ ولانے کی غرض سے بیسلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ کاش گور نمنٹ آ کھیں کھول کر ہارے ان ٹریکٹوں کو دیکھے ادراینا فرض ادا کر کے عملی طور پر ثابت کرے کہ وہ مرزائیوں اورمسلمانوں کے ماين تفريق روائيس رصى -وما علينا الا الاالبلاغ!

عنوان کی تبدیلی

ان ٹریکٹوں کا عنوان معنوں کے ساتھ مطابقت اورا نتصار کے باحث بیس نے گستا خ مرزا تجویز کیا تھا۔ جوعام طور پر بے حد پیند کیا گیا۔ لیکن لا مور اور دیلی کے بعض ور دمندان ملت کے خطوط دفتر مبلیلہ بیں موصول ہوئے ہیں۔ جن بیس عنوان کی تبدیلی کابدیں وجہ مشورہ دیا گیا ہے دیے عوان بعض عالی مرزائیوں کو ان ٹریکٹوں کے مطابعہ سے رو کئے کا باحث ہوگا اور چونکہ اس سلسلہ کے جادی کرنے سے ہمارا یہ مقصد بھی ہے کہ مرزائیوں کے ساسنے مرزائیت کی اصل صررت بیش کی جائے اوروہ ان ٹریکٹوں کو پرجیس۔ اس لئے آج سے اس سلسلہ کا عنوان گستان مرزا کی بجائے مرزائی لٹری شن وین اخیاء وسلحاء قائم کیا گیاہے۔ٹریکٹ بندا کواس سلسلہ کا دوسرا مبرتصور کیا جائے۔ امرتسر موردہ ۳ رحم ۱۹۲۱ء

### فسواللوالوفن الرجيع

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا تبي بعده!

مرزاني لشريج مين توجين انبياء وصلحاء نمبر٢٠

مرزا قادیانی کے حافظہ کی کمزوری

میں نے سابق نمبر میں معرت سے علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق مرزا قادیائی آ تجمائی کی گنتا خانہ عبار تیں نظل کرنے کے بعد عرض کیا تھا کہ ان عباراتوں کے جواب میں مرزا قادیائی نے جواعذار باروہ چش کتے ہیں ان میں سے ایک بیابھی ہے کہ: ''خدا تعالیٰ نے بیوع کی قرآن شریف میں کچر خرمیں دی کہوہ کون تھا۔''
(میرانجام آ تقم می او جزائن جاامی ۱۹۳)

مویا مرزا قادیانی نے جوگالیاں دی ہیں وہ معزت عینی علیدالسلام کوئیں بلکہ کی اور یسوع نامی کودی کی ہیں۔ حالا تکد مرزا قادیانی اس کتاب (انجام آتھم) میں لکھ پچھے ہیں کہ ''جیسا کہ نجافی بادشاہ نے بھی جومیسائی تھافتم کھا کرکہا کہ یسوع کارتبہ اس سے ڈرہ زیادہ نیس جوقر آن نے اس کی نسبت لکھا ہے۔''
(شیدانیام آتھم صیم حاشیہ بڑائن ج اس، میں

اب ان دونوں عبارتوں کو دیکھئے کہ ایک جگہتو مسلمانوں کے اعتراض سے نیچنے کے
لئے تکھتے ہیں کہ: '' خدا تعالیٰ نے بسوع کی قرآن شریف میں پچر خیر میں دی کہ دہ کون تھا اور ای
کتاب کے دوسرے مقام پر صفرت بسوع علیہ السلام کے رتبہ کا قرآن میں فہ کور ہونا تسلیم کرتے
ہیں۔ میں اس اختلاف بیانی کو کس حقیقت برخی تفہرا کو ن بیمیرا کا منہیں۔' مرزا قادیانی ہی کی
سننے وہ کیا فرماتے ہیں: ''ایک دل سے دو متاقش با تیں لکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے یا
انسان یا گل کہلاتا ہے یا منافق ۔''
(ست بین س اس مزدائن تہ اس ۱۹۳۳)

يوع حضرت عيسى عليه السلام عى كانام ب

انجام آ مقم می به ی عبارت معقوله کے بعد ضرورت تو نہیں رہی کہ میں بیثابت کرنے کے لئے کہ مرز ا قادیانی کے نزدیک بھی بیوع حصرت عیلی علیدالسلام بی کا نام ہے۔ اس پر مزید خامہ فرسائی کروں لیکن چھکے گذشتہ نمبر میں اس پھنصیلی بحث کا دعدہ کرچکا ہوں۔ اس لئے چھر

اورحوالے بیش خدمت ہیں۔ مرزا قادباني كياقراري عمارات آب لکھتے ہیں کہ: ' دجن نبیوں کاای وجودعضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دونی ہیں۔ ا یک بوحنا جس کانام ایلیا اور ادر لیس بھی ہے۔ دوسر ہے جس میں جمن کوئیسٹی اور بیوع بھی کہتے (توضيح المرام ص٣ بنزائن ج٣ص٥٢) بل بر حفرت عیسی علیه السلام بسوع اورجیزس یا بوز آسف کے نام ... بھی شہر ہیں۔'' (راز مقيقت ص١٩ اخزائن ج١٨ص ١٤١) "آج تک انہی خیالات سے وہ لوگ (شریر یبودی) حضرت عیسی علیدالسلام کے نام كوجو يوع بيو بولت بي يعن بغير عين كاوربياك ايما كنده لفظ بحس كالرجر كرنااوب ے دور ہے۔ (کیا کہنے ہیں آپ کے ادب کے۔قائمی) اور میرے دل میں گذرتا ہے کہ قرآن شریف نے جو حفرت سے علیہ السلام کا نام عسی رکھا وہ ای مسلحت سے بے کہ بیوع کے نام کو (اخبارالحكم قاديان مورعة ٢٨رجولا كي ١٩٠٢م م ١١ كالمنبر٣) يبوديون في يكار ديا تعالى" "لکن جب جرسات مہیند کاحمل نمایاں موگیا تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا پیسف نا ی ایک نجار سے نکاح کر دیا اوراس کے کھر جاتے ہی ایک دو ماہ کے بعد مريم كويينا بيدا مواروبى عيدى يايسوع كمنام يصموم موان (چشم يسي م ٢٧ مزائن ج ١٠ مر٥٠) " براعقادر كهنايز تاب كرجيسا كرايك بنده خدا كاعيلى نام جس كوعبراني من يسوع کہتے ہیں۔ تعین برس تک موتی رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا۔'' (چشمشیمی ۴۸ حاشیه بخزائن ج ۲۸ س ۲۸۱) ٢ .... "اب دوسراند مب يعنى عيسائي باقى بيد جس كهاى نهايت زور شور سے اسينے خدا كو جس كانام أنبول ني يوع مي ركها مواب، بريم بالغدي يا خدا تجفيح بين اورعيسائيون كي خداكا حليه بيت كدوه ايك اسرائيكي آ دى مريم بنت يعقوب كاييناب " (ست بحريم ١٥٩ ابخزائن ج١٠ ١٨٣) "بررگول نے بہت اصرار کر کے بسرعت تمام مریم (علیماالسلام) کا اس (پوسف نجار) سے نکاح کرادیا اور مریم (علیماالسلام) کوہیکل سے دخصت کر دیا۔ تا کہ خدا کے مقدس گھر برکتنه چیدیاں ندہوں۔ پھتھوڑے دنوں کے بعد ہی وہ لڑکا پیدا ہوگیا۔ بس کا نام بسوع رکھا گیا۔''

(اخبارالحكم مورخة ٢٦٨ جولائي ١٩٠٢ م ١١ كالم ص١٠٣)

جلسهٔ جو بلی شعبت ساله کی تقریب پر مرزا قادیانی نے ایک رساله بعنوان تحفه قیم رید کلها تھا۔ اس رساله میں چونکہ قیمرۂ ہند ملکۂ انگلتان کی خوشامه مقصودتھی۔ اس لیے اس میں جابجا حضرت بیوع علیه السلام کی تعریف کی اور اپنے آپ کو حضرت بیوع کی صفات کا مظہر اور ان کا سفیر کا ہرکیا۔ چندع ارات بطور نمونہ ملاحظہ ہوں۔

ج ..... "اس نے جھے اس بات پر بھی اطلاع دی ہے کدور حقیقت بیوع می خدا کے نہایت یار اور دیکے بندوں میں ہے ہیں۔"

"حضرت يوع سي ان چندعقا ندس جو كفاره اور تثليث اور ابنيت ب-ايسة تنظر پائ جات بيل كد كويا ايك بھارى افتراء جوان بركيا گيا ب-وه يكى ب بي وه بول جس كى . روح ميں بروز كے طور بريوع سيح كى روح سكونت ركھتى ب-" یں حضرت یسوع میچ کی طرف سے ایک سچے سفیر کی حیثیت میں کھڑ اموں۔ ( تحد قیمریمی ۲۰۱۲ بڑزائن ج ۱۳۱۲ میزائن ج ۱۳۵۲ میزائن جاس ۲۷۲۴۲۲۲)

مان نه مان من تيرامهمان ـ قاسى!

د ..... و د جس ندرعیسائیوں کو حضرت بیوئ ہے جبت کرنے کا دعویٰ ہے وہی دعویٰ مسلمانوں کو جس ندرعیسائیوں کو کامسلمانوں کو کھی ہے۔ " کو بھی ہے۔ گویا آنجناب کا وجود عیسائیوں اورمسلمانوں میں ایک مشتر کہ جائیداد کی طرح ہے۔ " (تحدیس ۴۲ میریس ۴۲ می

شيخ بمى خوش رہے شيطان بھى بيزار نه ہو

ناظرین کرام! فور فرمایی که جس بیوع کے متعلق مرزا قادیانی کہتا تھا کہ اس کی قرآن نے خبر نمیں دی کہ وہ کو ن فور فرمایی کہ جس بیوع کے متعلق مرزا قادیانی کھی قرآن نے خبر نمیں دی کہ وہ کون تھا اور متکبر اور راست بازوں کے دشن کو ایک جملا مالس آدی بھی قرار نمیں دے سکتے ۔ چہ جا نیکداس کو نی قرار دیں۔' ( همیرانجام آئٹم میں ہزائن جا اس ۲۹۳) اس بیوع کو اپنے خوشا کہ نامدنا مدا تھا تھے میں ہدا کا پیارا '' نیک بندہ'' مقائد باطلہ سے متحلز ،عیسائیوں اور مسلمانوں کی مشتر کہ جائیدا واور اپنے آپ کو ان کا سفیر قرار دیتے ہیں اور

اس وقت ان کو جوش خوشامد میں بیقطها یا ذہیں رہتا کہ میں بیوع کی نسبت کیا ہوکھ چکا موں۔ آخراس کی کیا وجہہے؟ حق برزیان جاری

اسوال کا جواب بھی خود مرزا قادیانی ہی سے سننے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ: 'دکسی سے اسننے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ: 'دکسی سے اراد مظمنداور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تاقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر پاگل اور مجنون یا ایسا منافق ہو کہتا تھی ہو جاتا ہے۔'' منافق ہوکہ خوشا کہ کے طور پر ہاں میں ہاں لمادیتا ہو۔ اس کا کلام بے شک متاقض ہو جاتا ہے۔'' (اکاب ست بی میں ۲۵ جزائن ج ۱۹۸۰)

تخدقیمریکی مرادیوع می می مرادیوع می می می دات مقدست می می دات مقدست می می دات می می دارد می می دارد می می دارد می می می دارد می دار

مرزا قادیاتی کا اقر ارکه میں نے حضرت عیسی علیہ السلام کوگالیاں دیں اب میں اس سے بھی زیادہ صاف، واضح اور فیصلہ کن عبارت پیش کرتا ہوں۔ جس میں مرزا قادیاتی صاف طور پرتشلیم کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسی علیہ السلام ہی کی شان کے خلاف لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ: ''ہماری قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف

علاف معاہد کرانے ہیں ہے جاری مے معرت میں عظامی معبد کا جات ہو چو معلق میں میں الفاظ ہم نے مثان ان کے لکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہاوروہ دراصل میود یوں کے الفاظ ہم نے نقل کئے ہیں۔ افسوس اگر یا دری صاحبان تبذیب اور خدا تری سے کام کس اور ہمارے کے الفاظ

کوگالیاں ندویں تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف ہے بھی ان ہے ہیں جھے زیادہ ادب کا خیال رہے۔" (مقدمہ چشر سیجی سب ماشید بڑوائن جے مہمی ۲۳۳)

یہاں مرزا قادیانی بین فرٹیل کرتے کہ '' میں نے یسوع نا می تخص کوگالیاں دی ہیں۔ جس کا قرآن میں ذکرٹیں ؟ بیہ بلا منز رانگ فراموش کر کے بغیر کی ایج بچ کے اب قوصاف صاف اقرار کرتے ہیں کہ میں نے جو کچو لکھا حضرت عیلی علیہ السلام ہی کی نسبت لکھا ہے۔ پس مرزا قادیانی کے اپنے اقرار کے بعد کوئی مرزائی ریہ کہنے کی جرائٹ ٹیس کرسکتا کہ مرزا قادیانی نے جو کچولکھا ہے حضرت عیلی کی نسبت ٹیس بلکہ کی بیوع نا می قض کے فیاف ہے۔''

کسی نی کے خلاف بدر بانی الزاماً بھی کفرہے

ہاں اس عہارت بیس مرزا قادیانی یہ ہی لکھتے ہیں کہ: ''میں نے حضرت عینی علیہ السلام
کی شان کے جیں۔''اس کے جواب بیس عرض ہے کہ اڈل تو جہاں جہاں مرزا قادیانی نے حضرت
عینی علیہ السلام کو گالیاں دی جیں۔ وہاں اکثر انداز کلام قطعا الزائی نہیں بلکہ تحقیق ہے۔ (بیس اس
چیز کو آئندہ فبردن بیس انشاء اللہ تفصیل ہے عرض کروں گا) اور کہیں اگر یہودیوں کے کلام کا حوالہ
میمی دیا ہے قو طرز تحریرے صاف متر ہے ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اس معاملہ بیس یہود کے بھوا ہیں
اوراس سے قطع نظر کر کے گذارش کرتا ہوں کہ یہ کہاں کا ایمان واسلام ہے کہ اگر پاوری حضور علیہ
المسلاۃ والسلام کو گالیاں دے کر دوجہاں کی رسوئی خریدیں تو مسلمان یہود تا مسحود کے اقوال کی
وصد یہ کے خلاف ثابت کر چکا ہوں۔ اس وقت اپنی تائید بیس گذشتہ فیر میں اس طرزعل کو تریش کرتا
ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ: ''مسلمان سے یہ ہرگر نہیں ہوسکا کہ آگر کوئی پادری ہمارے نے باللہ کا کھا تھا۔

گالی در توایک مسلمان اس کے وض میں حضرت عیلی علیا اسلام کوگالی دے۔''
(رماز حضور کورنسٹ عالیہ علی ایک عاجز اندرخواست میں جموع اشتہارات سے میں اسلام کی دختہ تیسریہ'' کی طرح کورنمنٹ کی خوشامد اور چاپلوی مقصور تی ۔ جیسا کہ اس رمالہ کے نام سے فاہر ہے۔ اس لئے یہاں حضرت عیلی علیہ السلام کی الزای طور پر بھی تو ہیں سے بیڑاری کا ظہار فرماد ہے ہیں۔ حالا تکہ مقدمہ چشہ سیحی کے میں بوالی منقولہ عبارت میں آ باس طرز عمل کو جائز قراد دے بچکے ہیں۔ میں ہم بھی قائل جیری نیر تی کے ہیں یاد رہے ہیں یاد رہے ہیں اور زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے

غرض رسالہ عاج اندورخواست والی عبارت پکار پکار کریہ بتاری ہے کہ عیسا نیوں کے خراف سے جواب میں بھی حضرت عیسی علیہ السلام کوگا کی دینے والامسلمان ٹیس ہوسکتا۔

حفرت عیسی علیه السلام کے اخلاق پر حملیہ

میں نے گرتاخ مرزا میں وہ عبار ٹیل نقل کی تھیں۔ جن میں مرزا قادیانی نے حضرت علی علیہ السلام کو بیوع کے نام سے گالیاں دی ہیں اور ٹریکٹ بنرا میں پہاں تک بیٹا بت کیا گیا ہے کہ بیوع سے مراد حضرت عیسی علیہ السلام کے سواکوئی اور ٹیس ہوسکتا۔ اب ذیل میں پھی ٹوند ان عبارات کا بھی ملاحظ فرما ہے ۔ جن میں مرزا قادیانی نے حضرت محدوج علیہ السلام پر حملے کئے ہیں اور ان کی صرح تو ہیں کی ہے اور تھی کی کہارات میں بیوع کا لفظ نیس بلکھیٹی علیہ السلام اور میچ کے الفاظ استعمال کئے ہیں: ''تعجب ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے خود اخلاتی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ انجیر کے ورخت کو بیٹر کی کے دیکھ کراس پر بددعا کی اور و مروں کو دعا کرنا سکھلا یا اور دومروں کو دیا کہ کہدیا اور ہرائیک وعظ میں بیودی علاء کو تحت بخت گالیاں دیں اور بیودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہدیا اور ہرائیک وعظ میں بیودی علاء کو تحت بخت گالیاں دیں اور برائیل مطل کا فرض ہے کہ پہلے آپ اضلاق کر یہدو کھا وے۔ پس کیا الی تعلیم ناتھی جن پر انہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالی کی طرف سے ہوگئی ہے؟''

(چشیجی میں انزائن جو دامیں) حصرت سے علیہ السلام کو (معاذ اللہ )شرا بی قرار دینا

ا ..... "دورب كوكول كوجس قدر شراب في نقصان بينيايا باس كاسب توريقا كيسى

علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔شاید کی جاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔" (کشی نوح ص ۲۸ بزنائن ج ۱۹ ص اے، اخبار الکم موردے ارا کو ۲۲ و ۱۹ مرس)

مرزا قادیانی کو چونکه مرض دیابیطس تفاراس لئے کس نے ان کوافیون کھانے کا مشورہ دیا۔ اس برآب یوں کو برفشانی کرتے ہیں کہ:

ان میتوں عبارتوں میں''بیوع کا لفظ نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اور سیج کے الفاظ ہیں۔ علاوہ براں یہاں یہود کے اقوال کا بھی ذکرنہیں اور نہ انداز کلام الزامی ہے بلکہ تحقیق ہے۔''

قاديانيول كزبر يليعقائد

کیاحسب ذیل عقائد کے معتقد گروہ سے اسلام اور مسلمانوں کی کسی بھلائی کی امید کی جاسکتی ہے؟ (جن کتب کے حوالہ جات اس اشتہار میں درج ہیں۔وہ مرز اقادیا فی بیاان کے خلیفہ مرزامحود کی تصنیف کردہ ہیں)

رسول عربي تفضيح كي نعوذ بالتدروح موجود نبيس

'' دنیا میں نمازتھی ۔ مُرنماز کی روح نہتی ۔ دنیا میں روزہ تھا۔ مُرروزہ کی روح نہیں تھی۔ دنیا میں زکو ہ تھی۔ مُرزکو ہ کی روح نہتی۔ دنیا میں جج تھا مُرجج کی روح نہتی۔ دنیا میں اسلام تھا۔ مُراسلام کی روح نہتی۔ دنیا میں قرآن تھا۔ مُرقر آن کی روح نہتی اورا کر حقیقت پرغور کرو۔ مُحقظة بھی موجود نتھے۔ مُرمِحقظیة کی روح موجود نہتی۔''

(خطبي خليفة قاديان مبدرجه الفضل قاديان مورجه اارمارج ١٩٣٠ء)

مرزا قادیانی (معاذ اللہ) سردار دوجہاں سے افضل ہے

'' حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کاؤٹی ارتقاء آنضرت اللے سے زیادہ تھا۔اس زمانہ ش تدنی ترتی زیادہ ہوئی ہے اور پر بڑوی فسیلت ہے جوجفرت سے موجود (مرزا قادیانی) کو آخضرت اللہ پر حاصل ہے۔ تی کر مہمالے کی وہی استعدادوں کا پوراظہور بعجہ تدن سے تعلق کے نہ ہوااور نبقا بلیت تھی۔ کے نہ ہوااور نبقا بلیت تھی۔

مختم نبوت ہے صریح انکار

"اگرمیری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور جھے بیکہا جائے کہتم کھو

کہ تخضرت ملک کے بعد کوئی نی ٹیس آئے گا تو میں اسے کہوں گا کہ تو جموٹا ہے۔ کذاب ہے۔'' (انوار خلافت سے ۲۰۰۷)

تمام ملان حرامزادے ہیں

"جو (مسلمان ماری پیشین کوئی آخم کی تقیدین کرکے) ماری فق کا قائل شہوگا تو صاف مجما جائے گا کہ اس کو استفرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔"
(الور الاسلام صاحب خواتی ج مساس

تمام الل اسلام كافرخاج ازوائزه اسلام بين

و کل مسلمان جو حفرت کے موفود کی بیت میں شامل نہیں ہوئے۔خواہ انہوں نے حضرت کے موفود کا نام بھی نہیں شاوہ کافراوردائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ "(آئیسمدافت ص ۲۵) کسی مسلم ان کے پیچھے نماز جائز نہیں

" ہارا یہ فرض کے کہ ہم غیراحمد ہوں کومسلمان نہ مجھیں ادران کے پیچے نماز نہ (الوارظالمت ص ۹۰)

مسلمانون سے رشنہ وناطیجا ترنہیں

"د حطرت سے موجود کاز پروست عم ہے کہ کوئی احمدی غیراحدی کولا کی نددے۔" (پرکات خلافت ص ۵۹)

غیراحمدی کے بچے کابھی جنازہ مت پڑھو

دولی غیراحری کا بچر بھی غیراحری عی ہوا۔ اس کے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا (الوارظانت ص۹۳)

مخالفین کوموت کے گھاٹ ا تارنا

''اب زمانہ بدل کیا ہے۔ دیکھو پہلے سے جوآیا تھااسے دشمنوں نے صلیب پر چڑھایا۔ محراب سے اس لئے آیا کہ اپنے خالفین کوموت کے کھاٹ اتارے۔'' (عرفان الجی ص۹۹،۹۳) مخالفین کوسولی برلٹکا نا

"فدانعالی نے آپ (مرزافلام احرقادیانی) کا تامیسی رکھاہے۔ تاکہ پہلے سی علیہ السلام کو تو یہود ہوں نے سولی پر انکایا تھا۔ مگر آپ اس زمانہ کے یہودی صفت لوگوں کوسولی پر النگایا تھا۔ مگر آپ اس زمانہ کے یہودی صفت لوگوں کوسولی پر النگائیں۔"
(تقدر الجم میں)



## وسنواللوالزفن الزجين

# غذائے مرزا

مرزاغلام احمد قادیانی نے جوشاندار اورعظیم الشان دعوے کئے وہ کسی سے تخفی نہیں میں۔از آنجملہ ان کا بیجھی دعویٰ تھا کہ میں رسول اکرم ﷺ کے تمام کمالات کا بروزی رنگ میں جامع ہوں۔

# · ہر پہلوے کمالات محمدید کے جامع ہونے کا دعویٰ

مثان وہ لکھتے ہیں ''رروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدی کے میرے
آئینظلیت میں منتکس ہیں۔'' (کیے فلطی کا از الدص ۸ بڑز ائن ج ۸ اس ۱۲۲ بلق جشتہ المدہ اس ۲۲۲ بلا المحمدی کے میر سے
پھرای کتاب (حقیقت المدہ اس ۲۲۷) پر ہے کہ آپ فرماتے ہیں:''آ تخضرت ملائے کا
صرف یہ مقصود قفا کہ وہ فرزندوں کی طرح اس (نج ملائے گا اور وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ سب پجھاس سے
ہرایک پہلو سے اپنے اندراس کی تصویر دکھلائے گا اور وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ سب پجھاس سے
لگا اور اس میں فتا ہوکر اس کے چہرہ کو دکھائے گا۔ اس جسیا کے ظلی طور پر اس کا تام لے گا۔ اس کا
طلق لے گا۔ اس کا علم لے گا، ایسا ہی اس کا نبی لقب بھی لے گا۔ کیونکہ بروزی تصویر پوری نہیں
ہوئی۔ جب تک بیضویر ہرایک پہلو سے اپنے اصل کے کمال اپنے اندر ندر کھتی ہو۔''
اس وعویٰ کی کے حقیقت

ان دونوں عبارتوں اور ان جیسی متعدد عبارات سے واضح ہے کہ مرزا قادیانی استیار آت سے واضح ہے کہ مرزا قادیانی استی آپ کو حضور رسول اکرم اللہ کے تمام کمالات کا ہر پہلو سے جامع قرار دیتے ہیں اور حضور علیہ الصلاق والسلام کی مقدس دمطہر زندگی کی پوری اور کمل تصویر این وجود ہیں دکھانے کے دعویدار ہیں۔

میں اس وقت اس وقوے کے صرف ایک گوشہ کو مرز افی لٹریچر بی کی روشی میں بے نقاب کرناچا ہتا ہوں۔والله ولّی التو فیق! حضوط الله کی مقدس اور ساده ترین زندگی کا ایک نمونه

''آ تخضرت الله کے پاس ایک مرتبہ حضرت عرق کے۔ آپ الله جرے میں
تشریف رکھتے تھے۔ حضرت عرق اجازت لے کرا عمر گئے تو دیکھا کہ ایک مجود کی چائی بچسی ہوئی
ہے۔جس پر لیٹنے سے پہلوؤں پران چوں کے نشان ہو گئے ہیں۔ حضرت عرق نے گھر کی جائیداد کی
طرف تگاہ کی تو صرف ایک کو ارایک گوشہ میں لگتی ہوئی نظر آئی۔ بدد کھے کران کے آنو جاری
ہوگئے۔ آنخضرت الله نے نہ دونے کی وجہ پوچسی تو عرض کیا کہ خیال آیا ہے۔ تیمر و کسری جوکافر
ہیں ان کے لئے کس قدر عم ہے اور آپ مالی کے لئے کہ بھی نہیں۔ فرمایا میرے لئے ونیا کا ای
قدر حصر کا تی ہے کہ جس میں ترکت و سکون کرسکوں۔''

(منقول ازاخبار الفعنل قاديان، خاتم أنهيين نمبرمور ند٦ رادمبر١٩٣٣ م ٢٠ كالم٢)

حضورعليه السلام كابل بيت كى حالت

ا است در آپ چاہے تو اپنی ہویوں کوسونے ، چاندی کے زیورات سے لا دویے اور اپنی مرح کے کے اور اپنی کے دیورات سے لا دویے اور اپنی کر استدر کھتے لیکن اسباب سے آراستدر کھتے لیکن آپ نے باوجود استطاعت اور باوجود عرب کے سب سے بڑے بادشاہ اور سروار ہونے کے امیری پرتر جج دی۔ دنیا کا مال ودولت جج کرنا اور اپنے گھروں میں رکھنا اپنے ورجہاور مقام کی جک نیال فرمایا۔'' (اخبار ندکوری میں مکام))

۲ ...... " حضرت الو ہر بر افر ماتے ہیں کہ آل جمع اللہ اللہ اللہ کو کہ اللہ کے بیویوں اور بیٹی رسول کر کے اللہ کی بیویوں اور بیٹی ) کے گھر میں اس وقت تک کہ آپ نے اس جہاں سے انتقال فر مایا کسی نے متواتر تین دن تک پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا۔ " (اخبار نہ کورس میں کا لم میں)

مرزا قادیانی کی پرتکلف اورد نیاداراندزندگی

حضور رسول اکرم میں اور آپ میں کیا ہے۔ کابل بیت کی سادہ زندگی کا بینہایت ہی مختصر خاکہ ہے۔ جواففضل کی محولہ بالاسطور میں چیش کیا گیا ہے۔ ورندایسے ایسے واقعات احادیث میں ملتے ہیں کہ ان کو پڑھ کر انسان کا دل ہل جاتا ہے۔ لیکن اگر اس اسوہ حسنہ کو قادیانی متنبی اوراس کی ہوی وصاحبز ادی ودیگر افراد خاندان کی زندگیوں ہیں حلاش کیا جائے تو کہتا پڑے گا کہ چیل کے گھونسلے ہیں ماس کہاں؟ بلکہ اس کے خلاف مرز افی لئر پچرہی سے قابت ہے کہ مرز اقاویا فی اوراس کے گھر کے لوگوں کی زندگی عام دنیا دار لوگوں کی طرح تکلفات اور بیش ونشاط کے مادی سامانوں میں گذری جو حضور علیہ الصلاق والسلام اور آپ مالی ہیں گذری جو حضور علیہ الصلاق والسلام اور آپ مالی ہیں گذری جو حضور علیہ الصلاق والسلام اور آپ مالی ہیں گذری جو حضور علیہ الصلاق والسلام اور آپ مالی خلاف ہے۔

مشک خالص کے آرڈ روں کی بھرمار

میرے سامنے اس وقت ۱۲ ارصفات کا ایک رسالہ ہے جس کاعنوان ہے ' خطوط امام بنام غلام' اس میں ایک مرز افی حکیم محرصین قریثی نامی نے اپنی و کان کو مرز ائیوں میں مقبول بنانے اور چیکانے کے لئے مرز اغلام احمد قاویاتی آنجمانی کے بعض خطوط فخر کے ساتھ شاکع کئے بیں۔ جن میں مرز ا قاویاتی نے حکیم کی معرفت وقا فو قاملک خالص زیورات و پارچات وغیرہ اشیاء کے آرڈرو یے۔ چند خطوط کے اقتباسات ناظرین کرام کے ففن طبح کی خاطر ذیل میں ورج کرتا ہوں۔

"" كبلى مشك فتم موچكى باس لئے كياس دي بذريدمنى آرورآب كى خدمت

شی ارسال بین - آپ دو تولد مفک خالص دوشیشیوں میں علیحدہ علیحدہ لیعنی تولد تولد ارسال فرماویں۔'' ۲..... ''آپ بے فک ایک تولد مفک بشیمت ۲۳ روپ خرید کر کے بذر لید وی پی بھیج دیں - ہزرور بھیج دیں۔'' ۲..... ''ایک تولد مفک عمدہ جس میں تھی جڑا نہ ہواور اقل درجہ کی خوشبووار ہو۔ اگر شرطی ہوتو بہتر ورندا پی ذمہ داری پر بھیج دیں۔'' (خطوط ام ہنام ظام میں)

"أب براه مهر باني ايك تولد مشك خالص جس ميں ريشداور جملي اور صوف نه بون اور

تاز ہ وخوشبودار ہو۔ بذریعیہ وی بی ارسال فرمائیں۔ کیونکہ پہلی مشک ختم ہو چکی ہے۔'' (خلوط امام ہنام غلام ۲۰)

حجيج انهوجيج لاانهو

۵..... " " پہلی مقک جولا ہور ہے آپ نے بیجی تھی وہ ابنیں رہی۔ آپ جاتے ہی ایک تولد مقک خالص جس میں جیچوڑانہ ہواور بخوبی جیسا کہ چاہئے خوشبودار ہو۔ ضرور دی بی کرا کر بھیج دیں۔ جس قدر قیت ہومضا کفٹر نیس۔ گرمفک اعلیٰ درجہ کی ہو جیچوڑانہ ہوادر جیسا کہ عمدہ اور تازہ مقک میں تیزخوشبو ہوتی ہے۔ وہی اس میں ہو۔ " (خلوط اہم ہمام خلام ص ۲)

۱۰۰۰۰۰۰ «مثک خالص عمده جس میں چیج اند موا یک تو له ۲۷ مردوپے کی آپ ساتھ لا دیں۔'' (خلوط امام ہنام غلام س۲)

مفرح عنري

علیم صاحب فرکور لکھتے ہیں: "دمیں اپنے مولا کریم کے فضل سے اس کو بھی اپنے لئے باندازہ فخر دیرکت کا موجب مجتنا ہوں کہ حضور (مرزا قادیانی آ نجمانی) اس ناچیز کی تیار کردہ مفرح عنری کا بھی استعال فرماتے تھے۔"

شاندارخيم

'' ومی النی کی بناء پر مکان جارا خطرناک ہے۔اس لئے ۲۷۰ روپے خیمہ فریدنے کے لئے بھی النہ کی کہ بناء پر مکان جارا خطرناک ہے۔اس لئے ۲۷۰ روپے خیمہ فیمہ معہ فیمہ معہ النے بھی جا ہوں۔ چاہی ہوا ہے کہ آپ اور چند دوستداروں کے ساتھ جو تجر ہدکار ہوں۔ جانے لی پیدا النہ کا دور میں سے بید خیال پیدا نہ ہوکہ کی نواب صاحب نے بیڈ پیمر فرید ناہے۔ کیونکہ بیلوگ نوابوں سے دو چندسہ چند مول لینتے ہیں۔''
ہیں۔''

عمده بستر

"کل کے خط میں مہوسے میں ایک بسترکی رسید بھیجنا مجول کیا۔ جوآب نے بدی

محبت اور اخلاص کی راہ سے بھیجا تھا۔ درحقیقت وہ بستر اس سخت سردی کے وقت میرے لئے نهایت عمده اور کارآ مدچیز ہے۔" ( محطوط امام يتام غلام سس) عمده بيلمى بإن اورانكريزي يإخانه

''یان عمد بیکمی اورایک انگریزی وضع کا یا خاند جوایک چوکی ہوتی ہے اوراس میں ایک برتن ہوتا ہے۔اس کی قیمت معلوم نہیں آ پ ساتھ لاویں، قیمت یہاں سے دی جادے گی۔ مجھے دوران سر کی بہت شدت سے مرض ہوگئی ہے۔ پیروں پر بوجھدے کریا خانہ پھرنے ہے مجھے سرکو عِکرآ تاہے۔'' (خطوط امام يتام غلام ص٢)

كابلى كرم يوشين

"اورا گرکوئی پھی بیشین جونی اور گرم ہواور کشادہ ہو جو کائل کی طرف سے آتی ہے۔ مل سکے تواس کی قیمت سے اطلاع ویں۔'' (خطوط امام يتأم غلام ص ٤) تانبے کے حمام

"جهاموں کی قیت مع کرابیدوغیر ومولوی محمیلی صاحب کوویئے مکتے ہیں۔"

(خطوط امام بنام غلام ص ٨)

كلاك

"مارا ببلاكاك يعن محدث مركميا باس لئے ايك كاك عمد و تريد كرنے كے لئے مبلغ نورويية جيجا مول \_بيكاك بخولي امتحان كركارسال فرماوين " (خطوط امام منام غلام ٥٠) فینسی چیزیں خریدنے کے لئےام المرزا ئین کالا ہور میں ورود

"اس وقت والده محمووا حمر ہوا كى تهد ملى كے لئے لا مور آتى بيں عالبًا الله الله الله الله تعالى دس ون تک لا مور میں رہیں گی اور بعض چزیں یارجات وغیرہ خریدیں گی۔اس لئے اس کی خدمت کا اواب حاصل کرنے کے لئے آپ ہے بہتر اور کس فخص کو میں نہیں و کیسا۔ البذااس غرض ہے آپ کو بید خط لکھتا ہوں کہ آپ جہال تک ہوسکے اس خدمت کے ادا کرنے میں (بیگم صاحب) کی خوشنودی حاصل کریں اور خود تکلیف اٹھا کرعمرہ چیزیں خرید دیں۔''

( مخطوط امام بنام غلام ص م)

نی زادی کے لئے ریشی کیڑے اور جالی کی قیص

"اس وقت بموجب تاكيد والده محمود كلهتا مول كه آپ مبار كديرى الركى كے لئے ايك قيص رئيشى يا جالى كى جو چھرو بے قيت سے زيادہ نه مواور گوٹالگا موا مو عيد سے پہلے تيار كراكر بھيح ديں۔ قيت اس كى كى كے ہاتھ بھيح دى جاوے گے۔ رنگ كوئى مو مكر پار چدريشى يا جالى مو-" (خطوط امام بعام خلام معم، ه

زيورات

"" واندطلائی زیور پیخیاں تا کہ ڈالنے کے لئے بھیجتا ہوں۔ آپ تا کہ ڈلوا کر برست حال بذا بھیج دیں۔''
برست حال بذا بھیج دیں۔''

ٹا تک وائن (ولایق شراب) کا آ رڈر

'' خطوط امام بنام غلام'' جو تکیم محم<sup>حسی</sup>ن مرزائی قریثی ما لک کارخاندر فیق الصحت لا ہور نے حمید سیٹیم پرلیں میں چھپوا کرشائع کئے مص۵کالم اپر ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

نحده ونصل عل رسوله الكريم! مجما خويم عيم محرسين صاحب سلماللاتعالى

السلام علیم ورحمته الله و برکاند! اس وقت میاں یار محمد بھیجاجاتا ہے۔ آپ اشیاء خور دنی خود خرید دیں اورا یک بوتل ٹا تک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں۔ مگر ٹا تک وائن چاہئے۔اس کالحاظ رہے۔ باقی خیریت ہے۔ والسلام!

ارباب انصاف سے اپیل

ناظرين كرام! ايك طرف حضورسيد المرسلين وامام أمتنسن عطائي اورآب ك الل بيث

کی متوکلاند، زبدانه فقیرانداور ساده زندگی کاایمان افروز نموند ملاحظه فرماییکے بیں اوراس کے مقابلیہ میں جودھویں صدی کے قادیانی متنبی اوراس کے کھر والوں کے تکلفات اور و نیا دارانہ اثر اجات اور امیراند تھاٹھ کا نہایت سرسری خاکہ دیکھ چکے ہیں اور بدائ مخص کے ہاں کی کیفیت ہے جونہایت ڈھٹائی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام کمالات کا ہر پہلوسے جامع اور حال کہلاتا ہے۔ ليكن حضور عليه الصلوة والسلام اورآب كالل بيت رضوان التعليم اجمعين كى تمام ضروريات زعد كى یرساری عریس جس قدر رقم صرف ہوئی ہوگی اس سے عالباً کئی گنا زیادہ رقم مرزا قادیانی کی صرف "مكك خالص" يرمرف بويكل بيال كالحريون، كاكون، قالينون، مفرح جات وكشة جات و يار چات وفردث اور كمصن يم مي ،اغرول ، كيك ،بسكثول ، خيمول اور قنا تول اور يوسيع و واودر كوثول اورانگریزی یاخانوں اور بان الا یکی وغیرہ تکلفات برخدائی کومعلوم ہے کہ س قدررقم خرچ ہوئی ہوگی۔ پھران کی بیوی اور صاحبز ادی اور ' خاعمان نبوت' کی دیگر مستورات کے ریشی کیڑوں، جالیوں، زیوروں ادرفینسی چیزوں پر نہ معلوم کتنی دولت لٹائی گئی ہے اور بیاتو آج سے چوتھائی صدی پیشتر کے قصے ہیں۔مرزا قادیانی کےصاجزادہ ادرموجودہ خلیفہ مرزامحود نے ان تکلفات نبوت میں جوجواصلاحات آج کل نافذ کرر کھی ہیں اور قادیان شریف کو ہر پہلوے پیرس کا پورانمون بتائے کے لئے جوالکوں روپے نہایت فیاضی کے ساتھ صرف کردیے ہیں۔ان کا تو ذکر ہی کیا ہے؟ پس ان تمام حالات كوسامنے ركھ كرانصاف پهند حضرات ہى فيصله كر كے بتائيں كه كيا متنى قاديان اور اس کے خاندان کو حضور رسول مقبول ملی اور کے اہل بیٹ کے ساتھ وہ نسبت بھی حاصل ہے یا نہیں۔جوزمین کے ذرے کوآ فاب کے ساتھ ہوسکتی ہے؟"

مسلمانو! قادیان کے دکاندار اور دنیا پرست متنتی اور اس کے عیار ایجنٹوں کے وام فریب ہے بچے!

> حق پهره اين قدم باطل كاشدائي نه بو ته كومر ايان بيارا به تو مرزائي نه بو



### بسياللوالزفز الزجيم

الحمد لله الذي رفع المسيح ابن مريم حياً فهو عنده في السماء وينزل من السماء في آخر الزمان وصل الله تعالى على خير خلقه محمد خاتم الرسل والانبياء وعلى آله واصحابه صل الله عليه وسلم!

اما بعد! برادران اسلام! مرزائیوں کے مقابلہ میں حیات ووفات حضرت میں علیہ السلام پر بحث کرنی اصل مجت تو نہیں۔ بلکدان کے مقابلہ میں مرزا قادیاتی کی ذات پر بحث کرنی اصل مجت تو نہیں۔ بلکدان کے مقابلہ میں مرزا قادیاتی کی ذات پر بحث کرنی نریا دو ماسب ہے۔ گر چونکہ مرزائی حضرات نے مسئلہ حیات ووفات حضرت کے علیہ السلام کو اپنی علیہ السلام کا بجسم خاکی آسان پر جانا، اب تک آسان میں زعمہ و بہتا اور قرب قیامت آسان سے نازل ہونا، قرآن، حدیث اور اجماع امت سے خابت کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان ولائل کو میرے گم گشتہ اور راہ راست سے امت سے خابت کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان ولائل کو میرے گم گشتہ اور راہ راست سے بہتے ہوئے ہوئے کے ذریعہ ہواہت بنائے۔ آخن!

ىپلى دلىل پېلى دلىل

"قال سبحانه وتعالى اذ قال الله يعيسى انى متوفيك ورافعك التى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة (آل عمران:٥٠) " ﴿ (ازشاء عبرالقادر صاحب محدث وبلوگ) جم وقت كها الله تعالى في المحيد على عمل تحمد كوبحر لول كا اورا شالول كا التي طرف اور پاك كرول كا كافرول سا الله تعالى في تعرى بيروى كى - أييس ان پرجنهول في اتكاركيا، فوقيت وسيخ والا بهول قيامت كدن تك - ك

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوگ نے اپنے ترجمہ اورتغییر میں زیر آ بت بندا تخریر فرمایا ہے کہ: ''اے عیسیٰ ہر آئینہ من بر گیرندہ تو ام یعنی ازیں جہاں ویر دارندہ تو ام یسویز خود'' بیآیت مبارکه اس برزبروست اور محکم ولیل ہے کہ دعفرت عینی علیہ السلام زندہ

بسدہ العصری آسان پر اٹھائے گئے ہیں۔ کو دکس آست مبارکہ بی لفظ علیہ السلام سے مراد

فقاجہم ہاور نہ بی فقاروں۔ بلکہ جم مع الروح لینی زندہ عینی علیہ السلام اور ہر چہار خمیروں کے

خطاب کا مخاطب وہی ایک عینی علیہ السلام زندہ بعینہ ہے۔ کیونکہ خمیر خطاب معرفہ ہے اور بوجہ

نقدیم عطف وتا نجر ربط اس آست کا مطلب یہ ہے کہ چاروں واقعات (توفی، رفع بظہیر، غلبہ

تابعین) قیامت سے پہلے پہلے بعینہ دھرت عینی علیہ السلام زندہ کے ساتھ ہوجا کیں گے اور صینہ

تابعین) قیامت سے پہلے پہلے بعینہ دھرت عینی علیہ السلام زندہ کے ساتھ ہوجا کیں گے اور صینہ

اسم فاعل آست ندہ زبانے کے لئے بکثر ت استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے۔ ' وانسسا

اہم فاعل آست ندہ زبانے کے لئے بکثر ت استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے۔ ' وانسسا

اہم فاعل آست سے بوال بنانے والے ہیں۔ کہ

ہم ہموارمیدان سبزہ سے خالی بنانے والے ہیں۔ کہ

نیز مرز اقادیانی کو بھی اس آیت مبارکہ'یا عیسسیٰ انسی مقوفیک ''کاالہام ہوا تھا۔ (براہین احمد بیعاشید در ماشیر م ۵۵۰ فرزائن جامی ۱۹۲۳) حالانکد مرز اقادیانی اس الہام کے بعد تقریباً ۲۴٬۲۳۳ سال زندہ رہے۔اگر تونی کامعنی موت ہی ہے تو مرز اقادیانی اتنا حرصہ کیوں زندہ رہے۔ان پرموت کیوں وارد شہوئی ؟ جب کہ توفی کا الہام بھی ہوچکا تھا اور مرز اقادیانی اس کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں کہ:''اے میسیٰ میں تھے کہ یوری نعت دوں گا اورا بی طرف اٹھا درس گا۔''

(برابين احمديه ماشيدم ٥٢٥ فزائن جاس ١٢٥)

دوسری جگدای برا بین احمد پیش اس کا ترجمه بول کرتے ہیں: ''اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھ کو کاش اجر بخشوں گا ادراجی طرف اٹھا دَن گا۔''

(براہین احمدید حاشیدر حاشی ۵۵۷ برزائن جاس ۱۹۵۸) امام فخر الدین رازیؒ نے اپنی تغییر کمیر میں تکھا ہے کہ توفی کی تین نوعیں ہیں۔ ایک موت، دوسری نوم، تیسری اصعاد الی السماء۔ یعنی آسان پر اٹھانا۔ اس جگہ آسان پر اٹھانا مراد ہے۔ (تغییر کیرج اس اس

تونی کے تقیقی معنی ایک چیز کو پورا پورالیا ہے۔جس جگہ بھی موت کے معنی لئے مسے میں۔وہ بطور کنامیہ کے ہیں۔قرآن مجید میں جس جگہ بھی توفی کا لفظ موت کے معنوں میں آیا ہے وہاں قرید موج و ہے۔ توفی ایک جن ہے۔ لہٰذااس کے تعین کے لئے کسی قرید کی حاجت ہوگی۔ اس جكرالله تعالى نے رفع مع توفى كا ذكر قربايا ہے۔ چتانچدام فخر الدين رازى قربات بين: "ان التوفى اخذ الشى وافياً ولما علم الله ان من الناس من يخطو بباله ان الذى رفعه الله هو روحه لا جسده نكر هذا الكلام ليدل على انه عليه الصلوة والسلام رفع بتمامه الى السماء بروحه وبجسده"

یعن تونی کے معنی بین کسی چیز کو پورا پورا سے لین اور اللہ تعالیٰ کو اپنے علم قدیم سے اس بات کاعلم تھا کہ کی شخص کے دل بیس بہ خیال بھی گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے معزت عیسی علیہ السلام کی صرف روح کواٹھایا تھا اورجہم کوٹیس اٹھایا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بیکام 'انسی مقدو فیك ور افسعك التي ''فرمایا۔ تا کہ اس امر پر دلالت كرے كماللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بتا مہ م جمم اور روح کے زندہ آسان پراٹھ الیا۔

الى طرح على معلى والدين بغدادى معاصب تغير الخازن قرائ ين ان معنى التوفى اخذ الشي وافياً ولما علم الله تعالى أن من الناس من يخطر بباله ان الذى رفعه الله اليه هو روحه دون جسده كما زعمت النصارى ان المسيح رفع لا هوته يعنى جسده فرد الله عليهم بقوله انى متوفيك ورافعك الى فاخبر الله انه رفع بتمامه الى السماه بروحه وجسده جميعاً "

لین تونی کامعنی ہے کی چیز کو پوراپورالے لینااوراللہ تعالی خوب جات تھا کہ بعض اوگوں کے دل میں شیطان یدوسوسد ڈالے گا کہ اللہ تعالی نے حضرت میں علیدالسلام کی صرف روح اشحائی ہے۔ جم نہیں اشحالے۔ جیسا کر نصار کا کا گمان ہے کہ حضرت سے علیدالسلام کی روح اشحائی گئی ہے اور جم زمین پر باتی رہ گیا ہے۔ پس اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے نصار کا کا (اور ان کے مقلدین مرزائید کا) روفر مادیا اور بتادیا کہ حضرت میں علیدالسلام بتامداشما لئے معلقے ہیں۔ یعنی روح اورجم دونوں کے ساتھ متصرف روح کے ساتھ۔

سیمان الله! قرآن مجید کیسام هجو کلام ہے۔ لیکن بردومنسرین مجی قرآن مجیدے کیے دمر شناس بیں کہ جو بات مرزا قادیانی کئی صدیاں بعد کہنے والے تنے اس کی تروید پہلے بی فرمادی۔ بیہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے۔ جو پوری پوری واقع ہوئی۔ 'سبحان ما اصدق کلامه'' آ مَــُ حُلَّى كُرَاهُ مِرَازِيُّ قُرَاتَ إِنِي: ''قوله انى متوفيك يدل على حصول التوفى وهو جنس تحته انواع بعضها بالدوت وبعضها باالاصعاد الى السماء فلما قال بعده ورافعك الىّ كان هذا تعييناً للنوع ولم يكن تكراراً''

(تغیرکیرج۸۰۱۷)

لیعن خداتعالی کا قول 'انسی مقدو فیك ''صرف حصول قونی پردلالت كرتا ہے۔ پس جب خدائے تعالی نے اس كے بعد و رافعك الى فر ماديا تو بيلوع كی تعيين كے لئے ہوا نہ كہ تكرار كے لئے ۔

اى طرح قاضى بيناوى في نياس الله عند المسات وفيتنى "فرايا ب: "فلما توفيتنى "فرايا ب: "فلما توفيتنى بالرفع الى السماء لقوله تعالى انى متوفيك ورافعك الى والتوفى الحذ الشيع وافياً والموت نوع منه قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها"

ینی فلما توفیتنی کمنی بیل کضرایا جب تو نے جھے آسان پراخی الیا ۔ بدلیل انسی متوفیك ورافودا لیا اور موت انسی متوفیك ورافودا لی الله یتوفی الله یتوفی الانفس "توفی سے مراد اس كا ایک نوع ہے۔ چنانچ خداد ثد تعالی نے فرایا: "الله یتوفی الانفس "توفی سے مراد موت لیا متن مجازی ہے۔ "و من المجازا در كته الوفاة "اور متی مجازی لیا وہاں جائز ہم جہاں حقیقت سعدر ہو ہجازی طرف جب می رجوع کیا جاتا ہے كہ جب متی حقیق كا ارادہ تا جائز اور متنع ہوجائے۔ ورند جب تک حقیقت پر عمل ممكن ہوگا اس وقت تک مجازی طرف ہر كر رجوع نیس کیا جائے ہے ورند جب تک حقیقت پر عمل ممكن ہوگا اس وقت تک مجازی طرف ہر كر رجوع نیس کیا جائے گا ہو السنة تسمیل علی ظوا ھر ھا وصرف النصوص عن ظوا ھر ھا المحاد " ظاہر تص سے بلا تسمیل کی دیل قطعی کے عدول كرنا تا جائز اور حرام ہے۔ بلد الحاد ورند قد ہے۔ لہذا اس آیت مبار كہ میں تو فی کے مدول كرنا تا جائز اور حرام ہے۔ بلد الحاد اور زعد قد ہے۔ لہذا اس آیت مبار كہ میں تو فی کے دول كرنا تا جائيں گے اور موت کمنی میں اس جگہ یے لفظ استعال نہیں ہو سکا۔

پس اس آیت مبارکہ سے بیٹا بت ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحسد ہ العصری زندہ آسان پراٹھ المیااور قرآن مجید میں '' دونہ النسو فسی ''سے ان کے رفع جسمانی کو ظاہر فرمایا۔

مرزائی اعتراض

ا ..... برا بین احد بیش مرزا قاویانی نے "مقد فیك" كے جومتی كئے بیں وہ امور ومرسل مون اور وات حضرت من عليه السلام كالهام سے بيلے كے بین -

س ..... بعض مفسرین مثلاً این کثیر وغیرہ نے بحث آپی 'متسو فیل ''میں لکھا ہے کہ حضرت علیمالیا اسلام تین محضے یاسات محضے نوت ہو گئے تھے۔ الجواب

ا..... مرزا قادیانی براین احدیدی تعنیف کے وقت ملیم، مامور بجدد، نبی اور رسول ہونے کے دقت ملیم، مامور بجدد، نبی اور رسول ہونے کے دگی تھے۔ (ایام اصلح ص۵۷ بزرائن جماص ۳۰۹) اور السر حدمن علم القرآن "کا آئیں الہام ہوچکا تھا۔ نیز (براین احدید عاشید در ماشیص ۲۳۸ بزرائن جام ۲۷۵ بحضور اکرم الکھنے کے دربار میں بیش ہوکر دہٹر ڈ ہوگئ تھے۔ جوقطب ستارہ کی طرح فیرمتزلزل اور متحکم ہے۔

ناظرین کرام! جب کشف میں (بقول مرزا قادیانی) براہین احمہ بیر سول اکر مہتا گئے کے دربار میں پیش ہو کر قبولیت حاصل کر رہی تھی۔ کیا اس وقت' تب و فی'' کی بحث جس کے معنی ''میں تھے کو پوری فعت دوں گا'' لئے گئے ہیں حضورا کر مہتا گئے کی نظر میارک سے نیگز رے؟ اگر گزرے تھے تو بقول مرزائیاں غلط ہونے کی وجہ سے رسول اکر مہتا گئے کے انہیں کاٹ کیوں نہ و با؟ انصاف!

اور سنے! مرزا قادیانی اپی کتاب "مراج منیر" کھنے کے وقت مدمی رسالت اور حضرت سے علیہ السلام کی وفات کے قائل ہے۔ چنانچے مرزا قادیانی فدکورہ کتاب میں اس الہام" یا عیسی انسی مقوفیك "کے متعلق لکھتے ہیں کہ:"الہام کے معنی یہ ہیں کہ میں تجھے اسکی ذلیل اور لعنتی موتوں ہے بچاؤں گا۔"
(مراج منیرص ۱۲ جرائن ج۱۲ ۲۳ ۲۳)

پس فارت ہوا کہ متوفیک کے معنی موت سے بچانے کے بیں نہ کہ موت البذا مرزائیوں کوکوئی تی حاصل ٹیس کراس جگراتی نے معنی موت مرادلیں۔ ا ...... "ممیتك" والی تغییر حضرت این عباس سے تابت نہیں ۔ حافظ این کیٹر نے اس قول کو است نہیں ۔ حافظ این کیٹر نے اس قول کو استیران کیٹر نے اوالیت کرنے والیت کرنے والے راوی کا نام طلحہ ہے۔ بیضعیف الحدیث اور شکر الحدیث ہونے کے علاوہ حضرت ابن عباس کا ساع بھی ثبیں۔ اس نے حضرت ابن عباس کو دیکھا بھی ٹبیں۔ اس بیروایت روایت میچھ کے مقابلہ میں بیش نہیں ہو گئی۔

اگر 'متوفیك '' کمعی ' معیتك '' ان جا کی تو وه ای وقت ہیں۔ جب كرآ بت مباركه ش تقدیم وتا نیر مانی جائے۔ چنا نی تفریم سی تقدیم الذین مباركه ش تقدیم وتا نیر مانی جائے۔ چنا نی تفریم الذین الذین من الذین الله فی الآیة تقدیم او تاخیر آ انی رافعك الی و مطهرك من الذین كفروا و متوفیك بعد انزالك الی الارض '' (تغیرفازن آم ۲۵۵ تغیر کیری ۱۸ سرت کا کور تا این عباس نے '' متبوفیك '' کے جو متی '' میتك '' کے ہیں۔ وہ اس وقت ہیں۔ جب كراس آیت میں تقدیم وتا نی مانی جائے۔ جس کا مطلب یہ وگا كرفدات الی فرمایا۔ اس عبی الله عباس الله وی اور تھوك آسان سے زمین پراتار نے کے بعد و تکر نے والا ہوں۔ آخر میں امامرازی نے یہ کی کھا ہے کہ '' و مثله من التقدیم والت اخیر كثیر فی القرآن '' جیسا كرآ ہے مبارك '' یمریم اقتنی لربك والسجدی والت اخیر كثیر کی التحالی کے والت اخیر كثیر کی القرآن '' جیسا كرآ ہے مبارك '' یمریم اقتنی لربك والسجدی

اى طرح علامنعى اورصاحب تغيراني السعو وفرمات بين "متوفيك اى مميتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن"

(تغييركبيرج ۴٥ ٢٢)

والركعي مع الراكعين "مس تقديم وتاخر --

(تغیر مدارک بهامد تغیر خازن جام ۲۵۵ بغیر السع دمعری بهامد تغیر کیرج ۱۸س۱۷) یعنی اب تو تیجے اپنی طرف اٹھانے والا ہول اور آسان سے اترنے کے بعد تیری موت کے وقت تیجے مارول گا۔

بعض مفسرين كرام نه ايك اورمعن بهى ك بير چناني قاضى بيفاوي اورعلام نفس صاحب تغيير المدارك فرمات بين "دمتوفيك اى مميتك عن الشهوات العاثقة العروج الى عالم الملكوت" (تغير بيناوى اس ما بتغير الي العود معرى به موتغير كبيرج اس ال

اب بھی دل کا غبار دور نہ ہوتو اس واؤ عاطفہ کی غیر تر تیمی کے متعلق مفسرین کرام کا اور فیصلہ بھی من لیجئے۔

"ان الواؤ في قوله تعالى انى متوفيك ورافعك الى لا تفيد الترتيب فالآية تدل على انه تعالى يفعل به هذه الا فعال فا ما كيف يفعل ومتى فالامر فيه موقوف على الدليل وقد ثبت بالدليل انه حتى وورد الخبر عن النبى انه انه سينزل ويقتل الدجال ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذالك"

(تنسيركبيرج٨٠،٤٢ بنسيرخازن ج١٥ ٢٥١)

لین آیت مبارک انی متوفیك و دافعك الی "همن" واق" ترتیب كے لئے تیں كہ میں توبار كر ان متوفیك و دافعك الی "همن" واق "ترتیب كے لئے تیں كہ میں تیرے ساتھ ہوں ہوں كروں گا۔ گرید بات كہ كيے كرے گا اور كرے گا۔ یہ چزیجان وليل ہے۔ گر حقیق وليل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے كہ حضرت من علیہ السلام زندہ ہیں۔ رسول اگر مان ہے كہ حضرت من علیہ السلام نازل ہوں گے اور و جال کو تل كريں گے۔ پھر الشراق كان كوف كريں گا۔

مرزائیو! اگراب بھی تسلی نہ ہوئی ہوتو اطمینان قلب کے لئے مرزا قادیانی کے و تخط کرائے دیتا ہوں۔ چنانچہ مرزا قادیانی کہتا ہے:" بیضروری نہیں کہ حزف واؤ کے ساتھ جمیشہ ترتیب کالحاظ واجب ہو'' (تیاق القلاب عاشیہ سے ۱۳۸۳) معرس ماہی

حاصل ہیکہ حضرت ابن عباس حیات سے طبیہ السلام کے قائل تھے۔ان پر وفات کا انہام لگانے والامفتری و کذاب ہے۔

دیگر بخاری شریف کے اصح اکتب کا بید مطلب ہے کہ اس کتاب کی احادیث مرفوعہ نہایت صحح اور قابل اعتماد ہیں اور اس پر اجماع ہے۔ گر تعلیقات اور موقو فات کے متعلق بدا جماع خبیں ہے۔ بیروایت تعلیقات میں ہے۔ اس بیاس اجماع سے خارج ہے۔ حافظ ابن صلاح کے مقدم علم الحدیث میں اس امرکی تصریح موجود ہے۔

س..... بعض مفسرين كرام في ضرف ترديدى غرض عيسا يَون كاي قول قل كيا بـ مُمراس قول كايتون أن يزعمون أن قول كا بعدوفي ضعف ورج بـ حافظ ابن كير قرمات بين: "والنصارى يزعمون أن الله تعالى توفاه سبع ساعات ثم احياه" (تغيران كيرن ٢٠٠٠)

لیمی نصاری کا بیگان ہے کہ اللہ تعالی نے حفرت سے علیہ السلام کوسات کھنٹہ مردہ رکھا اور پھرزندہ کرکے آسان پراٹھالیا اوراس قول کے متعلق کہ 'انھیا من زعم النصدادی '' بینصاری کے گمان پس ہے اور''مساہو الاختیرا، وبھتان عظیم ''اور بیافتراءاور بہتان عظیم ہے۔

مفرين كرام كاتوا تفاق م كر: "قال القرطبى والصحيح ان الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن وابن زيد وهو اختيار الطبرى وهو الصحيح عن ابن عباس"

لینی حق بیب کداللہ تعالی نے حصرت سے علیہ السلام کو بغیر وفات اور نیند کے آسان پر اشالیا۔ جیسا کہ حصرت حسنؓ اور حصرت ابن زیدؓ نے کہااورای کوعلامداین جربر طبری نے اختیار کیا اور بیم حق صحت کے ساتھ حصرت ابن عہاس عسم مقول ہے۔

سبحان الله! مرزا قادیانی اوران کے مقلدین مرزائیہ کے لئے مفسرین کرائم کا میکتنا ناطق فیصلہ ہے۔ مگروہ قوم جوخالق کے کلام ہے مکر ہے وہ کلوق کے کلام کو کیا جانے۔

ناظرین کرام! قابل خور بیام بے کہ یہودی حضرت عینی علیدالسلام کے آل کے در پے تھے۔ آل کا سامان تیار تھا۔ ای وقت خداوند کریم نے حضرت عینی علیدالسلام کی تسلی کے لئے ان سے توفی اور رفع کا وعدہ فر مایا۔اب اگر بقول مرزائیاں توفی کے متی موت کے لئے جا کیں تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہودی مار نے کے در پے تھے۔ حضرت عینی علیدالسلام نے خدا تعالی سے التجاء کی تو اللہ تعالی نے بھی فر مایا کہ میں فرق کے میں کوئی تن تسلی ہے اور قرآن مجید میں اس جگہ موت کے متحق کرنے سے کلام میں کوئی کی پیدا ہوتی ہے۔ جب کہ کا فظا حقیق بھی مار نے پر آمادہ ہو چکا ہواور حضرت میں علیدالسلام کے لئے تسلی واطمینان کا کوئ سا موقع ہوسکا تھا۔ پس اس جگہ موت کے متنی لینا قواعد عربیت، سیاتی وسباتی، قرآن مجیداور رافعک کی قید کے ہوتے ہوئے کی طرح جا ترخین ۔

نیزقر آن جمید میں تونی کے ساتھ رفع کا ذکرہے اور آیت مبارکہ 'بل دخصہ الله الیسه ''کے مطابق رفع فتن سلبی کے وقت ہوا۔ اگر اس جگہ تونی کے معنی موت کے لئے جائیں تو يہود کا تول 'انسا قتلنا المسیع '' ثابت ہوتا ہے۔ موت کا سامان اس وقت وہی تھا جو يہود يوں ناس وقت تیار کررکھا تھا۔اب اگر سوائے قل کے موت کا اور ذریع تسلیم کیا جائے تب بھی مانتا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فتین صلبی کے وقت فوت ہوگئے تھے۔ اس سے برغم مرزا قادیانی کشمیر کی ۸ سالہ زعری کا قصہ باطل ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ مرزائی حضرات حضرت عیسی علیہ السلام کا فتین صلبی کے بعد کشمیر میں ۸ سال زعد وریخے کے قائل ہیں۔

(دیکھونورالقرآن دراز حقیقت م ۳۹ بزرائن ج۱ مسام ۱۷۵ وفیره) البغدا مرزائول کے عقیدہ کے مطابق بھی اس جگدتوفی کے معنی موت کے نہیں گئے جاسکتے۔اگر لئے جائیں قو ۸ مسالہ زندگی کہاں ہے تابت ہوگی؟ (خدار اسوچیئے) ووسری ولیل

مرزاغلام احمرقادیانی کہتاہے:

ا ...... ''قریباً تمام سلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی روسے ضرور ایک فخض آنے والا ہے۔ جس کا نام عیسی ابن مریم ہوگا۔ جس قدر طریق متفرقہ کی روسے احاد ہے نبو سیاس بارے میں مدون ہوچکی ہیں۔ ان سب کو یک جائی نظر کے ساتھ دیکھنے ہے اس قواتر کی قوت اور طاقت بایت ہوتی ہے۔''
طاقت بایت ہوتی ہے۔''
در جارت ہوتی ہے۔''

۲ ..... "دمسلمانوں اور عیسائیوں کا کسی قدر اختلاف کے ساتھ بین خیال ہے کہ حضرت سے این مریم اس عضری وجود ہے آسان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور پھروہ کسی زمانہ ہیں آسان سے اتریں گئے۔'' اتریں گے۔'' (توجیع مرام سابٹر ائن جسم ۵۲)

س..... "بائل اور ہماری احادیث اور اخباری کابوں کی روسے جن نبیوں کا ای وجود عضری کے ساتھ آ سان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں۔ ایک بوحنا جن کا نام ایلیا اور ادر لیس بھی ہے۔ دوسرے سے بن مریم جن کوئیٹ کی اور یہ ہیں۔ ایک بوحنا جن کا نام ایلیا اور ادر لیس بھی جدور میں کہتے ہیں۔ ان دونوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعد صحیفے بیان کررہے ہیں کہ وہ دونوں آ سان کی طرف اٹھا گئے اور پھر کی زمانہ شل جدید کے بعد صحیفے بیان کررہے ہیں کہ وہ دونوں آ سان کی طرف اٹھا گئے اور پھر کی ذمانہ شل تابوں سے کی قدر طفتہ جلتے الفاظ احادیث نبویہ شربی پائے جاتے ہیں۔ " (توضیم ام میں بڑوائن جسم میں) الفاظ احادیث نبویہ شربی پائے جاتے ہیں۔ " ان النزول فی اصل مفھومہ حق ولکن مافھم المسلمون حقیقته

الافهام فصرف وجوههم عن الحقيقة الروحانية الى الخيالات الجسمانية فكانوا بها من القانعين وبقى هذا الخبر مكتوباً مسطوراً عندهم كالحب فى فى السنبلة قرنا بعد قرن حتى جاء زمانا فكشف الله الحقيقة علينا فاخبرنى ربى ان النزول روحانى لا جسمانى "

(آئينه كمالات اسلام ص٥٥،٥٥٢ فيزائن ج٥ص ايينا)

ترجمہ: نزول اپنے اصل مفہوم میں حق ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اس کی اصل مراد کوئیس سمجھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اخفاء کا ارادہ کیا۔ پس اس کی تدبیر اہتلاء وقضا فہموں پر غالب رہی۔ اس نے ان کے دلوں کو حقیقت روحانی سے خیالات جسمانی کی طرف چھیر دیا اور وہ اس پر کی ان انوں تک حتی کا زمانوں تک حتی کہ ماراز ماند آیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بیر حقیقت کھول دی اور جھے میرے رب نے خبر دی کہ نزول روحانی ہے جسمانی نہیں۔

ه ...... "هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله (الصف: ١٠) "بيآ بحة جمانى اورياست كل كوور برحفرت مع عليه اللام كق من من بيش كوئى به اورجس غلبه كالمددين اسلام كا وعده ديا كيا به وغلب كا در بعيد خلهور من آكا اور جب حفرت من عليه السلام دوباره اس دنيا من تشريف لا كيس كوتو ان كم باتحد دين اسلام جميح آ قاق واقطار من كيل جا كاء"

(برابين احديدهاشيدورهاشيم ٢٩٩، فزائن ج اص ٥٩٣)

ا است "عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً "ووزمانه محى آن والا م كهجب فدائ تعالى محر من كي لخ شدت اورغضب اور قبر اورختى كواستعال من لائكا اورحضرت من عليه السلام نهايت جلاليت كساته ونيا راتري محديث من الديراتري كراتين احمديدا شيره ٥٠٥، ترائن جاس ١٠٠)

ک ..... " هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله "اس آیت کی نبست ال حقد مین کا نقاق ہے جوہم سے پہلے گذر یکے ہیں کہ بیعالم کیرغلبہ کے مواد کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔" (چشر معرفت میں ۱۸ جزائن جسم ۱۹۷)

۸..... ۱۰ پھر میں قریبابارہ برس تک جوایک زماند دراز ہے بالکل اس سے بے خبراور عافل رہا کہ مدانے جھے بڑی شدو مد سے براہین میں سے موجود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد فانی کے رسی عقیدہ پر جمار ہا۔ جب بارہ برس گذر کئے تب وہ وقت آگیا کہ میر سے پراصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تواتر سے اس بارہ میں البامات شروع ہوئے کہ تو تی سے موجود ے''

ناظرین کرام! مندرجہ بالاعبارتوں پرخور کرنے سے حسب ذیل نتائج واضح ہوتے ہیں: الف ...... نبی کریم اللہ کے زبانہ سے لے کر مرزا قاویا ٹی کے زبانہ تک تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ بیر ہاکہ حضرت جینی علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کا بیعقیدہ انہیں احادیث کی بتاء پرتھا۔ جنہیں تو انزکا درجہ حاصل تھا۔ بائیل اورا خیار ہے بھی اس عقیدہ کی تائید ہوتی ہے۔

(ملاحظه ونمبرا تا۳)

ب ..... حیات سے علیہ السلام کا تحقیدہ خداوند کریم نے مسلمانوں کے ولوں میں متحکم کیا۔ کیونکہ اس کا ادادہ انفاء کا تعلیہ اس کی قضا اور تدبیر عالب رہی۔ اس نے ان کے ولوں کو حقیقت روحانی کی طرف سے چھیر کر رفع جسمانی کی طرف کر دیا اور مرز اقادیانی کے ذرایعہ وفات مسے کی حقیقت سے مطلع اندر دانہ کی طرح مخفی رہی۔ پھر مرز اقادیانی کو الہام کے ذرایعہ وفات مسے کی حقیقت سے مطلع کیا گیا۔

ن ...... مرزا قادیانی بھی ملہم ہونے کے بعد بارہ برس تک یعنی ۱۵سال کی عمر تک مسلمانوں کے عقیدہ کے بابندر ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی آیات ہے بھی بھی سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور مرزا قادیانی تو حیات سے علیہ السلام کا استدلال قرآن مجید سے دنیا کے سامنے ہیں کرتے رہے۔ پھر ۱۵سال کی عمر میں ان کوتواتر سے البام ہوا۔ جس کی بناء پر انہوں نے عقیدہ تیدیل کرایا۔ (طاحظہ و فیر ۱۵۲۵)

اب تمام بحث و تحیص ب ابت ہوا کر آن مجید، احادیث نبویہ، آ ارسحابہ، اقوال سلف صالحین اور اجماع امت سے حصرت عیلی علیه السلام کی حیات ابت ہوتی ہے۔ اس لئے تمام سلمانوں کا بیعقیدہ رہا۔ مرزا قادیاتی بھی قرآن وصدیث، آ ارسحابہ، اقوال سلف صالحین اور اجماع امت کے ماتحت اس عقیدہ کے بابندر ہے۔ عالم قرآن ہوکر بھی انہیں قرآن سے بھی بھی ا

عقیدہ میچ معلوم ہوا۔ لبذا مرزائیوں کا کوئی حق نہیں کہ وفات میچ علیہ السلام پر کوئی آیت، کوئی حدیث یا کوئی قول پیش کریں۔ کیونکہ مرزا قادیانی کواقرار ہے کہ انہوں نے بیعقیدہ صرف اپنے الہام کی بناء پرتبدیل کیا ہے۔ اس کے سواعقیدہ کی تبدیل کسی ادر چز پرینی نہیں ہے۔

یادر کھیے کہ مرزا قادیانی کا الہام مرزائیوں کے لئے تو جبت ہوسکتا ہے۔ محرمسلمانوں کے لئے تو جبت ہوسکتا ہے۔ محرمسلمانوں کے لئے ان کا الہام جبت نہیں ہوسکتا۔ اب جوآیات مباد کہ مرزائی حضرات دفات حضرت سے علیہ السلام پر چیش کیا کرتے ہیں یہ پہلے بھی موجود تھیں۔ اگران کا تعلق کمی تم کی وفات حضرت سے علیہ السلام سے ہوتا تو مرزا قادیانی ''السر حد من علم اللقر آن ''کا الہام پا کرقر آن مجمدی آیات مباد کہ کوجیات حضرت سے علیہ السلام کے لئے بطور دکیل چیش نہ کرتے۔ مباد کہ مدین علیہ اللہ میں مدین اللہ میں میں مدین اللہ میں میں مدین اللہ مدین اللہ میں مدین اللہ مدین اللہ میں مدین اللہ مدین اللہ میں مدین اللہ مدین اللہ مدین اللہ مدین اللہ مدین اللہ میں مدین اللہ مدین اللہ

مرزائی اعتراض

الال مرزا قادیانی کی بیعبارتیں اس وقت کی ہیں جب کہ پہلے پہل مسلمانوں کے رکی عقیدہ کے پہلے پہل مسلمانوں کے رکی عقیدہ البام سے پہلے کا تھا۔ البام کے بعد بیعقیدہ منسوخ ہوگیا۔ جس طرح نبی کر پیم اللہ پہلے بیت المقدس کی طرف مندکر کے نماز پڑھنے تھے۔ لیکن جب وی آگئی تو بیت اللہ کی طرف مندکر کے نماز پڑھنے گئے۔ اس طرح مرزا قادیانی بھی البام کے یابند تھے۔

دیگر ایرا بین احمد بددموئی نبوت سے پہلے کی ہے۔اس کے بعد مرز اقادیانی کوالہام ہوا ادر عقیدہ تبدیل کرلیا۔ الجواب

قرآن مجید، احادیث نبویہ، آثار صحابہ اقوال سلف صالحین اور اجماع احت کی موجودگی میں مرزا قادیائی حیات حضرت کے علیدالسلام کے قائل رہے ادران کے درید انہیں دفات سے علیدالسلام کاعلم ندہوسکا۔ پس ممارا مقصد بھی ہی ہے کہ مرزا قادیائی کے عقیدہ کی تبدیلی قرآن وحدیث کی بناء پر نبیل بلکہ البام کی بناء پر مولی۔

پس مابدالنزاع امر صرف میں رہا کہ آیا مرزا قادیانی دموی ادر الہام میں سیجے سے یا جو فی ادر الہام میں سیجے سے یا جو فے ۔ توسنے احضور نمی کریم کیا ہے کا کا وکمل شریعت کے کرآئے سے۔ آپ کیا ہے نے نے سابقہ شریع تول کے فیم موٹ کروٹ ہے توکد سابقہ شریع توں میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھی جاتی تھی۔لیکن' فسول وجھك شسطر المسجد الحرام ''کیآ يت مباركه نازل ہونے سے سابقہ اكام منسوخ ہوگئے۔

اب مرزائی اعتراض سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی تائخ شریعت محمد بیہ تھے۔ یعنی جو امر شریعت محمد بیہ تھے۔ ایسی جو امر شریعت محمد بیہ سے کہ انہا م سے بدل گیا۔ دوسرا امر بیہ ہے کہ ن خ عقا کہ دا خبار میں بھی ہوتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام پہلے زندہ تنے اور مرزا قادیانی پر الہم م کے وقت فوت ہوگئے تھے؟ تیسرا امر بیہ ہے کہ حضورا کر میں تھے کہ وہ نمازیں جن میں بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا درست تھیں۔ اس طرح مرزا تیوں کو یہ مانتا پڑے گا کہ مرزا قادیانی کا عقیدہ الہم سے بنایا گیا تھا درست اور سے تھا۔ اس کے بعدا گران کی وفات ہوئی ہوتواس کیا بعدا گران کی وفات ہوئی ہوتواس کابار جوت ان کے ذمہ ہوگا۔

کی وفات ہوئی ہوتواس کابار جوت ان کے ذمہ ہوگا۔

دیگر بیت المقدس کی طرف مند کر کے نماز پڑھناعملیات میں سے ہے۔عقائد میں یے بیس ان میں تبدیلی ہو کتی ہے۔لیکن عقائد میں تبدیلی بیس ہو کتی۔مثلاً ہماراعقیدہ ہے کہ خدا ا ایک ہے۔اگران کو الہام ہوتا کہ دوخدا ہیں۔ (نعوذ باللہ) تو کیا ہم دوخد اسلیم کرتے؟

نیز مرزا قادیانی کے نزدیک حیات سے علیہ السلام کا عقیدہ یہودیانہ، مرتدانہ اور مشرکانہ عقیدہ یہودیانہ، مرتدانہ اور مشرکانہ عقیدہ ہے۔ (ملاحظہ ہوازالداوہام حصد دوم س ۲۳۸، تحقہ کولا دیدم ۸، خزائن ج ۱۵ ص ۲۳۵) نیز مرزا قادیانی کے نزدیک حیات سے علیہ السلام کا عقیدہ فاسدانہ عقیدہ ہے۔ (دیکموتریات القلوب ص ۲۵۵، خزائن ج۵ اص ۲۸۵) حالا تکہ سابقہ انبیاء میں ہے کسی ایک کی مثال بھی نہیں ملتی کہ جو پہلے ان عقائد کا حال رہا ہو اسساور بعد میں نبوت کے عہدہ پر فائز ہوگیا ہو۔

ناظرین کرام!انبیاء کے آنے کی غرض وغایت ہی مشر کاندعقا کد کومٹانا ہے۔اگروہ خود ہی (نعوذ باللہ) شرک میں بیٹلا ہوجا کیں توان کے آنے کا مقصد کیا؟

یادر کھیئے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنا شرک نہ تھا۔ لبندا مرزائیوں کی بیمثال بالکل مجل ہے۔

ديگر!مرزا قاديانى بقول خود براين احمديدى تعنيف كودت نى اوررسول تقد (ايام السلح ص 20 برزائى جماص 4 ص

www.besturdubooks.wordpress.com

اس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیا فی نے جو پچھ براین احمد بدیش تکھا تھا وہ خداتعالیٰ کی مرضی کے مطابق تھا۔ کیونکہ فرمان اللی ہے کہ وصل این طبق عن اللهویٰ ان هو الا وحلی یو حیٰ "اس بیس اجتہادی علمی کا ارتبیس ہوسکتا تھا۔

نیز براہین احمد بیکی تصنیف سے پہلے مرزا قادیانی کوالها م ہواتھا۔ 'السر حدن علم السقد آن ''لینی خداتھائی نے تمام علوم قرآن کاعلم انہیں عطاء کیا تھا اور بقول خود مصنف نے لمبم و مامور ہوکر بغرض اصلاح تالیف کی۔ (طاحظہ ہواشتہار براہین احمد یا لحقہ تا کینہ کالات اسلام، فرائن ج م م ۱۹۵۷ اور سرمہ چشم آریہ، فرائن ج م م ۱۹۵۷ کیر یہ کتاب بقول مرزا قادیانی حضور اکر م الله کے دربار میں چیش ہوکر منظور ہوئی اور اس کا نام عالم رؤیا میں قطبی رکھا گیا۔ اس مناسبت سے کہ بید کتاب قطب ستارے کی طرح غیر مترازل اور متحکم ہے۔

( ملاحظه بو برا بین احمد بیرهاشیرص ۲۲۸ بخز ائن ج۱ص ۲۷۵) پر

نیز بقول مرزا قادیانی حضرت علی کرم الله وجهدنے انہیں کتاب تغییر دی تھی۔

( لما حقه مو برامین احمد بیرحاشید در حاشید م ۱۳۰۵ بخز ائن جام ۵۹۹ )

پس مرزا قادیانی نے اللہ تعالی سے علم قرآن سکے کر جعزت علی الرتفتی ہے کتاب تغیر
کے کرملیم وامور اور نمی ورسول ہوکر براہین احمہ یہ کو تالیف کیا اور بعد تالیف یہ کتاب حضور
اکرہ تعلیہ کے دربار میں بیش ہوکر منظور ہو چکی اوراس کا نام قطبی رکھا گیا۔ کیونکہ اس میں مندرجہ
ذیل مسائل ایسے تھے جوقطی ستارے کی طرح غیر متزلزل اور شخکم تھے۔ پس تجب ہے کہ حیات سے
علیہ السلام جیسا مشرکانہ عقیدہ اس میں کیسے باقی رہا اوراس مشرکانہ عقیدہ کی تا نمید میں قرآن مجید
سے آیات مبارکہ بھی نقل ہوئیں اوردہ آیات (جواب مرزائی حضرات وفات سے علیہ السلام پر چیش
کرتے ہیں) مرزا قادیانی کی نگاہ سے خائب ہیں۔خداراس جیسے!

اب مرزائیوں کے لئے دورائے ہیں یا توشلیم کرکیں کہ مرزاقادیانی اپنے دعاوی الہام ادرعلم قرآن دغیرہ میں کا ذب اورجھوٹے تنے یا حیات حضرت سے علیہ السلام کاعقیدہ قرآن جمید کی رویے حصل جمید کی رویے حصل میں کہ اس عقیدہ پر قرآن جمید اور حضورا کرم اللہ کی تصدیق حاصل ہو چکی ہے اور وہ اساءای کتاب میں درج ہے جو بموجب الہام قطبی ستارے کی طرح غیر متزلزل اور حصحکم میں۔

دیگر مرزائیوں کا بیکہنا کہ مرزا قادیانی رسی عقیدہ کے طور پر حیات حضرت مسج علیہ

السلام کے قائل رہے۔ یہ بھی دووجوہ سے بانکل باطل ہے۔

اول ..... اس لئے کد مرزا قادیانی نے براہین احدید میں اپنا بیعقیدہ ایک الہام کے همن میں بیان کیا ہے اوراس الہام کامفادیہ بتایا ہے کہ حضرت عیلی علیدالسلام سیاسی حیثیت سے ان محکروں کی سرکو بی کے لئے وو بارہ تھریف لا کیں مے۔

دوم ..... اس لئے کہ مرزا قاویانی نے رسی عقیدہ کے طور پرتو لکھ دیا۔ لیکن جب بیر کتاب بقول مرزا قادیانی حضور الرم اللے کے دربار میں پیش ہو کرتی ایست حاصل کر رہی تھی۔ کیا اس وقت بیرتمام بیانات جن میں حضرت عینی علیدالسلام کی حیات، رفع آسانی اور نزول ٹانی مرقوم تھے۔ ان کا اخراج عمل میں آیا تھا؟ حالا لکہ ان بیانات کی موجودگی میں بیرکتاب حضور اکرم اللے سے تصدیق حاصل کرچکی ہے۔

الحاصل! برا بین احمد بیدوالاعقیده یقینا صحح ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی آیات مبار کہ اس کی بناء ہیں محض رسی عقیدہ نہیں تھا اورا حاویث صححاس کی تائید کرتی ہیں۔ تیسری دلیل

"قال سبحانه وتعالی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ماتولی ونصله جهنم وساه ت مصیرا (النساه: ۱۰) " ﴿ جُوكُولَى رسول الشَّكِيَّ كَى كَالْت كرے گابعداس كراس پر بدایت واضح اور فایر ہوچكی اور مؤمنوں كرست كرست كى پيروى كركے اسم اسے اى طرف كيرے كري كاروں كرے اور وہ بہت برا محكانہ كھيرے ركيس كے اور وہ بہت برا محكانہ ہے۔ ﴾

ناظرین کرام! اس آیت مبارکه میں حضور نبی کریم الله کے طریقة کی مخالفت کرنے والے ایک گروہ کی ایک علامت بیریان کی گئی ہے کہ وہ سپیل المؤمنین کے سواکسی اور راستہ پر چلے گا اورا یسے لوگوں کا محکانا جہنم میں بتایا گیا ہے۔

چنانچ مرزا قادیانی کوشلیم ہے کہ حضورا کر مہلی کے زبانہ سے لے کرتیرہ سوسال تک امت مجد بیش ہے کی خض نے بھی وفات حضرت سے علیہ السلام کا اقرار نہیں کیا۔ بلکہ تمام امت مجد بیکا حیات حضرت سے علیہ السلام پر اجماع رہا۔ جیسا کہ دوسری دلیل کے خمن میں مرزا قادیانی کی کتابوں کے حوالوں سے فاہت کیا گیا ہے۔ لی حیات حضرت کے علیہ السلام کے خلاف عقیدہ کی کتابوں کے حوالوں سے فاہت کیا گیا ہے۔ لی حیات حضرت کے علیہ السلام کے خلاف عقیدہ

ر پھنے والے حضرات اس آیت مبارکہ کے مطابق کی مگراہ اور جبنی ہیں۔ چوتھی ولیل

''قسال سبحانه وتعالى وما انزلنا عليك الكتاب الالتبين لهم الذى اختلفوا فيه (النحل: ١٤) '' ﴿ اور بَم نَے اتارى آپ پر كتاب اى واسطے كـ كوكول كرسنادي ان كوك حس بيں جھررے ہيں۔ ﴾

"واندلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم (النحل: ٤٤) "هواور الزرائم في آپ كي طرف قرآن تاكه آپ بيان كردين لوگول كو جو پهم تازل كيا كيا ان كي طرف ه

ناظرين كرام! الله تبادك وتعالى في حضورا كرم الله كودنيا بي اس لتے بيجا تاكه بر مراى وبدعت كا تقع فى ع فرمادي اور قرآن مجيدكى آيات مبادكه كم منطالب واضح كرك سمجها كيس اس لتے نامكن تفاكر حضورا كرم الله كوقرآن مجيد بيس مؤسنين كے لئے " حسريس پاگراى سيلنے كا خطره بوسكا حضورا كرم الله كوقرآن مجيد بيس مؤسنين كے لئے" حسريسوں عليكم "اور" دق ف و د حيم "فرمايا كيا ہے۔ حضورا كرم الله الي امت پر فيق وشيق شفاور "عليمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما" كي آيت مبادكه حضور اكرم الله كي احداد ہوراك ہے۔

رسول اکرم الله او المحادث میں فرمایا کہ سے این مریم نازل ہوگا۔ احادیث نبویہ میں اس کی بیٹ ارام ہوگا۔ احادیث نبویہ میں کی این مریم بیٹ این مریم بیا این مریم بیٹ میں کہ الفاظ موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک وقعہ بھی غلام احمد این چراخ بی فرمیس فرمایا؟ اگر حصرت میں علیہ السلام فوت ہو گئے تقو کیا وجہ ہے کہ کی ضعیف سے ضعیف صدیث بلکہ کی موضوع حدیث میں بھی کی صحافی کا بیروال کہ حضرت علی علیہ عالم او ہے؟ منقول نہیں ہے۔

مرزائیو! پ

نہ ننجر اٹھے گا نہ کوار تم سے یہ بازو مرے آزمائے ہوئے ہیں

ناظرین کرام! محابر کرام جودین کے معالمہ بیں بہت مختاط تھے، کیا وجہ ہے کہ تمام عمر بد منتے رہے کہ حضرت عسلی علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام آخری زبانہ بیں نازل ہوں مے۔ محرکی موقع پر بھی انہیں اس کی حقیقت معلوم کرنے کا اشتیاق پیدانہ ہوا۔ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ نبی کر محلط اللہ اور وہی آخری کر محلط اللہ اور وہی آخری کے مان مان محل معلوم کے اور حضور اکر محلط نے اپنی امت کے سامنے زمانہ میں نازل ہوں محے وین ایک معرفیس ہے اور حضور اکر محلط نے اپنی امت کے سامنے معین نہیں کئے۔ بلکہ کھول کھول کو کرتما مسائل بیان فرمائے ہیں۔

ناظرین کرام! فرکورہ ولاکل (شتے ممونہ از فروارے) سے ابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اپی نبوت کی دھند سے پہلے قر آن، حدیث اور اجماع امت سے یہی بچھتے رہے کہ حضرت عینی علید السلام آسان میں بجدہ والعصری (بہم خاکی) زعرہ موجود ہیں۔ دوبارہ نزول فرائیں مے اور بیع ارات بعینی اخبار ہیں اور بیم سکا قرآن، حدیث اور اجماع امت سے ابت ہوتی ہے۔ کہ اخبار میں سخ ناجا تزہے۔ کونکہ سخ فی الاخبار کی حالت میں مخبر کی جہالت ابت ہوتی ہے۔ چنانچ تغیر کیبر تحت آبیت مبارکہ الله ما فی السموت و ما فی الارض "موجود ہے کہ"ان نسخ الدج اور میں میں السموت و ما فی الارض "موجود ہے کہ"ان نسخ الدج اور میں المجارئ عبارت فردہ سے بالتھ رہے گابت ہوگیا کہ شخ فی الا خبار کی صورت میں بھی جائز نہیں اور ایسے نے کہ مثال قرآن اور حدیث سے ملنا محال ہے۔

پس حوالہ جات فرکورہ مرزا قادیانی سے بھی حیات سے اللی الآن "اورزول ٹانی من السماء ثابت ہے اور ان عبارات کومنوخ کہنے سے جیسا کہ مرزائی صاحبان ہائتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی جہالت اور بطالت اظہر من العنس ثابت ہوتی ہے۔

خلاصة الكلام

آیات قرآنیه احادیث نوید واجماع امت اور اقوال مرزاقادیانی سے حطرت عیسی علیدالسلام کا بحد خاکی آسان می طرف زنده افعایا جانا اور انجی تک آسان می زنده رہنا اور انجی تک آسان میں زنده رہنا اور انجی زمانہ میں آسان میں خارت میں علید السلام کی حیات الی الآن اور آپ علید السلام کی حیات الی الآن اور آپ علید السلام کے زول من السماء کا مشکر ہے وہ دراصل قرآن ، حدیث اور اجماع امت کا مشکر اور دائر واسلام سے خارج ہے۔

فقظ والسلام! خادم اسلام: ماسٹرخچہ ابراہیم نکہ ہدار نجھاضلع سرگودھا ۲ ردیمبر ۱۹۲۳ء



### بسواللوالزفان الزجيع

### تحمده ونصلى علے رسوله الكريم!

براوران اسلام اور ناظرین کرام! ہماری محترم حکومت پاکستان نے جب سے قادیا تندل کو غیر سلم، مرتد اور کا فرقر اردے کردائر ہ اسلام سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا ہے ای روز قادیا تندل کو غیر مسلم، مرتد اور کا فرقر اردے کردائر ہ اسلام سے خلاف برونت غلط پر و پیگینڈ ہ اور سازشوں میں پہلے سے زیادہ مشغول ہیں اور شب وروز اشتعال آگیزی، فتند و فساد و غیرہ ان کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ جیسا کہ بیرون ملک اسرائیل وغیرہ اور پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں ان کی شرارتیں وغیرہ اخبارات وغیرہ سے فلا ہر ہیں اور اس طرح لودھرال شہر کو بھی ان لوگوں نے اپنا قادیا فی مرکز بتادیا ہے۔ خاص طور پر سرکاری وفاتر تو ان کے بین اور بیتی والی افسران اسلام کو ہروقت پر بیتان اور تک کرتے رہے ہیں۔

اس بعفلت میں ان سرکاری محکموں کی تفسیل درج کی گئی ہے۔ جن میں مرز الی متعین میں اور الی متعین میں اور الی متعین میں اور اپنے ند جب کا پر چار کرتے ہیں۔

مرزائيت ماركيث كميثي ومحكمه زراعت ميس

ا الله الله الله منظورا حدثر بف الم فسفرير ماركيث مين الودهرال جوكه محكمه زراعت كا انچار جهر الله عن منظورا حدثر بف الم فسفر في منظورا كراك و فتر من خود مرزائيت كي تبليغ كرتا ہے جس كساتھ لودهران، دنيا پوركا مرزائي اور قاديائي مر في بھي شريك موتا ہے ان كي اس تبليغ مرزائيت اور خلاف اسلام پرو پيگينده سے مسلمان ملاز من كے خصوصاً اور دوسر مسلمانوں كي عوال في بي عقائد تمردح موسح بين ۔

ای منظور احد شریف نے اپنے ہم عقید وظیل احمد قادیانی کا جادلہ دنیا پورے رکوا کر قادر بخش صاحب انسیکٹر کودنیا پور بھیج دیا۔ کیونکہ قادر بخش مسلمان ہے اور ای منظور احد شریف نے گذشته ایام میں ایک نیک نیت اور نیک سیرت چیڑای کوہمی برطرف کردیا۔ کیونکہ وہ بھی ایک مسلمان ہے۔

٢ ..... اى ماركيث كمينى بن دوسرا مرزائى مظفر احمد خان بيدُ كلرك ب- جس كے خلاف غين وغيره كے چند مقد مات عدالت بن زير عاصت بعى بين اور منظور احمد شريف غلط كاروائى سے افسران اعلى كونا جائز مشوره دے كراس كى مدكر د باہے۔

س..... ای مارکیٹ کمیٹی میں تیسرا مرزائی خلیل احمد انسکٹر ہے۔ یہ بھی اپنے ہم عقیدہ منظور احمد اور مظفر احمد کے ساتھ دل کر زکورہ بالا خد مات سرانجام دے رہاہے۔

مرزائيت ميونيل مميني مين

ظبورالدین محمود چوتی جو کماپی دیوٹی کے دوران قادیانی عقائد کی تبلی ہے کریز نہیں کرتا اور قبل اس کے ملک محمر مولی قادیانی بھی اپنی مرزائیت کی تبلیغ کرتار ہاہے۔

مرزائيت سيتال ميں

سول ہپتال میں دائی محمودہ اور سنٹر ہپتال میں بشر کی مبارک بھی مسلمان عورتوں میں مرزائیت کا بہترین ذریعہ ہیں ۔ مرفائیت کا بہترین ذریعہ ہیں ۔

مرزائيت نيشنل وخانيوال بينك ميس

سیف اللہ سیف قادیانی (جس کا دالد تحصیلدار لودھراں بھی مرزائی تھا) کلرک بیفتل بیئک ادرعبدالستار قادیانی خانیوال بینک لودھراں میں بھی مرزائیت کے سرگرم کارکن ہیں۔ مرز ائیبت دستذکاری سکول میں

مجیدال زوجه احمد بخش سابق انسپکر پولیس قادیانی جو که دستکاری سکول بیس مسلمان عورتول اور بچیول کوایپند مرزائی عقائد کی هرونت دعوت دیتی رهتی ہے۔

مرزائیت ریلوے میں

مختیار احمد طارق کلٹ کلکٹر ، مقبول احمد خالد ٹرین کلرک، سیددونوں حقیقی بھا کی قاویا ٹی ہیں۔ اور ان کے دالد ہائی سکول کے سابق مدرس محمد عاشق بھی مرز ائی اور قادیا نی ہے۔ بیدونوں بھائی بھی ریلوے محکمہ میں مرزائیت کوفروغ دے دہے ہیں۔ مرزائیت خاندانی منصوبہ بندی میں

بیر احمد ملک بھی اپنے ہم عقیدہ قادیاندل کے ساتھ مل کر تمام کارروائی

سرانجام دیا ہے۔ مرزائیت گرلز ہائی سکول میں

اودهراس کے گراز ہائی سکول میں است اللہ پروین ، سرت پروین منزہ پروین جو کہ حقیقی بہنس اور دائی محمودہ کی لڑکیاں ہیں اور مقامی جماعت مرزائی کے مبلغ کی زوجہ لفرت جہاں سے چاروں قادیائی عقیدہ رکھتی ہیں۔ چندروز ہوئے کہ ان چاروں نے حکومت پاکستان اور وزیراعظم اور دوسرے تمام مسلمان عوام اور علاء کے خلاف ناشا کستہ کلمات بھی سکول میں استعال کے ہیں۔ جن کے خلاف احتیاج کیا گیا اور قرار دادیایس کی گئی۔ کر کچھ بھی اگر نہ ہوا۔

اس سے بڑھ کرنہایت افسوں کی بات یہ ہے کہ گراز ہائی سکول میں مسلمان بچیوں کو دینیات کاسبق مقامی مر بی عزیز احمد کی زوجہ تصرت جہاں پڑھاتی ہے اور دیگرتمام مضامین بھی پڑھاتی ہے اور جماعت انچارج بھی ہے۔

جب کہ نصرت جہاں مرتدہ کا فرہ ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عقیدہ رکھتی ہے اور اس کا قرآن مجیداور احادیث رسول اللّقظیّة پرائیان نہیں۔ بلکہ مرز اغلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتی ہے اور خود اسلام کے خلاف ہے۔ اس کا دینیات پڑھانا ور حقیقت مرز ائیت کی تعلیم اور اسلام کے خلاف مسلمان بچوں کا ذہن بدلنا ہے۔ مسلمانان لودھراں کو ایک چیلیج کرنے کے مترادف اور مسلمانوں کی غیرت اسلامی کوللکار تا ہے۔

نوٹ: علاقہ لود حراں میں مرزائیوں کے تقریباً ۱۶۰۱ خاندان اور کھر ہیں اور ملاز مین کی تعداد مندرجہ بالا سولہ ہے۔ اگر تناسب آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تحصیل لود حرال میں ایک مرز اکی ملازم بھی ٹیس ہوسکتا۔ بلکھ شلع ملتان میں صرف ایک مرز اکی ملازم حقدار ہے۔



## مِسْوِاللَّهِ الزَّفْنِ الزَّحِيْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذى الصطفي خصوصا على سيدنا محمدن المجتبى!

یوں تو مہدی ہمی ہوئیٹی ہمی ہوافغان ہمی ہو تم سجی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان ہمی ہو

د نیا پس بہت ہے گراہ فرتے پیدا ہوئے۔لیکن مرزائی فرقہ عجیب معمہ ہے کہ اس کے دعوے اور عقیدے کا پید آئ تک خود مرزائیوں کو بھی نہیں لگا۔ کیونکہ مرزا نظام احمد قادیانی کا وجود ایک معیبت ہے اور ایک معیبت ہے اور مرزا قادیانی نے اپنی تصانیف میں جو پھوا ہے متعلق بکھا ہے اس کود کیمتے ہوئے یہ تعین کرنا بھی دشوار ہے کہ مرزا قادیانی کیڑا ہیں یا این کی بھی ایس میں یا مورت برسلمان ہیں یا ہندو، مہدی ہیں یا دشوار ہے کہ مرزا قادیانی کیڑا ہیں یا این کی بھیا کہ مندر جدر سالہ ہذا سے معلوم ہوتا ہے۔
مرزا قادیانی کی جماعت

"اور چاہیئے کے صالحین کی جماعت ہرایک ملک میں اکتھے ہوکر دعامیں گئے دہیں۔" (الومیت ص۸ بڑزائن ج ۴ س۲۰۰۰)

مرزا قادیانی کس جماعت کی بھلائی کے لئے کھڑ اہوا

"اور میں خادموں کی طرح اس کام کے لئے اسلامی جماعت (قادیانی الا موری وغیرہ) کے کر وروں کے لئے کھڑا ہوا۔ کیونکہ میری دعوت کے قبول کرنے میں ان کے زن ومرد کی محلائی ہے۔"

(مجمالی ہے۔"

مرزا قادیانی کااخلاق اور تہذیب اور تمام مسلمانوں پرسب و شتم زمین کے رہنے والوتم ہر گزنہیں ہو آدی کوئی ہے روبہ کوئی خزریہ اور کوئی مار

(ورفتين ص١٠١)

''دشمن ہمارے بیاباتوں کے خزیر ہوگئے اوران کی عورش کتیوں سے بیڑھ کئیں۔'' (جمرالید کامی ۱۰ برزائن جمام ۵۳)

مرزا قادياني كي حقيقت انسانيت نهيس

کرم فاکی ہوں میرے پیارے ندآ دم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(ورفين ص١١١، براين احديد ٥٥ عه ، فزائن ١٢٥ س١١٠)

مرزائی مسلمانوں کو دھوکہ دیے کے لئے کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اور ہمارا خدا،
رسول، قرآن، تمام انبیاء کی دی، بیت اللہ ، حجر اسوداور مکہ شریف ایک ہیں۔ ان میں سے کی ہیں بھی
اختلاف نہیں۔ بلکہ انقاق ہے۔ حالانکہ بیتمام اقوال غلط ہیں۔ اب ناظرین کے سامنے چند مختمر
حوالہ جات ہیں کرتے ہیں۔ جس سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ بیاوگ جن کو خدا اور رسول وغیرہ
کامر تبدویے ہیں اور ان پرائیمان رکھتے ہیں مسلمانوں کا ان میں سے کی پہمی ائیمان نہیں ہے۔
مرزائیوں کا خدا

"د میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہوں۔" (آئیز کمالات اسلام ص۱۲۵ مزوائن ج۵ص ۵۲۳)

''يـوم يـأتـى ربك فى ظلل من الغمام ا*لاون باداول بش تيراخدا آســــگا*-

يعنى انسانى مظهر (مرزا قادياني) كوريدا يناجلال ظاهركر عا"

(حقیقت الوی مس۵۱ نزائن ج۲۲م ۱۵۸)

مرزائي محمدرسول اللدكس كوجانع بين

"مرزاقادياني)احداور فحد مول" (تياق القلوب من مرزاتا دياني المال من المراكز الله مام ١٣٣١)

"اور شي رسول مول " (نزدل مح ص ماشيه بزائن ج ١٨ ص ١٨)

" كم محص ما المنافع مم اكر تبت يدا ابى لهب وتب "فراديا-"

(نزول ميم م ١٥١، فزائن ج ١٨ص ٥٣٠)

مرزائيون كاقرآن

''قرآن ٹریف خدا کی کتاب اور میرے مند کی ہاتیں ہیں۔'' (تذکرہ میں) مرزائیوں کی وحی لانے والافرشتہ

''میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فخض جوفرشتہ معلوم ہوتا تھا میں نے اس کا نام

پوچما۔اس نے کہامیرانام ہے کیمی کیجی۔'' (هیقت الوی سسس برائن جسس ۲۳۲)

مرزائيون كابيت الله

"خدانے الہامات میں میرانام بیت اللہ مجی رکھاہے۔"

(اربعین نمبرهم ۱۵ ماشیه بزائن ج ۱۸ ۳۲۵)

مرزائيون كالحجراسود

"کے پائے من مے پوسیدومن میکنتم کہ جراسودمنم" (تذکروم ۳۱ بلی سم) مرزائیوں کا حرم مکہ

> زیمن قادیان اب محرّم ہے بچوم علق سے ارض حرم ہے

(ورشين اردوس۵۲)

## مرزائيول كى بهشت

"اوراك جكه ( قاديان ) مجهد كلاني كل اوراس كانام ببثتي مقبره ركعا كيا-"

(الوميت ص ١٥ فزائن ج ١٠٩ ٣١٧)

مرزا قادیانی کن کابیٹاہے

(حقیقت الوحی ص ۸۹ فزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

" خدا كابيثا مول ـ"

(اربعین نمبرهم ۳۸ فزائن ع ۱۳۸۵)

''خداکانطفہوں۔'' مرزاقادیانی کن کاباب ہے

(هيقت الوي استكام ٩٠٨ فزائن ج٢٢ ٩٠٧ ٧٠)

"من خدا كاباب مول "

(هيقت الوي م ٩٥ نزائن ج ٢٢م ٩٩)

"ميرابينامش خداب مويا خداب-"

مرزا قادیانی کن کامثل ہے

(اربعين ماشيم ٢٥ فزائن ج١٨ ١٣٣)

" خدا کی مانند ہوں۔"

(خطبدالهاميص زبنزائن ج١١ص ٣٢٩)

«مثل الوبكر مول-"

مرزا قادیانی کس کاجانشین ہے

(ضمير تخذ كولزويدم ١١ نزائن ج ١٥ م١٢)

" خدا كا جانشين مول-"

مرزا قادیانی کس سے بولتا ہے

(نزول ع ص ١٥، تزائن ج٨١ ص ٢٣٥)

" خدا کی روح سے بولتا ہوں۔"

مرزا قادياني كينسل

(تخد كوارويم ١١٨ فزائن ج١٥ ١١٥)

"رجل فارى ہوں۔"

(هيقت الوي م ٤٤، ثزائن ج٢٢م٠ ٨)

٢..... "فارى الاصل بول-"

| (تحدّ کولز ویرس ۳۴ فزائن ج ۱۱۸ ۱۱۸)        | "مركبالوجودمول-"             | <b>.</b> ۳   |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| (تحد كولزويرس ٢٦٠ فزائن ج ١١٨ ١١٨)         | "اسرائیلی موں_(یعنی یہودی)"  | س            |
| (تخذ کولز دیرس ۲۵، فزائن ج ۱۲س ۱۲۷)        | " چيني الاصل بول <u>"</u> "  | ۵            |
| (اربعین نبروس کا فرائن ج کاص ۲۹۵ ماشیه)    | " فاري النسل جول_"           | ۳            |
| (تریاق القلوب ص ۱۵ افز ائن ج۱۵ ص ۱۸۸)      | "معجون مرکب ہوں۔"            | ∠            |
|                                            | د یا نی نے کیا کیا دعویٰ کیا | مرزاقا       |
|                                            | "محد مول_"                   | 1            |
| ائن ج ٢٢م ٢٠٥، تحد كولزويرس ٩٨، زول يح ص٥) | (ترهيقت الوي م ١٤ بز         |              |
|                                            | "أجربول_"                    | r            |
| ائن جههم ٥٠١ تخد كولزويدس ٩٨ مزول يح ص٥)   | (ترهیقت الوی ۱۷، تر          |              |
| (ایک فلطی کاازاله مرمزائن ج ۱۸ ۱۳ ۲۱۲)     | " خاتم الانبياء بول_"        | س۳           |
| (هيقت الوق ص ۸۲، فزائن ج ۲۲ ص ۸۵)          | " رحمة اللعالمين مول "       | ۳            |
| (اربعین فمرمص ۵ فزائن ج ۱۵ س ۳۵ )          | "سراج منیر مول-"             | ۵            |
| (وافع البلاءم ١٣١٠ ترائن ج١٨ م             | «شفيع مين مول-"              | <del>'</del> |
| ( خطبهالهاميص الما يزوائن ١٢٥ (٢١٠)        | "سيدولدا دم مول-"            | <b>∠</b>     |
| (خطبهالهاميص ذبخزائن ج١١ص ٣٣٣)             | " خيرالرسل مول_"             | ٨            |
| (خطبهالهاميص د بنزائن ج١٩ص١٩٣١)            | ''وارث الانبياء مول''        | 9            |
| (نزول کام ۱۲، فزائن ۱۸۵ (۱۳۹۳)             | "نذريهول"                    | f•           |
| (حقيقت الوي من ٢٤، فزائن ج ٢٢مل ٢٤)        | "آ دم ہول <u>۔</u> "         | 11           |

| (هيقت الوق ص ٢٤، فزائن ج٢٢٠ (٧)        | "هيث بول"                  | Ir        |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------|
| (هيقت الوق م ٢٤ برائن ج ٢٢ م ٢٧)       | "نوح ہوں۔"                 |           |
| (هيقت الوق ص ١٤، فزائن ج٢٢ ص ٧١)       | "ايراتيم بول-"             | . '       |
| (حقیقت الوقی م ۲۷، فزائن ج ۲۲ س ۷۷)    | "اسحاق ہوں۔"               |           |
| (هيقت الوجي ص ٢٤، فزائن ج ٢٢٠ ٧ ٢)     | "اساعيل بول-"              | IY        |
| (هيقت الوكل ٢٤، فزائن ٢٢٥٠٤)           | "يعقوب مول"                |           |
| "-Un(-)                                | ° نیوسف ہوں۔این مریم ہوں۔  | IA        |
| (هيقد الوق ص ٢٥، فزائن ٢٢٠٥٠)          |                            |           |
| (هيت الوي ١٤٥، فردائن ٢٢٥٠)            | "مویٰ ہوں۔"                | 19        |
| (هيقت الومي من ٢٥، قز ائن ج ٢٢٩ ٢٧)    | "داكاد بول_"               |           |
| (هيقت الوي س الم فرائن ج ١٢٣ (٢٧)      | "عيىلى بول"                |           |
| (هيقت الوي من ٢٥، ترائن ٢٣٥ (٢١)       | «محد بول-"                 | <b>rr</b> |
| (هيقت الوي م ٢٤، فردائن ٢٢٥ (٧١)       | "احديول-"                  | rr        |
| (هيقت الوي حاشيم ٢٥، فزائن ج ٢٣٠)      | " تمام انبياء كامظير مول-" |           |
| ( دافع ابلام می اا پر اتک ج ۱۸ می ۲۲۳) | "رسول ہوں۔"                | ro        |
| (نزول كامن، فرائن ج ١٨٠ ١٣٨)           | "سليمان ہوں۔"              |           |
| (زول مح صماطيه فزائن ج ١٨ ١٥٠٠)        | "-يكي بول-"                |           |
| (زول کی ۱۹۵، فرائن ۱۸۸ مر ۲۷۷)         | "احد مختيار مول-"          | FA        |
| (ترياق القلوب ص١٥٩ فردائن ج١٥٥ س١٨٣)   | "ماتم الخلفاء مول-"        | .د۲۹      |

| (نزول تحص ۴۸ ماشيه بخزائن ج۸۱ ۱۳۲۸)                                          | ۳۰ " سلمان بول-"              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| (اربعین نبراص ۱۸ بخزائن ج ۱۷ ص ۳۹۳)                                          | اس "مریم کی بیوی ہوں۔"        |  |
| (خطبهالهاميرص٨ بخزائنج٢١ص٠٤)                                                 | ٣٢ " فأتم الأولياء مول "      |  |
| (ازالهاو پام م ۱۵۱، نزائن چ ۱۷س ۱۷۱)                                         | "בי "יאב נויפט" "             |  |
| (ازالهاو بام ص ۹۱ مغز ائن ج سص ۱۲۲)                                          | ۳۳ "مسيح موتود بول_"          |  |
| ( تَذَكِره الشَّها وتَيْن صَ مَ مَرَّا أَنَ جَ مَاصِم )                      | ۳۵ "مهدی بول"                 |  |
| (حقیقت الوحی ص ۹ کے بخز اکن ج ۲۲ ص ۸۲)                                       | ۲ سیس "و امام زمال ہوں۔"      |  |
| (حقیقت الوحی ص ۹ ۷ نزائن ج ۲۲ ص ۵ ۰ ۷ )                                      | ٣٤ ''خليفهآ خرالزمان مول ـ''  |  |
| (حقیقت الوق ص ۸۱ بخزائن ج۲۲ ص ۵۱۴)                                           | ۳۸ "جرائيل مول-"              |  |
| (اربعین نمبرساص ۲۵، فرزائن ج ۱۵س۱۳۱۲)                                        | ٣٩ "ميكائيل بول-"             |  |
| (نزول ترص ۱۰۱، فزائن ج۱۸ ص ۱۷۹)                                              | ۴۰ "خداکی چا در پس مول"       |  |
| (تترحقیقت الوحی ص۸۵ خزائن ج۲۲ ص۵۲۲)                                          | اس "" ريول كابادشاه مول"      |  |
| ( تترهنیقت الوی ص۸۵ بخزائن ج۲۲ ص ۵۲۱)                                        | ۳۲ "كرش مول"                  |  |
| (تخذ كولا ديدص ١٣١ حاشيه بخزائن ج ١٨ص ١١٣ حاشيه)                             | ۳۲س، " "مندودك كااوتار مول"   |  |
| (تخد كواز وبيرس اساحاشيه بخزائن ج ماص ساس)                                   | مهم "روور كو پال مول"         |  |
| (حقیقت الوی ص ۹۷ بزرائن ج۲۲ص ۱۰۱)                                            | ۵۵ " " پرہمن ادحار ہوں۔"      |  |
| نوٹ: اگر کوئی مرزائی پیٹابت کروے کہ بیرحوالہ جات مرزا قادیانی کی کتب ہے نہیں |                               |  |
|                                                                              | بين وفي حواله يك صدروبيدانعام |  |



## بسهاللوالزفان الزهيني

ناظرین کرام! چندروز ہوئے کہ قادیانیوں کی طرف سے ایک ٹریکٹ مقام محمدیت کے نام سے تقسیم کیا مجیا۔ جس میں بجز وجل وفریب کے اور پچھ بھی نہیں تھا۔ لبذا سید الاولین والا خرین حضرت محم مصطفی المطابقہ کے بلند مقام ختم نبوت کے متعلق دجل مرزائیت کا بیان خود مرزا قادیائی کی تحریرات کے دوسے نمبروار ملاحظفر ماویں۔

| دعوی مرزا قادیانی                          | ثريكث مطبوعه ربوه (چناب نكر)                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| " قرآن شريف خداكى كماب اورمير عدندكى       | "روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں محر                        |
| (44 10 52) "                               | ا ق ان "                                                   |
| "سی خدا وی ہے جس نے قادیان میں اپنا        | رائے۔<br>"قرام آوم زادوں کے لئے اب کوئی رسول<br>فیس مرم    |
| رسول (غلام احمر) بعيجا-"                   | نيل كرميني "                                               |
| (وافع البلاء ص البنز ائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)       |                                                            |
| "سچاشفیع می (مرزا قادیانی) مول-"           | "اب كوني شفيح نبيس يحر مر مصطفي المطلق "                   |
| (وافع البلاوس المغرائن ج١٨ ص٢٣٣)           |                                                            |
| "الخضرت الله ك تين بزار معزات إلى-         | "اس ( بُی الله ) کے فیر کواس پر کی اوع کی<br>بدائی مت دو۔" |
| (تخد كارويم ١٧٠ بزائنج ١٨٠ ١٥١١) اور مير _ | يدا لي مت دو ـ "                                           |
| نثان (معرات) دس لا كه معذياده بين-"        |                                                            |
| (رابين احريد صديقم م ٢٥، فزائل ج١٢٥٠)      |                                                            |
| "اس لئے اس (مرزاقادیانی) کانام آسان پر     | "مارے سیدومول اللہ سب سے اعلی مرتبہ                        |
| محدادراحم ب-اس كے بيمعنى بين كمحمد كى      | آ سان میں جس سے بوھ کر اور کوئی مرتبہ                      |
| نوت آخر مرکوی کی۔"                         | المين-"                                                    |
| (ایک طلمی کاازالدس منزائن ج۸اس ۲۰۸)        |                                                            |
|                                            | " بم انساف کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وی                      |
|                                            | نبیون کا سردار۔رسولوں کا فخرتمام مرسلوں کا                 |
| "اوراس كام محرواحرے كى بواريس              | تاج حس كانام مومسطى احر بخليلة ب-"                         |

| رسول بھی ہوں اور نی بھی۔'' (ایک غلطی کا ازالہ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| م عنزائن ج٨١٠ ١١١) "أ تخضرت الله مول          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اور مجمة تخضرت الله كاوجود قرارديا كيا-"      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (ایک فلطی کااز الدص ۸، تر ائن ج۸۱ س۱۲۱)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "تمام كمالات محمى مع نوت محديد كے ميرے        | "أتم اوراكمل اوراعلى اورارفع فرد مارىسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المئينه مين منتكس بين-" (ايك للعي كاازال م٠٠  | ومولى سيدالانمياء محملية بين-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فرائن ج٨١ ص١٦١) مرزا كے مريد نے مندرجہ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ويل اشعار خودمرز اكوسائ تومرزان يسدكيا-       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله مر از آئے یں ہم ش                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اورآ مے سے ہیں بڑھ کرائی شان میں              | A Section 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| می دیکھنے ہوں جس نے المل                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا غلام احمد کو دیکھیے قادیان کس               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (اخبار بدرقاد بان مورى ١٥ دراكو يريده ١٩٠١)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | "يروني ني جس كانام في الله عليه ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (تریاق القلوب مع، فزائن ج۱۵ س۱۳۳)             | عالى مقام كااثبتا ومعلوم نيس بوسكنا-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محد واحد کے نام سے مسمی ہوکر بیل رسول         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مول (ایک فلطی کاازالیس برخزائن جداس ۱۱۱)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " تخضر الله مول " (آيك لللي كالداليم ٨٠       | "وومبارك حطرت خاتم الانبيا والله يين"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فراأن جهم ٢١١)" وعي خاتم الانبياء بول-"       | -00.10 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (آیک فلطی کاازالص ۸ بخزائن ج۸۱س ۱۳۱۲)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ودیعن میں ہے کی مرد کے باپ                    | و الذيل شاند نيرة تخضرت المنافعة كومياحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| میں مروہ رسول اللہ ہے اور حتم کرنے والا       | ا خاتم بیایا یعنی آپ کوافاضه کمال کے کئے مہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| .   نبیوں کا۔ بیرآیت بھی صاف دلالت کرری       | ا دی ای وجه ہے آ ب کا نام خاتم انٹیلین تغیرا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ہے کہ بعد ماری نی اللہ کے بعد کوئی رسول       | رون ال رجيد به الله الله المنظمة المنظمة المنطقة المن |
| دنايل تل آئے ا۔"                              | , = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (NEW STONE)                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| استرا ال محض سے بیار کرتا ہے جو اس کی استرا بیان ہیں۔ "(تذکرہ صدے) اس عبارت بیل کتاب قرآن شریف کوا پنادستور العمل قرار دیتا استرا آن کی کتب ہی کقرآن کہا ہے۔ "خدا اس سے بیار کرتا ہے جو اس کے رسول (ایک فلطی کا از الرم ۸ بخز ائن ہم ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می کا از الرم ۸ بخز ائن ہم ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می الانبیاء ہوں۔ " دیسی مندا ہوں اور کتا ہے کہ خدا استرا ہی کہ کہ کہ کہ استرا ہی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| مرزا قادیانی نے اپنی کتب بی کوفر آن کہا ہے۔  "فدا اس سے پیار کرتا ہے جو اس کے رسول  "شراس نے کشف کل ورحقیقت فاتم الانبیاء کھتا کے شما الانبیاء کی از الدی مرفزائن جمامی الانبیاء کی الان  | "قرآن شریف خداکی کتاب اور میرے مندکی       | "خدا اس مخص سے بیار کرتا ہے جو اس کی        |
| 'نفدااس سے پیار کرتا ہے جواس کے رسول  (ایک فلطی کا از الرم ۸ م فرائن ج ۱۸ م ۱۳ الانبیاء ہوں۔'  حضرت جھنا کے کی در حقیقت خاتم الانبیاء ہوت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | باتيلَ بين-" (تذكره ص ٤٤) اس عبارت يل      | كتاب قرآن شريف كوابناد ستورالعمل قرارديتا   |
| 'نفدااس سے پیار کرتا ہے جواس کے رسول  (ایک فلطی کا از الرم ۸ م فرائن ج ۱۸ م ۱۳ الانبیاء ہوں۔'  حضرت جھنا کے کی در حقیقت خاتم الانبیاء ہوت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مرزا قادیانی نے اپنی کتب بی کوقر آن کہاہے۔ | -14                                         |
| ''جات یافت کون ہے جو یقین رکھتا ہے کہ خدا  الفین کیادہی ہوں۔''  ('تب البریش ۱۹۸۶ برائن جااص ۱۰۱)  ('تب البریش ۱۹۸۶ برائن جااص ۱۰۱)  ('جو یقین رکھتا ہے کہ میں الفیق ہے۔''  ('جو یقین رکھتا ہے کہ میں الفیق ہے۔''  ('حقیدہ کی روسے جو خدا تم سے چا بہتا ہے کہ وہ  ('تب البریس ۱۹۸۶ برائن جااص ۱۰۱)  ('تب البریس ۱۹۸۶ برائن جااص ۱۰۱)  ('تب اللہ بیاء ہے۔''  (ایک ظلمی کا از الرس ۱۹۶۷ کی ہوں۔''  مرزا قادیا نی نے حضرت عیلی علیہ السلام کے  مرز کی طور پر محمد سے کہ چا در بہتائی گئی۔''  بروز کی طور پر محمد سے کہ چا در بہتائی گئی۔''  جو تی کہ کو دی جو نہ کو ان کے محمول کی جھوٹی حیات مودار ہو  جاتی تھی۔'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | "خدااس سے بیار کرتا ہے جواس کے رسول         |
| یقین کیادی ہوں۔'' ( کتاب البریش ۸۵ برزائن ج ۱۳ سام ۱۰۰) ( کتاب البریش ۸۵ برزائن ج ۱۳ س ۱۰۰) ( دو نقین رکھتا ہے کہ محمد اللہ ہے۔'' ( دو نقین رکھتا ہے کہ محمد اللہ ہے۔'' ( دو نقین رکھتا ہے کہ محمد اللہ ہے۔'' ( کتاب البریش ۸۵ برزائن ج ۱۳ س ۱۰۰) ( کتاب البریش ۸۵ برزائن ج ۱۳ س ۱۰۰) ( کتاب البریش ۸۵ برزائن ج ۱۳ س ۱۰۰) ( کتاب البریش ۸۵ برزائن ج ۱۳ س ۱۰۰) ( ایک ظلمی کا زالہ ۸۷ برزائن ج ۱۸ س ۱۱۱) ( ایک ظلمی کا زالہ ۸۷ برزائن ج ۱۸ س ۱۱۱) ( ایک ظلمی کا زالہ ۸۷ برزائن ج ۱۸ س ۱۱۱) ( ایک ظلمی کی کو کی بیال گئی۔'' پروزی طور پر محمد یہ کی جو اور خات میں مرف جو فی دیور کی جھوٹی حیات محمودار ہو جاتی ہے۔' جو ایک تھی۔'' جو ایک تھی۔ کی جو ایک تھی۔'' جو ایک تھی۔'' کے دیاب کی تھی۔' کی تھی۔ کی جو ایک تھی۔ کی جو ایک تھی۔'' کی تھی۔ کی جو ایک تھی۔ کی تھی۔ کی جو ایک تھی۔ کی تھی۔' کی تھی۔'' کی تھی۔ کی تھی۔ کی تھی۔' کی تھی۔ کی تھی۔ کی تھی۔ کی تھی۔ کی تھی۔ کی تھی۔' کی تھی۔ کی تھی۔ کی تھی۔' کی تھی۔ کی تھی۔' کی تھی۔ کی ت | (ایک غلطی کاازالیس۸ بزائن ج۸ام ۲۱۲)        | حضرت محقظا كى درحقيقت خاتم الانبياء بمحمتا  |
| یقین کیادی ہوں۔"  (استاب البریش ۱۹۸۶ برائن ج ۱۳ ساس ۱۰۰)  (مین البریش ۱۹۸۶ برائن ج ۱۳ س ۱۰۰)  (مین البریش ۱۹۸۶ برائن ج ۱۳ س ۱۹۰۰)  (مین البریش ۱۹۸۸ برائن ج ۱۳ س ۱۹۰۰)  (مین البریش ۱۹۸۸ برائن ج ۱۳ س ۱۹۰۰)  (مین البریش ۱۹۰۸ برائن ج ۱۹۰۸ برائن جوری برائن ج ۱۹۰۸ برائن جوری برائن ج ۱۹۰۸ برائن جوری برائن برائن جوری برائن برائن جوری برائن برائن برائن جوری برائن بر |                                            | <u>"</u>                                    |
| یقین کیادی ہوں۔"  (استاب البریش ۱۹۸۶ برائن ج ۱۳ ساس ۱۰۰)  (مین البریش ۱۹۸۶ برائن ج ۱۳ س ۱۰۰)  (مین البریش ۱۹۸۶ برائن ج ۱۳ س ۱۹۰۰)  (مین البریش ۱۹۸۸ برائن ج ۱۳ س ۱۹۰۰)  (مین البریش ۱۹۸۸ برائن ج ۱۳ س ۱۹۰۰)  (مین البریش ۱۹۰۸ برائن ج ۱۹۰۸ برائن جوری برائن ج ۱۹۰۸ برائن جوری برائن ج ۱۹۰۸ برائن جوری برائن برائن جوری برائن برائن جوری برائن برائن برائن جوری برائن بر | "میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خداہوں اور    | "نجات يافته كون ب جويقين ركمتاب كه خدا      |
| " بولیقین رکھتا ہے کہ محملات شفیع ہے۔"  (داخی البلاء صس ا، تردائن ج ۱۸ صس ۱۳ سس ۱۳ سے دورائی البلاء صس ۱۰ تردائن ج ۱۸ صس ۱۳ سس ۱۳ سے ۱۳ س | يقين كياد بي مول-"                         | " E                                         |
| " بولیقین رکھتا ہے کہ محملات شفیع ہے۔"  (داخی البلاء صس ا، تردائن ج ۱۸ صس ۱۳ سس ۱۳ سے دورائی البلاء صس ۱۰ تردائن ج ۱۸ صس ۱۳ سس ۱۳ سے ۱۳ س | (كتاب البرييس ٨٥، خزائن جساص١٠١)           |                                             |
| (داخ البلاء م ۱۱، ترائن ج ۱۱ مس سه ۱۱ مس سه ۱۱ مس سه ۱۱ مس  | 1.4                                        | "جويقين ركمتاب كرم مالية شفع ب-"            |
| یک ہے کہ خدا ایک ہے۔''  ( کتاب البریص ۸۵، نتر اتن ج ۱۳ اص ۱۰ اس کا نی ہے اور خاتم  ( ایک خلطی کا از الرص ۸، نتر اتن ج ۱۹ سر ۱۳ الانبیاء ہوں۔'  ( ایک خلطی کا از الرص ۸، نتر اتن ج ۱۹ سر ۱۳ سر اللہ کی ہوں ۔'  ( ایک خلطی کا از الرص ۷، نتر اتن ج ۱۹ سر ۱۳ س | (وافع البلاء صسار بزائن ج ۱۸ صسسس)         |                                             |
| ''دوی نی خاتم الانبیاء ہوں۔'' الانبیاء ہے۔'' الانبیاء ہے۔'' الانبیاء ہے۔'' الانبیاء ہے۔'' الی خلطی کااز الرس ۸، خزائن ج ۱۹ س ۱۲) الانبیاء ہے۔'' الی خلطی کااز الرس ۸، خزائن ج ۱۹ س ۱۱۱) الانبیاء ہے۔'' الی خلطی کااز الرس ۸، خزائن ج ۱۹ س ۱۱۱) الانبیاء ہے۔'' الی خلطی کااز الرس ۸، خزائن ج ۱۹ س ۱۱۱) الم محرور کو کی تھی کے اسلام کے متعلق کہا کہ ان میں صرف بروزی طور پر محمد کے چادر بہتائی گئے۔'' الم محرور پر محمد بیت کی چادر بہتائی گئے۔'' الم محرور کی محموثی حیات مودار ہو جاتی تھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "ميس خدا مول_يقين كيا كروبي مول"           | "عقیده کی روسے جوخداتم سے جا ہتا ہے کہوہ    |
| الانبیاء ہے۔'' (ایک ظلمی کاازالرص ۸، نزائن ج ۱۹ س۱۲)  د میں رسول مجی ہوں اور نی مجی ہوں۔'' (ایک شلمی کاازالرص کے بڑوائن ج ۱۸ س۱۲)  د'اب بعداس کے کوئی نی ٹیس مردوی جس پر مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بروزی طور پر محمد یہ کہا کہ ان میں صرف بروزی طور پر محمد یہ کہا کہ ان میں صرف خلق ، مجازی (بروزی) جموثی حیات محودار ہو جاتی تھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (كتاب البريم ٨٥، فزائن ج١١٩ ١٠٠)           | يبي بے كەخداايك بىد"                        |
| الانبیاء ہے۔'' (ایک فلطی کااز الرص ۸، نزائن ج ۱۹ س۱۲)  د فیل رسول مجمی ہوں اور نی مجمی ہوں۔'' (ایک فلطی کااز الرص کے بڑوائن ج ۱۸ س۱۲)  د'اب بعداس کے کوئی نی ٹیس گروہ می جس پر مرزا قادیانی نے حضرت عیلی علیہ السلام کے بروزی طور پرمجہ یت کی عیادر پہتائی گئے۔''  ظلی ، مجازی (بروزی) جموثی حیات مودار ہو جاتی تنی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "وبى نى خاتم الانبياء مول_"                | "بيعقيده بهي كرمين المحملية الكاني إاورخاتم |
| ' فیل رسول مجی ہوں اور ٹی مجی ہوں۔''<br>(ایک شطی کا ادالہ س کے مجرت عیدی علیہ السلام کے ''اب بعداس کے کوئی نی ٹیس گروہی جس پر مرزا قادیائی نے حضرت عیدی علیہ السلام کے بروزی طور پر مجد یت کی جا در پہتائی گئے۔''<br>بروزی طور پر مجھ بیت کی جا در پہتائی گئے۔''<br>ظلی ، مجازی (بروزی) جموثی حیات ممودار ہو جاتی تھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                             |
| ''اب بعداس کوئی نی ٹیس محروبی جس پر مرزا قادیانی نے حضرت عیلی علیہ السلام کے بروزی طور پر محمد یک جادی کیا کہ ان میں صرف ظلی ، مجازی (بروزی) جموثی حیات مودار ہو جاتی تھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔"        |                                             |
| بروزی طور پر محمدیت کی چادر پیهانی گئی۔"<br>ظلی ، مجازی (بروزی) جموثی حیات ممودار ہو<br>جاتی تھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ایک ظلطی کاازالدص مد بنزائن ج ۱۸ص ۲۱۱)    |                                             |
| بروزی طور پر محمدیت کی خادر پیتانی گئی۔''<br>ظلی ، مجازی (بروزی) جموثی حیات ممودار ہو<br>جاتی تھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے  | "اب بعداس كوئى نى نيس كردى جس ير            |
| ظلی، عبازی (بروزی) جمونی حیات نمودار مو<br>جاتی تنی _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 1                                           |
| جاتی تقی _<br>(ازالداد بام حاشیر می ۳۱۸ بخزائن جساس ۲۲۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ظلی ، مجازی (بروزی) جمونی حیات ممودار مو   | 1                                           |
| (ازالداد بام حاشيص ٢١٨ بخزائن جساص ٢٢١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جاتی شی۔                                   |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (ازالهاوبام حاشيرص ١٩٨٨ فرزائن جهص ٢٦٢)    |                                             |

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے ظلی وغیرہ کوجھوٹی حیات قرار دے کراپی نبوت ظلی بروزی کو بھی جھوٹا ثابت کردیا ہے۔



## بسواللوالزفان التحقو

قار کین کرام! آنجمانی مرزا غلام اجماق نے اسلام کے خلاف ایک نے فرقہ کی بنیادر کی اور اس فرقہ کا امام، نبی ، رسول ، مہدی کرش وغیرہ بن کر مرقد اور دائرہ اسلام سے خارت ہوا۔ اپنی جماعت کے ارکان کو بھی مرقد اور گراہ کیا۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لئے بدر سالہ تیب دیا گیا ہے تاکہ بدلوگ مرزا قادیانی کی تحریرات کو پڑھ کر اسلام بھی واغل ہوں۔ مرزا اور اس کی امت مرقدہ کو چھوڑ دیں۔ اگران حوالہ جا سے کود کھے کر بھی مرزائیت کو ترک نہ کیا تو بدان کی بدختی اور بیوقونی میں ہوگی نہ کہ تھمندی۔ اول مرزا قادیانی کا ایک تحریری الہام نقل کیا جاتا ہے تاکہ بید معلوم ہوسکے کہ مرزادین اسلام کا کس قدر خیرخواہ یا بدخواہ تھا؟

آنجمانی مرزا قادیانی اوردین کی جزیں

مرزا قادیانی لکمتا ب کدایک بار جھے الہام ہوا کدکوئی فض میری طرف اشارہ کرے

کبتاہےکہ:

(بلوظات جسم ٢٠) مرد الحارثاب " ( بلوظات جسم ٢٠) مرد الخار الموظات جسم ٢٠) مرد الخار المام كا بير كاث ربا

أنخضرت الله كاعدالت مين آنجهاني مرزا قادماني

آپ حضرات کے سامنے مرزا کی کتاب'' تختہ گولڑویہ'' سے ایک خواب نقل کرتے ہیں جس سے مرزا کے متعلق آپ انداز و فرنالیں مجے کہ حضور علیہ السلام کے نزدیک مرزا کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں:

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''ایک بزرگ اپنے ایک واجب انتظیم مرشد کا ایک خواب جس کواس دیا تھا۔ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے تیغیر ضداصلی الله علیہ وکلم کوخواب میں دیکھا کہآپ تخت پرجلوہ افروز تھے۔ کردا کرد تمام علی نے بینجاب اور ہندوستان کو پایدی تعظیم کے ساتھ کرسیوں پر بھائے گئے تھے۔ اور جب خض جو مسلح موجود (مرزا قادیاتی) کہلاتا ہے آٹھٹرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے سامنے آکھڑا ہوا جو نہاے کر پہدا کی درا کہ والد وسلم کے سامنے آکھڑا ہوا جو نہاے کہ جودشاہ والدوسلم کے سامنے آکھڑا ہوا جو نہاے کر پہدا کی درا ہوا جو نہاے کہ والدوسلم کے سامنے آکھڑا ہوا جو نہاے کہ جودشاہ یا جو بھی اور میلے کہلے کیڑوں میں تھا آپ نے فرایا پرکون ہے۔ تب ایک عالم اپنی اٹھا شاہد کو درا ہوا ہوگا کو اور کو کی کرتا ہے۔ شایع کو دوران کے دوران کا کوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دو

آ پہنگائے نے فرمایا بیاتو د جال ہے۔ تب آپ ملک کے فرمانے پر اس کے سر پر جوتے بر سے شروع ہوئے کہ جن کا مجموصاب اور اندازہ نہ تھا۔ نیز آپ نے ان تمام علاء ہنجاب اور ہند کی بہت تعریف کی ۔ جنیوں نے اس مخص کوکا فراور د جال تھمرایا۔ اور آپ باربار پیار کرتے اور فرماتے کہ یہ ہیں میرے علائے ربانی جن کے دجودے تھے فخرے۔''

(تحذ كلزوير ٢٥٠ فرائن ج١٥٠ ١٤١)

محتر م حضرات! آپ نے مرزا کانقل کردہ خواب مبارک ملاحظہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مرزا تادیائی کو وجال فرمایا اور اپنی موجودگی میں جولوں کی سزا بھی دلائی۔ اب بھی کوئی مرزائیت ترک نہ کرے۔ بلکہ دجال کو بان کردجالی سنے اوردجال کے فرقہ میں وافناں رہاتو سمجھے لے کہ وہ بھی بمدایخ دجال غلام قادیائی کے جہنم میں جائے گا۔ جس میں وہ بمیشہ بمیشہ رہےگا۔ بھائے! اگر پکھ عمل ہے تو مرزائیت کو چھوڑ کراسلام میں دافل ہوجاؤ۔

ناظرین کرام! مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب (لیکر سالکوٹ س۲۰ نزائن ت۲۰ ص۲۲۸) پر کلھا ہے کہ '' بیس ہندوؤں کے لئے اوتاراوررائیہ کرش ہوں۔'' آپ کو بیعمی معلوم ہے کہ ہندوا چنے ند ہب کودھرم کہتے ہیں اور گناہ کو پاپ لہندااس رسالہ بیس جگٹ جگہ مرزا کوکرش اور اس کے ند ہب کودھرم، گناہ کو پاپ اور عسل کو اشان کے لفظ سے تبییر کیا جائے گا۔اوراس رسالہ حسسوال جواب کی بجائے مسلمان اور قادیاتی کہا جائے گا۔احقر الانام:

(حفرت مولانا) محمر موی صاحب عفاءالله عنه مهتم مدر سه خیرا کعلوم حسینیه لود هران (ملتان) مسلمهان اور قادیانی کی گفتگو

ملمان ....ا يكفض سے سوال كرتا ہے كرآ پكون إس؟

قاديانى ..... جواب ديتا ہے كه: "مين قادياني احمدى اور مرزائى مول"

مسلمان .....قاد مانى اوراحدى كس كوكت بين؟

قادیانی ..... جو تفس مرز اغلام احمد قادیانی کونی ، رسول اور مهدی دغیره مانے اسکواحمدی قادیانی کها جاتا ہے۔

مسلمان ..... مرزاغلام احدكون تفااوركبال يدابوا؟

قاد یانی ..... مرزاغلام احد مرزاغلام مرتضی کابینا تھا۔ ہندوستان کے شبرقاد یان شلع مورداسپدر میں

يدابوا

مسلمان .....مرزا قادیانی کش قوم اورسل سے تعا؟ قاديانى ....مرزاقاديانى كالك سليس بكسية ارسلول سات يكاوجود موا-ملمان .....ایکانسان جبایک بی نسل مے مواد طالی اگرایک باب اورایک نسل سے ندمو بلک بیثارنسلوں کا مرتب ہوتو وہ حلالی نہ ہوا۔ کیا مرزانے کسی اپنی کتاب میں اپنے سلسلة نسب کے متعلق تحریر کیا ہے؟ قادياني ...... بان اسلسله مين مرزا قادياني كالكيث عرطا حظه فرماوي-میں مجھی آ دم مجھی موی مجھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں تسلیں ہیں میری بے شار (برابین احدیدهد پنجم ص۳۰ افزائن ج۲۱ ص۱۳۳) مرزا قاد بانی مزید کہتے ہیں کہ میں: (چشرمعرفت ص ۱۳۱۸ فزائن ج ۲۳۳ س ۲۳۱) • « چينى الاصل مول'' (تخذ گولزویی ۳۲ بخزائن ج ۱۱۸ س۱۱۸) "اسرائيلى مول" (چشرمعرفت ص۱۳ پنزائن ج۲۳ ص۲۳۱) "فارس الاصل مول" مسلمان ..... جب كدمرزا قادياني كى أيك سل نبيل قومرزا كوكيا كهاجات كا؟ قادیانی....اس کے متعلق مرزا قادیانی نے خودلکھا ہے کہ میں (ترياق القلوب ص ١٥٩، فزائن ج١٥٥ ص ١٨٨) "معجون مركب مول ـ" (تخذ گوڙويس ٣٦٠ بخزائن ج ١١٨ ١٨) "مركب الوجود بمي مول" مسلمان ..... كيا مرزا قادياني حشرات الارض كي سل ع مح تعلق ركعتري -قادياني.....اس سلسله مين مرزا قادياني كاايك شعرطا حظه فرمائيس -كرم خاكى مول ميرب بيارے ندآ دم زاد مول ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار (يرابين احمدية جم ص عرف بنزائن ج ١٢ص ١٢٤) فَا مُدَه ..... اس فَعرِيش مرز ا كرش قاديا في نے زبین كی گندگی كا كيڑ امونے كا دعویٰ كيا ہے۔ مرانسان ہونے کا اٹکار کیا ہے بلکہ حیوانات میں سے اٹی سل ابت کی ہے۔ مزید بدکہ انسان کی جائے نفرت یعنی انسان کی وہ چیز جس کا نام ..... لینے میں مجھے کیا ہرشریف انسان کو شرم وحیا آتی ہے۔

مسلمان ....مرزا كرش قادياني كي ولادت كس طرح مولى؟

قادیانی .....مرزا قادیانی تحریفرمات میں که "میری ولادت اس طرح موئی کدمیر سسا تھو آیک لزکی محی بیداموئی جس کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لکی بعد میں تیں لکا۔"

(ترياق القلوب ص ٣٥١ بنز ائن ج١٥ ص ٩ ١٥٧)

''اورمیراسراس دخر کے پیروں سے ملا ہوا تھا۔''

(زياق القلوب م٢٥٥ فزائن ج١٥٥ م١٨٢)

فائدہ ..... مرزا قادیانی کے بیان اور تہذیب پرخور فرمائیں کہ: ''پہلے وہ نگی بعد میں میں لکلا۔''
کیا بیدونوں اس میں وافل کئے گئے تھے کہ مال کی خاص جگہ سے لگے اور مرزانے اپنے سر کے زور
سے اپنی بہن کو بلڈوزر کی طرح و تھیل کر باہر نکالا۔ مرزاا پی ماں چراغ بی بی کی شرمگاہ کو بھی دیکھ
رہے تھے؟ بلکہ اس خاص مقام کا خور سے مشاہدہ کیا اس سے بڑھ کر اور کون کی بے حیائی اور بے
شری ہو کتی ہے؟ مرزا کو مانے والے بہت ہی بیشرم، بے حیاء اور بے غیرت ہیں کہ ایسے مختص کو
نی مرسول اور مہدی مانے ہیں۔

ملمان ....مرزا كرش قادياني كس ليافت كاما لك تما؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کی لیافت ان این بی درج ذیل شعرے میاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹالائق نہیں ہوتے قبول

میں تو نالائق بھی *ہوکر* پا گیا در گھہ میں بار

(براین احدید بجم ص ۹۵ فرزائن ج۱۲ سیدا)

مسلمان ..... كيامرزا كرش قادياني شرير مجى تفا؟

قادیانی ....اس کے جواب میں مرزا قادیانی کا ایک شعر حاضر ہے۔

پھر یہ عجب غفلت رب قدر ہے دیکھے ہے ایک کو کہ وہ ایبا شرر ہے

(لعرسة المحق ص المنز ائن ج ۱۲ ص ۲۹)

مسلمان ..... كيامرذ اكرش قادياني بدكار بمي تها؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کےفاری کلام میں اس وال کابوں جواب ماتا ہے۔ ملاحظہ مو۔

پاره پاره کن من بدکار را شاد کن این زمره اغیار را

(حقيقت المهدي م منزائن ج١٩٠٠ ١٣٣٨)

آنجهانی مرزا کرش قادیانی مردتهایاعورت:

مسلمان .....مرزافلام اجرقادياني كوبم مردجانة بي - كياده مردقها ياعورت؟

قادیانی .....مرزا قادیانی فی مسات مریم مونے کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ:''اواکل میں میرانام مریم رکھا گیا۔'' (برائین میں ۱۹۸۶ مرائین امیں ۱۱۰۰)

ملمان ..... كياامت مرزائيكي ينبيكوارى الريحي

قاديانى .....آپ كاسوال كاجواب مرزا قاديانى كدرج ذيل فارى كلام ش ب-

ہم چوں کرے یا فتم نشوونما

از رئیش راه حق نا آشا!

لینی کواری لڑی کی طرح پرورش پائی۔ (حقیقت الوی سوم جزائن جهم ۱۳۵۷)

امت مرزائيكي نبيكويض

ملمان .... جب كرينبيريم بياتو كيابوت بلوغ حيض محى آيا؟

قادیانی....الله تعالی نے مرزائیصاد بر کوفرمایا که: 'ابوالی بخش چاہتا ہے کہ تیراجیش دیکھے۔ تجھ

(مرزاة دياني) من يض نيس بكديم وكياب جوكه بمولداطفال الله يعن خداكا بيناب-"

(ترهیقت الومی ۱۳۳۱ فرائن ج۹۴ س۵۸۱)

فائدہ ..... ہرامتی اپنے نمی کی سنت پڑل کرتا ہے۔ آو امت مرز ائیے کے برمرد کو بھی چین آٹالازم ہتا کہ اپنی نبیے کے پورے پیروکاراور تبع قابت ہوکر اور اب حاصل کریں۔

امت مرزائيكي نبيسة وت رجوليت

مسلمان ..... برازی کا بوت بلوغ کمی مردے لکاح کردیاجا تاہے۔ کیاامت مرزائیدی مساقتب

قادیانی .....مرزاقادیانی کایک فاص مریدفرمات بین کدن مطرت (مرزاقادیانی) نے ایک موقع پراچی حالت کا بین المرح طاری موئی کرگویا آپ موقع پراچی حالت کی دار الله تعالی نے (مرزا صاحب ) رجولیت کی قوت کا (لینی جماع کیا) اظهار

(اسلای قربانی مس۱۲)

فرمایا۔''

را على را الله المست مرزائيه كم ردول پر لازم بكد مرزا صاحبه كى سنت كے مطابق كى مرد سے قائده ...... امت مرزائيه كى مرد و قوت رجوليت كاشرف حاصل كياكرين تاكد كرش قاديانى كدهم كے مطابق پن يعن اتواب كه مستقى بول، نيز اگر كى عورت كا نكاح كى مرد ہے كوابول كى موجود كى شي پڑھا جائے اور وہ مرد جماع كرے قوطال ور ندحرام اور زنا ہوتا ہے۔ امت مرزائيكى نبيه سے اللہ تعالى نے رجوليت كا اظهار فرمايا تو كيا بيد نكاح ہوا تھا اور كواه بھى تھے يا نہ؟ اس كا شوت اور كوابان كے نام بتائيں۔ (العياذ باللہ)

امت مرزائيكي نبيكوهل

مسلمان ..... جب كەمرزائيوں كى نبيے جماع كما ممياتو كيا حمل كاشرف بھى حاصل ہوا؟ قاديانى .....مساة زوج خداد عمقد وس (العياذ بالله )لصى ہےكہ: ' جمعے حالم محمرايا كيا۔ بالآخرى ماه كے بعد جودس اماه سے زيادہ نبيس۔'' (مشى نوحس عرفرائن جواس ۵)

مسلمان ..... کیاامت مرزائید کی نبدیکودردز مجمی موا؟

قادیانی .....مساۃ مرزانی بی لفعتی ہے کہ:'' مجر مریم کو جو مراداس عاجز سے ہے دردزہ تاہم مجور کی طرف لے آئی۔''

مسلمان .....کیاامت مرزائید کی نبیدنے بچے بھی جنا؟اگر جناتواس کا کیانام رکھا گیا؟ قادیانی .....مساۃ بیکم نبیلیفتی ہے کہ:'' دوقعیلی جومریم (مرزا قادیانی) کے پیٹ بیس قعا۔ ووقعیلی (خودمرزا قادیانی) پیداہو گیا۔اس لحاظ سے تبیلی بن مریم کہلایا۔''

( کشتی نوح ص ۴۵ بخزائن ج۹ اص ۳۹)

مسلمان ..... کیاامت مرزائد کی نبیمسات مرزاجیم صاحبات سے آپ پیدا ہو کرمیسی بن مریم کہلائی؟

ہوں .... قادیانی .....قادیان کی بیفاتون تھتی ہے کہ:''مویا مر کی حالت سے سیلی پیدا ہوگیا۔اس طرح میں خدا کے کلام میں مریم کہلایا۔'' (حقیقت الوق سے ۲۳ ماشیہ بڑوائن ج ۲۴س ۲۳۰)

فائدہ ..... امت مرزائیہ کے مردوں کو بھی اپنی نبیدی طرح چین جمل، دردزہ کا ہونا اور پیر جننا لازم ہے تاکہ اس کی سنت پڑھل پیرا ہو تکیس۔ نیز اینے دھرم کے خلاف پاپ کے مستحق نہ ہوں عربید یہ کہ مرزا قادیانی نے ایسینے سے آپ پیدا ہوکرا چی امت کو پیوتو ف اورائمتی بنایا اور عورتوں کی تمام صفات سے متصف ہوکر گرکٹ کی طرح مختلف رگوں سے رتگین ہوا۔ معلوم ٹیس کے مرزائی اپنی عورتوں کو کیوں کر آبادر کھتے ہیں۔ جب کہ ان کا کام تو بغیر عورتوں کے بنی چل سکتا ہے اور یہ بھی معلوم نیس کر اور کے بھی معلوم نیس کر ایس کی الیاب بھی کوئی مرو مردائی لیڈی ڈاکٹر کورات کے وقت اس خدمت کے لئے بلائے تو مرزاصاحبہ کی سنت کے مطابق وہ آگے گی تا کہ اس خدمت سے بہت بڑے ہی سے متنفید ہو۔؟

مسلمان .... جب كمالله تعالى في (العياذ بالله) مرزا قاديانى سے رجوليت كى قوت كا اظهار قربايا تو مرزا خداكى بيوى بوئى اور جب خودى اس حمل سے پيدا بواتو الله تعالى كابيتا بھى بوا؟ قاديانى ..... مرزا قاديانى كلمت بين كم خدا جا بتا ہے كدو ولاكا جو اس خون (حيض) سے بنامير ب

(قوت رجولیت سے پیدا ہوا) اس لئے ''تو (اے مرزا قا دیانی) جھے ہے بمنز لہ اولا د کے ہے۔'' (اربعین نبر سم) ابنزائن ج کام ۲۵۲)

وہ پچہ جوخون چض سے پدا ہوا بمن لداطفال الله (الله كابياہ)

(تترهيقت الوي م ١٣٨ فرائن ج٢٢ م ٨١٥)

آنجهانی مرزا قادیانی کے اوصاف

مسلمان .....قادياني كتے في جب مرزا كا كمانا كهايا تومرزا كهال تما؟

قادیانی .....مرزا قادیانی لکھ رہے تھے کہ: ''خاومہ نے کھانا لاکرسامنے رکھ کرکہا کہ کھانا حاضر ہے۔ آپ نے کہا کہ کھانا حاضر ہے۔ آپ نے کہا کہ خوب کیا جھے بعوک لگ رہی تھی۔ پھر کھنے میں مصروف ہو گئے استے میں (قادیانی) کیا آیا اور بڑی فراغت ہے سامنے بیٹھر کھانا کھایا اور برتنوں کو خوب صاف کیا (تاکہ آئندہ مرزاقادیانی ان برتنوں میں کھانا کھائیں) اور بڑے سکون اور وقار سے (مرزاقادیانی سے) چلا گیا۔'' (برت کے موجود کار ادع بدائر کیم قادیانی سے کولائیا۔''

فائده ..... مرزا قادیانی ایداندها تفاکه کااس کے سامنے رکھا ہوا کھانا کھا تار ہا مگر

ال كانظرندآيا؟"وهم لا يعقلون اور وهم لا يشعرون' آنجماني مرزا قاوياني كي سنت قادیانی .....مرزا قادیانی ''مسرف ردگی روثی کا نوالد مندیش ال لیا کرتے ادر پھرانگی کا سرشور به میں ترکر کے زبان سے چھوادیا کرتے تا کیلتم نمکین ہوجائے۔'' (سیرت المهدی ص ۱۳۱۳) فائدہ .....امت مرزائی مرزاکی اس سنت پڑل کریں درند مرزا کرش قادیانی کے دھرم کے مطابق پاپ کے ستحق ہوکرگٹا کا اشنان لازم ہوجائے گا۔

أنجماني مرزا قادياني كاسالن

مسلمان .....مرذا کرش قادیانی رونی پرکیار کارکھایا کرتے تھے جو کہ سنت قادیانی ہے؟ قادیانی .....مرزا قادیانی نے ''اپنی والدہ صانبہ سے رونی کے ساتھ کچھ کھانے کو ما نگا۔انہوں نے کوئی چیز شاید گڑ بتایا لے لو۔ حضرت نے کہانہیں یہ میں نہیں لیتا۔انہوں نے کوئی اور چیز بتائی حضرت صاحب نے مجروبی جواب دیا۔وہ اس وقت کی بات پر چڑی ہوئی بیٹھی تھی تی ہے کہا کہ جا ذراکھ سے روٹی کھالوتو حضرت صاحب روثی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گئے۔''

(سيرىت المهدى چ اص ۲۳۵)

فائدہ ..... مرزا قادیانی نے اپنی روٹی پر جورا کھر کھی تلی معلوم کس جاٹور کے گو بر سے تھی گدھا، گھوڑا، گائے ، بھینس گو بر سے تھی۔ جو کہ امت مرزائیہ کے لئے متبرک تخذہبے جس کے کھانے میں ان کوٹو اب ماتا ہے۔

آنجهاني مرزا قادياني اورخراب كهانا

مسلمان .... خراب، كتد عاور بكاركهان ميسنت قادياني كياب؟

قادیانی ......مرزا قادیانی کی بیوی نے چاول پکائے جس میں چارگنا گر ڈال دیا جس سے چاول خراب ہوگئے۔ جب مرزا قادیانی نے ''نہ یا وال کھائے تو کہا یہ بہت ہی اجھے ہیں ادر میرے مزاج کے مطابق ہیں اور مجھے نیادہ گر والے چاول ہی پہند ہیں۔'' (ذکر جیب مبارک احمر سالا) فائدہ ..... چاولوں میں چارگنا گر کسی انسان کھا سے قائدہ بین رہتا اور نہ ہی انسان کھا سکتا ہے۔ بلکہ پیز اب اور بیکار ہوتے ہیں۔ گر حیوانات میں سے گائے ، جمینس، بمری وغیرہ جب بہتی ہے اس کو تقریباً اتنا ہی گر کھلاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ مرزا قادیانی نے جس دفت بچ جنا تھا اس دفت یہ جنا تھا اس دفت ہی کہ باتنا ہی گر کھلاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ مرزا قادیانی نے جس دفت بچ جنا تھا اس دفت ہی کھیا ہو۔ ان کہ بین اس دفت ہی کہ بین اس دفت ہی کہ ان سب کو پورا ہوجائے؟ لاحول ولا قود الا بالله!

آنجهانی مرزا قادیانی کے کھانا کھانے کی سنت

مسلمان .....مرزا كرش قادياني كىسنت كهانا ييم كركهاناسنت بي كمر بهوكر؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کی سنت چلتے گھرتے کھانا سنت ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کو'' پکوڑے برے پندیتے مید میں مرکا کر جملتے کھایا کرتے تھے۔''

(سيرت المهدى ص ١٨١ج اروايت نمبر ١٦٧)

فائده ..... الل اسلام ك فرب من بي عليه السلام ك سنت ب كد مسلمان بين كر كهائ ي - كم مسلمان بين كر كهائ ي - كمر مسلمان بين كر كهائ بين كر كهائ بين كر من كر مر الموريا جلة بحراء كها نا با با زاورسنت ك خلاف ب محر مرزا كر مناب بحى كر تي كها نا بي جي المربي بين اور جلة بحى - نيز جلة جلة بيناب بحى كر تي جات بين - مرزا قادياني السان بين بلك كرم خاك بين الله كي بين الله كرم خاك في الله المنتقل الله تعالى كافر مان به - مرزا تاويل كو محى اك سنت بحل كرنا جات الله كافرون كم منتعلق الله تعالى كافر مان به حدر و يلكلون كما تا كل الانعام "بياوك ايها كهات بين جيها كرج بات يعني حوانات - كرد و يلكلون كما تا كل الانعام "بياوك ايها كهات بين جيها كرج بات يعني حوانات - تا نجماني مرزا قادياني كي بين لكانته بين سنت

مسلمان ....مرزا قادیانی کی واسک یا کوٹ میں بٹن لگانے کی سنت کیا ہے؟

قادیانی .....مرزا قادیانی واسکٹ وکوٹ کے بٹن نیچے کے حصوں میں بند کرتے تھے جس سے بالآخر رفتہ رفتہ سب بی ٹوٹ جاتے ایک ون تنجب سے فرمانے گلے کہ بٹن کا لگانا بھی تو آسان کا م نہیں۔ ہمارے سارے بٹن جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔''

فائدہ ..... جس مخص کوایے کوٹ یا واسکٹ کے بٹن بند کرنے کی تمیز شہولیتی محیلا بٹن او پر کے کا ح میں لگائے وہ صرف بیوقوف اور پاگل مخص ہی ہوسکتا۔اس سے طاہر ہوا کہ مرزا قادیانی ایک پاگل اور بالکل فاطر اِنتھا مخص تھا۔

آنجهانی مرزا قادیانی کی صدری اورکوٹ

مسلمان .....مرزا قادیانی کیصدری اورکوٹ کے بٹن برند کرنے میں سنت کیا تھی؟ قادیانی ...... مرزا قادیانی کو بار بادیکھا گیا کہ بٹن اپنا کاج چھوڑ کر دوسرے میں لگے ہوتے تھے

بكرمدرى كينن كوث كاجول من لكائ بوع ديم محايد"

(سيرت المهدى جهش ٥٨، بروايت نمبر ٣٤٥)

فائدہ ..... صدری کے بٹن کوٹ میں لگاناست قادیائی ہے تمام امت مرزائیے کے لئے لازم ہے کماس پر با قاعدگی ہے مل پیرامو۔بصورت دیگر پاپ کے حق دار موکر گڑھا میں اشان کرنا موگا۔ آنجمانی مرزا قادیانی کی سنت بوٹ اور جوتا

مسلمان ....مرزا قادیانی کی بوث اورجوتا بینندیس کیاست ہے؟

قادیانی .....مرزا قادیانی جوتے کی ایر می بھالیتے جب کہ تک ہوتی۔ (سرت المهدی ص ١٢٥ ج ٢) مسلمان ..... بوٹ کے متعلق قادیانی سنت کیا ہے؟

قادیانی ..... دبعض اوقات کوئی دوست حضور (مرزا قادیانی) کے لئے گرگا بی بدیۂ لاتا تو آپ بسا اوقات دایاں پاؤں با کیس پاؤں میں ڈال لیتے تھے ادر بایاں دا کیس میں لیعنی الٹی پہنتے تھے۔''

(ميرت المهدى ج ع ٨٥، يروايت تبر ٢٤٥)

"اکیدوفدکو فی حس آپ کے لئے گرگانی لے آیا آپ نے پکن لی مگراس کے النے سیدھے پاؤں کا آپ کے پہن لی مگراس کے النے سیدھے پاؤں کا آپ کو پید تیس لگنا تھا۔ کی وفعہ النی پہن لیتے سے پھر تکلیف ہوتی تھی بیض وفعہ آپ کا النا پاؤں پڑجا تا تو تک ہوکر فرمائے ان کی کوئی چیز اچھی ٹیس ہے۔ والدو صاحب نے فرمایا کے میں نے آپ کی سہولت کیلئے النے سیدھے پاؤں کی شافت کیلئے نشان لگا دیئے مگراس کے باوجودآپ الناسیدھ مائین لیتے تھے۔"

اوجودآپ الناسیدھ مائین لیتے تھے۔"

(یروایت نبر ۲۳ میرے المهدی سرے کا

الی سجه کسی کو بھی ہر گز خدا نہ دے

وے آدمی کو موت پر بیہ بدادا نہ دے

قائدہ ..... چوتکہ مرز اقادیانی آتھوں سے کا تا تھااس کتے اسے پکتے بھی نظر نہ آتا تھا ایس حالت میں اسے جوتے برنگائے ہوئے نشان کے کرد کھائی دیتے۔

> بے کیکر کہ ہے سب کار الٹا ہم الٹے بات الٹی یار الٹا

آنجهاني مرزاقا دياني اورجإبيان

مسلمان ..... وابول كركه كم معلق مرزا قادياني كاست كياب؟

قادیانی ....مرزا قادیانی اکر تخیال آزار بندش باعده کرد کیے۔ (سرت المبدی سهان ۲۵) در مرزاصاحب جامیال آزار بند کساتھ باعد سے جو بعید بوج بعض اوقات لگ (بردایت نبر۲۵ سیرت المهدی ص۵۵ ج۱)

آتاتھا۔''

و کده در این مرزائیوں کا چابیاں جیب میں ڈالنا قادیانی سنت کے بالکل خلاف ہے آئیس چاہئے کداپتی چابیوں کو ٹاکلوں کے درمیان باندھ دیا کریں تاکنگتی ہوئی محسوں ہوں جس طرح کدمرزا قادیانی کرتے تھے۔جیسا کہ بھیٹریں اور بکریاں چانے والے چرواہے بھی مرزا قادیانی کی سنت رعمل کرتے ہوئے بکرے اور چھٹرے کے عضو تناسل کے ساتھ دھاگا باندھ دیتے ہیں یچے سے لکتار ہتا ہے۔

آنجهاني مرزا قادياني اوررومال ونفذى

مسلمان .....رومال دنفتري ركفت مي مرزا قادياني كي سنت كياب؟

قادیانی ..... "مرزا قادیانی نقدی وغیره رومال می بانده لیا کرتے تھے اور رومال کا دوسرا کناره واسکت ہے اور دمال کا دوسرا کناره واسکت ہے انتھا کاج میں بندھوالیا کرتے تھے "

(سيرت المهدى ج اص ٥٥، يروايت نمبر ١٥)

فائدہ ..... مرزائیوں پرلازم ہے کہ مرزا قادیانی کی سنت کے مطابق رومال کرندو غیرہ ہے ایسے باندھ لیا کریں جیسے کہ شکاری لوگ اور بندرر پچھوالے رومال یا کپڑاا پنے کتے بندروغیرہ کے مطلح میں ڈال لیا کرتے ہیں۔

آنجهاني مرزا قادياني اورجرابيس

مسلمان ....مرزا قادیانی کی جرابوں کے استعال میں کیاست ہے؟

قادیانی ..... د بعض دفعہ مرزا قادیانی جراب پہنتے تو اس کی این میاؤں کے تلے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہوجاتی تھی۔''

د بعض اوقات زیاده سردی ش مرزا قادیانی دو، دو جرابیں پکن لیتے کہ دہ ہیر پڑھیک نہ چڑھتی تھی تو سرآ کے لٹکٹا رہتا اور بھی جراب کی ایڑھی کی جگہ پیر کی پشت پر آ جاتی بھی ایک جراب سیدھی دوسری الٹی ہوتی تھی۔''

فائده ..... مرزا قادیانی کے دهرم میں جرابیں، النی، جوتا التا کھانا پیتا التا کیونکد مرزا قادیانی کی عقل الئی، خوت التا کی عقل النی، خوب التا غرض بیک تمام کام النے تھے۔ کیونکد مرزا قادیانی کاد ماغ دوران سر، مراق، مرگی کی وجہ سے خراب تھا۔ اس کی امت کی بھی عقلیں الثی اور دلاک بھی النے بھی بھی الثی۔

وہ الٹے ہیں، ہے ان کی حال الثی اتاریں کے فرشتے کھال الثی آنجہانی مرزا قادیانی اور ''گھڑی''

منلمان.....مرزا کرشن قادیانی اپنی گھڑی پروفت کس طرح دی<mark>کھتے تھے؟</mark> قادیانی میز باتا دانی در موقعہ مرکعتہ تراک سے میز سے لینن میں میر میرک میز میر کا

قادیانی .....مرزا قادیانی جب وقت دیکھتے تو ایک کے ہندسے لینی عدد سے گن کر وقت کا پہت لگاتے تصاورانگل رکھ کر ہندسے گنتے تنے اور مندسے بھی گنتے جاتے تنے۔ گھڑی دیکھتے ہی وقت

(سيرت المهدى جاص ١٨٥، يروايت نمبر١٦٥)

نه پیجان سکتے۔''

فائدہ ..... جس بیوتوف کوگھڑی دیکھنے کی تمیز اور عقل نہیں وہ احمق اور نالائق مہدویت یا نبوت کا دعویٰ کرے ادر وہ ایک پاگل ادر مجنون ہے۔ جب ایسا مخض مراتی ہواور افیون وغیرہ بھی استعال کرے تو یہ پاگل نشہ کی بہوتی ہیں رسول تو کیا خدائی کا دعویٰ کرے تو کوئی نئی چیڑ نہیں۔ کیونکہ ہم روز مرہ الیے یا گلوں اور نشہ خوروں کو دیکھتے رہتے ہیں۔

آنجمانی مرزا قاد مانی اور ' پرناله'

مسلمان .....مرزا كرش قادياني كي زبان اوركلام كيسي هي؟

قاديانى ..... "مرزا قاديانى كوكنت تحى اس وجست پرناك و پنال فرمايا كرتے تھے."

(سيرت المهدى جاص ٢٥)

فائده ..... جس کی نیآ کلیه نه عقل، نه شکل اور نیز بان سیح بلکه مراتی و پیشا بی مواور نبوت دمهدویت وغیره کا دعویدار موده شیطانی تو موسکتا ہے رحمانی نهیں۔

آنجمانی مرزا قادیانی اور' حجامت''

مسلمان .....قرآن مجیده حدیث رسول عظی سے سر منڈوانا ثابت اور سنت رسول میکانی ہے مگر مرزا قادیانی کی اس میں سنت کیا ہے؟

قادیاتی .....مرزا قادیاتی کیتے ہیں کہ: 'میں سرمنڈ دانے کو بہت تا پہندد یکتا ہول اور سرمنڈ انا خارجیول کی سنت ہے۔''

آنجهاني مرزا قادياني اور "عقيقه"

مسلمان ..... جب کدمرزا قادیانی کے نزدیک سرمنڈوانا جائز نہیں تو کیا مرزا قادیانی نے سربھی نہ منڈایا؟ قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:''ہمارے سرکے بال عقیقہ کے بعد ٹیس موتڈے گئے۔'' (سیت المہدی جامی ۹۵، بردایت نبر ۳۳۰)

فائدہ ..... جب کدمرزا کرٹن قادیانی کے دحرم میں سر منڈوانا جائز نہیں تو امت مرزائیہ آپ سروں کو نہ منڈوائیں بلکہ تمام سراور بدن کے بال ہوجائیں جیسا کہ بلک اور سکھ لوگ ہوجاتے ہیں پیطریقہ کرونا تک کی امت بینی دیدار شکھہ تا راسٹکھ اور غلام شکھ وغیرہ کا ہے۔ نیز مرزا قادیانی بھی تو سکھوں کے اوتا ر'' جے شکھ بہادر' ہی تغیرے اس لئے تمام مرزائی سکھ اور کرونا تک کی امت میں تو ہوئے۔ بغیر ختنہ اور تجامت کے رہنا ان کا دھرم ہے۔ بدیں وجدان کی حمادت گاہ دھرم سالہ اور کردوارہ کہلائے گی۔

آنجهانی مرزا قادیانی کی" بیشک وچوکه"

مسلمان ....مسلمانوں کے خدمب اسلام میں صفائی لازم ہے اسے ایمان کا ایک برز وقر اردیا گیا ہے مسلمان اپنے جسم و پوشاک کوصاف رکھنے کے علاوہ جہال پیٹھے گا اس جگہ کو بھی صاف رکھے گا۔ کیا مرزا قادیانی کی سنت میں صفائی کا کوئی عمل دخل ہے؟

قادیانی .....مرزا قادیانی "گرمیول بس ایخ تخت پر بیضتے جس پر ٹی پوئی موتی اور میلا موتاجب مجی آب نے بیس بر جھا۔" (بیرے کی مودوس»)

فائده ...... منی پر پنیمتنا اور صفائی وغیره شکر تاسنت قادیانی ہے تو مرز ائیوں پرلازم ہے کہ زمین پر عی بغیر کری وغیره کے بیٹھا کریں اور سو یا کریں۔ جیسے پاگل اور مجنوب آدی اپنے تمام بدن اور مند پرمٹی غلاظت وغیره لگا کرمٹی پر بیٹھا خوش ہوتا ہے بلکہ نگا پڑاہوا ہمی فخرمحسوں کرتا ہے۔

امت مرزائیہ پہنی است قادیانی پڑل پرا مونالازی ہے۔ کتا ایک ناپاک اور نجس جانور ہوتے ہوئے بھی اپنی دم ہے جگہ صاف کرکے بیٹھتا ہے محر مرزا قادیانی اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہندو بھی اپنے چوکہ کو ہروقت صاف رکھتے ہیں۔

آنجمانی مرزا کرش قادیانی اور''پکھا''

مسلمان .....موسم گر ماش مرو کا ندر پکھالگانے کی سنت قادیانی پر کھروشی ڈالیں۔ قادیانی .....مرزا قادیانی نے کہا: "ہم تو وہاں کام کرنا چاہج ہیں جہاں گری کے مارے لوگوں کا تیل لکتا ہو۔" فاکدو ..... پاگل مجنون آدی جب کہ بیار ہواہے کری محسول ٹیس ہوتی اگر چہ پینہ سے شرالود عی کیوں شہوت و ھم لایشھرون"شی واٹل ہوتا ہے است مرزائیے پر مجی سنت قادیانی لازم ہے۔ آنجهانی مرزا قادیانی اور 'بورانمک'' مرزا تا دیانی اور 'بورانمک'

مسلمان ..... كيامرزا قادياني كوكها شداور بوراليتي نمك كي تميز بحي تتى؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کیتے ہیں کہ: "میں بغیر ہو چھے کے ایک برتن میں سے سفید بورا اپنی جلیوں میں بحرکر باہر لے کیا اور داستہ میں ایک شمی محرکر مند میں ڈالی پھر کیا تھا میرادم رک کیا اور کی تکلیف ہوئی۔"
پری تکلیف ہوئی۔"

فائده ...... كرش قادياني كواتئ تميز بمي ندتني كه نمك اور چيني مين تميز كرسكتا - بلكها تناحريس كه همي

بحركرمزين مجى ڈال لى، موت سے فتا كيا۔ 'ويعد هم في طفيانهم يعمهون'' الله تعالی نے اسے ڈسل دے دی تاكرو واتى سركتيوں شى جران رہيں۔ كمال ہے

الشدمای کے ایسے کا دیے دیں است کہ موہ داور نبی دغیرہ مان کیا۔ ان مرزائیوں کا کیا ہے پیر قوف ادرام ش کومہدی سی موہوداور نبی دغیرہ مان لیا۔ آنجہانی مرزا قادیانی اور'' آگ''

ملان .....مرزا قاد بانى كركرو و كواك كي توكيا اس كي فيربوكى؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کیتے بیل که: "ایک مرتبد مرے دائن کوآگ کی تھے خرند ہوئی۔" (سرت المیدی ۱۳۵۲م بردایت نبر ۲۳۹م

قائدو ..... جب مرزا قادیانی کے دامن کوآگ گی تو اسے خبر تک ند ہوئی اگر خدا چاہتا تو دنیا کی آگ ہی میں جلا کرا ہے را کھ کردیتا لیک وائٹ تاک کرشن قادیائی کو مبلت دے دی تاکد دنیا میں جبرتاک موت دے کرآخرت میں جبنم کی آگ میں 'ابسد الابساد'' کک معذب رکھوں۔

آنجهاني مرزا قادياني اورتخفة خراب

ملان ....مرز اكرش قادياني اليخ تخذى جزكوكمات تع ياخراب موجاتا تما؟

قادیانی ..... "بار بااییا بواک مرزا قادیانی کے پاس تخدیش کوئی چیز کھانے کی آئی یا خوکوئی چیز آپ نے ایک وقت میں منگوائی چرخیال ندر با اور وہ صندوق میں پڑی پڑی سرم کئی یا خراب ہوگئ اور اے سب کاسب چینکا پڑا۔ "

مسلمان ..... كيامرز اكرش قاديانى كادماغ خراب تفاكده بعول جاتا تفا؟ قاديانى ..... مرز ا قاديانى كهتية بين كه: "ميرا حافظا چمانيس مياذيس ويتا-"

(ميم وويس 2 يرائن جه س ١٣٩٠)

آنجهانی مرزا قادیانی اور "چونڈ هیال"

مسلمان ..... کیامرزا قادیانی کوشعور تھایا بے ص و بے شعور تھے؟

قادیانی ..... دکسی مرید نے مرزا قادیانی کے پاؤں پر چیندھیاں بجرنی شروع کردیں محرآپ خاموثی سے برداشت کرتے رہے۔" (سیرت المهدی عمل ۲۵۳۰ بردایت نبر ۸۲۹)

فائدہ ..... مرزا کرش قادیاتی است بہدس دیے شعور تھے کہ چوندھیاں برداشت کرتے رہے۔ کین منع نہ کیا ہایں دید کہ آپ کی حس شتم ہو چک تھی۔ بلکہ من ہو چکے تھے کیونکہ بندریا کتے کو بھی ذرا چیزاجائے تو وہ بھی برداشت نہیں کرسکا۔ مگر مرزا قادیاتی کوان جیسا بھی شعور نہ تھا۔

آنجهانی مرزا قادیانی اور 'اینٺ'

مسلمان ....مرزا قادیانی کی جیب میں اینك كا كياداقعه ي

آنجهانی مرزا قادیانی اور''اسرارغیب''

مسلمان ..... كيا مرزا كرش قادياني كوغيب داني كابعي دعوي تفا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کمتے میں کہ:"ماراذاتی تجربهمارے باتھ میں بر ریا امروز خدا ہم

سے کلام کرتا ہے اور اپنے اسرار غیب اور علوم معرفت سے مطلع فرما تا ہے۔''

(تيم دورت ص ٤٠ فزائن ج ١٩ص ١٩٠٠)

فائدہ ...... مرزا قادیانی کادعوئی غیب دانی بھرایٹ جیب میں ہے پیٹنیس، لاٹھی اپنی رکھی ہوئی کا علم نیس اپنے ہاتھ سے رکھی ہوئی چیز خراب ہوجاتی اور باہر پھینک دی جاتی گھردعو ٹاعلم غیب، یہ ہیں مرزا کرثن قادیانی بھٹل کے اندھے، آ کھے کے درے مرزا ئیوں کے مہدی، نمی وغیرہ۔

آنجهانی مرزا قادیانی اور حپیری

مسلمان .....مرزا قادیانی کواین چیزی کی پیچان تھی؟

قادیانی .....مرزا قادیانی نے '' چھڑی ایک دفعہ ہاتھ میں لے کراسے دیکھا اور فرمایا یہ کس کی چھڑی ہے۔عرض کیا عمیاحضور کی ہے جو حضور اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں آپ نے فرمایا اچھا میں تو سمجھا کہ بیٹیری نہیں ہے حالا نکہ وہ چھڑی عرب سے آپ کے ہاتھ میں رہی تھی۔''

(بروایت نمبر ۱۳۳۷ سیرت المهدی جاص ۲۴۵)

آنجهاني مرزا قادياني اور "سأتفي"

ملمان ..... کیامرزا قادیانی اینے ساتھی کو پیچان لیا کرتے تھے؟

قادیانی .....مرزا قادیانی 'سیرکوجاتے ہوئے اپنے خادم کوجو کہ آپ کے ساتھ ہوتا آپ کواس کا علم نہ ہوتا اور نہ پیچان ہوتی کسی کے جنلانے پر آپ کو پیتہ چلنا کہ وقض آپ کے ساتھ ہے۔' (بروایت نبر ۴۰ سیرے المہدی ج ۴س ۷۵)

آنجمانی مرزا قادیانی اور 'چوزه''

مسلمان .....کیامرزا کرش قادیانی کوچوزه ذیخ کرتے وقت اسکی گردن نظر آتی تھی یا نہ؟
قادیانی ..... ' مرزا قادیانی چوزه کو ہاتھ بیں لے کرخود ذیخ کرنے گئے گر بجائے چوزه کی گردن پر
چھری چیر نے کی خلطی سے اپنی انگلی کاٹ ڈالی۔ ' (بروائے نبرے جسیرت المبدی جہرس)
فائدہ ..... مرزا قادیانی کی اتی مقتل بھی نہتھی کہ چوزہ کی گردن پرچھری چیسرتے بلکہ اپنی بی انگلی
پرچھری چیر کر کاٹ ڈالی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کتنے طاقتور تھے اگروش کے
مقابلہ بیں تلوار لے کر آتے وشن کی گردن پر تلوار چلانے کی بجائے اپنی بی گردن پر تلوار چلاتے
اس وجہا دکھرام قراردے کرجہنم رسید ہو چکے ہیں۔

آنجماني مرزا قادياني اورجزيال

مسلمان ..... چرای پکرنامرزاقادیانی کےدهرم می کیاتهم رکھتاہے؟

قادیانی ..... ایک دفعہ میاں کینی خلیفہ فانی والان کے دروازے بندگرے چریاں پکڑرہے تھے کہ محرت (مرزا قادیانی) صاحب نے نماز کے لئے باہر جاتے ہوئے دیکولیا فرمایا۔ میاں گھر کی جریاں بھی ایمان ٹیس۔ "

(سيرة المهدى جاص ١٩١١، يروايت نمبر ١٤٨)

فائدو ..... جب چزیال مرزایشرالدین محمودا حمطیفه ثانی پکژر بے تقے تو مرزا قادیاتی نے خلیفہ ثانی کو بے ایمان اور خارج از اسلام قرار دے دیا۔

آنجهاني مرزا قادياني كاناتفا

مسلمان .... مرزا قادیانی ایمحمول سے کیے تھے؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کی در بخصول میں مائی اوپیاتھاای دیہ ہے پہلی رات کا چائد ندد کھ سکتے شعے۔" (سیرت الہدی ہے سام ۱۱۹، دوایت نبر ۱۷۷۳)

آنجهاني مرزا قادياني اورآ تكعيل بند

مسلمان ..... كيامرزا قادياني كي تصيير كملي رايتي تيس يابند؟

قادیانی ......''ایک دفعہ معترت (مرزا قادیانی) معہ چند خدام کے فوٹھینچوانے لگے تو فوٹو گرافر نے کہا معنور ڈرا آٹکھیں کھول کررکیس ورنہ تصویرا چھی نہیں آئے گی۔ آپ نے اس کے کہنے پر ایک دفعہ تکلیف کے ساتھ آٹکھوں کو کچھرزیادہ کھوا بھی گھروہ کھراسی طرح بند ہو گئیں۔''

(سيرت المهدى جهس ١٥، يروايت فمرم ١٠٠)

مسلمان.....مرزا قادیانی کی آنگھوں میں پیٹرانی کب ہے تھی؟ اس بانی میں دور ان کی کوئیس کی نظر میں کے دور تھی ''

قادیانی.....مرزا قادیانی کی''دورکی نظرابتدا ہے کمزور بی تھی۔'' (تاریخ احمہ ہے جسم ۵۸۵) مهرنس فیر میدس فرک نظر دوجہ ہے ''

آنجهانی مرزا قادیانی کی نظر پر' شهادت'

مسلمان ..... کیا مرزا قادیانی کی نظرنه مونے پر کوئی شہادت ہے؟

قادیانی ...... ' کی دفعہ حضرت (مرزا قادیانی) کے گھر حورتوں کوآپس بیں یہ یا تیں کرتے ہوئے سا ہے کہ حضرت (مرزا قادیانی) صاحب کی تو انکھیں ہی تین کدان کے سامنے ہے کوئی حورت کی طرح ہے گزرجائے ان کو پیڈیس گلا۔ ' (میرت المہدی جس سے میں برواید نبر ۲۰۰۳)

آنجهانی مرزا قادیانی کی"اولادی نظر" ملمان ....مرزا قادیانی کی اولادی نظر کیسی تقی؟

قادیانی.....مرزا قادیانی کی ورافت'' آتھوں کی بیرحالت تھی کہ حضرت صاحب کی تمام اولاد ش آئی کہ دور کی نظر کمزور ہے۔ (سیرت المهدی جسم ۲۰۱۸ دایت نبر ۲۷۰

مسلمان ....مرزا قادیانی کے مریدوں کی نظر کیے تھی؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کے مرید خاص عبدالکریم کی "ایک ٹانگ ش کمزوری اور بسارت ش مجی خلل تھا۔" (تحد فرنویس ۲۲ برائن ج ۴۵ س۵۵)

فائدہ ...... مرزاغلام احمد قادیانی کا نااورائد ها،اس کی اولا دکانی مرید عبدالکریم ایک نمبر بید عبدالکریم ایک نمبر بیده کریدنی کا نا اورائشرا، بیتمام کر اندی اندها کا ناقاب جیسے کہ بازاروں بیس گداگر اندھ، کا نے ،لولے انتگرے کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ دیدے باباراہ خدا تیرااللہ بی بوٹا لاوے گا۔جس امت کا اورائشرے ہوں اس کی امت تو ان سے بھی زیادہ اندھی ہوگا ہیں اور عشل میں اور عشل میں۔''و علیٰ ابسمار ہم غشاوۃ ''بہرے کو تکے اندھے۔ ہیں۔ اندھے ہیں۔ اندھے ہیں۔

آنجمانی مرزا قادیانی اور'د محول ولمبامنه''

مسلمان ..... كيامرزا قادياني كوكول منه دالي الزي پيندهي؟

آنجهانی مرزا قادیانی اورنگی مریدنی مسلمان .....کیامرزا قادیانی کےسامنے گی عورتیں طسل کرتی تعییں؟

قاديانى ..... " حصرت مع موجود كاندر فاندايك يم ديوانى ى عورت بطور فادمد كرماكرتى تقى ایک دفعال نے کیا حرکت کی کہ جس کرہ میں حضرت صاحب بیٹھ کرکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں کمر اتھاجس کے پاس پانی کے گھڑے دکھے تنے وہاں اسنے کیڑے اتار کراور نگی بید کرنهانے لگ می دهرت صاحب این کام تحریث معروف رہے اور پھی خیال ندکیا کہوہ کیا کرتی ہے۔ جب وہ نہا چکی تو ایک خاومہ اتفا قا آنگل اس نے اس نیم و یوانی کو ملامت کی کہ حفرت صاحب کے کمرہ میں اور موجودگی میں تونے بیرکیا حرکت کی تو اس نے ہس کر جواب دیا "انہوں کچھ دیدا ہے" لیتن اسے کیا دکھائی دیتا ہے۔حضور کی عادت خض بھر کی تھی جووہ ہروقت مشابده كرتى تتى \_اس كالثراس ديواني عورت برجمي ابياتها كدوه خيال كرتى تتمي كه حضور كو يجهد كهائي نہیں دیتا۔ اس داسطے حضور سے کسی پر دہ کی ضرورت ہی تیں۔" (ذکر حسب صادق ص ۲۹،۲۸) فائدہ ..... مرزا کرش قادیانی کو گول اور لیے منہ والی لڑی تو نظر آتی ہے کہ غور ہے دیکھ کر کہا کہ لمبرمنه دالی کاچېره خراب اور بدصورت بوجاتا ہے۔ مرتنگی عورت کی شرمگاه کونہیں دیکھ سکا۔ ننگی عورت کود کھے کر انسان کی خواہشات نفسانی اختیار ہے باہر ہوجاتی ہے جیسا کہ مرزا قادیانی کوجب بھانو دیاتی تھی تو مرزا قادیانی کے متعلق کہا کہ آپ کی ٹائلیں ککڑی کی طرح سخت ہورہی ہیں۔جب کہ وہ مرزا قادیانی کولحاف کے اوپر سے دبار ہی تھی۔ کیانگی عورت کی شرمگاہ دیکھ کرسکون سے رہا موگا۔ بیٹورت بے حیااوراس کی حالت کود کیمنے والا برا بے حیا، بے غیرت اوراس کومہدی وغیرہ مانے والے بہت ہی بڑے بے حیا، بے شرم اور خبیث ہیں۔

آنجهانی مرزا قادیانی اور' یا خانه''

ملان ....مرزا قادیانی نے باخاند کے متعلق کیا کہا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: "میراتو بیحال ہے کہ پاغانہ پیٹاب پر بھی جھے افسوں ہوتا ہے کہ اتناوقت ضائع ہوجا تا ہے بیر (وقت پیٹاب، پاغانہ) کسی دینی (مرزائیت کے) کام میں لگ جائے۔"

مع بالمساح المراقاد مانی کو پیشاب پاخاند پر افسول ہوتا، خدانے بھی بطور سزا مرزاقاد مانی کو فائد وستوں کی بیاری لاحق کردی تا کداس حالت بہندیس موت واقع ہونیز اس عبر تناک انجام سے لوگوں کو عبرت دہائت حاصل ہو۔

آنجهانی مرزا قادیابی اور' پاخانه پرغورِت'

مسلمان ....مرزا قادیانی کے باخاندی خدمت پرکون مقررتها؟

قادیانی ..... "مرزا قادیانی کے پیشاب پاخاندکی خدمت پرایک مورت مقررتھی جوکہ پاخاند میں لوٹا رکھتی تھی۔ "

آنجهانی مرزا قادیانی اور "علم"

ملمان ..... كيامرزا قادياني كنزديك علم دين احجاتها؟

قادیانی .....مرزا قاویانی نے کہا:''بیٹا تو برگرونظم احجماہے، نددولت خدا کافضل احجماہے۔'' (ذکر حبیب مارک احدم)

آنجهاني مرزا قادياني اور درمرم ياني "

مسلمان مسدر زاقادیانی اپنی خادمد به جوکه پاخانه پرمقررتی اس سے کیارویا ختیار کرتے تھے؟ قادیانی سد مرز اقادیانی استجامل کرم پانی استعال کرتے تھے۔ ' خادمد نے زیادہ کرم پانی پاخانہ میں رکھ دیاتو مرز اقادیانی نے دہ کرم پانی خادمہ کے ہاتھ پر ڈال دیا۔''

(ميرت المهدى جهص ٢٨٣ بروايت نمبر ٨٥٤)

فائده ..... مرزا قادیانی کا اپ پیشاب پاخانه کیلے عورت کا مقرر کرتا بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ جب کدوہ غیر ترکا ہے۔ جب کدوہ غیر کی اختار کا است نہ کر کا اسلامات کے بہتر کرم پائی اخلاق ہیں؟ بلکہ برے سے براانسان ایسانیس کرتا ہے بہت بری بداخلاق ہے۔ اگر قصاص یعنی بدلہ لینا بھی تھا تو برابر کا لینے تا کہ معاملہ برابر کا ہوجا تا۔
''الفرج بالفرج بالماء الحمیم''

آنجماني مرزا قادياني اور 'افيون'

مسلمان .....اسلام میں نشر آور چیز مثلاً الجون وغیر وحرام ہے مرزا قادیانی کے دھرم میں کیا تھم ہے؟ قادیا نی .....مرزا قادیانی دوائی میں افیون استعمال کرتے تھے۔

(سيرت المهدى جسم ١٥ يروايت نمبر٥١٩)

آنجهاني مرزا قادياني اور بهنك ودهتورا

مسلمان .....مسلمان تو بعنگ ودهتورا كوحرام جانت مين كيا مرزا كرش قادياني كردهم شرحرام بياطال؟ قادیانی ...... دمرزا قادیانی برائے کولی سل دق افحون ، پینک اوردهتورا جائز فرماتے ہیں۔ " (سیرت الہدی جسمی ااابرواے نبر ۱۹۵۵)

آنجهاني مرزا قادياني اور 'شرابي'

مسلمان .....اسلام میں شرائی کو حد کی سزادی جاتی ہے کیا مرز اکرش قادیانی کے دھرم میں سزاہے؟ قادیانی .....مرز اقادیانی نے کہا ہے کہ: ''اپنی جماعت کے شرائی ہے بھی ہوردی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی دوست ہوا در اس کے متعلق ہمیں اطلاع لے کہ دوگلی میں شراب کے نشر میں مدہوش پڑا ہے تو ہم کمی شرم کے اور روک کے وہاں جا کراہے اپنے مکان پراٹھالا کیں اور پھر جب اسے ہوش آنے لگے تو اس کے پاس سے اٹھ جا کیں تا کہ ہمیں دیکھ کر دوشر مندہ ند ہو۔''

(ميرت المهدى جهس ٩٣، بروايت نمبر ٣٨)

فائدہ ..... امت مرزائیکوا پی عقل ہے سو چنا جا ہے کہ اگر نشر خورا نجونی ، بیتکی ، دھتوری اورشرائی وغیرہ نبی ہوتے۔ بیسعادت صرف امت مرزائیکوئی وغیرہ نبی ہوتے۔ بیسعادت صرف امت مرزائیکوئی حاصل ہے کہ شرائی ، بیتکی ، افحونی ، دھتوری نبی ان کے حصہ میں آئے۔ بیتمام تا پاک غذائیں ای شیطانی نبی کے حصہ میں رکھوی ہیں۔ حضور اکر ما گائے کی ذات پاک کی طرف سے محولہ بالاتمام اشیاء کے علاوہ بھی ہروہ چیز جس سے انسان کونشر محسوں ہو حرام قرار دیا محیا۔ ایک نشر آوراشیاء استعمال کرنے والے کونشر کی حالت میں مال، بہن ، بین اور بیوی تک کی تیر نبیس رہتی ۔ صرف بے غیرت انسان تی الی اشیاء کواست عمل مال ، بہن ، بین اور بیوی تک کی تیر نبیس رہتی ۔ صرف بے غیرت انسان تی الی کا استعمال کرنے کے علاوہ حلال بھی قرار دے سکتا ہے۔

آنجهانی مرزا قادیانی اور مندوکی شیرینی

مسلمان .....کیامرزا کرش قادیانی ہند د کا فرکے ہاتھ کی ناپاک ثیر پٹی دغیرہ کھالیا کرتے تھے؟ قاویانی ......''مرزا قادیانی ہند وغیرمسلم کافروں کا کھانا کھا ٹی لیتے تھے۔ ہنود کا تحذیجی از قسم شیر پٹی وغیرہ بھی قبول فرمالیتے تھے اور کھاتے بھی تھے۔''

(سيرت البدى جسه ١٤٢٠ بروايت نبر ٩٢١)

فائدہ ..... ایک متی ،ایما تدار مسلمان فض بنماز مسلمان کے ہاتھ کا کھانا وغیرہ بھی نہیں کھاتا۔ محر مرزا قادیاتی ہندو، کا فروشرک کے کھرکی شیریٹی وغیرہ اس لئے کھاتے تھے کہ مرزا کرش ہیں ندکہ مسلمان اور ہندوکرش کے بچاری ہیں۔ آنجمانی مرزا قادیانی اورالهامی حقه شیطانی

مسلمان ..... كيامرز اكرش قادياني كومجى حقد كم تعلق بحى الهام موا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی نے کہا: ''آج میں نے خواب میں دیکھا کہ مجد (قادیان) میں دوجھے پڑے ہیں۔'' (تذکرہ ۲۰۰۸)

پ سے ہے۔ فاکدہ ..... جیسے مرزا قادیانی نبی تھے الہام اورخواب بھی ایسے نظر آتے تھے کہ قادیان کی مساجد ہماری میں دریت کی بطیفہ جستان کر جمال میں میں میں میں میں انداز میں کا استعمال کے تعدید کا میں میں انداز میں

میں ہروقت حقد، نزی ، تمبا کواور چلم وغیرہ چیے تیرکات محراب میں مزین رہنے نیز اس کے ساتھ آگے بھی ہروقت حقد، نزی ، تمبا کو ایندل کی آگئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی چاہئے۔ آگر قادیانی مرزا کی عبادت گاہوں میں حقد شریف کی گڑگڑ کی رونق ہوئی یا ہوئی چاہئے۔ آگر قادیانی مرزا کی است موکدہ پڑمل پیرانہ ہوں گے تو پاپ کیرہ کے مستق ہوں گان گائی جمل میں مجمی لاز ما

اشنان كرنا ہوگا۔

آنجمانی مرزا قادیانی اور "بندر"

مسلمان ..... كيا بندرول كالحليل اورب مووه قصه جات مرزا قاوياني كو پسند تن ياند؟

قادیانی ..... "مرزا قادیانی افریقه کے بندروں اور افریقن لوگوں کے لغو قصے خدرہ پیشانی سے سنتے

(سيرت الهدى جهم ١٥٥، يروايت تمبر ٤٩٠)

فا کده ..... بندرون والے گدا گرلوگ بندرون کو نچانے اوران کی ناجائز حرکات اور غلط قصہ جات

بیان کرے خود خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی خوش کر کے ان سے بھیک مانگلتے ہیں۔ مرز اغلام احمد قادیانی نے بھی اپنی امت کو بندروں کی طرح نیما کرخوش کیا اور ان سے بھی بہتی مقر ہے نام

احمد فادیاں نے بی اپی امت کو بندروں فاطر کے حرفوں کیا اور ان سے می می سام و کے نام بر بھی دوسر سے حتم کے چندہ دغیرہ وصول کر کے قصر غلاظت وغیرہ بنائے۔ کیا ایسا مخص مہدی ہے یا

بندروں والا گداگر؟ امت مرزائيه كوائي عقل ہے سوچنا چاہئے۔ اگرعقل نہيں تو علاج كرا كيں۔

ورند ہوش کے ماخن لیں یصورت دیگریہ جماعت بندراوراس کا بانی بندروں والافقیر۔ دوجیسی روح ویسے فرھتے''

آنجهانی مرزا قادیانی اور''ختنهٔ'

مسلمان ..... كيامرزا قاديانى كوهرم من ختنه كرانا ضرورى ب؟

قادیانی ..... "مرزا قادیانی کاایک سکه مرید مواتو مرزا قادیانی نے کہا بیختندست ہے جو کہ بیزی عمر شی خرص میں مرزا قادیانی کے کہا بیختندست ہے جو کہ بیزی عمر شی خرص میں مرزا قادیانی کیونکہ کرش ہونے کی بناء پر ہندوؤں کے چنڈت اور سکھوں کے گروہے سکھ بہاور تنے۔اس لئے اس کی تمام امت پرختند کا زم نہیں بلکہ ریافیر ختندہ میں کے اپنے دھرم میں رہ کر" وقدود السنار "بی بنیں مے جیسا کہ ہندود، بیود، عیسانی اور کھو و غیرہ۔

آنجهانی مرزا قادیانی اور"طوائف"

مسلمان .... مسلمانوں کے خدمب اسلام میں شادی دغیرہ کے موقع پر نیک لوگ اپنے اقرباء کے علادہ نیک لوگ اپنے اقرباء ک علادہ نیک لوگوں لینی علما وسلحاء اور بزرگان دین کو عرفر کرنا ہی باعث برکت خیال کرتے ہیں۔ ان مواقع پر بدمعاشوں، بے دینوں، تنجروں اور طوائفوں کو بلانا خدمب اسلام میں حرام اور ناجائز ہے۔ محرمرزا قادیانی کے دھرم میں اس کا کیا تھم ہے؟

قادیانی .....مرزاسلطان احمد صاحب نے بیان کیا کہ مرزا قادیانی کے بڑے بھائی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور گل دن تک جشن ہوتا رہا اور ۲۲ طاکنے (کنجر) ارباب نشاط (ڈھول سرگل دغیرہ) کے جمع تھے۔
(میرہ) کے جمع تھے۔

فائدہ ..... شریف اور نیک عوام اپنی خوشیوں کے موقع پر شرفاء ادر نیک کر دار لوگوں کو مدموکر کے اپنی نیک سیرت دخواہشات کا اظہار کرتے ہوئے خوشی محسوں کرتے ہیں مگر شریر طبخ بدمعاش اور بدکر دار لوگ طوائفوں ، تغروں بے دینوں اور بے غیرت لوگوں کو بلا کر خوش ہوتے ہیں جیسا کہ مرز اقادیانی کے دالدنے کیا۔ امت مرز ائیکو بھی اسپے نبی کے باپ کی سنت پڑمل پیرا ہونا جا ہے ۔

آنجهانی مرزا قادیانی اور" آتش بازی"

مسلمان ....شب برأت کومرزا قادیانی کی سنت کے مطابق کیے عبادت کرنا اواب ہے؟ قادیانی .....' وُاکٹر محمد اساعیل کہتے ہیں کہ شیخ موجود کے زبانہ شی گھر کے بیچ بھی شب برأت وغیرہ کے موقع پریونمی تفریح کے طور پر گھرش آسحبازی کے اناروغیرہ منگا کر چلالیا کرتے تھے ادر بعض ادقات اگر حضرت (مرزا قادیانی) موقع پرموجود ہوتے توبیآ سحبازی چلتی ہوئی آپ خود بھی د كي ليت تقاور مرزا قادياني منع نفرمات بلك بعض دفعان چزول كمن كان كيلي بم معرت (مرزا قادياني) سي ميا كلته توآب در ديت تق-"

(سيرت الهدى ج ٢٥ مروايت نمبر ٢٥)

فائده ...... کرش قادیانی کے دهرم پی شب برأت جیسی متبرک رات بی آسی بازی چلانا اور کھیل تماشا کرنا ہی عبادت ہے دبیا کہ مرزا قادیانی نے بیے دے کرائل خاندے بی واب وعبادت کا کام کرایا جو کہ فد بہب اسلام بی بالکل ناجائز اور حرام ہے۔

آنجماني مرزا قأدياني أور مال حرام

مسلمان ..... کیامرزا قادیانی کےدھرم میں سودحرام ہے؟

قادیانی .....مرزا قادیانی نے کہا کہ مود کا پیدا شاعت دین (مرزائیت) اور دینی (تبلیغ مرزائیت کے ) کام میں استعال کرنا جائز ہے۔ (سیرت المہدی جہس االروایت نبر ۴۳۹)

آنجهانی مرزا قادیانی اور 'زنا کاری''

مسلمان .....زانیه بدکارسبی عورت کامال حرام مرزا قادیانی کے دھرم میں کیساہے؟ قادیا نی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ پختی (زانیہ عورت) کا کمایا ہوا مال اسلام (مرزائیت) کی

ودیای .....مرزا فادیان میم این که بی فراند ورف کا مایا موامان استان و مرزانیت کی فراند می این استان این این ای خدمت می خرج کرنا ہے۔ (میرت المهدی جاس ۱۲۱ بروایت فبر۲۲۱)

آ نجهانی مرزا قادیانی اور قبروں کے کپڑے،

مسلمان .....مسلمانوں کے قبرستان سے کیڑے چوری کر کے مرز اقادیانی کے دھرم میں کہاں خرج کرتا جائے؟

قادیانی.....الله دین فلاسفراورمولوی یارمحد نے قبروں کے کپڑے اتار کر پکھیرو پہیے جمع کیا تو مرزا قادیانی نے اشاعت اسلام (مرزائیت) پرخرج کرنے کا تھم دیا۔

(سيرت المهدى جساص٢٦٣، يروايت نمبر ٨٨٩)

فائدہ ..... مرزاکرٹن قادیانی کے دھرم ہیں سود، زناکاری اور قبر دل سے کپڑے چراکراس کے پیٹوں سے میٹرے چراکراس کے پیدوں سے مرزائیت پر صرف کرنا عبادت پن اور اور ایس کے دور کرنا عبادت پن اور اور بیام رزاکادین حرامی تعاویاتی مال حرام خرج کرنا تواب ہے۔"السخبیٹ اللہ خبیٹ اللہ میں خوراک (مال حرام ہود بجائے حرام رفت)

آنجهاني مرزا قادياني اوراس كاباپ

مسلمان .....كيامرزاغلام احدقادياني كاباب ثماز بر حتاتها؟

قادیانی ..... "مرز اسلطان احد کہتے ہیں کہ آیک بغدادی مولوی صاحب نے داداصاحب سے کہا کمرز اصاحب آپ نماز نہیں پڑھتے۔ دادانے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا جبکہ آپ کی عمر ۵۵ سال تھی۔ "

فائدہ ..... مرزا قادیانی کا باپ بے نماز ،خود مرزا بھٹگ نوش افیونی اور دستورا خوریہ تمام کے تمام جہنم کے ستحق ہوئے جب کے مرزا قادیانی ہیں نہ اور دستوں کی وجہ سے پاخانہ میں مرا۔

آنجهانی مرزا قاد مانی اور''استغفار''

مسلمان .....اسلام بین مسلمان پراستنفار کرنالازم ہے کیامرزا قادیانی نے بھی استنفار کیا؟ قادیانی .....''مرزا قادیانی کواستنفار پڑھتے بھی نییں سنا گیا۔'' (سیرت البیدی تا صفح ہیرواے نمر مرزا فائدہ ..... مسلمان اس لئے استنفار کرتا ہے تا کہ اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فر مادے۔ مگر مرزا قادیا نی اوراس کی امت مرتد اور کا فر ہے۔عقائد کو نیر ٹیر کید اور مرتد کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ بدیں وجہ مرزا قادیا نی نے بھی استنفار کا ارادہ ہی نہ کیا۔ جیسا کہ فرعون، شداد، ہامان اور ابوجہل وغیرہ کے دلوں بیس بھی استنفار اور تو بہتک کا خیال ہی نہ آیا اور چہنم رسید ہوئے۔

آنجهاني مرزا قادياني اورجج

مسلمان .....رئيس قاديان اور مالدار موت موئي كيامر زا قاديا في نے اپني زندگي يس ج كيا؟ قاديا في ..... دمرزا قاديا في نے اپني زندگي ميس ج نبيس كيا تھا۔ "

(سیرت المهدی جام ۵۰، بروایت نمبر۵۵)

آنجهاني مرزا قادياني اور"اعتكاف"

مسلمان ....مسلمان نمازی روزه وار رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیشتا ہے۔ کیامرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں اعتکاف بھی کیا؟

قادیانی ..... مرزا قادیانی نے اعظاف نیس کیا۔ " (سیرت المبدی جسم ۱۱۱۰، روایت نبر ۱۷۲) فائده ...... قج اوراعظاف کاسلسلی سرف مسلمان کے لئے ہے جو بارگاہ رب العزت سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرتا اور آئندہ گناہوں ہے توبہ کرتا ہے۔ اس کے برنکس مرزا قادیانی اور اس کی جماعت چھکہ مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کے خداوندقد وس کی خشاء کیظاف ان کی توبرکا سوال بی پیدائیس ہوتا۔ بریں بنائج اوراء تکاف ان کیلئے فضول اور بے کار بے نیز رب بے نیاز نے ایسے گروہ کا ٹھکانہ جنم بتار کھاہے جس میں وہ ابدالا باد تک رہیں گے۔ آنجم افی مرز اقادیانی اورز کو ق

مسلمان .....مرزا قادیانی بهت بزامال دارتها کیااس نے بھی اپنے مال کی زکو ہ بھی اوا کی؟ قادیانی ...... 'مرزا قادیانی نے بھی بھی زکو ۃ ادانہیں کی۔''

(سيرت المهدى جسام ١١٩، يروايت نمبر٢٤٢)

فائدہ ..... مسلمان زکوۃ اس لئے اوا کرتا ہے کہ مال پاک ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا وخودی ہی ماصل ہو۔ چونک مرزا قادیانی مرتد اور کافر تھا اس لئے وہ جاتا تھا کہذات کا مال پاک ہوگا اور نہ بی گناہ مواف ہوں گے۔ چونکہ اس کا تو بہرنے کا ارادہ نہ تھا۔اس لئے زکوۃ اوا کرے اپنامال کیوں پر باوکرتا؟

آنجهانی مرزا قادیانی اور 'استنجا''

مسلمان .....مسلمان نبي عليه السلام كى سنت كے مطابق بوقت استفا و حديد ضرور استعال كرتا ہے۔ مرزا قاديانى كادھرم اس سلسله ميں كيا كہتا ہے؟

قادیانی .....مززاقادیانی نے پیٹاب کرکے پانی استعال کیا مرود صیل می می استعال ندکیا۔

(سيرت المهدى جسام ٢٨٣ يروايت فمبر١٨٣٨)

فائدو ..... بیست صرف الل اسلام کیلئے ہے نہ کدمر تد کا فرکیلئے کدمرزا قادیانی است پولل پیراہوئے۔

آنجهاني مرزا قادياني كي بيوي پيد فارم پر

مسلمان .....مسلمان مورت کے سکتے پرده لازم اور ضروری ہے کیامر ذا قادیاتی کی بیوی کو پرده تھا؟ قادیاتی ...... ' مرزا قادیاتی اپنی بیوی کے ساتھ اشیش کے پلیٹ فارم پر ٹہل رہے تھے قو مولوی عبدالکریم نے کہا حضور بہت سے لوگ اور پھر غیر لوگ ادھرادھر پھرتے ہیں۔ بیوی صادیہ کو ایک الگ جگہ پر بٹھادیں۔ مرزا قادیاتی نے کہاجاؤی میں ایسے پردے کا قائل نہیں۔''

(سيرت المهدى جام ٢٢ يروايت نمبر ٢٥)

آنجمانی مرزا قادیانی اور "برده"

مسلمان ....مومن عورت برقو برده لازم بے كيامرزا قادياني عورت ك برده كا قاكل تعا؟

1/

قادیانی .....مرزا قادیانی نے کہا کہ: ' پردہ جو گھروں میں بند ہو کر بیٹھنے والا ہے بیامہات الموشین سے خاص تھادوسری مومنات کے لئے ابیا پردہیں ہے۔''

(سيرت المهدى جسم ١٥٥١، بروايت نمبر ٨١١)

فائدہ ..... فائدہ مرزا کرش قادیانی اپنی ہوی اور مرزائیوں کی ماں کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر پلیٹ فارم پرلائے اور گھر کا پردہ ناجائز فرمایا تو امت مرزائیے پرسنت ہے۔قادیانی کے مطابق لازم ہے کہ اپنی ہویوں کوشام کے وقت پلیٹ فارموں اور مڑکوں وغیرہ پر بغیر پردہ کے سیروتفری کیلئے بھیج دیا کریں تاکہ کوام کوان سے استفادہ ہوا ورمرزائی عورتیں عوام سے مستفیدہ و کیس۔ آنجمانی مرزا قادیانی اور ' غیر محرم عورتیں''

مسلمان ..... كيامرز اكرش قادياني غير محرم عورتوس بدنت بيعت ہاتھ طلتے تھے؟ قاديانى ..... "مرزا قاديانى عورتوں كى بيعت صرف زبانى ليتے تھے ہاتھ ميں ہاتھ نہيں ليتے تھے كيونكه غير محرم عورت ہے كمس (ہاتھ لگانا) كى بھى ممانعت آئى ہے۔ "

(سیرت المهدی جسام ۱۵، بروایت فمبر ۲۷۷)

آنجهانی مرزا قادیانی اور 'بھانو''

مسلمان ..... مرزا قادیانی کے دهرم میں رات کوغیر محروت سے تانگیں و بوانا کیا ہے؟

قادیا فی ..... مرزا قادیانی ''ایک رات اپنی طاز مہ بھانو سے دبوائے تھے جب کہ خوب سردی تھی۔

وہ لحاف کے اور سے دباری تھی اس لئے اسے بہ پہنا ندلگا کہ جس کو دباری ہوں وہ حضور کی تائیں

نہیں میں بلکہ پلنگ کی پئی ہے تھوڑی در بیعد مرزا قادیانی نے کہا: بھانو آج بری سردی ہے۔ بھانو

کہنے گئی'' ہاں بی تنڈ سے تے تہاڈیاں لٹال ککڑی وانگر ہویاں ہویاں این بینی بی ہاں جبی او آج

ہنے گئی' ہاں بی تنڈ سے تے تہاڈیاں لٹال ککڑی وانگر ہویاں ہویاں این بینی بی ہاں جبی او آج

قائدہ ..... مرزا قادیانی کی دور کی طاحظہ فرماویں کہ بیعت کے وقت ہاتھ لگا تامنع ہے گرا لگ

ایک کم وہ میں غیر محرم عورت سے رات کو تائیس دبوانا پھر کھان کے اور سے کی چیز کو دبانا جس کا

ایک کم وہ میں غیر محرم عورت سے رات کو تائیس دبوانا پھر کھان کے اور سے کی چیز کو دبانا جس کا

دیا کہ و بے شری و بے غیرتی؟ مرزا قادیانی کواس سے شرم اور حیا نہ آئی بلکہ اس بات کو ترسمجھا کہ حیا کی و بیٹری و بیا ہے؟ جس کو سرد ہوں میں دبوائے سے مرزا قادیائی لطف اندوز ہور کر فخر

مجھر سکتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ جس کو سرد ہوں میں دبوائے سے مرزا قادیائی لطف اندوز ہور کو خور کو کھی ایسا

محسوں کرد ہے تھے۔ بیرے خیال میں ایک بہت ہی بے شرم انسان اپنی منکوحہ عورت کو بھی ایسا

کرنے کوئیں کے گا۔ قادیائی امت کوچاہے کہ اب بھی ہوٹ سنجا لے ادر آنجمانی مرزا کے کردار کا ملاحظہ کرتے ہوئے تو بہ کرے۔ شرم وحیاباز ارکا سودانہیں کہ کس کے لئے ٹرید کرلیا جائے بیصرف اللہ تعالیٰ علی کی دین ہے جے جا ہے عطاء کرے۔

حیا و شرم و ندامت اگر کہیں مکتن و ہم بھی لینے ذرا مرزا قادیانی کے لئے

آنجما ئی مرزا قادیا ٹی اور'' مائی قجو'' مسلمان .....مرزا قادمانی جب اینے گھر کے ایک کمرہ میں رات کوسوتے تو پیرہ کون دیتا مرد ہا

مسلمان .....مرزا قادیانی جب اینے گھر کے ایک کمرہ میں رات کوسوتے تو پہرہ کون دیتا مردیا عورت؟

قادیانی ..... "مائی رسول بی بی نے بیان کیا کہ ایک زمانہ میں حضرت سے موجود کے وقت میں اور المبیہ بابوشاہ دین رسول بی بی نے بیان کیا کہ ایک زمانہ میں حضرت سے موجود کے وقت میں اور المبیہ بابوشاہ دین ہوتی تھی۔ " (بیرت المبدی سس ۲۱۳، بردایت نبر ۸۸) دین کو جرانو الداور المبیہ بابوشاہ دین ہوتی تھی۔ " (بیرت المبدی سسسسس مرزا کرشن قادیانی رات کومروں کی بجائے موروں سے پہراد لاتے تھے طالا مکدم زا قادیانی الگ جگہ غیر محرم موروں سے رات کو خدمت لیتے اور پہرہ بھی، کیا مرزا آنجمانی امت مرزا کیے نی کی غیرت ہے یا بے غیرتی ،حیا ہے یا بے حیائی ؟ تمام رات غیر محرم موروں میں رہنا صرف مرزا تادیانی بی کی صفت ہے نہ کہ کی شریف آدی کی۔

آنجهانی مرزا قادیانی اور''زینب کونصف رات کوسرور''

مسلمان ..... مرزا قادیانی جب رات کوکی غیرمحرم عورت سے خدمت لیتے تو اس عورت کی کیا کیفیت ہوتی ؟

قادیانی ..... 'نینب بیگم نے بیان کیا کہ بیس بین ماہ کے قریب مرزا قادیانی کی خدمت ہیں رہی ہوں۔ کمرمیوں میں پکھا دغیرہ اور ای طرح کی خدمت کرتی تھی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ نصف رات کو یا اس سے بھی زیادہ جھ کو پکھا ہلاتے گزر جاتی تھی جھکو اس اثناء ہیں کی تھکان رات کو یا اس سے بھی زیادہ جھ کو پکھا ہلاتے گزر جاتی تھی جھکو اس اثناء میں جھکو نہ نیند نہ خودگی اور نہ تھا کہ خوتی سے دل بھر جاتا بھر بھی اس حالت میں جھکو نہ نیند نہ خودگی اور نہ دانت میں جھکو نہ نیند نہ خودگی اور نہ تھا کہ دایت نبرااله) اور نہ میں مرزا قادیانی سے رات کے وقت شرف طاقات حاصل کر کے خدمت کرتی تو اسے خوتی اور سرور حاصل نہ ہوتا تو اور کیا حاصل ہوتا؟ بلکدایسے مواقع پر کرے خدمت کرتی تو اسے خوتی اور سرور حاصل نہ ہوتا تو اور کیا حاصل ہوتا؟ بلکدایسے مواقع پر کرے فدمت کرتی تو اسے دوت بھر در حاصل نہ ہوتا اور اس مرزا رئیہ کے تھی اور مہدی کی

کارستانیاں کہ غیرمحرم عورتوں ہے رات کو ملاقات کا شرف بخشتے ہوئے ان کے دلوں میں خوثی دسرور پیدافر مادیتے الیک عورت جو کہ اپنے نبی (مرزا قادیانی آنجمانی) ہے رات کورنگ رلیاں منا رہی ہواسے نیند کب آسکتی ہے۔ یہ ہیں امت مرزائیہ کے نبی کرش قادیانی۔

آنجمانی مرزا قادیانی کی چادریں

مسلمان ..... تنجهاني مرزاقادياني كي متبرك جادري كيافيس؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: '' جمھے دومرض دامن گیر ہیں ایک جم کے اوپر کے حصہ یں ور دسر دوران سراور دوسرے جسم کے نیچ حصہ میں کہ پیٹاب کثرت ہے آنا اور دست آتے رہنا سو بیو ہی دوزر درنگ کی چادریں ہیں۔'' (نیم دعمت ۲۰۷۵ مرزا تارین جام ۲۳۵۵) فائدہ ..... جبیا مرزا قادیانی تھا چادریں بھی دلی پہندکیس اور اللہ تعالی نے بھی اے دلی

غرقاني ني (العياذ بالله)

آنجهانی مرزا قادیانی اور پیشاب

مسلمان .....مرزا قادیانی کوروزاندکتی بار پیشابآ تا تها؟ قادیانی .....مرزا قادیانی کهتیم می که: " مجھے بعض اوقات سوسود فعدایک دن میں پیشاب آتا

فادیان ..... مرزا فادیای بنے ایل کہ سے کا دوقات کو جو اسلام استان کا استان کا استان کا استان کا استان کا استان ہے۔''

فائده ...... مرزا قادیانی کودن می عود اباراوررات می عود ابار پیشاب آتایین چیس ۲۳ مکفته می آنجهانی کرش کودوسوده ابار پیشاب کرناپز تااس کا مطلب بیهوا کدمرزا قادیانی کے دربان ہی پیشاب تھا۔

عاصی بخشے کے تیامت میں مرزا کہتا رہا پیثاب پیثاب

ٹوٹے ہوئے لوٹے کی طرح مرزا قادیانی سے پیشاب بہتارہتا تھا۔ جو مض افیون، بھنگ، دھتوراو غیرہ استعال کرے اوراس ہے ہروت پیشاب اور دست بھی بہتے رہتے ہوں وہ بھٹی، افیونی، پیشائی اور مجون مرکب متنی تو ہوسکتا ہے مرضدا کا نی اور مہدی ہرگز نہیں ہوسکتا۔

آنجهاني مرزا قادياني اورسر ميل خرابي مىلمان .....كيامرز اكرش قادياني كيسر مي كسي تم كي خراني هي؟ قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:''میرےاوپر کے حصہ میں جیشد سردرد اور دوران سرر ہتا (اربعین نمبرهم مس بزائن ج ۱۵م ۱۳۷۰) م ..... جس شخص کو برونت در دسراور دوران سریعنی برونت سر چکرا تار بتا بواسد دماغ کی خرانی کی وجہ سے پاگل اور مجنون تو کہا جائے گا نہ کہ ولی وغیر الیکن مرزائیوں کے پاگل پن اورخرانی د ماغ كو ملاحظه كريس كدوه ماكل، مجنون، بيشاني اور بدكردار اور بدصورت آدى كومن محرت ني ومهدی وغیرہ مانتے ہیں۔ آنجهانی مرزا قادیانی کوذیابطس وشوگر مسلمان ..... کیا مرزا قادیانی کوذیا بیطس اور شوکر بھی تھی؟ قادیانی ..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:''میرے نیچے کے بدن میں بیاری ڈیا بیطس ہے۔'' (اربعین نمبره م می بخزائن ج ۱۷ ص ۲۷۱) مسلمان ..... كيامرزا كرش قادياني كوشوكركا بمى مرض تعا؟ قاديانى .....مرزا قاديانى كيتم إلى كن مجمع بيثاب يل توكر ب-" (قيم دور مس ٢٥ فرائن ج ١٩ ص ١٠٠٠) آنجهاني مرزاكرش قادياني كوخارش مسلمان ..... كيامرزاكرش قادياني كوخارش كي يماري بحي تمي؟ قاديانى .....مرزا قاديانى كتيم بين كه: "مجمع خارش كامارض بعى ب-" (شیم دیوت مس فزائن ج۱۹ ۱۳۳۳) فائده ..... مرزا قادياني كيت مين روحاني اورجسماني امراض كامركب الوجود تفا-ان امراض میں سے ایک مرض خارش بھی تھا جیسا کہ کدھا کوخارش ہوتو دہ کودتا آواز دیتا اور دوڑ کرکسی كۇرى دغيرە سے اپنى خارش كادفاع كرتاب مرزا قاديانى بھى ايسے تھے "كىمشل المصمار يحمل السفارا''امت مرزائيكا خارثى ني اودم كب الوجود، پيثاني اوديمكى ني -آنجهاني مرزا قاديابي اوردست مسلمان ..... کیا مرز اکرشن قادیانی بمیشداور بروفت دستوں کے مرض میں چھار ہتا تھا؟

491 قادیانی .....مرزا بشیرالدین محمود کہتے ہیں کہ:''مرزاغلام احمد قادیانی کو ہمیشہ دستوں کی شکایت رېڅنځي " (بيرت كميح موقودص ۷۵) مرزا قادیانی کہتاہے:'' مجھےاکثر دست آتے رہے ہیں (نسيم دعوت ص 22 فرزائن ج ١٩ص ٣٣٥) فائده .....انگریزی حکومت نے ایک ایسے مخض کو نبی ومهدی بنایا جوان کابهت بزاخیرخواه ابت موا كونكماتهم مل سے ممدونت پيشاب اور كو برجيسي غلاظت خارج بوتى رہى تھى جوان كے بہتى مقبرہ کی اورامت مرزائیے کی اراضی کوزرخیز بنانے اورسیراب کرنے میں خوب ممدومعاون ثابت ہوتی ہوگی۔ نیز مرز ا قادیانی کے کثرت پیٹاب اور اسہال نے مرز ائیوں کو ٹیوب ویل، نہری یانی اورولائ کھادی خریدے بے نیاز کردیا ہوگا۔ نركوره بالانقائص كى بناء يراييا فخص ني توكيا (جمكا كائنات بيس بهت بزامقام ب) معمولی انسان بھی نہیں ہوسکتا۔ چه نبت خاک را بعالم پاک خدائے بزرگ وبرتر نے تمام انبیاء علیم السلام کوان عیوب ونقائص سے پاک پیدا آنجهانی مرزا قادیانی کونهسٹیریا" مسلمان .....کیامرز اکرش قادیانی کوسٹیر یاکی بیاری کا دورہ بھی پر تا تھا؟ قادیانی .....مرزا قادیانی کوپهلی د فعد دوران سراور مسٹیر یا کادوره بشیراول کی وفات پر ہوا تھا۔ (سيرت المهدى جاص ١٦ بروايت نمبر ١٩) آنجمانی مرزا قادیانی کو مرگی " مسلمان ..... کیامرزا قادیانی کومرگی کادوره بھی پڑتا تھا؟ قادیانی .....مرزا قادیانی کیتے ہیں کہ مجھے دوران سربھی لاحق ہوگیا ہے۔ طبیبوں نے لکھا ہے کہان عوارض کا آخری نتید مرگ ہے۔ (حقيقت الوي م ٣٩٣ ، خزائن ج ٢٢ص ٢ ٣٧)

نوارس ہا کری سچیہ مربی ہے۔ آنجمانی مرزا قادیانی کو''مر کی کادورہ''

مسلمان .....مرزا کرشن قادیانی کومرگی کادوره کس طرح ہوتا تھا؟ قادیانی .....مرزا قادیانی کی بیوی کہتی ہے کہ:''میں پروہ کرا کرمبچر میں چلی گئی تو آپ (مرزا قادیانی کرشن) لینے ہوئے تھے۔ جب پاس کی تو فر مایا میری طبیعت بہت خراب ہوگئ تھی۔ کیکن اب افاقہ ہے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چڑ میرے سامنے سے آئی ہے اور آسان تک چلی گئے ہے پھر میں چی مارکرز مین پر گر گیا اور شی کی ہی حالت ہوگئ ۔ والدہ صادبہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد قادیاتی کو با قاعدہ دورے پڑنے شروع ہوگے۔" (بیرت المبدی جامی کا دوارہ نمبر ۲۰ تے جمہ انی مرز اقادیاتی کومرگی کا دورہ نمبر ۲۰

مسلمان ..... كيامرزا قادياني كو پر بھى مركى كادوره ہوا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:''ایک دفعہ عالم کشف میں جمعے دکھائی دیا کہ بلا ایک سیاہ رنگ چار پائے کی شکل پر جو بھیٹر کے قد کی ماننداس کا فقہ تھا اور بڑے بڑے بال تھے اور بڑے بڑے پنچے تھے میرے پر جملہ کرنے گلی اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یکی (مرع) مرگی ہے۔'' (تذکر ہیں 1900)

فائدہ .....آج کے کوئی نبی اور ولی ایمانیس آیا جو کہ مرگ کا مریش ہو بیصرف قادیانی وشیطانی د جال ہی ہے جو کہ امت مرزائید کونھیب ہوا آئیس چاہئے کہ شندے دل سے سوچ کر عبرت حاصل کریں۔

آنجهانی مرزا قادیانی کو مراق'

مسلمان ..... كيامرزاكرش قادياني كومراق بعي تفا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی سے کی دفعہ ساہے کہ: ' مجھے سٹیریا ہے۔ بعض اوقات آپ مرات بھی فرمایا کرتے تھے۔'' (سرت المبدئ جمع ۵۵ بروایت نمبر ۳۹۹)

آ نجمانی مرزا قادیانی کی بیوی کومراق

مسلمان .... کیامرزا قادیانی کی بیوی کومراق تفا؟

قاديانى ..... مرزا قاديانى فرمات بين كه: "ميرى بيوى كوجمي مراق كى بيارى ہے-"

(منظورالهی ص۲۳۲)

آنجهانی مرزا قادیانی کے خلیفہ ثانی کو' مراق'' مراب کر میں کے خلیفہ ثانی کو مراق'

مسلمان .....کی امت مرزائیہ کے خلیفہ ٹانی کو بھی مراق تھا؟ قادیانی .....حضرت خلیفہ الثانی نے فرمایا کہ:''مجھ کو بھی بھی بھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔''

(رسالدر يونوقاد يان ساابات ماه اكست٢١٩١٥)

### www.besturdubooks.wordpress.com

آنجمانی مرزا قادیانی کے مریدکو''مراق'' مسلمان....کیامرزا قادیانی کے مریدوں کوبھی ہراق تھا؟

قادیانی ..... ایک دن کافکر بر که حضرت خلیفه است اول نے میے موعود سے فرمایا که حضور غلام نی کومراق ہوتا ہے (العیاف بالله ) اور جھے کومراق ہوتا ہے (العیاف بالله ) اور جھے ہی مراق ہے۔ ''
میرم راق ہے۔'' (ایمیاف بر ۱۹۹۹)

قائدہ ..... امت مرزائید کومبارک ہوکدان کوابیا نی طاکہ جوتمام عالم کی بری ہے بری بیار ہوں کا مرکب الوجود تھا۔ خودم اتی ، بیوی مراتی ، بیٹا مراتی اور مرید بھی مراتی بیٹی تمام الل خاندان مراتی ، امت مرزائید کو چاہیے کہ دوہ اپنے خاندان نبوت کے حالات کو مذنظر رکھتے ہوئے عبرت حاصل کرے در بارگاہ خداوندی بیل مراجع در ہوکر تو برکر ہے۔

آنجهانی مرزا قادیانی بےاستاد

مسلمان ..... كيامرزاكرش قادياني في كسى استاد علم حاصل كيا؟

تادیا نی .....مرزا قادیا نی کیتے ہیں کہ:'' میں نے علم ومعرفت کسی استاد سے حاصل ٹییں کی۔'' (پراہین احمر بیٹیم میں ۱۳۹۱ برزائن جا ام س

آنجهانی مرزا قادیانی کا''حجوث''

ملمان .... كيامرزا قادياني كاكوئي استادنه موناصيح ب

قادیانی .....مرزا قادیانی کیتے ہیں کہ:''میرے چاراستاد ہیں فضل الیی بگل علی شاہ فضل احمد ،مرزا غلام مرتضٰی''

مسلمان .....مرزا کرش قادیانی نے ان چاراسا تذہ ہے کون ہے اسباق پڑھے تھے؟ قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ''میں نے ضل الٰہی ہے قر آن شریف اور چند فاری کتابیں پڑھیں۔ دس برس کی عمر میں ضل احمہ ہے صرف کی بعض کتابیں اور پچھ قواعد نحوان ہے پڑھے، سترہ اٹھارہ برس کی عمر میں گل علی شاہ ہے نحواور منطق حکمت وغیرہ علوم مروجہ حاصل کے اور اینے

والدي بعض طباحت كي كما يين روهيس - ( كتاب البرييم ١٦٢١م والن ع ١١٩٠٨ )

آنجهاني مرزا قادياني ‹ مجنون ويأكل'

مسلمان .....مرزا قاد یانی این کتاب (براین احدیده مسسر ۱۳۷) بر لکھتے ہیں کد: دهس نے کسی استاد

ے علم حاصل نہیں کیا محرکتاب البریہ کے ص ۱۸۱۰ ایراسا تذہ اوران سے جواسیاق پڑھے تھے تفصیل سے ذکر کیئے ۔ تو مرزا قادیانی کے اس کلام میں تناقض واختلاف ہوا جس مخض کے کلام میں تناقض واختلاف ہوتو مرزا قادیانی اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟

قارياني .....مرزا قارياني كيت جي كه: "باكل مجنون، منافق كي كام ش تاتض موتاب-"

(ست بجن ص ۱۳۴ جزائن ج ۱۹۷۰)

فائدہ ..... بقول مرزاکر ٹن قادیانی خودی منافق، پاگل و مجنون ہوا۔ مجنون و پاگل آدی کواپنا ہوش بھی نہیں ہوتا بلدوہ اکثر نگا پھرتا اور بے مودہ بکواس کرتا رہتا ہے۔ خیال آئے تو گندگی کے دھیروں میں بیٹھر کر ہاتھ مارتا اور را گیروں کوگالیاں دیتارہتا ہے اور راہ گیرا سے پاگل بجھ کراس کی پرداہ نہیں کرتے اور اس سے مخاطب ہوتا ہے کارتصور کرتے ہیں جیسا کہ مرزا قادیائی نے کتاب دم نجم البدئ " فررائحق میں تمام انسانوں کوگالیاں دی ہیں۔ اہل اسلام نے اس کی الی بیہودہ بکواس پراسے پاگل مجنون اور غلیظ آدی کواس پراسے پاگل مجنون مجھا، اس کے برنگس امت مرزائیے نے ایسے پاگل مجنون اور غلیظ آدی کوانیا نبی ومہدی کردانا۔

آنجمانی مرزا قادیانی امتحان مین دفیل "

مسلمان ..... جب مرزا قادیانی نے اپنے اساتذہ کا اٹکار کیا اور ان کی تو بین کی تو کیا اسے کسی امتحان میں شریک ہو کرکامیانی نصیب ہوئی؟

قاديانى .....مرزا قاديانى فيعتارى كامتحان ديا مركامياب ندموئ يعنى فيل موسيح.

(سيرت المهدى ج اص ١٥١، بروايت نمبر ١٥٠)

دوسراامتحان وكالت اس وقت وياجب كدفري كمشزك دفترش ككرك تصلو كامياب

(سيرت المدى جسم ١١١١ وايت نمر ٢٥٩)

نهبوئے۔

فائدہ ..... امت مرزائي كومعلوم ہونا جائے كەحفرات انجياء كيهم السلام نے دنيا بيس كى انسان كي كيمي علم حاصل تبيس كيا بلكه براہ راست الله تعالى بى سے بذرايدوى وغيره علوم ومعارف حاصل كئے اوران حفرات كے علوم كومفوظ ركھنا اور بيان كرانا الله تعالى نے اپنے ذمالياہے۔

مرزا کرشن قادیانی نے اپنے اسا تذہ کا انکار کر کے جھوٹ بولا جو گناہ کبیرہ ہے اور سزا ناکا می ہوئی۔ مرزا قادیانی نے تمام علوم بقول خودانسانوں سے حاصل کئے جو کہ پوفت امتحان ان کویاد بھی ندر کھ سکے اور فحل ہوتے رہے۔ آنجمانی مرزا قادیانی کی'نیوی کی شادی نامروسے'' مسلمان .....مرزا قادیانی کی جبشادی مولی توان کی کیا حالت تھی؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کیتے ہیں کہ: 'کیک اہتلا جھے کواس شادی کے دفت آیا کہ بیاعث اس کے میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا۔ اس لئے میری حالت مردمی کا لعدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔'' میں میری زندگی تھی۔'' (تریاق القلوب میں کا میری نادگی تھی۔''

مسلمان ..... کیامرزا قادیانی کی ایس حالت میں شادی پر کس نے اظهار خیال مجمی کیا؟

قادیانی ..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ''میری اس نامردی کے وقت شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا۔'' (تریاق القلوب ۵۵ بخزائن ج۱۵ س۲۰۳)

مسلمان .....کیا کی تکیم نے بھی مرزا قادیانی کوشادی کے لائق ند ہونے کا سرٹیفلیٹ بھی دیا؟ قادیانی .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:'' جھے تکیم محمر شریف کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ بباعث خت کمزوری کے اس (شادی) کے لائق ندھے۔'' (تریاق انقلوب م۵ کہ بڑائن ج۵ ام ۲۰۳۳) آنجمانی مرزا قادیانی بعد از شادی بیوی سے الگ

مسلمان .....مرزا قادیانی نے نامردی کی حالت میں جب شادی کی تو کیارات کواپٹی ہوی کے پاس محمے؟

قادیانی .....مرزایشراحد' مرزا قادیانی''کے متعلق کھتے ہیں کہ:''جب حضرت (مرزا قادیانی) صاحب کی دوسری شادی ہوئی تو ایک عربک تج دیش رہے اور مجاہدات کرنے کی وجہ سے آپ نے اپنے تو کی مش ضعف محسوں کیا۔'' (سیرت البمدی سامن ۵۰ بردایت نبر ۹۷۵)

بهاری به مرزا قادیانی نے شادی کے بعد اپنی یوی سے فرائض جمہستری خود ادا نہ کئے بلکہ یوی سے الگ رہنا پہند کیا۔ معلوم نہیں کہ مرزا قادیانی کی متکوحہ (یوی) مساة نصرت جہاں بیگم کے ساتھ کہلی رات کس نے گزاری اور رنگ رلیاں منائیں جس سے ظیفہ قانی معرض وجود ش آیا کے تکہ مرزا قادیانی تو اپنی بیوی سے عرکا کافی حصدا لگ رہاورا پی امت کودھوکہ دینے کی خاطر میڈریب دیا کہ جھے بعداز قبول دعاء ایک نی الهام ہوا ہے جو کہ بالکل جموث ہے کیونکہ اس تو کی بیاری سے نجات نہ کی جن میں وہم بحر جلار ہا۔ بالآخر بینے بیسے مرض میں جلارہ کر جر تناک موت سے سے رہے کی خاصر سے اپنے برے انجام کو پہنچا۔

آنجهانی مرزا قادیانی کی'' دعا'' مسلمان .....مرزا کرش قادیانی کی دعابرائے شفاء کیامنظور ہوئی؟ قادیانی .....مرزا قادیانی کیت میں کہ: ''ایک دفعہ میں نے دعاکی کرید بیاریاں بالکل دور کردی (سيم دعوت ص ۷۵، فزائن ج ۱۹ ص ۲۳۵) عائمي توجواب ملا كهابيانبين موكا<sub>-</sub>" آنجهاني مرزا قادياني كا''بچهُ' مسلمان ....مرزا قادياني كايجيمرزاكي جواني مين موايا يجين مين؟ قادیانی.....مرزابشراحه لکھتے ہیں کہ:''مرزا قادیانی ابھی کویا بچہ بی تھے کہ مرزاسلطان احمہ پیدا (سيرت المهدى جام ٥٣ يروايت نمبر٥٩) آنجهاني مرزا قادياني كي عبرتناك موت اور براانجام مسلمان ..... کیامرز اکرش قادیانی نے اپنانجام ادر جموثے و نے کے متعلق کچھ کہاہے؟ قادیانی ....مرزا قادیانی نے کہا کہ: 'اگر ساج خدا کی طرف سے نہیں ہادر صرف افتر اءادر جعلسازی ہے تو انجام بہتر نہ ہوگا اور خدا تعالی ذلت کے ساتھ ہلاک کرے گا اور پھر ابدالد ہر تک (شهادت القرآن ص ٢٦ فزائن ٢٠٥٥) لعن طعن كانشانه بنائے رکھے گا۔'' آنجهانی مرزا قادیانی اور دلیکھر مىلمان...... ہنددلکھر ام نے مرزا کرٹن قادیانی کے متعلق کیا پیشکوئی کی تھی؟ اُ قادیانی .....مرزا قادیانی کتے ہیں کہ: 'دلیکھر امنے کہا کہ مرزا قادیانی ہیفنہ سے مرےگا۔'' (تيم وعوت ص ٩٢ فرزائن ج١٩٥ م١٥١) آنجهانی مرزا قادیانی اور'' ڈاکٹرعبداُ مسلمان ..... ڈاکٹر عبدانکیم نے مرزا قادیانی کے متعلق کیا پیشنگوئی کی تھی؟ قادیانی ..... ڈاکٹر عبد آئلیم نے ۸مئ ۱۹۰۸ء کے خط میں اعلان کیا کہ: ''مرزا ۱۸ راگست ۱۹۰۸ء تک مرض مہلک میں جتلا ہو کر ہلاک ہوجائے گا۔'' (It (209) آنجهانی مرزا قادیانی کی''موت'' مسلمان .....مرزا قادیانی کس دن فوت ہوئے کیا دو دن اچھاتھا؟ قادياني .....مرزا قادياني منكل كروزفوت مواجوكه اجهانه تعا-

(سيرت المهدى جام ٨، بروايت نمبراا)

فا کده.....مرزا قادیانی اچهانهیں بلکه براتھا تواسے دن بھی برانھیب ہوا۔ جبیبا تھاوییا بی دن ملا۔ مرزا کونیدن اچھاملا اور نہ ہی موت اچھی کی ۔ بیٹ نئر نئر در در در در ہے ہو

آنجهانی مرزا قادیانی کو 'میضه'

مسلمان .....مرزا کرش قادیانی کس بیاری میں فوت ہوئے اور آخری وقت میں اس کی کونی بیاری میں اضافیہ وگیا؟ (ہینندوست ادرقے آنے کو کہتے ہیں)

قادیانی .....مرزایشراحد کفت بین که: دمسی موجود آخری بیاری بین بیار ہوئے که ۲۵می ۱۹۰۸ یعنی بیری شام کو بعد نمازعشاء بین نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پائگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھار ہے تھے بین اپنے بستر پر جاکر لیٹ گیا۔ پھر شیخ کے قریب جھے جگایا گیا تو کیاد کھتا ہوں کہ حضرت سے موجود اسہال کی بیاری سے خت بیار ہیں۔'' (سرت المهدی ۱۳۵۰، برواے نبر ۱۲) آنجمانی مرز اقاد بانی کو دست ہی دست

ملمان ..... کیامرزا قادیانی کوکھانا کھاتے وقت بھی دست آتے تھے؟

قادیانی .....مرزابشیراحم کتے بی که "والده صاحبہ نے فرمایا که حضرت سے موجود کو پہلادست کھانا کھاتے وقت آیا تھا۔ " کھاتے وقت آیا تھا۔ "

آنجهانی مرزا قادیانی اور' پاخانهٔ'

مسلمان ..... کیامرز اکرش قادیانی کوادر بھی وست آئے ستے؟

قادیانی ..... ' کچھدریے بعد قادیانی کو پھر حاجت محسوس ہوئی ادر غالباً ایک یا دود فعہ رفع حاجت کیلئے آپ پاخانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا اور آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری جاریائی بری لیٹ گئے اسٹے میں آپ کوایک اور دست آیا۔ '

(سيرت المهدى جاص ١١، بروايت نمبر١٢)

آنجهانى مرزا قاديانى كىموت اورانتظام پاخانه

مسلمان .....مرزا قادیانی کے ضعف، کمزوری ادراسپال کی زیادتی کی وجہ سے بیت الخلاء تک نہ پنچ سکتے تھے یواس کی رفع حاجت کے لئے کیا انظام کیا گیا؟

قادیانی .....مرزا قادیانی کی بیوی کہتی ہے کہ: ''آپ کواس قدرضعف تھا کہ آپ پاخانہ میں نہ جا کتے تھے اس لئے میں نے چار پائی کے پاس می انظام کردیا۔ آپ وہیں بیٹے کرفارغ ہوئے اور پھر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی۔ کم ضعف بہت ہوگیا تھا۔ اس کے بعدا یک اور دست (سيرت المهدى جام الاء يروايت نمبر١١)

آيا۔"

آنجمانی مرزا قادیانی کو'تے''

مسلمان .....کیامرز اکرش قادیانی کوتے بھی آئی؟ نیزموت کی حالت بیں ہوئی؟ قادیانی .....مرز اقادیانی کی بیوی کہتی ہے کہ: ' پھر جب آپ کوایک تے آئی اور آپ تے سے فار فی ہوکر لیٹنے گئے قوائن معنف تھا کہ آپ لیٹنے لیٹنے پشت کے بل چار پائی پر کر گئے اور آپ کا سر چار پائی کی کشری سے فکر اگیا اور حالت دیگر کوں ہوگئے۔' (سیرت المهدی جام اا اور این خراا) ''حتی کہ آپ نے ایک لیا سالس لیا اور آپ کی روح رفیق اعلیٰ کی طرف پرواز

(سيرت المهدى جاص اا، يروايت نمبرا)

كرخى\_"

فائدہ ..... جب کہ مرزا قادیانی کو متعدد بار دست اور قے وغیرہ آئی اوراس طرح سے موت کا دقت قریب آئی اوراس طرح سے موت کا دقت قریب آگیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مرزا قادیانی ہینسہ کی موت مرساور پنڈت کیکھرام کی پیش کوئی پوری ہوئی۔ نیز ڈاکٹر عبدا تکیم نے ماگست ۱۹۰۸ تک مرزا کی موت مہلک مرض سے ہوئے کی پیشن کوئی کی تقی جو ۲۲ می ۱۹۰۸ کومرزا قادیانی کی موت واقع ہونے پر پوری ہوئی اور مرزا کے جھوٹ پر بیدا ضح دلیل قائم ہوئی۔

آنجهانی مرزا قادیانی کید موت اور جھوٹ'

مسلمان ..... کیامرزا قادیانی نے اپنی موت رجھوٹے ہونے کی وضاحت یا پیشن کوئی کی تھی؟ قادیا نی .... مرزا قادیانی ککھتے ہیں کہ: ''اگر بیعاجز خدا کی طرف سے ٹیٹس ہے اور صرف افتر ااور جعلسازی ہے تو انجام بہتر نہ ہوگا۔اور خدا تعالیٰ ذات کے ساتھ ہلاک کرے گا اور پھرا بدالد هر تک لعن طعن کا نشانہ بنائے رکھے گا۔'' (شہادت القرآن س ۲۱ کہ نزائن ۲۵ میں ۲۹۸)

مسلمان ..... کیامرزاکرشن قادیانی نے جھوٹے ہونے کے متعلق کوئی شعر بھی لکھاہے؟ قادیانی .....مرزا قادیانی نے ایک شعر کھھا ہے۔

> مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روسیہ جلد تر ہوتا ہے برہم افتراء کا کاروبار

(راين احديد بعم م ١١١، فزائن ج ١٩٥١)

ملمان ....مرزاقادیانی کیموت ایے کول مولی؟

قادیانی ..... کوتکد مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ: "اگریہ عاجز خدا کی طرف سے نہیں ہے ادر صرف افتر اءادر جعلسازی ہے تان جہ سے افتر اءادر جعلسازی ہے تان جہ سے اسلامی افتر اءادر جعلسازی ہے تان جہ سے تان جہ سے اور میں اور جانب کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کی انس

اس وجدے الله تعالى نے الى موت دى جيسا كەمرزا قاديانى نے كها تھا۔

''عندالله معذب في النار هو'' سِمْ رِدْ مِرْسِ رِدْ رِدِيْدِ مِرْسِ رِدْ رِدِيْدِ

آنجها فی مرزا قادیا فی یا''مرزائیوں کا جناز ہ'' میاں سے کا دیائیں نوزائیوں انگروتان ہیں

مسلمان ....کیا مرزائیوں نے مرزا قادیانی کا جناز ہاس کے مرنے کے بعد پڑھا؟

قادیا نی.....۲۶ مرمکی ۱۹۰۸ء کونورالدین نے مرزا قادیا نی کا جنازہ پڑھایا اور دوپہر کے وقت آپ (میرٹ میح موفودیشیرالدین م-۵)

مسلمان ..... كيامرزا قاديانى في الميامت كاجنازه بهي يزماتها؟

قادیا نی .....مرزا قادیانی نے ایک دن کہا کہ: '' آج ہم نے اپنی ساری جماعت کا جنازہ پڑھ لیا ہے۔'' (سیرت المهدی جسم ۲۰۱۰ بروایت نبر ۲۹۹)

ہے۔ مرزاکر شن قادیانی نے اپنی تمام امت مرزائیکا جنازہ اپنی اور امت کی زندگی میں بی پڑھ لیا۔ حالانکہ جنازہ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ گرمرزا قادیانی کے دھرم میں زندہ کا جنازہ پڑھتا بھی ثواب ہے۔ اگر چیمرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں تمام مرزائیوں کا جنازہ لکال دیا۔ اب کلے مرزائیوں کا جنازہ لکال دیا۔ اب کلے مرزائیوں کے مردوں کا جنازہ کرش کے دھرم کے مطابق آگ میں جلا کر راکھ بنانا ہے۔ جسے مرزا قادیانی نے اپنی روٹی پر رکھ کر کھایا تا کہ وہ گاندھی، نہرواور اندراگاندھی ہی جنون میں واضل ہوکران کے ساتھ تھین میں رنگ رایاں مناسکے۔ جب کہ قادیان کا تمام علاقہ بھی ہندوکرش لین نہرو خاندان کی حکومت میں شامل ہے۔

آنجهاني مرزا قادياني كاحجوث أورجعوثا هونا

امت مرزائية خود وحوكه كى شكار باور دوسرول كوبحى دهوكدد يى ب-جيسا كدمرزا

غلام احمدقا ویانی تھا۔لہذا ان تمام لوگوں کی ہدایت کیلیے خود مرزا قا دیانی کے صدق اور کذب کے معیار کے مطابق ان کی اپنی کتب ہے ہی جھوٹا ہونا ٹابت کرتے ہیں کیونکہ مرزا قا دیانی لکھتے ہیں کہ:''ہماراصد تی کذب جاشچنے کو ہماری پیشین گوئی ہے بڑھ کراورکوئی امتحان ٹیس۔''

(أ مَيْنِهُ كمالات اسلام ص ٢٨٨ فرزائن ج٥ص ٢٨٨)

آنجهاني مرزا قادياني كي پيشنگو ئي اورجھوٹ نمبرا

مرزاغلام احدقا دیانی نے احمد بیک کاڑی'' محمدی بیگم' مرحومہ کا تکاح طلب کیا تکرا حمد بیک پکامسلمان تھا اس نے رشتہ ویے ہے انکار کردیا تو مرزا قادیانی نے بیش کوئی کی کہ خدا تعالیٰ ہرا بیک روک دور کر کے انجام کا راس عاجر (مرزاغلام احمد) کے نکاح میں لائے گا۔ اس کے آگے، مزید لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے الہام میں فر مایا کہ اے مرزاغلام احمد قادیانی انجام کا راس کی لڑکی (محمد بیگم دخر احمد بیگ ) تمہاری طرف لائے گا۔ کوئی ٹیس جوخداکی ہا تو ل کوٹال سکے۔

(مجموعه اشتهارات جاص ۱۵۸)

آنجماني مرزا قادياني كي پيشن گوئي كاجھوڻا ہونا

جب مرزا قادیانی توعلم ہوا کہ احمد بیک نے اپنی لڑکی کا نکاح دوسری جگہ کرنیکا وعدہ کرلیا ہے قومرزا قادیانی نے دوسراالہام اور پیشین گوئی کردی کہ:''اگر احمد بیک نے محمدی بیگم کا نکاح مجھ ہے کرنے سے انحواف کیا تواس لڑکی کا انجام نہا ہے براہوگا جس دوسر مے خف سے بیابی جائے گ وہ دوز نکاح سے اڑھائی سال اور ایسابی والداس کا تمین سال تک فوت ہوجائے گا۔''

( آيئينه كمالات اسلام ص٢٨٦ فزائن ج٥ص ٢٨٦)

احمد بیک نے دوسری جگدنکاح کردیا

''اجد بیک صاحب نے اپنی دختر محدی بیگم مرحومہ کا نکاح کا اپریل ۱۸۹۲ء کو مرزا سلطان احد صاحب ساکن پٹی لا مورے کردیا۔' ( آئیند کالات اسلام ص ۱۸۹ نزائن ج۵ص ۱۸۰) آنجم انی مرزا قادیانی ۲۷متی ۸۰ 19کومر گیا

مرزا قادیانی محمد بیگم سے عقد نہ ہونے اور اپنی جھوٹی پیش کوئی بی سے جھوٹے اور کاذب ہو نیکا ولی درد ورخ کیکر کف افسوس ملتا ہوا ۲ مکن ۱۹۰۸ کو واصل جہنم ہوا مگر محمدی بیگم مرحومہ ۱۹ نومبر ۱۹۲۷ء کومالؤ کے وغیرہ چھوڈ کر جنت الفردوں میں داخل ہوئی۔اسکا خاوندسلطان احمد صاحب مرحوم ۲۰۰۰ میں سال مرزا کے مرنے کے بعد راہی ملک عدم ہوکر مرزا کے لئے جموث اور کذاب ہونیکا نشان چھوڑ گیا۔ تا کہ آئندہ لوگول کو ہدایت نصیب ہوان ووٹوں مرحوثین نے مرزا کوکا ذب خابت کردیا۔

مرزائيول يصايك سوال

\_6,7

اگرآپ مرزا قادیانی کوسی جائے ہیں تو مرزا قادیانی اپنی اس پیھن گوئی ہیں جمونا کوں ثابت ہوا؟ بلک مرزا قادیانی نے تو اپنے سچے اور جموٹے ہونے کے لئے پیھن گوئیوں کو بطور شوت پیش کیا جوکہ بالکل جموثی تطیس۔

آنجهانی مرزاً قادیانی کی پیش گوئی" لڑکا"جھوٹ نمبرا

مرزا قادیانی نے ۲۰ رفروری ۱۸۸۷ء کواپئی بیوی حاملہ کے متعلق پیشین گوئی کی کمالڑ گا (مجموعہ شمارات ج اس ۱۰)

١٥١٥ بريل ١٨٨١ وكوارى بدا بونى جس كانام عصمت ركها كيا-

(تذكروص ١١١ ماشيه مجموعه اشتهاراج اص ١١٤)

فائدہ ..... اڈل پیشین کوئی میں مرزانے مساۃ محدی بیلم سے نکاح کا دعویٰ کیا محرضوا تعالی نے اسے مرتے دم تک اس سے محروم رکھا اور تا قیامت جھوٹا کا ذب قرار دیدیا میا جبد مرزا ۲۲ می ۸۹۹ کومر کیا۔ اس کے برعس محدی بیگم مرحوسه ارنومر ۱۹۲۹ء اور اسکا خاوند می سلطان احمد مرزا کے مرنے کے ۲۰۰۰ سال بعدراہی ملک عدم ہوا اور مرزا کے جھوٹے ہونے پرواضح ولیل پیش کردی۔ دوسری وقت کوئی میں دعویٰ کیا کہ لاکا ہوگا محراللہ تعالی نے مرزا کو جھوٹا کردکھایا کہ لاکی بیدا ہوئی۔

آنجهاني مرزا قادياني كادجل وفريب

جب مرزا قادیانی اس پیشین گوئی میں جمونا لکلاتو ایک فریب اور دجل بیا کدن اگر جزارائری کے بعد بھی لاکا پیدا ہوا تو بھر بھی پیش گوئی پدری ہوگی۔''

(سراج منيرص ٢٤ فرزائن ج١١ مي ٢٥)

حقندت کیا ہرکم ہے کم عقل مندانسان بھی مرزا کے اس دجل وفریب اور دھوکہ کو بخو بی جان سکتا ہے کہ بیٹ وفریب اور دھوکہ کو بخو بی جان سکتا ہے کہ بیٹ کوئی بیدا ہوئی تو چر رہے ہد یا کہ اس کے دور اس کے بعد بھی ہزار لڑک کے بعد لڑکا ہوتو میری پیشین گوئی بچی ہوگی ' یہ ہیں امت مرزائیہ کے مہدی و نبی اور مجوفی پیشین گوئی نمبر سام خیمانی مرزا تا ویانی کی جھوفی پیشین گوئی نمبر سام

مرزا قادیانی کا ۱۹۳ ماش کیمائیل کے ساتھ امرتر میں مباحثہ ہوا۔ جو کہ ۱۵ ادن تک ہوتا رہا مرزا قادیانی کو گلست ہوئی تو اس شرمندگی کو دور کرنے کیلئے مباحثہ کے آخری روز بیشن موٹی کی کہ: "میں اقرار کرتا ہول کہ اگر یہ بیش کوئی جموئی لگل مینی دہ فریق جو خدا کے نزدیک جموٹ کی کہ کہ: "میں اقرار کرتا ہول کہ اگر یہ بیش کہ جو ن ۱۹۳ میں ہرائے موٹ بادیہ شن شہر نے تو میں ہرائے سرزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہول، جھے کو دلیل کیا جائے ، روسیاہ کیا جادے، میرے کھے میں رسے والی کی میں رسے والی کی میں رسے والی کی میں رسے والی کی میں کہتا ہول کہ فرور دور ایسا ہی کریگا ضرور کریگا۔ زمین والسائی کریگا ضرور کریگا۔ زمین والسائی کریگا ضرور کریگا۔ زمین والسائی کریگا ضرور دور ایسائی کریگا ضرور کریگا۔ زمین والسائی کریگا میں کراس کی با تھی نظری گ

اس فریق سے مراداوراول توجیسرف آعظم (عبدالله آعظم) کی طرف ربی اوراب تک ای کواصل مصداق پیش کوئی کا سیجھتے ہیں۔ ( کتاب البریس ۲۳۷ عاشیہ برائن ج ۹۲۳ ماس عبدالله آعظم مقرره میعادیس ندمرا۔

(انوارالاسلام سا بخزائن ج ص ٢)

بکه منزعبداند آهنم نگامیا-آنجهانی مرزا قادیانی کا'' دجل ودهوکه''

مرزا قادیانی مها کذاب کی جب بی پیشین گوئی بھی جموفی نظی تو دجل ودحوکہ سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے کہ:'' آپھم فوت ہو چکامیعاد کے اندریامیعاد کے باہرآ خرمرتو حمیا۔''

(ترهيقت الوي ص ١٢٩ فرائن ج ١٣٩ ٧٥٥)

بعض نادان بھی کہتے ہیں کہ آتھ مائی میعاد کے اندر نہیں مراکیکن وہ جانے ہیں کہ آخر مرتو گیا..... پیشن کوئی کا میعاد کے اندر پورا ہونا ضروری نہیں۔

(ترهیقت الوی ۱۸ انزائن جهم ۵۵۸)

فائدہ ..... اولاً میعادم قرری اوراس کی شم کھا کر کہا کہ اگر اس میعادیں ندم اتو میں جمونا ہوں مجھے مزادی جاتے ہے مزادی جائے۔ جب اس میں جمونا ہوا تو پھر بیکہا کہ میعاد کے اندر ہونا ضروری نہیں آخر مرتو گیا بید کیا بے وقو فی اور دجل ہے آخر مرتا تو ہر ایک نے ہے۔ کیا بید وقت کوئی ہے یا شرارت اور دجل ودھوکہ جوکہ ناظرین کرام بخو فی جان سکتے ہیں۔

امت مرزائي و چاہئے كم الحمينان قلب كے ساتھا ہے مكار مرزا قاديانى ، كذاب كے دجل و فريب كا بخور مطالعہ كرتے ہوئے اے كافرود جال مائيں ، نيز حضور پاك عليہ كے لائے ہوئے اسلام ميں داخل ہوكر اللہ تعالى كى بارگاہ ميں سربعود ہوتے ہوئے اپنى سابقہ كوتا ہيوں كا اعتراف كريں اور تو بكرتے ہوئے معانى كى ورخواست كريں فدا تعالى بہت ضور الرحيم ہواور اس كى بخشش كاخز اندلا محدود ہے۔

آنجهانی مرزا قادیانی کی جموثی پیشین گوئی نمبر ۴

مرزا قادیانی کہتاہے کہ: "قرآن مجیدنے میری کوابی دی ہے۔"

(تخفة الندوه م ٨ فزائنج ١٩ ص ٩٩)

نامعلوم مرزا قادیانی کا وہ کونسا قرآن ہے جس میں اس ملعون کا ذکر آیا ہے؟ جب کہ الله اسلام کے قرآن پاک میں نداس کا ذکر آیا ہے اور نہیں اس کے قادیان کا، بلکہ غلام احمد قادیانی کے بردوں لینی شیطان وہامان کا ذکر ضرور ہے۔

آنجمانی مرزا قادیانی کی جھوٹی پیشین کوئی نمبر۵

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ: " پہلے تمام نبول نے میرے آنے کا زمانہ تعین کردیا۔"

(تخفة الندوة ص ٨ بزائن ج١٩ م ١٩٠)

نامعلوم اس قادیانی دجال کرمانے کالقین کس صدیث اورکون ی آیت میں ہے بلکہ میک کندب ہے اور افتر اء ہے۔ البتہ قریب قیامت تیس (۴۴) دجالوں کا ذکر ہے جس میں بیجی شامل ہے۔

آنجمانی مرزا قادیانی کی جموٹی پیش کوئی نمبر

مرزا قادیانی پیشین کوئی کرتا ہے . ' قرآن جیمی علی میرے آئے گاڑ ماند مقرر کردیا گیا (تخت اندوہ می ۸ بخرائن جام ۱۹۹)

۽۔'

ریھی دجل وفریب ہے قرآن مجید کی کسی آیت میں اس کا ذکر نہیں بلکہ میہ کہنا مرزا قاویانی کا کذب اور جموث ہے۔ آنجمانی مرزا قادیانی کی جموثی پیشین گوئی نمبر ک

بہل مرزا قادیاتی کا دعول بہلین کول برا۔ مرزا قادیاتی کا دعول ہے کہ: ''میرانام قرآن مجید ش ابن مریم رکھا ہے۔ اگر قرآن مجید نے ابن مریم نہیں رکھا تو میں مجمونا ہوں۔'' قرآن مجید نے صرف حضرت میسی علیہ السلام کوئی ابن مریم فرمایا ہے محر مرزا قادیا نی کا ذکر مذقرآن میں مدھدے میں میرف مرزا قادیا نی کا دعوکہ، کذب وفریب ہے کوئکہ مرزا قادیا نی کی ماں کانام چارٹی بی بی جھوٹی پیشین گوئی تمبر ۸ آنجمانی مرزا قادیا نی کی مجھوٹی پیشین گوئی تمبر ۸

'' آنخضرت المنظمة نے فرمایا آخری زماند میں جو سیح موعود آئے گا وہ میری قبر میں دفن ہوگاوہ میں بی ہوں''

مرزا قادیانی کی موت لا ہور میں ہیندگی بیاری ہوئی اوراسے قادیان کے قبرستان میں فن کیا جس مے مرزا وال کا کذب واضح ہوگیا۔ اگرسچا ہوتا تو اس کی قبر مدید منورہ میں روضہ رسول پاک مطاقت میں ہوتی۔ محر خداوند قد وس نے تامرگ مرزا کو سرز میں تجاز میں قدم نہیں رکھنے و یا تاکہ لوگوں کو معلوم ہوسے کہ مرزا قادیانی جمونا ہے۔ آنجہ انی مرزا قادیانی کی جھوٹی پیشین کوئی نمبر ۹

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ: ''جم کے ش مریں گے یا دیدیش'' (تذکرہ سا60) رب کریم نے مرزا قادیانی کو ہیفتہ چسے مہلک مرض (اسہال وغیرہ) کے ساتھ ہی لا مور بیس موت دیدی اور پھر قادیان بیس لے جا کروٹن کیا نہ مکہ میس مرانب دینہ بیس بلکہ لا مور بیس مرااور اللہ تعالیٰ نے موت بھی الی جگہ دی کہ خداکی نیاہ اور عبرت کی جگہ ہے۔

مرزائیو! ذرا شنڈے دل ود ماغ مے فور وَکُلُرکر کے سوچو کہ مرزا قادیانی نے اپنی پیشن گوئیوں کو سیچے اور جموٹے ہونے کا معیار بنایا جو کہ جمعوثی لکلیں۔ جس سے مرزا کا جمعوثا ہوتا روز روثن کی طرح واضح ہوگیا۔

خود مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''کسی انسان (خاص کرمدگل البام) کا اپنا پیشن کوئیوں میں جمونا لکانا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کررسوائی ہے۔'' (تریاق القلوب مے ۱۸ مزرائن ج۱۵ مرسور "جب ایک بات می کوئی جمونا ثابت موجائ تو چردوسری باتوں پر اعتبار نیس (چمرمعرف س ۲۲۱ فرائن جمع ۱۳۳۰)

رہتا۔"

"توريت كواى دين برجمول فى كى پيشين كوكى بورى تيس بوق-"

(مراج منيرص ٢٣ فرزائن ج١٢ ص ٢٥)

" حجوب بولتا كناه ب، كوه كها ناب-" (ضيرانجام القم م ١٣٨، فزائن ١٥٥ م ١٣٥٠) " حجونا جبنى بوتا بكا ذب (حجونا) خدا كادش بدوه اس كرجبنم بل بهنجائك كا-" ( تذكره م ١٤٨)

> یدندکوره عبارات مرزا قادیانی کے جموٹے ہونے پر بی داقع ہوئی ہیں۔ آنجمانی مرزا قادیانی کی امت کا دھو کہ اور فریب

امت مرز اکنے کوگ الل اسلام کودھوکردیے ہیں کہ ہمارا اورمسلمانوں کارسول اور کلمرایک ہے۔ کلمرایک ہے۔ کلمرایک ہے۔ اس کے متعلق مختر المرجوز کر براہوں تاکہ آپ معترات کی معلومات ہیں اضافر ہو۔ اور ان کے دھوکر اور جھوٹ سے آپ دی سیس ۔

آنجهانی مرزا قادیانی کادعوی رسالت

مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھا کہ: دسپا خداوتی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول میجا۔" (دافع ابلاس اا بخزائن ج۸اس ۲۳۹)

مريد لكستاب كداد ميري وي بن جمع ني ورسول كها كيا-"

(ایک فلطی کاازالیس۲، فزائن ج۱۸س۱۱)

"اس عاجر كورسول كرك يكادا كيا بيا" (ايديللى كاادالد مس بنوائن ج ١٨ مدهم ٢٠٠٠) آنجماني مرزاقا دياني كادعوى محدرسول الله

 (ہندوستان) میں وُن ہوا، اب چند حوالہ جات کتب مرزائیہ سے تحریر کئے دیتا ہول ملاحظہ فرماویں۔

مرزاغلام احمقاد یانی کہتاہے کہ:"میرانام محدر کھا گیا۔"

(ایک فلطی کاازالیس مخزائن ج۸مس ۲۰۰)

"اوررسول بعى اورمحررسول الله"

مرزاغلام احدقاوياني كايينا لكستاب كنددمرزاغلام احدقادياني بيكوني اورني تيس بكد

بي خود محدرسول الله بين \_ " ( كلمة الفصل م ١٥٨) بي خود محدرسول الله بياس لئة بم كوكر من من كلمك الله من الله المحد قاديا في " مسيح موجود خود محدرسول الله بياس لئة بم كوكر من من كلمك

اور سرراعلام الحرفاديان من مودود مود مرسون الله بهان على مول عظم مدى في المعامل مدى المسافق من المسافق المسافق من المسافق الم

جب مرزائی"لا الله الالله محمد رسول الله "پڑھتا ہے آن کے زدیک محد رمول الشمرزاغلام احمدادیانی عن موتا ہے۔

الفاظول ميس كوكى فرق بيس بلك صرف أداده اورمراويس فرق ب

آنجهاني مرزا قادياني اوراس كي امت كادهوكه

امت مرزائد ایک اور دھوکداور فریب دیتی ہے کہ ہم مرزا قادیانی کومهدی مائے ہیں۔ یہ بھی جموث ہے۔ ہیں۔ یہ بھی جموث ہے جیسا کہ ذکورہ حوالہ جات میں واضح کیا گیا ہے کداب امام مهدی کے متعلق مجمی کچوکھا جاتا ہے۔ ملاحظ فرمائیں۔

#### مقابليه

| حبوثامبدي مرزا قادياتي            | سياامامهدي                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مرزا کا نام غلام احمد قادیانی ہے۔ | ا "امام میدی کانام جمد موگا-"<br>(ازالداد بام ۲۰۱۷، نزائن سسس ۲۰۹)                               |
| · v                               | ۲ 'امام مبدی کے والد کا نام عبداللہ بوگا۔' (ازالداوبام ۲۰۱۰)                                     |
|                                   | سآنخفرت کی نے فربایا کدامام مهدی طلق اور فلق میں میری مانتد ہوگا۔ ''یو اطبی اسمه اسمی واسم ابیده |

|                                              | اسم ابی "لعنی میرےنام (محمد) جیسااس       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                              | کانام ہوگا اور میرے باپ (عبداللہ) کے نام  |
|                                              | کی طرح اس کے باپ کا نام ہوگا۔ حدیث        |
|                                              | رسول بالمنطقة                             |
|                                              | (ازالهاو بام سيها، قرائن جساس ١٤٥)        |
| مرزاغلام احمد قادياني مغل فارى الاصل مخص ادر | ٧اماممبدى الل بيت سادات سے موكار          |
| چینی الاصل ہے۔ (چھمۂ معرفت ص١٦٦، فزائن       | (ایک غلطی کاازاله می مرزائن ج ۱۸ مر۲۱۲)   |
| جهم ١١٦٠، تخذ كارويس ١١٠ فزائن جهاس ١١١)     |                                           |
| مرزاغلام احمد كى والده كانام چراغ بى بى جس   | ۵ امام مبدى حضرت فاطمه كى اولادى          |
| مرزاقاویانی ہے۔                              | ٦٠٤ - ا                                   |
| (سيرت المهدى ص ٢٣٣ ج ايروايت فمر ٢٣٣)        | (يراين احديدهد بنجم ص ۱۸ فرائن ج١٦ص ٢٥١)  |
| مرزاغلام احمدقاويان ميس بيدا موااورلدهيانه   | ٢ ني عليه السلام في فرمايا كدامام مبدى    |
| من على بيعت ارتداد لى بالآخر مج وعره اور     | مدينة منور من بيدا مول كروبال سے مكم كرمه |
| زیارت حرمن شریفین کے بغیر مرا اور قادیان     | من تشریف لاکر جراسوداورمقام ابراہیم کے    |
| میں فن موااس قادیانی سے عرب و جاز کواللہ     | ورمیان لوگوں سے بیعت لیں گے۔              |
| تعالی نے پاک وطیب رکھا اور اس نا پاک جسم     | (معكواة شريف ج مس ايم)                    |
| كوقريب تك ندآنے ديا۔                         |                                           |
| كوقريب تك ندآنے ديا۔                         |                                           |

محرّم حضرات! امام مهدی جوکه الله تعالی کنزدیک سی ہے اورجس کا احادیث میں نام، ولدیت، قومیت مقام پیدائش اور بیعت کا بھی مفصل ذکر ہے جس کومرزا قادیانی نے بھی ذکر کیا اگر چہان احادیث کا اٹکاری ہے۔ ان ندکورہ حوالہ جات وغیرہ کا موازنہ فرما ئیس کہ کیا مرزا قادیانی کسی بات میں بھی سیچے امام مہدی ہے موافقت اور نسبت رکھتا ہے؟ جب مرزا قادیانی کسی طرح بھی امام مہدی ہے نبیس رکھتا۔ تو اس سے روزروشن کی طرح واضح ہوگیا کہ مرزا قادیان ہر کھا ظرست اپنے دعوی میں جمونا ہے۔ اگر چہامت مرزائیاس کو ہرگزشلیم شکر سے جیسا کہ چھا دائرسورج اورون کونہ مانیا ہے ندویکی میں جمونا جائے مندانسان مندرجہ بالاحوالہ جات کے بعد مرزا قادیانی کوان کے اپنے دعوی میں جمونا جانے اور مانے گا۔

آنجهاني مرزا قادياني كادهوكهاوركذب

امت مرزائیدیدهوکدیمی دیتی ہے کہ ہمارااور مسلمانوں کا قرآن ایک ہے یہ میں بالکل جموٹ اور کذب ہے۔ کیونکہ مرز اغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ: '' قرآن مجید خدا کی کتاب اور میری مندکی باتیں ہیں۔''

لینی مرزا قادیانی کی باتیں جو کہ کتابوں کی صورت میں موجود ہیں۔ مرزا ئیوں کا قرآن ہادر مرزائیوں کے ''قرآن میں قادیان کا ذکر ہے۔'' (تزکر می ۲۵)

محرمسلمانوں کے قرآن وحدیہ ادر فقد دغیرہ میں ندقادیان کا ذکر ہے اور ندقادیا نی کا بتو اہل اسلام کے قرآن کے ساتھ ندمرزائیوں کے قرآن کا مچھودا سطہ ہے اور ندہی مرزائیوں کا اس پرایمان ہے۔ بیصرف اہل اسلام کودھو کہ اور فریب دینے کی خاطر کہتے ہیں کہ ہمارااس قرآن رائمان ہے۔

أنجماني مرزا قادياني اوراس كى امت مرزائيكا كماور دينه

مرزائی ایک اور دهو کہ بھی دیتے ہیں دہ یہ کہ سلمانوں کا اور ہمارا مکہ مدینہ ایک ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بھی دھو کہ ہے کیونکہ مرزا بشیر الدین ولد مرزا غلام احمد ککھتا ہے کہ: ''قادیان مکہ اور مدینہ کا درجہ رکھتا ہے۔''

اس ہے واضح ہوگیا کہ مرزائیوں کا مکماور ندید قاویان ہے نہ کہ وہ مکماور ندینہ جو کہ سر

زمین مجازمقدس میں ہے۔

آنجماني مرزا قاديأني اوراس كى امت كابيت الله

مرزائیوں نے ایک اور جموف اور وحوکہ مسلمانان اسلام کو دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور ہمارا بیت الله ایک ہے یہ بھی بالکل جموف ہے کیونکہ مرزاغلام احمد قادیانی دجال لکھتا ہے کہ: "میرانام بیت الله رکھا گیا ہے۔"

(تذکروس ۱۰۱دیعین نبر ۱۳۸ می ۱۳۹۰ ماشیه) اس سے طاہر ہوا گہامت مرزائیکا بیت الله خود مرزا قادیا نی بی تشہراند کد مکمه معظمہ واقع بیت الله شریف جس کا تعلق صرف الل اسلام سے بے ندکہ مرتدین (مرزائیوں) سے آنجهانی مرزا قادیانی اوراس کی امت کا" حج"

مرزائيوں كاليك اور حوك اور جموت ، ده يدكه سلمانوں كافح اور بهم قاديا نيوں كافح كمه معظم جاز وعرب من موتا ہے۔ يَهِ مِي ايك جموث ہے۔ كيونكه مرزا قاديانى لكمتا ہے كه: "نفلى خ قاديان من اضل ہے۔ " مسلم حساسات من الاستان الله من الاستان الله من الاستان الله من الاستان الله من الاستان الله

زمین قادیان اب محرّم ہے جوم علق سے ارض حرم ہے

(ورهین م ۵۲۵)

آنجهاني مرزا قادياني اوراس كى امت كاحجراسود

جب كمرزاغلام احمرقاديانى مرزائيول كاست الله بقرمرزا قاديانى كليمة بيل كه "هجر اسود مى ميں بول " كيك يائے كن سے يوسيده كن ہے كيكھ م كرجراسود م ما (تذكره ص٣٧) آنجمانى مرزا قادياتى كى " فمارين "

مرزائیوں کی بینمازیں صرف دکھاوے کی ہیں جو کہ کسی طرح بھی افضل نہیں۔ بلکہ مرزائیوں کے کام بن نمازے افضل ہیں۔ جیسا کہ مرزا کواللہ تعالی ایک الہام میں فرماتا ہے کہ اے مرزا' حیری نمازوں سے تیرے کام افضل ہیں۔'' آنجمانی مرزا تا دیانی کی امت کا' دخدا''

مرزائیوں کا ضدابھی اور ہے کیونکہ مرزاغلام احمد قادیا ٹی کھتاہے کہ:'' جس نے کشف میں دیکھا کہ میں خداہوں اور لیقین کیا کہ دہی ہوں۔'' (کماب البریرس ۱۰ ہنزائن جساس ایشا) مرزاغلام احمد قادیا ٹی خود خدااور'' آگ دوسرا خدا۔'' (سراج منیر۲۲ پتزائن جساس ۱۲۲) ''نیا خدا بھی۔''
(تیا خدا بھی۔''

"رد تی میمی خدا، پانی مجی خدا، شنتری موامجی خدا"

(برابین احدید صدیعم ص ۵۱ بخزائن ج ۱۲ ص ۲۱۲)

ناظرين معترات!

فرکورہ بالاحوالہ جات، کتب مرزا قادیانی سے ثابت ہوا کہ مرزائیوں کا قرآن، خدا، رسول، مکدورید، بیت اللہ جراسعد، تج، نماز، کلمدو فیرہ اور ہیں، نیزمسلمالوں کے اور اواس سے ظاہر ہوا کہ مرزائی صرف وحوکہ جبوث اور قریب سے کام لے کرمسلمالوں کومر تد بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، ای وجہ سے حیات میچ اجراء نوت، رفع عیلی علیہ السلام وغیرہ کی بحث میں المجھا کردین کے ان مسائل سے ناواقف سلمانوں کے ایمان پرڈا کہ ڈالتے اور مرتد بناتے ہیں۔ احقر الانام، مجرموی عفاءاللہ ولوالدیہ صدرامجمن مدرسہ عربیہ خیرالعلوم حسینیہ ریلے ہے عیدگاہ جامع مجرلود هراں (ملکان)

# يزرگ رہنما

جناب خواجہ عبدالحمید بٹ صاحب سابق جزل سیرٹری مجلس احرار الاسلام قادیان شلع کرداسپور
اپنی فیتی اور گرانمایدرائے تحریفر ماتے ہیں۔ '' حضرت مولا نامجہ موئی کی اس کتاب کو
طائزانہ نظر سے پڑھا ہے کتاب بذائی مصنف کی محت قابل داو ہے۔ مصنف نے سیلمہ پنجاب
کی ابتدائی زندگی پرجو کہ مرزامسیلمہ پنجاب کی اس کی اپنی تحریوں سے اور اس کے حقیقی پر ان کی
تحریوں سے مدلل طور پر داضح کیا ہے کہ مرزاک کوئی تحدی اور دھوئی کی کوئی اسی بات نیس ہے جس
پردہ بعد میں تھیانی بل تحمیا تو ہے کے مصداق اور فوری اس کی تردید نہ کی ہویا شرمندگی کے طور پر
ہے معنی اور لا طائل تا ویلی اطل نہ کی ہو۔
ہے معنی اور لا طائل تا ویلی اطل نہ کی ہو۔

مولا ناموصوف نے مرزا کی ابترائی زیرگی کے اوارگی کے واقعات پر قوب تبعرہ کیا اور
اس کی بیاریوں کو پاگل بن مراق جیش کواس کی تحریوں سے قابت کیا ہے کہ نہ پید چاہ ہے کہ مرزا
مروقعا یا عورت اس کو عشق کا جنون تھا یا توت مردی اور جماع کی کثرت سے اس کا مثانہ کمزور تھا
جس سے دن رات ۱۹۰۰ واقعہ پیٹاب آتا ہو مرزا جب ابترائی طور پر ہی تحق و ماغ تھا تو پھر
لا پروائی کی وجہ سے اس کو مراق تھا، ہسٹیر یا ہوا ہو، بیاس کے حالت کے موافق و مطابق تھا۔ مرزا
کی وین اسلام سے بعقاوت اور اسلام پر گستا خیوں کو بھی واضح کیا گیا۔ پھراس کے عاشقانہ مران
کی وین اسلام سے بعقاوت اور اسلام پر گستا خیوں کو بھی واضح کیا گیا۔ پھراس کے عاشقانہ مران
کی امران کی اور خدا کی طرف سے جھوٹی دی مشعب کر کے اس کو اور اس کے وار قان کو قرایا مگر
نیا پاک کوشش کی اور خدا کی طرف سے جھوٹی دی مشعب مرزا کو کداب اور فریب کا ربھ کر اس کے وجلانہ جال وجھانے میں نہ بھینے اور مرزا کی ورخواست پر اٹکار کیا اور مرزا کے لا بھی کو بری
طرح تھکرا کر اس کو ذکیل کیا۔ مولانا نے محقم اور ویکس طور پر مرزا کی خودا پی تحریوں سے مرزا کی
طرح تھکرا کر اس کو ذکیل کیا۔ مولانا نے محقم اور ویکس طور پر مرزا کی خودا پی تحریوں سے مرزا کی عودی ہے۔ مصنف نے کتاب میں بڑی محت شاقہ اور جانشانی سے کام لیا ہے اور مرزا کی علاوہ اس کے خاندان کو بھی ان کی ان کو است کیا ہے اور اس کو قدرتی مزا کی عودی ہے۔ مصنف نے کتاب میں بڑی محت شاقہ اور جانشانی سے کام لیا ہے اور مرزا کی علاوہ اس کو فائدان کو بھی ان کی تا بھی ان کی دو خواند کی کی ہور کیا ہے اور اس کو قدرتی کی مرزا کے عور کی کی سے کو اور کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کر کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو

کردہ مہلک مرض ہیغنہ ہے موت ثابت کی ہے اور مرز اکو افحونی وشرائی ثابت کیا ہے اور مرز اکا مرتے وقت اپنے خسر میرناصر نوآب ہے بیر کہنا کہ ''میر صاحب جمعے وہائی ہیغنہ ہوگیا ہے جو حیات ناصر ص۲۲ پر درج شدہ ہے۔'' کھر مرز اکی موت ہیغنہ ہوئی تو ہنجاب کے علاوہ اس مسیلہ پنجاب کی موت ہیغنہ کی خبر غیر ممالک میں بھی فورا مینچی۔

کتاب بذااگر چ فتقر ہے گریداہتدائی قاربوں، نوجوانوں کومرز ائیت کے فریوں سے فوری واقعیت کروادیتی ہے۔ بہر حال کتاب کیا ہے کوزہ میں دریا بند کیا ہے۔ بہر کتاب ہرنو جوان طالبعلم کے ہاتھ میں مونی چاہئے۔

تا کہ ہمارا نو جوان طبقہ مرزائیت کی دجائی حقیقت کو تبھ سکے اور گراہی کے جال سے

نچے مصنف کتاب کی محنت قابل داد ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت مولانام مجمد سین سرحوم

کفتش قدم پر ہا بت قدم رہ کر خدمت اسلام کی ہے با وجود کی سرمائے کے اس کے مضبوط اراد ہے

تر دید مرزائیت میں کوئی لفرش نہیں آئی اور وہ علمی موتی بھیر نے میں بہت فیاضی سے کام لے

ر بے ہیں۔ میری دعا ہے کہ دہ ختم نبوت کی ہمایت میں تقریر تی حریر سے ہوام کو آگا وہ مستنین کریں بید

کتاب نو جوانوں کو خصوصاً زیر مطالعہ رکھنی چاہئے اللہ تعالی مصنف کو جزائے خیر دے اور اس کی

محنت تیول فرماوے (آمین)

خادم ختم نبوت (خباب) خواجه عبدالحميد بث (صاحب) آف قاديان سابق صدر ميونيل كمينى لودهران دسكرترى نشر داشاعت عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت لودهران ضلع ملتان جناب صوفى مجمع على صاحب امير عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت لودهران ضلع ملتان حضرت مولانا محدموى مصنف كتاب بذان الى كتاب ميں قاديا نيت كا آپريش كيا ہے۔ دہ قابل ستائش ہے۔ يہ كتاب ہر نوجوان كے پاس مونی چاہئے۔

اوراس کامطالعہ نی آسل کے لئے خاص طور پر ضروری ہے۔ عام مسلمانوں کے لئے بھی بہت ہی مفید ہے۔ مولانا موصوف نے اس کتاب کوعنت اور جائفشانی سے ترتیب دیا ہے۔ بندہ دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کواس سعی کا اجرعظیم دے۔

جناب مونی محمطی صاحب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت او دهرال ضلع ملتان



## بِسُواللُّوالزُّفْرِ لِلنَّحِيْدِ !

الی مرزا کی گت بناکیں کے سارے الهام بھول جاکیں گے فاتمہ ہووے گا نبوت کا پھر فرشتے بھی نہ آویں گے فاتمہ ہووے گا نبوت کا کا میانی ۱۹۰۸ء)

ناظرین کرام! تیره سوسال نے آج تک تمام مسلمانان عالم کا اس پراتفاق چلا آتا ہے کہ ہمارے نی خاتم انعین سیالی آج خری نی ہیں۔ آپ کے بعدظلی بروزی کی خم کا نیا نی پیدا نہیں ہوگا۔ اِسانی فیملیس، بزرائن جسس الحض اسلام سے خارج ہوگا۔ (آسانی فیملیس، بزرائن جسس الحض) "دورآ تخضر سیالی نے فرمایا کرونیا کے آخر تک قریب تمیں دجال پیدا ہوں گے۔"
(ازار او م م 190، بزرائن جسم مے 190)

"اوران سب كا دُوكُ نبوت مى بوگا۔ (جن میں سے مرزاغلام احمد قادیانی چودھویں صدی کا مدی نبوت بھی ہے ) ای کے متعلق نی کر میں گئے نہ ایک بیزی علامت ارشاد فرمانی ہے کہ دجال مشرق سے خروج کر کے ایسی ملک ہند (قادیان) ہے۔" (ازاراد دام من ۱۹ مرزا قادیانی نے برعم خود جب اپنی چند خوابوں کو سچا دیکھا جس طرح کہ:
"فاسق فاجر کی بچی خوابیں نگاتی ہیں۔" (چشر معردت من ۱۰ مبرزائن جسم ساس ۱۳۹)

توشیطانی دعوکه میں نبوت بمیسیت مهدوت وغیره کا دعوی کردیا۔ یونکه اکثر لوگول کو تجی خوابین شروع بوجاتی بین الهام بھی بونے لکتے بین۔ای دعوکه سے جوٹے نی اپنی صد سے برھ کر نبوت کا دعوی کرتے ہیں۔'' (چشم سرفت مراه ۳ ماشد بزائن ج ۲۳ م ۱۳۵)

مزید برآ سرزا قادیانی کے دجال ہونے پر چند مختصر حوالہ جات کے ساتھ ایک ولی اللہ کا مبارک کشف بھی خود مرزا قادیانی کی کتب نے نقل کرتے ہیں کہ آنخضر تعلق نے بھی مرزا قادیانی کو وجال فرمایا۔

فرمان نی کہمرزاد جال ہے

"أيك بزرگ إي مرشداورقطب الاقطاب كى خواب بيان كرتے بي كدانبول نے پيغير خدانا الله كود يكما كرآ پيالية ايك تخت پر بيٹے ہوئے تے اور كردا كردتمام علاء بجاب اور ہندوستان كو بوى تعظيم كرماتھ كرميوں پر بھائے كے تھے اور تب پیخص جو (مرزا قاديانی) كئے مؤود كہلاتا ہے آ مخضرت الله كرما منة كر ابواج نهايت كريم شكل اور ميلي كيك كيرُ ون من تعارة به الله في فرايا يكون ب تبايل من ا فرمايا يكون ب تب ايك عالم ربانى افعااوراس نے عوض كى كه يا حضرت يكي فض كي موجود ہونے كا دعوى كرتا ہے آ ب الله في فرمايا يو دجال ب " (تحد كور دير س ۵۲ مزائن ج ماس ۱۵۱) مرزاقا ديا فى كوجو تے بھى گے

" بنت آپ کفر مانے سے اسی وقت اس (مرزا قادیانی) کے سر پر جوتے کلنے شروع مورے ہوئے گلنے شروع کے اس معلام پنجاب اور ہندوستان کی بہت تحریف کی جنہوں نے اس محض کو کافر د جال تھر ایا۔ " ( تحد کولا ویرس ۲۰ بزائن ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۵ اور مرزا قادیانی عیسائیوں کو د جال قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: " خدا تعالیٰ نے عیسائیوں کو د جال قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: "خدا تعالیٰ نے عیسائیوں کے د جل کی گوائی وی ہے ۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ د جال کے نام سے موسوم نہ ہوں۔ "
عیسائیوں کے د جل کی گوائی وی ہے ۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ د جال کے نام سے موسوم نہ ہوں۔ " ویر حقیقت الوق میں ۱۲ بزرائن جسم ۲۰ موسوم

''عیسانی دجال اکبر ہیں۔'' اس سے ثابت ہوا کہ مرز اقادیانی کے نزدیک عیسانی انگریزی دجال ہیں۔مندرجہ ذیل عنوان بھی ای کے مطابق قائم کئے گئے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

مرزا قادياني كانصف دجال

" بہلے ہے لکھا کمیا تھا کہ جوآ خری زمانہ میں پیدا ہوگا اس کے وجود کا آ دھا حصہ عیسوی این مان کا ہوگا۔ سوونی میں ہول۔" (ایا صلح ص ۱۹، جزائن جساس ۲۰۸)

مرزاد جال كاخود كاشته بوده

مرزا قادیانی ایک آگریز وجال گورزکو اپنی ورخواست میں اپنی نسبت لکھتے ہیں کہ: "آپ اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت جزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ اور خاص عنایت اور مهریانی کی نظر سے دیکھیں۔"

مرزاد جال کی اطاعت جہاد کی ممانعت

مرزا قادیانی د جال افکریزی خوشاریس لکھتے ہیں کہ: 'میں نے ممانعت جہادادرانگریز یعن د جال کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا ہیں کھی ہیں اوراشتہارشائع کے ہیں۔اگروہ رسائل اور کتا ہیں اسٹی کی جائیں تو پہاس الماریاں ان سے بحر سکتی ہیں۔'

(ترياق القلوب ص ١٥ فزائن ج ١٥٥ ص ١٥٥)

مرزا قادیانی کی زندگی دجال کی حمایت میں مرزا قادیانی کلیتے ہیں کہ: "میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی بینی دجال کی (ترياق القلوب ص١٥ فرائن ج١٥ ص١٥٥) تائيداورهمايت يش كذراب." مرزا قادیانی کی زباتی جھوٹے نبی جھوٹے نبول کا سلسلہ آ تخضرت اللہ کے بعدی سے شردع ہوگیا تھا۔جیہا کہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ '' نی مناللہ کی دفات کے بعد کی جموٹے پینمبر کھڑے ہوگئے تھے۔'' (تخذ کولژویص ۵۸ بخزائن ج ۱۸۵ ۱۸۵) ''اور چندشر برلوگوں نے پیغمبری کا دعویٰ کردیا۔'' (تحد کوڑوییں، ۲ برزائنج ۱۸۷ م "مارے بی اللے کا لور جب زین پرروش ہوگیا۔ تب مسلمہ کذاب اور اسودیسی اور (چشمه معرفت ص ۲۰۱۱ ماشیه بخزائن ج۳۲ص ۳۱۵) ابن صادوغير وجمولے ني ظاہر ہوئے'' حھوٹے نبیوں کی فہرست مرزاغلام احمقادياني اسرائيلي (تخذ گولژوریس۲۰ نزائن ج ۱۸ص ۱۱۸) ''ابن صباداوراسودعنسي مسيلمه كذاب جليجه بن خويلد ، سجاح بنت الحارث وغير و ـ'' (سرالخلافة ص ۲۵ بخزائن جهص ۲۹۳) مرزا قادیانی گیز نانی جھوٹے نبیوں کی سزا ''مرتد کی سزآقل ہی ہوتی ہے۔جیسا کہ حضرت ابو بکرصد پین نے مفسدوں اور جھوٹے نبیوں کوخداہے قدراور جلال یا کرفل کیا۔" (تخذ گولزوییص۵۹ نزائن ج ۱۸ ص۱۸۱) ''ای طرح بہت ہے مفسد اور جھوٹے پیغبر حضرت ابو بکڑے ہاتھ سے مارے مگئے۔'' (تخذ گولزورص ۵۸ بخزائن ج∠اص ۱۸۵) درشت الفاظ كااستعال فرض ہے '' بلکہا یسے درشت الفاظ کا اینے محل پر بفذر ضرورت ومصلحت استعال میں لا نا ہرمبلغ (ازالداوبام ص٣٦، فزائن جهم ١٢٠) اورواعظ کا فرض ہے۔'' "ورندوه و الفاظ جواظماري كے لئے ضروري بين اوراينے ساتھ جوت ركھتے بين (ازالهاد بام ص ۲۰۰۴ فزائن جسهم ۱۱۱) بلکہ واجمات سے سے پی<del>لئ</del>



## بسواللوالوفن التحتير!

ناظرين كرام! معزت آدم عليه السلام سے مارے ني خاتم النيين مالي تك الله تعالى ے صف انبیاء کرام علیم السلام اور مجدوین تشریف لا عدام الم الما الول می سے مروبی تصاوراً خرى زمانديس بيدا مونے والے حضرت امام مبدى عليه الرضوان بھى مردى مول كاور الله كرسول اور في في ق ح تك ورت بون كا دعوى فيس كيا مراهريز ك خود كاشته بودا مرز اغلام احد قادیانی جودهویں صدی کے مرعی نیوت نے تو صرف عورت ہونے کا دعویٰ می نیس کیا۔ بلکہ عورت کے جملہ لواز مات حیض جمل، در درہ، بید بینے وغیرہ کو بھی ایسے لیے ثابت کیا ہے۔جیسا کہان مخفراور چند توالہ جات ہے بخو لی ان کے دعاوی کا ثبوت ملتا ہے۔ مرزا قادياني مريم تفا "آ ل خدائے قادر ورب العباد، در برا بین نام من مریم نهاد، ہم چو بکرے یافتم نشو ونما (حقيقت الوي م ٣٣٩، فزائن ج ٢٢م ٣٥١) ازرنق راه حن تا آشاله بتول مرزاك الشنقالي مجه ايك الهام مل فرمات بين: "يا مريم اسكن انت (حقيقت الوي ص ٧٦ نزائن ج ٧٢ ص ٨٨) وزوجك الجنة" ترجمه ..... ''ایمریم (مرزا قادیانی) تواور تیری بیوی بهشت میں داخل ہو۔'' (اربعين نمبرهم ٤١، فزائن ج١٥م ١٣١٣) سوال ..... امت مرزائيرس كديركيا احقانه خيال اورشيطاني الهام بكر رزاقاديا في خودى مریم چرمریم کی بوی ، کیا عورت کی بوی بھی مواکرتی ہے۔ "خدانے میرانام مریم رکھا۔" (حقيقت الوي م ٢١ حاشيه خزائن ج ٢٢ م ٨٠٠) .....r "اس تمام امت مي وه مي بي مول كميرانام بي خدان يهل مريم ركهان ۳.... (حقیقت الوی ۱۳۸۸ حاشیه بخزائن ج۲۲ س۳۵۱) "مير يسواتيره سوبرس مل كسي فيدوع كانبيس كيا كه خداف ميرانام مريم ركهاف (حقيقت الوي م ٢٢٩س ١٣٥١) ''خدانے پہلے میرانام مریم رکھااورایک مت تک میرانام خدا کے نزویک یہی رہا۔'' (حقيقت الوي ص ٣٣٩ ، فزائن ج٢٢م ٣٥١) ( کشتی نوح می سیم بنزائن ج ۱۹ می ۵۰) "میرانام مریم رکھا گیا۔"

مرزا قادياني كوحيض مرزا قادياني لكھتے بيں كه: "الله تعالی أيك الهام شرفهاتے بيں كه بايوالي يخش جاہتا ( تترهیقت الوی ص ۱۳۳ فرائن ۲۲۴ ۱۸۵) ہے کہ تیراحیض دیکھے۔" مرزاقادياني كوفش اللي بخش كي نسبت الهام بوتا ہے كد: "ديدلوك خون يفس تھ (اربعین نمبر مس ۱ ماشیه بخزائن ج ۱۸س۵۲) (مرزا قادیانی) میں دیکھنا جاہتے ہیں۔" مرزا قادياني كوحمل موكميا "بعدازان قادرورب مجيد،روح عيني اندرآن مريم دميد-" (هيقت الوي م ٢٣٩، فزائن ج٢٢م ٣٥٢) مرزا قادياني اسين الك الهام ك متعلق كتب بي كر: " مجمع حالم هم ايا كميا- جودك ( كشق نوح م ٢٤، فرائن ج١٩س٥) مینے سے زیادہ نہیں۔' مرزاقاد بانی کوالهام ہوتا ہے کہ: ووجیرے شکم میں تیرے چیش کے خون کوخوبصورت (اربعین نمبر ۱۹ م ۱۹ فرزائن ج ۱۸ ۳۵۲) لز كا بناديا -اورالهام موتا ہے كى: "مرزاتى تھ ميں يض نيس بلد يجيموكيا ہے-" (ترجنيقت الوي ص ١١٠ فرائن ٢٢ ص ٥٨١) ایک اور الهام می مرزا قادیانی مرجم بن کرایخ متعلق اکستا ہے کہ:" وه مرجم عیسی سے حاملہ موگی اوراب طاہر ہے کہ اس امت میں بجزمیر کے سے اس بات کا دعوی نیس کیا کمیرانا مضانے مریم ر کھااور پھرمر بم (مرزا قادیانی) میں میں کی روح پھوتک دی ہاورضدا کا کلام باطل نیس منرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کامصداق مواور خوب خور کر کے دیکھ لواور دنیا میں افاش کرلو کر آن تریف کی اس آ يت كابجومير يكوني ونياش معداق بين " (حقيق الوي ص ٢٣٦، بوائن ٢٢٥، ٢٥٠) مرزا قاد یانی کومریم کی حالت پی الهام بوتا ہے:" ونف خسنا من روحنا اس جگہ مريم (مرزاقادياني) كے پيد يم يسلى كارد ح جايدى " (كفتى فرح س ٢٥٥، فزائن جه اس ٢٩٩) مرزا قاد یانی کیتے ہیں کہ: "خدانے جھے خاطب کر کے فرمایا کہ اے مریم میں نے تھے ميس چائى كى روح پھوك دى كويايير يم سيائى كى روح سے حالمه موئى۔ (هيقت الوي ص ٣٣٩ فزائن ج ١٠٥٢) سوال..... اب مرزائیوں سے پوچھا جائے کہ ہرامتی اپنے نمی اور رسول کی اطاعت اور سنت کو اپ پر لازم محتا ہے اور اس پر چانا ہے تو ای طرح امت مرزائید کے مردوں کوچین جمل وغیرہ

ہونالانی ہے۔تا کہاہے مرشداور دہبرونی کی پیروی میں کامل امتی ٹابت ہوکیس۔ مرز اکو در دز ہ

ا ...... "دیعن کرمریم کوجوم اداس عاجز (مرزا قادیانی) سے بودردز وجد مجوری طرف لے آئی-" (ستی فرص سے مختائ جامل ۱۹

سوال ..... اس وقت کون ی لیڈی ڈاکٹر یا کمپونٹر رزنے بین خدمت سرانجام دی۔ مرز اقادیانی کا وضع حمل

" (پس بخش رنگ دیگر شدعیاں \_ زادزان مریم میچ این زماں \_ زیس سبب شداین مریم نام من زانگ مریم بودادل گام من \_ " (هیقت الوق س ۴۳۹ بزدائن ج۲۴ س ۴۵۳) مرزا قادیانی اسپتے ایک اور الہام میں مریم حالمہ کی صورت میں کہتے ہیں کہ: " گویا مریمی جالت سے عیلی پیدا ہوگیااور اس طرح میں خدا کے کلام میں این مریم کہلایا \_ "

(حقیقت الوی ص ۲ کے حاشیہ بنز ائن ج ۲۲ ص ۷۵)

مرزا قاديانى سے خدا كابياً

بقول مرزا قادیانی کرالد تعالی مجھے ایک الهام میں فرماتے ہیں کر: ' تجھ میں چین نہیں ہیں۔ ' ' تجھ میں چین نہیں بلکہ پچرہ وگیا ہے ہوگی ہے ہیں کہ نہ ' تجھ میں چین نہیں ہیں۔ بلکہ پچرہ وگیا ہے ہوگی ہے ہوگیا ہے ہوگی ہے ہوگی ہے ہوگیا ہے ہوگیا ہوگیا ہے ہوگیا ہوگیا ہے ہ

مرزا قادیانی کفت بین که "الدنتالی نے معزت حواکوخت مزادی مردکا تحکوم بنایا اوراس کا وست جمرکردیا اور حمل کی مصیبت اور یچ جفت کادکھاس کودیا " ( تحد کلاوییس ۱۹۰۱ خوائن جماس ۲۰۳۳) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے مرزا قادیانی کوحمل اور پچہ جفنے وغیرہ کی سخت مزا دے کر بحرم بھی قراردیا ہے۔



### مسواللوالزفن التحيية

جاه الحق وزهق الباطل مرزائيول كى شكست فاش كاولچيپ نظاره

قاضی نذریاحمداورد مگرمرزائی مناظرین کامناظره اورمبلله سے "روایق" فرار
حضرات! موضع ڈاورمرکز مرزائیت چناب گر (ربوه) سے تقریباً تین میل کے فاصلہ
پر ہے۔ وہاں کا ایک زمیندار مبرمح حیات کھو کھر جوایک عرصہ سے قادیا نی فی جب افتیار کے ہوئے
ہے۔ اپنی تینی سے جوام الناس کو بہکانے کی ناکام کوشش کرتار ہتا ہے۔ اس کے اصرار کرنے پر ملک
فیج اللہ صاحب جو وہاں کے ذمہ دار اور ایک بااثر زمیندار ہیں۔ ان کے اور مبرمحمد حیات کے
درمیان "دفتم نبوت" کے موضوع پر مناظرہ طے ہوگیا۔ جس کی باقاعدہ تحریر فریقین نے ایک
درمیان "دفتم نبوت" کے موضوع پر مناظرہ طے ہوگیا۔ جس کی باقاعدہ تحریر فریقین نے ایک

مرزا قادیانی کی سیرت وکر یکٹر کا موضوع اوراس سے مرزائیوں کا گریز
مرزا قادیانی کی سیرت وکر یکٹر کا موضوع اوراس سے مرزائیوں کا گریز
ملک فتح الله اور ماتی خعز حیات وغیرہ شروع سے کہتے تنے کہ مرزاقادیاتی کے صدق
و کذب کے موضوع پرمناظرہ کرناچا اور سی استال بھی فابت ہوسکتا ہے یا نہیں؟ لیکن مہر محر حیات
مرزائی اس موضوع سے گریز کرنا رہا۔ آخر مجور ہوکر وعدہ کیا کہ پہلے مسئلہ ختم نبوت پرمناظرہ ہو
جائے۔ پھر ہم مرزاقادیاتی کی سیرت کے عنوان پرای دن یا ایکے دن مناظرہ کرلیں گے۔ چنا نچہ
مقررہ تاریخ موریدہ ادار پر لے ۱۹۲۵ء کو ہر دوفراتی کے علامتا مناظرہ پر پائٹی گئے۔ مناظرہ شروع
کرنے سے قبل مولانا منظور احمد چنیوٹی نے قادیاتی فریق سے دوفوں مناظرہ پر پاکردیا کہ ہم تو صرف
دیکر شرائط کے کرنے کے لئے گفتگو شروع کی تو قادیاتی جماعت نے شور پر پاکردیا کہ ہم تو صرف

اسلام ادرعلاقہ کے بااثر زمینداروں نے مطالبہ کیا کہ مہیں اپنے وعدہ کے مطابق دوسرے مضمون پرمناظرہ کرنا پڑے گائم مرزا قادیانی کو چمپا کر کیوں رکھتے ہو؟ اسے دنیا کے سامنے چیش کروتا کہ لوگ اس کے مل وکر دارکود کیو کرمجے فیصلہ کر کیس۔

٢٠ رابريل ١٩٢٥ء كودوسرامناظره طع موا

آخردو تین محندی بحث و تحرار کے بعد جب راہ فرار کے لئے کوئی چارہ کارگر نہ ہوا تو

دمرتا کیا نہ کرتا" کے معداق مہر محد حیات نے اپنے مناظرین سے مقورہ کر کے بیتر کردی کہ

ماراپر یل ۱۹۷۵ء می جہ اب جگہ پردوسرا مناظرہ ہوگا۔ جس میں دوسطے ہوں گے۔ پہلامسئلہ

دحیات عیسیٰ علیہ السلام" اس میں مدعی مسلمان ہوں گے۔ دوسرا صدق و کذب مرز ا قادیانی

(مرز اقادیانی کی سیرت و کردار) اس میں مدعی جماعت قادیانی ہوگی۔ فریقین کے و تخطوں سے

یتر پر ہردوفریق کے علاء کے برد کردی گئی۔

ختم نبوت كيموضوع يريبلامناظره

اس تعفیہ کے بعد ختم نبوت کے موضوع پر ای دن مورجہ ادار بل 1940ء تھیک سوابارہ بیج مناظرہ شروع ہوگیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس مناظرہ کے صدر قاتح ربوہ حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی اور مناظر : مناظر اسلام حضرت مولانا لال حیین صاحب اختر مقرر ہوئے۔ مرزائیوں کی طرف سے صدر مولوی احمد خان تیم اور مناظر قاضی نذیر احمد الآلی پوری مقرر ہوئے۔ بیمناظرہ پانچ کھنے کے قریب نہایت پرامن طریق سے جاری رہا۔ چنی ربوہ (چناب محر) کی پولیس جن کو مرزائی منظوری لے کرلائے تے موجود تھی۔ یہ آئی ڈی کے فران کی منظوری سے کرلائے تے موجود تھی۔ یہ آئی ڈی کے فران کی منظوری سے کرلائے تے موجود تھی۔ یہ آئی ڈی کے فران کی منظوری سے کرلائے تے موجود تھی۔ یہ آئی ڈی کے فران کی منظوری سے کرلائے تے موجود تھی۔

مرزائی مناظر کی بے بسی اور بدحواسی

اس مناظرہ میں مرزائی مناظر کی جو ذلت اور رسوائی ہوئی اور جس طرح اس نے بری فکست کھائی بیاس کا نتیجہ ہے کماس دوسرے مناظرہ کے لئے انہیں میدان میں آنے کی جست اور جرائت نیس ہو کی۔قاضی صاحب کی ہے ہی وہدوای کے افسانے ہرفاص وعام کی زبان پرجاری بیں۔ چنا نچ ایک حوالہ پر جب قاضی غزیر قادیانی کو حم کے لئے مجود کیا گیا تو قاضی صاحب نے ان الفاظ میں حم اٹھائی: ' جیھے اس اللہ کی ذات کی حم ہے جس کے قبضہ میں میری جان نہیں۔'' ''لاحول ولا قوۃ الا باللہ'' کی آوازیں۔

۲۰ رابر مل ۱۹۲۵ء کے دوسرے مناظرہ اوراس کے بعدمبلد کا اعلان

اختام مناظرہ پرمولانا منظور احمد چنیونی نے لاؤٹ کیکر پر ۱۸۱۷ پریل کے دوسرے مناظرہ کے افغان کیا اور ساتھ بی سیاعلان بھی کیا گیا کہ اس دوسرے مناظرہ کے اختام پرای میدان میں دعات مبللہ ہوگی۔ خلیفہ یوہ کی طرف ہے جوصا حب بھی سندنمائندگی لائیس کے ان سیدان میں دعاصوں کی طرف سے مبللہ ہوگا۔ مولانا موسوف نے اپنی سندات نمائندگی جو مک کی چار مشہور بھاعتوں کی طرف سے مبللہ ہوگا۔ مولانا مرسوف نے اپنی سندات نمائندگی جو مک کی چار مشہور بھاعتوں کی طرف سے حاصل ہیں پڑھ کرسنا ئیں۔ جن کی مصدقہ نمتول مولوی ابوالعطاء اللہ دید جالندھری قادیاتی کے مطالبہ پر خلیفہ ربوہ کو بر ربیدر جسری روانہ کی جا چکی تھیں۔

١٩١٥ بريل ١٩٦٥ وكوعلاء اسلام كي آيد

چنانچداس اعلان کے مطابق مسلمانوں کی طرف سے مناظر اسلام مولانا لال حسین اخر مفکر اسلام علامہ خالد محووصا حب پروفیسرایم۔اے ادکالج لاہور، فاتح ربوہ مولانا منظور احمد

صاحب چنیونی، امام پاکتان سید احمد شاه صاحب بخاری، شخ الحدیث والفقد حضرت مولانا خدا بخش صاحب بحیروی، فاضل بارع مولانا محمد تافع صاحب مدظله جامعه محمدی، فاضل نو جوان مولانا عبدالمالک خان صاحب مدرس جامعه عربیه (حال شخ الحدیث منصور ره مرکز جماعت اسلام پاکتان لا بور) اور دیگر بهت سے علاء اپنی کتابیں نے کر ۱۹ اراپریل شام کومقام مناظره موضع ڈاور پاکتان لا بور) کا فرون سے اس وقت تک کوئی مناظر نہیں پہنچا تھا۔

دفعه نمبر ۱۳۲۲ کی آژ

عشاء کے قریب مہر محد حیات مرزائی ہمارے علاء کے پاس آ بااور کہنے لگا کہ معلوم ہوا
کردفد نبر ۱۲۳ تا فذکر دی گئی ہے اور اگر و فعد نا فذکر دی گئی تو ہم مناظرہ ہرگر تبین کریں گے۔ ش صبح جاکر دفتر سے معلوم کردل گا۔ علاء نے کہا کہ: ''آ بیل جھے مار'' کے مطابق تنہیں جاکر کرید
سر نے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی حکومت کی طرف سے نہ کوئی اعلان ہوا ہے اور نہ تی کوئی تحریری
نوش موصول ہوا ہے۔ تم نے قبل از مرگ وادیلا شروع کردیا ہے۔ تم اپنے علاء کوحسب وعدہ نے
آ کا اور اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔ اگر صبح ۹ مربح سے پہلے حکومت کی طرف سے کوئی ٹوش
آ عمیا تو ہم اس ٹوش کود کھ کر جوصورت بھی قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے مکن ہوگی اس پھل
کریں گے۔مناظرہ بہر حال ضرور ہوگا۔

مناظرہ کے لئے دومتبادل صورتیں اور محرحیات مرزائی کاان سے انکار

چنانچاس کے لئے دو تبادل صورتیں پیش کی کئیں کدا کر پابندی لگ گئی اتو محد و د تعداد میں بند مکان کے اندر گفتگو کرلیں گے۔ جس پر قانون کی کوئی زونییں پڑتی یا پی تصیل کی حد پار کر کے ضلع سرگودھا کی حد میں جو وہاں سے سات آئے تحدثیل کے فاصلہ پر ہے جا کر مناظرہ کر لیس گے۔لیکن افسوں کے جمعے حیات مرزائی کی صورت میں بھی مناظرہ کرنے کو تیار نہ تھا۔ بلکہ اس نے صاف الفاظ میں کہدیا کہ آپ ہماری فکست و فرارشائع کردیں۔ ہم دفعہ ۱۳۳ ما فذہ ہونے کے بعد کسی صورت میں بھی مناظرہ نہیں کریں گے۔

مرزائيول كى فكست وفرار كااعلان

صح ۹ ربح سنج اگا دیا میا- آدھ محنثہ تک ہمارے ملاء نے انظار کی اس وقت تک مرزائی نظر نیس آتا تھا اور دائیوں کا کوئی مرزائی نظر نیس آتا تھا اور دوان کی ذات ور سوائی پر مائم کرر ہا تھا۔ سراڑھے نو بچہ آدھ محنثہ کی انتظار کے بعد مولا نامنظور المحد صاحب چنیو گئی نے مرزا کیوں کے دفت مقررہ پر حاضر شہوئے کی وجہ سے ان کی محکست وفرار کا اعلان کردیا۔ اس وقت تمام مسلمان اس میدان جس آئی فی وکا میابی سے خوش خوش شاد ماں مجمد رسوائی کی موت کا دکار ہو چکے تھے۔ رہوائی کی موت کا دکار ہو چکے تھے۔

بونے دس بے کے قریب اے الس آئی جوہدری عبداللہ خان (لا موری مرزائی) تفاندلاليان ريوه كى ايك في جيب نبر 1934 S.G جسكا درائيور بعي مرزا كى تفاچ دريايون کے ساتھ بیچ ملے۔ان کے پاس ایس ڈی ایم چنیوٹ کا ایک تھم نامہ تھا۔جس کی رو سے پندرہ یوم کے لئے جھیل چنیوٹ میں دفعہ نمبر۱۳۴ کے تحت جلسہ جلوس اور مناظرہ ڈاور کومنوع قرار دیا میا تھا۔ مناظرہ تو قاریا فی فرنق کے نہ دکتینے کی بناء پر پہلے ہی فتم ہو چکا تھا۔ چنا نچہ دس بجے کے قریب فریقین کے ٹمائندوں ملک فتح اللہ اور مبرمحد حیات کو بلا کراس آ رڈر پر تقبل کرائی می اور جاری فتح ے جلسہ کوروک دیا گیا۔ اُس کے بعدم جمر حیات مرزائی ہے کہا گیا کہاب بندرہ دن کے بعد کی تاریخ مقرر کرلیں۔ جس دن یہ بابندی حتم ہو۔اس سے اسکے روزای جگد بر طے شدہ مناظرہ کرایا جائے اور فریقین مل کراس تیمرہ دن کے وقفہ میں ڈی بی صاحب سے تحریری اجازت طلب کر ليس بصورت ديكراكر بابندي ككيتواي روزخصيل جنيوث كي مدياركر يحكى دوسري خصيل مين جاكر مناظره كرلياجائ \_ليكن مهرصاحب كمي صورت يل بعي مناظره كرني يرآ ماده ندموي \_ ان عاروں نے بوی کوشش سے دفعہ نمبر ۱۳۷ الکوا کرائی جان بچانے کی صورت پیدا کی تھی۔ بھلا دوباره وه اسمصيبت من كيے سينة؟ مرزائی زہر کا پیالہ بی سکتا ہے لیکن .....

مرزائیوں کی اس پہاوتھی اور مناظرہ سے انکار نے حضرت مولانا لال حسین صاحب
اخر اور مولانا محظورا حمد صاحب چنیوٹی کی اس بات کی تقعدیق کردی کے مرزائی بیری سے بیری
ذلت برداشت کرسکتا ہے۔ حتی کہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے۔ لیکن مرزا فلام احمد قادیائی اور اس کے
بینے فلیفہ بیشرالدین محمود کے صدق و کذب اور سیرت وکر یکٹر کے مضمون پر مناظرہ اور مبلہ نہیں
کرسکتا۔ نیز مولانا محظور احمد چنیوٹی کی بیرچیش گوئی بھی کی فابت ہوئی۔ جب کہ انہوں نے
اصرار کیا تھا کہ دوسرامنا ظرہ می آج ۱۰ مرابریل کو یا دوسرے دن ہوجائے۔ اگر درمیان جی وقفہ
رکھا میا تو مرزائی مناظر ہرگز میدان جی ٹیس آئیں گے اور وہ اپنی روایات سابقہ اور عادت
قدیمہ کے مطابق اس وقفہ جی دفیہ نہر سرا الکوادیں کے اور یہ وقفہ تھی اس فاطر ما بھی رہے
بیں۔ ورنہ اب جب کہ مناظرین بھی موجود ہیں اور کتابیل بھی موجود ہیں تو آئیس مناظرہ کرتے
ہیں۔ ورنہ اب جب کہ مناظرین بھی موجود ہیں اور کتابیل بھی موجود ہیں تو آئیس مناظرہ کرتے

مؤكداعذاب فتم كالجيلنج

چنانچہ مولانا موصوف نے دفعہ فہر ۱۳۲۷ کے تصفیر کے لئے کہ یہ کس نے لگوائی ہے دات کو مجد شی قرآن کریم سر پراٹھا کرائی اورائی تمام مسلمان جماعت کی طرف ہے مو کد بعد اب حتم اٹھائی کہ ہماری طرف ہے اگر اس مناظرہ کورکوائے کی کسی صورت بیس بھی کوشش کی گئی ہوتو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور عذاب ہم پرنازل ہواس کے بعد مولانا نے مہر محمد حیات مرزائی اور ربوہ کے دیگر ذمہ دار حضرات کو چینئے دیا کہ وہ بھی ای طرح مو کد بعد اب قسم اٹھا کوائی اور اپنی جماعت کی برائت فایت کریں کہ ہم صدق دل سے مناظرہ کرنا چاہج تنے اور ہم میں ہے کی نے بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ مناظرہ رکوانے کی کوشش نہیں کی دیدہ باید! (لیکن وہ تم پرامادہ ندہوے) منگل کامنحوس دن اور مرز ائیوں کی رسوائی

اس مناظرہ کے لئے علاقہ کے علاوہ سرگودھا، جھٹک، لاکل پوراور لا ہور کے اعتلاع سے سینکٹروں افراد کا تج سے جو مرزائیوں کی اس بری فکست اور ذلت ورسوائی کے تذکر بے کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس لوٹ کیے ہے۔ من انقاق یا مرزائیوں کے لئے سوئے انقاق سیجھنے کہ ۲۰ مرابر بل کومنگل کا دن تھا۔ جس کومرزا قادیائی (سرت المہدی حصدالال ۸۰ مردایت نبراا) بمیشہ منحوں سیجھنے تھے۔ چنا نچے مرزا قادیائی کی ایک لڑکی اس دن پیدا ہورتی تھی۔ آپ نے دعا کر کا ایک دن مرزا قادیائی کووبائی دعا کر کے ایک دن مرزا قادیائی کووبائی جینے ہوا تھا۔ چنا نچہ آپ (سرت المہدی حصدالال میں ا، بروایت نبراا) کوایک بہت بڑا دست آیا اور جینے مالت دگر گوں ہوگی اور آپ کی روح پرواز کرگئی۔ ۲۰ مرابر بل کومنگل کا ہی منحوس دن تھا۔ جومرزائیوں کے لئے ذلت ورسوائی اور خوست کا سبب بنا کہ اب دہ علاقہ بیس منہ دکھلانے کے جومرزائیوں کے لئے ذلت ورسوائی اور خوست کا سبب بنا کہ اب دہ علاقہ بیس منہ دکھلانے ک

اعلان حق اور دعائے فاتحہ

ہم لوگوں پر بیہ بات روز روثن سے زیادہ واضح ہوچک ہے کہ مرزائی کافر اور پر لے در ہے در ایک بات روز روثن سے زیادہ واضح ہوچک ہے کہ مرزائی ہرداشت کر سکتے ہیں۔
لیکن مرزاغلام احمد قادیائی اوراس کے بیٹے کی صدافت ثابت کرنے کے لئے میدان مناظرہ اور مبلد میں نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالی اس جموٹی اور کافر جماعت کے وسوسوں اور دھوکوں سے تمام مسلمانوں کو تفوظ رکھیں۔ آمین شم آمین!

الشترين: ملك فتح الله، ملك شير نمبردار، مولوى احد بخش، عمر حيات، مهرمجه شير، حاتى خضر حيات، حاتى برخوردار، مجمد انورمها جر، مهريا لك، نوسلم، ملك سكندر حيات، مفتى عبدالرشيد، عبدالكيم مها جر ـ



#### ومنواللوا لؤفزن الزجيز

# سخهائے گفتی

نہ میں ادیب ہوں، نہ مصنف، نہ مؤلف یحض ایک طالب علم ہوں اور یہ کتاب میری اوّلین طالبعلما نہ کاوْں۔ جس میں عکیم الامت حضرت علامدا قبال کی ان تمّام تحریروں کو یکجا کرنے کی کوشش کی مجی ہے جوانہوں نے قادیا نیت پرنفذ وفظر کرتے ہوئے وقتا فو قتا شاکع فرما کیں۔

خاویانیت محل ایک فدہی مسلدی نہیں جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں یہ اپنے مخصوص احوال وظروف کے چش فیرایک ایسا قوی ولی، سیای واجھائی اور تہذیبی ومعاشرتی مسلد ہے جو ہراہ راست ہمارے آئین اور دستور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مجوعہ کی ترتیب کی غرض وغایت مرف اس قدر ہے کہ اس کی وقوی مسلے پر حصرت علامہ کے بعیرت افروز خیالات کا اظہار واجہام ہوجائے کہ آج تک کسی نے اس میلوی طرف توجہیں کی۔ اللہ تعالی میری اس حقیرسی کو قبل فرائی میری اس حقیرسی کے قبل فرائی میری اس حقیر سی کے قبل فرائی میری اس حقیر سی کے قبل فرائی اللہ علیه تول فرائی اوراس میں خیراورافاد و عام کا جو ہرزیاد کریں۔" و مسات و فید قبی الا جالله علیه توکلت و هو حسبی و نعم الوکیل"

یمسئلہ سلمانوں کی حیات کی کے لئے جس قدراہمیت رکھتا ہے۔افسوس اس سے اتن بی زیادہ بے اعتبائی برتی ملی اور مجرمانہ تبغافل روار کھا کمیا۔

اس کتاب کی ترتیب کے دوران بلا مبالفہ بیسیوں کتا ہیں میری نظر ہے گزریں۔ان میں اکثر کا تعلق اقبالیات ہے قوا۔ گر ہیں۔ ان اواروں نے علامہ مرحوم پر اب تک جنتی کتا ہیں شاکع کی ہیں۔ ان میں کوئی ہیں ''اقبال اور قادیت'' ایسے اہم موضوع پر کوئی رو ڈی ٹیس ڈالتی۔ بیں معلوم ہوتا ہے جیسے جان ہو جھ کراس مسلہ کونظر اعداز کیا گیا۔ اس کے برعس ایک کتابیں میری نظر سے ضرور گزری ہیں۔ جن میں قادیا نی فیوت کی تعریف کا پہلولگایا قادیا نیوں کے بارے میں معزت علامہ کے خیالات وافکار کی فلو تعجیر ہوتی یا چران میں نقب لگائی جاتی ہے۔ کم از کم میری مجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہے؟ اگراس میں قادیا نی رسوخ کو وکل ہے تو یہ بات اور زیادہ افسوستاک بلکہ شرمناک ہے اورا قبال اکا دمیوں کواس کی جرائت نہ ہونی چاہئے۔

یہ مجموعہ چارابواب پرمشمل ہے۔ پہلے باب میں حصرت علامہ کے قلم سے قتم نبوت کی تہذیبی و قتافتی اور سیاسی و فد ہبی قدرو قیمت کا تذکرہ ہے۔ اس باب میں حصرت علامہ کا وہ مکتوب بھی ہے جس کا کھمل متن کہلی و فعہ منظر عام پر آ رہا ہے۔ سیخط اگر چہ آئ سے سات برس پیشتر اقبال اکادی ، کرا ہی گی' انوارا قبال' نامی کتاب میں بھی جھپ چکا ہے۔ گر کتاب فی کور کے مرتب اورا قبال اکادی کرا ہی کے ڈائر کیٹر جناب بشیر احمد ڈارنے ستم میڈھایا کہ اس کا وہ اہم ترین حصہ بی متن سے عائب کردیا جس میں حصرت علامہ نے مکر ختم نبوت کو واجب القتل ، قرار دیا تھا۔ کمل متن کی اشاعت کی سعادت شاید میرے مقدر میں تھی جواس کتاب کی ترتیب واشاعت سے میں حصر سے حصہ میں آئی۔ فالحد دللہ علی ذالك!

دوسراباب ان مضاهن وبیانات پر مشتل ہے جو حضرت علام "نے جون ۱۹۳۳ء سے جنوری ۱۹۳۴ء سے جنوری اسلام اور احمد یت میں ایک تاریخی غلطی تھی ۔ جس کی حضرت علام "تی کے حوالے سے تھے کردی گئی ہے۔ (دیکھیے ص) آئ ویانی اور جمہور دیکھیے ص) ای طرح آئیک اور اہم سہوکی بھی اصلاح کی گئی ہے۔ (دیکھیے ص) قادیانی اور جمہور مسلمان اور اشیاس میں حضرت علام "نے فرگلی حکمرانوں سے بیمشہور عام مطالبہ کیا تھا کہ قادیا نیوں کو مسلمان میں میں حضرت علام "نے فرگلی حکمرانوں سے بیمشہور عام مطالبہ کیا تھا کہ قادیا نیوں کو مسلمان سے ایک الگ اقلیت قرار دیا جائے۔

تیرے باب میں علامہ مرحوم کے وہ خطوط ہیں جو انہوں نے وقا فو قا مختلف علمی وسیای فخصیتوں کو کیسے۔ پیڈت جواہر لال نہرو کے نام خطاس باب کا انہتائی اہم خط ہے۔ یمری معلومات کے مطابق بیدخط خود پیڈت جواہر لال نہرو کے مرجبہ مجموعہ ( Letters ) کے مسالہ ااور عبدالمجید حریری، ایم اے ، ایل ایل بی کے پچھ پرانے خط، (اردو جمہ جمہد الواحد میں نے نیو خط ( A Bunch of old Letters پر چھپ چکا ہے۔ میں نے بیدخط جناب سید عبدالواحد میں نے انگریزی مجموعے ( Thoughts and Reflections ) جناب سید عبدالواحد میں نے میں نے میدخط کو اس مسلسلہ کی ایک اہم کڑی ہیں۔ علامہ مرحوم نے ختم نبوت کے موضوع پر جن شخصیتوں سے علمی استفادہ کی ایک اہم کڑی ہیں۔ علامہ اور مولانا سید سلیمان عدوی سرفیم میں۔ اور موخر الذکر کو طوم اسلام کی جوئے شرکا فر ہاؤ کو مرحوم و نے شرکا فر الذکر کو طوم اسلام کی جوئے شرکا فر ہاؤ

ادر مولانا شیلی نعمائی کے بعد استاذ الکل مجھتے تھے۔ سرار بل ۱۹۱۹ء کے ایک خط میں مولانا ندو گاکو کھتے ہیں:''میری خامیوں سے مجھے ضرور مطلع کیا سیجئے۔ آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن مجھے فائدہ ہوگا۔''

علامہ انورشاہ کشمیریؓ سے علامہ مرحوم کی جومراسلت ہوئی اس کا کہیں سراخ نہیں ملیا۔ علامہ انورشاہ صاحبؓ کے صاحبر اورے مولانا انظر کشمیری یا دارالعلوم و یو بند کے مہتم جناب قبلہ قاری محمد طیب صاحبؓ اس سلسلہ میں کچھ سی فرمائیں ( تب دونوں بزرگ حیات تھے ) تو شاید اس خط و کتابت کا بھی کچھ بیت نشان مل جائے۔ البتہ سیدسلیمان ندویؓ کے نام کھے گئے خطوط جناب شیخ عطاء اللہ کے مرتبہ مجموعہ '' مکا تیب آبال' میں موجود ہیں۔

حضرت علامیہ نا۲۲ء سے ۱۹۳۱ء کی مولانا ندوی کو جو خطوط کھے ان کی اکثریت علی سوالات واستفسارات پر مشتمل ہے۔ قاویانی ان طالب علماند سوالات میں حسب عادت کتر بیونت کر کے اکثر آئیس اپنے اعتقادات کے سانچ میں و حالنے کی سعی نامفکور کرتے ہیں۔ اس کھلی ہوئی بددیا تی کا جواب سوائے اس کے اور پچھند تھا کہ حضرت علامیہ کے استفسارات اوران جوابات کو جوسید سلیمان ندوی کے قلم ہے ہیں ایک ساتھ چھاپ دیا جائے۔ یہی میں نے کیا ہے۔ جس سے حضرت علامیہ کے خطوط کی اجمیت اور افادیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چوشے باب میں جسمت معامیہ کے دو قوشی بیانات ہیں جوانہوں نے مختلف سوالات کے جواب میں ارشاد فرمائے۔ اس میں من رائز درمان اور مولانا حسین احمد دفتی کے نام، دونہا یہ ایہ تیں جواب میں ارشاد فرمائے۔ اس میں من رائز کے جواب میں اور مولانا حسین احمد دفتی کے نام، دونہا یہ ایہ تیں جواب میں اور مولانا حسین احمد دفتی کے نام، دونہا یہ ایہ تیں جواب میں اور مولانا حسین احمد دفتی کے نام، دونہا یہ ایہ تیں جواب میں اور مولانا حسین احمد دفتی کے نام، دونہا یہ تا ہم تیں ہیں۔

حضرت علامدی ان چارابواب پرمشمنل تحریوں سے پیشتر دو قمن عنوانات کے تحت اس گنجگار نے بھی قلم ورازی کی ہے۔ پہلاعنوان ہے'' قادیانیت، تاریخی وسیای پس منظ'' اس میں قادیانیت کے اصل مظروف کی شاند ہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسراعنوان'' قادیانیت اورا قبال'' ہے۔ اس میں قادیانیت پرحضرت علامہ" نے جو پھے کھااس پرایک طائزانہ نظر ڈالی گئی ہے اور چند ذیلی عنوانات کے تحت بعض ایسے خفائق دواقعات درج کئے گئے میں جو بجائے خود، اکتشافات کا درجہ دکھتے ہیں۔ سب سے آخر میں چند شبہات اوران کا از الد کے تحت تین قادیا نی اعتراضات کا جواب شائی عرض کیا گیاہے۔

مجھے اس کتاب کی ترتیب میں سب سے زیادہ مدد جناب اطیف احمد روانی کی "حرف اقبال" جناب می عطاء اللہ ایم اے کی "مکاتیب اقبال" اور جناب سید عبدالواحد معینی کے

اگریزی مجوے 'Thoughts and Reflections of lqbal' '(ا بآبال کے افکار وخیالات) سے لئی۔ جس کے لئے میں ان فاضل مرتبین کا تہدول سے شکر گزار ہوں۔ علاوہ ازیں میں ان تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تدوین میں مجھے نے دراسا مجھی تعاون کیا۔ فاص طور پر حضرت بشیر کنور کا بے حد ممنون ہوں جنہوں نے کمال محبت اور محنت سے اس کتاب کا مرورق تیار کیا۔ میں ریاست علی صاحب چو دھری (لا بحریم یہ تا قبال لا بحریم کا بھی ممنون ہوں کہ کتا ہوں کے سلسلہ میں انہوں نے مجھے سے بہت تعاون کیا۔

سیالکون امار کی ہم اور میں انہوں نے مجھے سے بہت تعاون کیا۔

سیالکون امار کی ہم اور کہ ا

## قاديانيت

تاریخی وسیاسی پس منظر

برصغیر مندوستان برمسلمانوں نے قریب قریب ایک ہزار برس تک اینے اقتدار کا پھر پرالبرایا۔اس سرز مین نے جہال محمود غزنوی،شہاب الدین غوری اور اور نگزیب عالمکیر کی ایس عظمتیں دیکھیں وہاں محمدشاہ رحکیلا الی پہتیاں بھی مشاہدہ کیں قوش جب حدے زیادہ عروج حاصل کر لیتی میں تو پھران کا زوال قریب آ جا تا ہے۔اورنگزیب کے بعدمغلوں کےساتھ یہی ہوا ادر انگریز جوتا جروں کا روپ دھار کر اغلبًا جہا تگیر کے عہد میں ہندوستان وارد ہوئے تھے ان کا اقتدار برهتا حميا۔ انگريزوں كى ابليسى سياست كى ايك دنيامعترف ہے۔ بيقوم اپنى اس خوبى كى بدولت خاصی مشہور بھی ہوئی اور خاصی بدنام بھی مصر کے مرحوم صدر جمال عبدالناصر نے کیا خوب کہا ہے کہ دریائے قلزم کی بہنا ئیوں میں اگر دو مجھلیاں بھی آپس میں لاتی ہیں تو یا در پیجیجے اس میں بھی انگریزی سیاست کارفر ماہوگی۔میرے خیال میں صدر ناصر نے اس ممثیل میں انگریزوں کی (Divide and Rule) کی مکردہ یا کیسی کوانتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے بلنغ انداز میں بے نقاب کیا ہے۔ بدامر واقعہ ہے کہ انگریز کی'' پھوٹ ڈالوادر حکومت کرو'' کی اس پاکیسی نے بری بری سلطنق کو ہلا کر رکھ دیا۔ مسلمان خاص طور براس کی ساز شوں کا نشانہ ہے کہ اس کی ازلی وابدی اسلام و چنی بهی چا جی تقی آج مسلمان مکون کا دنیا کے نقشہ پرمطالعہ سیجئے۔ آپ دیکھیں سے کہ پاکتان ہے الجزائر وسوڈان تک تمام مسلمان ملک ایک دوسرے ہے کس طرح مربوط دخسلک ہیں۔ محرکیا دجہ ہے کہ اس تمام تر جغرافیائی پوئٹٹی اورنظریاتی وابسٹگی کے یاد جود برسہا

برس سے بیسب باہم کئے چھٹے اور جداجدا ہیں۔ عملاً ابھی تک ایک نہیں ہوسکے؟ واقعہ بیہ ہے کہ بیہ سب فرقی سیاست کے برگ وہا داور مسلمانوں کی سادہ لوجی کا نتیجہ ہے۔ اگر بر جا قاقا (اور مغربی استفار بلکہ برتسم کے استفار کی سوچ اب بھی بہی ہے ) کہ اگر مسلمانوں میں نظریاتی وجغرافیا کی استفار بلکہ برتسم کے دہ یہ بھی جا تا تھا استا واللہ میں نظریاتی وجغرافیا کی کہ مسلمان دنیا میں سمٹنے کے لئے نہیں، تھیلنے کے لئے بیسچ مجھے ہیں۔ اس کے برقش ایمپائر کے کہ مسلمان دنیا میں سمٹنے کے لئے نہیں کے لئے بیسچ مجھے ہیں۔ اس کے برقش ایمپائر کے است بیسب پچھ سا اند فواس کی تعبیر میں دنیا تا مسلمانوں کی تعبیر میں دنیا تا مسلمانوں کو فا کرنے کی تدامیر سوچیں اور اپنی طے شدہ و پالیسی کے مطابق فیصلہ کی کے سامہ اور اپنی طے شدہ و پالیسی کے مطابق فیصلہ کی کہ است در کے تعبیر اور اپنی کے مسلمانوں میں انتشار پہنداور ریس عناصر کی حوصلہ افزائی کر کے آئیں اندر سے کھو کھلا کیا اور فتی میں بانتا جا سے ۔ ان کے درمیان ایسے مسائل اور ایس تحقیم طاقت بن کرنہ ابجر سیس سلطنت عثانی کی فئلست وریخت ہویا چھوٹی جا سی کہ وقت وہ ان بہائی فتنہ ہویا چھوٹی کا قادیا فی فائدہ اور مسلمانوں کا قادیا فی فتنہ ہویا جو فی میں ان وہ کی فائدہ اور مسلمانوں کا قادیا دوسے نو اوری مہرے جنے جن میں اس کا فائدہ اور مسلمانوں کا تاویا فی فتنہ اس نے وہی چال چی اور وہی مہرے جنے جن میں اس کا فائدہ اور مسلمانوں کا نوریانی فتنہ ہویا دوسے نواد کی میں اس کا فائدہ اور مسلمانوں کا نوریان دیادہ سے نوادہ ہے نوریان اور وہی مہرے جنے جن میں اس کا فائدہ اور مسلمانوں کا نوریان دیادہ ہوتا ہے۔

سلطان غیج مندوستان کے مسلمانوں کی آخری امید تھا اوراس نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو واپس لانے کی خاطر بردی بہاوری ہے جنگیں لا س۔ گراس کی شہاوت کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ بندوستان اور رویا کی عظمت کا چراغ گل ہو گیا اور نیتجا انگریزی استبداد کا ویو بول کے جن کی طرح کی کر سے کئی کر سے مشار کی حکومت تھی اور وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے لوٹ کھسوٹ کر رہے تھے۔ بظاہران کے لئے خطرے کی کوئی بات نہ تھی گر اسلماء میں سید احمد شہید گی تحریک جہاونے ان کے کان کھڑے کر دیئے۔ ابھی اس وہ کی بات نہ تحریک کے ان است وار ہوگیا۔ تحریک کو وہ زائل نہ کر سکم تھے کہ کے ۱۵ ماہ میں ان پر براہ راست وار ہوگیا۔ وہ فضاں بن کئے۔ اگر چرا خری مثل حافرہ بندائی کھنڈ اور گوالیار انگریزوں کے خلاف آ تش فضاں بن کئے۔ اگر چرا خری مثل تا جدار بہاور شاہ میں جان نہ تھی تا ہم اس کا نام ہندوستان بھر فضاں بن کے ۔ اگر چوا تا وہ مسلمان اور ہندویا ہم سوچ سمجھ کر جنگ کرتے اور انتحاد عمل کا جوت و بھی کو بخت کو اگر اس وقت آئیس ہندوستان کے خداران از لی کا تعاون حاصل نہ ہوجا تا اور مسلمان اور ہندویا ہم سوچ سمجھ کر جنگ کرتے اور انتحاد عمل کا جوت و بھی سے کہ کرتے کی اس میں بیانہ ہوں ایسانہ ہوں کا بیانہ ہوس کا ایسانہ ہوں کا بیانہ ہوسکا۔

مسلمان اور آزادی پند ہندو آج بھی اس لڑائی کو جدو جہد آزادی کے نام سے یاد

کرتے اوران کے سراس کے شہداء کے لئے احترام کے ساتھ جبک جاتے ہیں۔ گرانگر اوراس

کے زلدر باس کو 'غدر' ایساغیر حقیقت پندانہ خطاب دیتے ہیں۔ بہر حال اس لڑائی کے بعدا قد ار

ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے تاج برطنی کے باتحت ہوگیا۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ شکاری وہوک

ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے تاج برطانہ کے باتحت ہوگیا۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ شکاری وہوک

اس لئے وہ زیادہ خانف و بدگمان بھی انہی سے تھے۔ اس جنگ نے ان کے اس تاثر کو اور گہراکیا۔

اس لئے وہ زیادہ خانف و بدگمان بھی انہی سے تھے۔ اس جنگ نے ان کے اس تاثر کو اور گہراکیا۔

اب معاملہ چونکہ تاج برطانیہ کے وقار واسٹوکام کا ہوگیا تھا۔ اس لئے اگریز وں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کھی کیاوہ افسوسنا کہ بھی ہے اور شرمنا کہ بھی۔ سیندوستان شی مسلمانوں کی انہائی مظلوی ساتھ جو کھی کے دن تھے۔ انگریز وں نے مظالم دیکھ کر ہندوستان کا ذرہ ذرہ افکلبار ہوگیا۔ ادای نے بال بھیرے، آنسوؤں نے بال بنا، آبوں نے وہ تو ٹراء سکیاں بچکیوں میں بدیس، شاہ گرا ہوئے، بھیرے نے ہوئے۔ بھیرے نے بگانے بھی نے بھانے بھی نے بوئے۔ بھیرے دیکھی نے بھی نے بورے بھی نے بھی ن

یوں کہو پوراہندوستان مظلوم ومجبور بہادرشاہ کی اس مشہور غزل کی صدائے بازگشت بن مامطلع

> ند کسی کی آگو کا تور ہوں، ند کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام ند آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں

مسلمانوں کی وحدت واخوت اورائیس برق تپاں بنانے والے جذبہ جہاد کوسر دکرنے کی خاطر انگریز ول نے ہر جہاد کوسر دکرنے کی خاطر انگریز ول نے ہر حرب استعال کیا۔ ہندوستانی علاء ، قالد حریت وجہاد کے جگر دارساہی شخصہ انگریز کے سب سے پہلا وارائیس پر کیا۔ یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ میں بنا تا کہ انگریز کی مسلمانوں کی شخصیرزن قوم کو شندی لاش بنانے کے لئے انگریزوں کو مسلمانوں کے اندر ہر شعبہ حیات میں ایسے لوگوں کی ضرورت میں جو اس کے وفاوار ہوں اوراس کی دمورو واور میں میں ورداوں قارب ہو میں ا

قویس جب این دورانحطاط بیل موتی بیل توان می فرونتنی مال بوره جاتا ہے۔ یمی حال مسلمانوں کا تفاد انجرین کو برتم کے لوگ میسرا گئے۔ادھرید ستاہ کی بود دیوں نے بلا بول دیا۔ ہندوستان کے مسلمان کو فد میب کا پرستار دیکھ کر انگریز نے کمال چالا کی سے مناظروں اور مباحثوں کا بدورچا دیا۔ پہلے سلمانوں اور میسائیوں، کھرعیسائیوں اور ہندوکاں اور

چرمسلمانوں اور ہندووں کے مابین بحث مباحث کامیدان گرم ہوااورسب سے آخر میں مسلمان، مسلمان سے بعر مسئے۔ پہلے صداقت فداہب بحث كاموضوع بقى اب امكان نظيرادرا متاع نظير اليدمائل الحد كور بوئ اورشاه اساعيل شبيدًا ليدمرو عابد بركفركا آرا جل كيا-جس في ا بی جان تک راہ حق میں لٹاوی اور اینے یا ک خون سے بالا کوٹ کی سرز مین کولا لہزار کیا تھا۔ یوں د بانی بنی بختکش پیدا (Create ) کی عید بهده مسلم امتیاز ونزاع پیلید بی پیدا بوچکا تفاریمران تمام ترنہ ہی مناقشات اور وافلی کھکش کے باوصف بھی جذبہ جہاد کی چنگاری اپنی لووے جاتی اور اس سے انگریز کی جان جاتی متھی۔ انگریز مصنفین نے برصغیر مندوستان میں مسلمانوں کی لگا تار کامیابوں کے جواسباب منوائے ہیں ان میں ایک بیمی ہے کہ: "مسلمانوں میں ویٹی سر گرمی بھی كام كرتى تقى \_ كيتے تھے كدفتے يائى تو غازى مردكهلائے \_ حكومت حاصل كى ، مر محية تو شهيد بنے \_ اس لئے مرنایا ارڈ النابہتر ہے اور پیٹے دکھا تا برکار " (تاریخ برطانوی ہندم ۳۰۳، مطبوعہ ۱۹۳۵ء) معلوم نيس اس بات من كمال تك صداقت بركما جاتا بكرايك مطبوع برطانوى وحادي The Arrival of British Empire in India عن ورج ہے كہ: "١٨٢٩ء من الكليند سے برطانوي مدبروں اور مسيحي رہنماؤں كا ايك وفداس بات كا جائزہ لينے کے لئے ہندوستان پہنچا کہ ہندوستانی باشندوں میں برطانوی سلطنت سے وفاواری کا ج کیوں کر بویا جاسکتا اورمسلمانوں کو رام کرنے کی صحیح تر کیب کیا ہوسکتی ہے؟ اس وفد نے ١٨٧٠ء میں دور یورٹیں پیش کیں۔جن میں کہا گیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اپنے روحانی راہنما وں كى اندها دهند پيروكار بـ - اگراس وقت جميس كوئى ايبا آ دى ل جائے جو اياسالك يرافث (حواری نی) ہونے کا وعویٰ کرے تو بہت ہے لوگ اس کے گرد اسمنے ہو جا نیں مے لیکن مسلمانوں میں ایسے کی شخص کو ترغیب دینا مشکل نظر آتا ہے۔ بیستاحل ہوجائے تو پھرا یے حض کی نبوت کو حکومت کی سریرتی میں بطریق احسن بروان چڑھایا جاسکتا ہے۔اب کہ ہم یورے مندوستان برقابض بين توجميل مندوستاني عوام اورمسلمان جمهوري دافلي برجيني اورباهمي انتشار کوہواوینے کے لئے اس متم کے ال کی ضرورت ہے۔ " (عجی اسرائل ص ١٩، سرتية فاشورش کا شيري ) اصل کتاب اہمی تک میری نظر سے نہیں گزری۔ ببرحال واقعات کا شلسل بتا تا ہے كمرز اغلام احمدقاويانى كردعوى نبوت اور تنتيخ جهاد كے اعلان نے ايک اہم برطانوى ضرورت كو بورا کیا۔ بقول حصرت علامیہ ''' قاویانی تحریک فرکلی انتداب کے حق میں الہامی سند بن کرسا منے (حرف اقبال م ١٢٥ الطيف احد شرواني ، ايم ال

اور پچارے مسلمان پچاس سال تک ای فتند کوفر وکرنے بیں گلے رہے۔ قادیا نیت کے اس کروار کا اعتراف خوواس کے بانی نے بوے کھلے فظوں میں اور بوے کھے استحد کیا ہے۔ مثلاً اپنی ایک کتاب'' تریاق القلوب'' میں ایک مقام پروہ لکھتا ہے:''میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتابیں اکھی کی جا کی آچی سالماریاں اسے بحر کتی ہیں۔''

(ترياق القلوب ص ١٥ فزائن ج ١٥٥ ص ١٥٥)

ستارہ قیصرہ بین کھاہے: ''جھے سے سرکارانگریزی کے تن بیں جو خدمت ہوئی وہ یہ تی کہ بین نے پہاس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چہوا کر اس ملک اور نیز دوسرے بلاداسلام بین اس مضمون کے شائع کئے کہ گور نمنٹ انگریزی ہم سلمانوں کی محن ہے۔ لہذا ہرایک سلمان کا بیٹر ش ہوتا جا ہے کہ اس گور نمنٹ کی تجی اطاعت کرے اور دل سے اس دولت کا شکر گزار اور دعا گورہ ہوا ور یہ تابیں بین نے مختلف زبانوں یعنی اردو، فاری، عربی بین تالیف کر کے اسلام کے قام ملکوں بین پھیلادی اور یہاں تک کہ اسلام کے دومقد تن شہروں کے تالیف کر کے اسلام کے مقرق شہروں بین جہاں تک کہ اسلام کے دومقد تن شہروں کے افغانستان کے متفرق شہروں بین جہاں تک ممکن تھا اشاعت کر دی۔ جس کا متجبہ یہ ہوا کہ لاکھوں افغانستان کے متفرق شہروں بین جہاں تک ممکن تھا اشاعت کر دی۔ جس کا متجبہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے دہ فیلے خیالات چھوڑ دیے جو نافیم ملاکا کی تعلیم سے ان کے دلوں بین مسلمانوں بین سے ساس کی نظر کوئی مسلمان دکھائیس سکا۔'' (ستارہ قیمرہ من ہور میں ہراں تک تقریب میں ہزارے قریب یا کھوزیادہ میرے ساتھ جماعت ہے۔ جو مسلم نوں بین سے ساس کی نظر کوئی مسلمان دکھائیس سکا۔'' (ستارہ قیمرہ من ہوری ہوں ہیں ہزارے قریب یا کھوزیادہ میرے ساتھ جماعت ہے۔ جو برائی ایک متفرق مقابات میں ہرارے قریب یا کھوزیادہ میرے ساتھ جماعت ہے۔ جو برائی اندیکر ایک متفرق مقابات میں ہرادے ہوئی جو میری بیعت کرتا ہے اور جھوکو ہو موجود بات کر دیش انڈیا کے متفرق مقابات میں آبادے اور ہوئی جو میری بیعت کرتا ہے اور جھوکو موجود بات کر دیگر ان کے متفرق مقابات میں آبادے اور ہوئی میں جو میری بیعت کرتا ہے اور جھوکو موجود بات

برلش ایڈیا کے متفرق مقامات بیس آباد ہے اور ہر خص جو بیری بیعت کرتا ہے اور بھی کو سے موجود ما نتا ہے ای روز سے اس کو میعقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے بیس جہاد قطعاً حرام ہے۔ کیونکہ سے آپیکا خاص کرمیری تعلیم کے لحاظ سے اس گور نمنٹ انگریز کی کاسچا خیرخواہ اس کو بنما پڑتا ہے۔''

( كورنمنث الكريزى اورجاد خميم مل اجزائن ج ١٥٥ م

"دهیں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیرے مرید برطیس کے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کی سینلہ جہاد کا افکار کرتا ہے۔" معتقد کم ہوتے جا کیں گے۔ کیونکہ کہ جھے میں اورمبدی مان لینائی مسئلہ جہاد کا افکار کرتا ہے۔" ( تبلغ رسالت جسم ما الجموع المشتہارات جسم موا)

اورای کتاب میں ذرا آ مے چل کر بالفاظ صرح اپنی جماعت کو' انگریز کا خود کاشتہ بودا' (تبلیغ رسالت ج عص ۱۹، مجموعه اشتهارات ج اس ۲) قرار دیا ہے۔ بانی قادیا نیت کے خاندانی . حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیاتگریز وں کا پرانا نمک خوار ووفا دار خاعمان تھا۔ مرزاغلام احمدقادیانی کے اسے الفاظ میں: 'میں ایک ایسے خاندان سے مول کہ جواس گور نمنٹ کا پکا خیرخواه ہے۔میراوالدمرز اغلام مرتضی کورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواه آ دمی تھاجن کو دربار گورنری میں کری ملتی تھی اور جن کا ذکر مسر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور ۱۸۵۷ء میں انہول نے اپنی طاقت سے بڑھ کرسر کا رائکریزی کو مدودی تھی۔ لینی پیاس سوار اور گھوڑے بہم کا بیخا کر عین زبانہ غدر کے دقت سر کا رانگریزی کی امداد میں دیئے تھے۔''

( كتاب البرييص٣ بخزائن ١٣٣ص)

اس کے بعد مرزاغلام احمد قادیانی نے ان خطوط کا تذکرہ کیا ہے جوانگریزی حکام نے د قیا فو قبان کے باپ اور بڑے بھائی مرزاغلام قادر کوا پی خوشنووی کے اظہار اور ان کی خدمات كاعتراف كيطور يرككهم چونكدان خطوط معمرزاغلام احمرقاديانى كے خاندان كے انگريزوں ك ساتر مصوص تعلقات بردوشي برقى بادريدايك دستاويزى جوت بيال لئ من ان كا فو ٹوسٹیٹ چھاپ کراس وستاویزی شوت کو بمیشہ کے لئے محفوظ کرر ہا ہوں۔خطوط بدہیں: ا.....مشرولسن بنام مرز اغلام مرتضى رئيس قاديان

میں نے آپ کی اس درخواست کا بغورمطالعہ کیا ہے۔جس میں آپ نے اپلی اوراسیے خاندان کی خدیات اور اس کے حقوق کی یاد دہانی کرائی ہے۔ میں خوب جامنا ہوں ، ہلاشبہ آپ اور آب كاخاندان مركارا مكريزى كاجافار، وفاداراور ثابت قدم خدمت كاردباب اورآب يحقوق يقيناً لائل توجه بين \_ آب ببرنوع تىلى تشفى ركيس \_ برنش كودنمنت آب كے خاعدان كے حقوق وخد مات کو ہرگز فراموش نہ کرے گی اور جیسے ہی کوئی مناسب موقع نکلا ان پر پوری توجہ دی جائے گی۔ آپ کوچاہئے کہ آپ بدستور حکومت کے جانثار ووفا دار ہیں کہ حکومت کی خوشنودی اور آپ کی بہبودی کارازیمی ہے۔ (كتاب البريص،٥، خزائن جساص اييناً)

المرقوم:مورخهاارجون١٨٣٩ء، لا بور

۲..... مستردا برث کسٹ، بنام مرز اغلام مرتضی رئیس قادیان آب في ١٨٥٨ كي بغاوت كردوران موار أور كموز مياكر كرم كاردولتمداركي

جو ضدمت کی اور اس کے آغاز سے اب تک جس طرح اپنی و فاداری کو برقر ار رکھا اور خوشنودی مرکز راصل کی۔ اس کے اعتراف واظہار کے طور پر مسلخ دوصدرو پیدیا طلعت ، آپ کو عطاء کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں چیف کمشنر کے مراسلہ نہر 200 مورورہ اراگست ۱۸۵۸ء میں فاہر کی ٹی شواہش کے مطابق پر دانہ بذا آپ کی و فاداری و نیک نامی پر حکومت کے اعتماد کو فاہر کرنے کے لئے آپ کے نام روانہ کیا جاتا ہے۔

کے نام روانہ کیا جاتا ہے۔

مرقومہ ۲ رحم بر محمر ۱۸۵۸ء

You must continue to be faitful and devoed subjects as In it lies the satisfaction of the govt, and your welfare.

11-6-1849 lahore.

Translation of Mr. Robert Casts Certificate. To,

Mirza Ghulam Murtaza Khan chief of Qadian. As you rendered great help in enlisting sowars & suppling horses to Govt in the mutiny of 1857 and maintained loyalty since its beginning up to date ane there by gained the favor of Govt a khilat worth Rs.200/- is presented to you in recognition of good services and as a reward for your loyalt.

Moreover in accordance with the wishes of chief Commissioner as converyed in his no 576 of 10th.

August 58 this Parwan is addressed to you as a token of satisfaction of Govt for your fidelity and repute.

نقل مراسله (رابرٹ کسٹ صاحب بہادر کمشنرلا ہور) تہور دشجاعت دینگاہ مرانظام مرتضی رئیس قادیان بعافت باشند!

از آ نجا کہ بنگام مفسدہ ہندوستان موقوعہ ۱۸۵۷ء از جانب آپ کے رفادت و نیرخوابی درووی سرکاردولئمد ارائگاھید درباب نگاہداشت مواران وہم رسائی اسپان بخو فی بمنصہ ظہور پینی اور شروع مفسدہ سے آئ تک آپ بدل ہوا خواہ سرکارر ہےاور باعث خوشنودی سرکار ہوا۔ لبذا بجلد دی اس خیرخوابی اور خیرسگالی کے ظلعت مبلغ ووصدرو پیدیا سرکارے آپ کوعطاء ہوائے ہوائد ہوتا ہے اور حسب منشاء چھی صاحب چیف کمشنر بہاور نمبر ۲۵۸ موردی اراگست ۱۸۵۸ء پرواند بنوانی طرح سال خوشنودی سرکارونیکنای ووفاداری بنام آپ کے کھاجاتا ہے۔

( کتابالبریم ۲ بخزائن ج ۱۳ م ایساً) (مرقومهٔ تاریخ ۲۰ رخیر ۱۸۵۸ء)

Translation of Sir. Robert Egerton Financial
Commr.s Murasala. 29 June 1876

My dear friend Ghulam Qadir. I have persued your Letter of the 2nd instant deeply regret the death of your father Mirza Ghulam Murtaza who was a great well wisher and faithful chief of Govt.

In consideration of your family services I will esteem you with the same respect as that bestowed on your Loyal father. I will keep in mind the restoration and wellfare of your family when a favourable opportunity occurs.

نقل مراسله فنانشل کمشنر پنجاب مشفق مهربان دوستان مرزاغلام قا در دیس قاویان هظه! آپ کاخط ۲ ماه حال کالکھا ہوا ملاحظہ حضورا پنجانب میں گذرا۔ مرزاغلام مرتضی صاحب آپ کے دالد کی وفات ہے ہم کو بہت افسوں ہوا۔ مرز اغلام مرتضیٰ سرکار انگریزی کا اچھا خیرخواہ اور وفادار رئیس تھا۔ ہم آپ کی خاندانی لحاظ ہے اس طرح پرعزت کریں گے جس طرح تہارے باپ وفادار کی کی جاتی تھی۔ ہم کو کسی اجھے موقعہ کے نکلنے پر تہارے خاندان کی بہتری اور پا بجائی کا خیال رےگا۔

الرقوم ۲۹رجون ۲ ۱۸۷ء،الراقم مررابرث ایجرش صاحب بها درفنانشل کمشنر پنجاب (کتاب البریس پریزائن جهاس اینا)

٣....مررابرك الجرثن فنانشل كمشنر پنجاب

بنام

مرز اغلام قادر ولدمرز اغلام مرتضى رئيس قاديان

ميرے بيارے دوست غلام قادر!

میں نے آپ کا خط جواس ہاہ کی ۲ تاریخ کا لکھا ہوا ہے، پڑھا۔ جھے آپ کے باپ مرزاغلام مرتضٰی کی وفاّت کا از حدافسوں ہوا۔ وہ سرکار انگریزی کے اجھے خیرخواہ اور وفا دار رئیس تھے۔ہم آپ کی خاندانی لحاظ ہے ای طرح عزت کریں گے۔جس طرح آپ کے وفا دار والد کی کی جاتی تھی کوئی مناسب موقع نگلنے پہمیں آپ کے خاندان کی بہتری اور پا پہائی کا خیال رہے گا۔

الرقوم ٢٩رجون ٧ ١٨٤ء

ان خطوط کے تذکرہ کے بعد مرزا قادیانی لکھتے ہیں: '' پھرمیرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا برا بھائی مرزا فلام قادر خدیات سرکاری میں مصروف رہااور جب تموکی رہگور پر مفدول کا سرکارا گھریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکارا گھریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوئے۔''
ہوئے۔''

اور بیمی ایک نا قابل تردید حقیقت ہے کد دنیا سے اسلام پر جب بھی کوئی افاد پڑی۔ اس اسلام دشمن جماعت نے تھی کے چراخ جلائے اور بیہ بات تو جسٹس منیر نے بھی جنہیں ان کی جانبداراندر پورٹ کے باعث عام طور پر کچھوزیادہ اچھانہیں سجھا جاتا، ریکارڈ کی ہے کہ:''جب پہلی جنگ عظیم میں جس میں ترکول کوئکست ہوگئی تھی بغداد پر انگریزوں کا قبضہ ہوگیا تو قادیان میں اس فتح پرجشن مسرت منایا گیا۔'' (حمیقاتی رپورٹ میں ۹۰۲۸ میں مرتبہ جسٹس محوشیر) یہ بات میں جسٹس منیر ای نے کھی ہے کہ ''بانی قادیا دیت نے اسلامی مما لک کا انگریزی حکومت کے ساتھ تو بین آمیزانداز میں مقابلدو موازند کیا۔''

(تحقیقاتی رپورٹ م ۲۰۸ مرتبه جنش منیر)

ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ .....بانی قادیانیت نے ممانعت جباد اور اطاعت آگریزی پر بخی ہزار ہا کتا ہیں کئیس اور اسلام میں پھیلایا۔ اگریزی افتد ارکے بقاء واسخکام کی دعا کمیں ہیں۔ اسے مسلمان تکومتوں سے افضل تھہرایا۔ دنیائے اسلام کی فکست وریخت پرمسرت کے شادیا دیائے اسلام کی فکست وریخت پرمسرت کے شادیا دیائے اسلام کی فکست وریخت پرمسرت کے شادیا دیائے اور سلمانوں کی ایک غدار اور مغربی استعار کی ایک غدار اور مغربی استعار کی ایک غدار اور مغربی استعار کی ایک غدار اور مغربی تحریک کی آبیاری کی۔ افریقد دیا کا وہ واحد براغظم ہے جس کا پنڈ برٹش ایمیا کریقیا کا میں چھوڑ ااور جہاں ایمی تک کچھ علاقے برطانوی اثر ات کتابے ہیں اور قار کین کو بیرجان کریقیا کی میں چھوڑ ااور جہاں ایمی تاریخ کے علاقے برطانوی اثر ات کتابے ہیں اور قار کین کو بیرجان کریقیا کی سب سے زیادہ مضبوط ہیں حتی کہ ایک افریق کی کما سربراہ تک قادیانی مورکہ دھندے میں الجمعا ہوا ہے۔ حال ہی میں قادیانی افریق کی کما سربراہ تک قادیانی کو دورہ افریقہ کی جوروداد چھائی ہے وہ افریقہ میں قادیانی اثر ونفوذ کا (پیتا سرز اغلام احمد قادیانی کی کے دورہ افریقہ می جوروداد کی تا میا ہوں ہے۔ اس میں جورودہ سربراہ میں کی قادیانی اثر ونفوذ کا دورہ افریقہ میں بیروارت قائم خور ہے۔ مدر بوتا ثبوت ہے۔ اس میں بیرجارت قائم خور ہے۔ مدر بوتا ثبوت ہے۔ اس میں بیرجارت قائم خور ہے۔

One of the main points of Ghulam Ahmad's has been its rejection of "Holy Wars" and forcible conversion. (Africa speaks p:93, Published by Majlis Nusrat jahan Tahrik-e-Jadid Rabwah)

کہ نظام احمد کے بڑے معتقدات میں سے ایک مقدس جنگ، (جہاد) اور بالجبرعقیدہ منوانے کا انکار ہے۔ اس عہارت پراس کے سواکیا تھرہ کیا جائے کہ اگر افریقہ ابھی تک کمل طور پر فرقی شاطروں کے پنچہ استبداد سے نجات حاصل نہیں کر سکا تو اس کی ایک وجہ اسلام اور و نیائے اسلام کی بیغدار جماعت ہے۔ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں۔ دولوں ایک مشن ہے کہ وہاں قائم ہے۔ پاکستان اور ہندوستان ایک دوسرے کی آئی کھا کا ننا ہیں۔ محرقادیانی مشن ہے کہ وہاں قائم ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے مابین اب تک تین جنگیں ہوئیں۔ قاویان مین پاک بھارت سرحد پر واقع ہے۔ ہندوستان نے ان سااس قادیانی ور دوشوں کو جو قاویان میں رہائش پذیر ہیں اور جن کار بوہ سے با قاعدہ دانبلہ

ہے ہیں۔ قادیان ہی میں رہنے دیا۔ اس خصوصی رعایت کا سب؟ تجاز میں قادیانیوں کے لئے جگہ نہیں۔ معران کا وجود گوارائیس کرتا۔ شام میں ان کے خلاف ایکشن ہوا۔ ترکی آئیس ٹالپند کرتا ہے۔ افغانستان آئیس سنگار کر چکا۔ خود پاکستان کا مسلمان ان کے خلاف ہے اور سخت خلاف، 193۳ء میں قادیانیوں کے خلاف ہے اور سخت خلاف، 1940ء میں قادیانیوں کے خلاف تمام ملک میں زبردست ایجی ٹیمیشن ہوا اور سیستکر دل مسلمانوں نے مطالبات منوانے کے لئے اپنی جانیس قربان کیس۔ حال ہی میں مکم معظمہ میں رابطہ اسلای کے مطالبات منوانے کے لئے اپنی جانیس قربان کیس۔ حال ہی میں مکم معظمہ میں رابطہ اسلای روگل اور برجمی کا اظہار کیا ہے۔ آخر اس تمام تر نفرت کا سب؟ خاہر ہے یہ قادیانیوں کا سازشی کرداری ہے۔ جو آئیں دنیات اسلام میں اس نفرت و تقارت کا نشانہ بنوا تا ہے۔ اگروہ مغربی استعار کی آئیلئی اور اسلام وعالم اسلام کی فلست ور پخت سے باز آجا کیس تو پھران کے خلاف استعار کی آئیلئی اور اسلام وعالم اسلام کی فلست ور پخت سے باز آجا کیس تو پھران کے خلاف استعار کی آئیلئی اور اسلام وعالم اسلام کی فلست ور پخت سے باز آجا کیس تو پھران کے خلاف استحار کی آئیلئی اور اسلام وعالم اسلام کی فلست ور پخت سے باز آجا کیس تو پھران کے خلاف استحار کی آئیلئی اور اسلام وعالم اسلام کی فلست ور پخت سے باز آجا کیس تو پھران کے خلاف استحار کی آئیلئی اور اسلام ویائی تاریخی وسیاس کی سے میان کے خلاف کے سیاس کی سے دور پخت سے باز آجا کیس تو پھران کے خلاف

شایدیں اس قدرطویل پس منظر جے مرزاغلام احمد قادیانی کی تحریروں نے اور زیادہ بوجس کر دیا ہے نہ کھتا کر گزارش احوال واقعی اور The Arrival of British کی روایت کی تنقیح کی خاطریہ تاکزیرسامعلوم ہوا۔ بہرحال میں نے قارئین کے سامنے دستاویزی شواہد کے ساتھ تھائق وواقعات کا آئیندر کھودیا ہے۔ قادیا نیت کے حقیقی خدو خال کا تعین وو وخود کر سکتے ہیں۔

## قاديانيت اورا قبال

قادیانی جماعت نے برصغیر پاک وہند کے اندراور باہر جس برطانوی ضرورت کو پورا کیا اور دنیائے اسلام کو جس قدر نقصان پہنچایا اس کا حال پیچے گذر چکا ہے۔ فاہر ہے سلمان اپنی حیات اجتماعی پر کلہاڑا کیسے چلنے ویتے؟ ختم نبوت ایسے اصول اتحاد کے ساتھ گلی ڈنڈ اکھیلنے کی اجازت دینے کا مطلب بیتھا کہ سلمانوں نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کردیئے۔ بیناممکن تھا۔ چنانچہ اگر پزکی ساختہ و پر داختہ اس جماعت کا تعاقب ہوا اور خوب ہوا۔

قادیا نیت کے خط وخال واضح کرنے اوراس کے معزات کی نشاندی میں اگر چہ علامہ انورشاہ کشمیری ، مولا نا الفرعلی انورشاہ کشمیری ، مولا نا البوالکلام آزاد ، سیدعطاء الله شاہ بخاری ، مولا نا ظفرعلی خال ، چوہدری افضل حق ، سید ابوالحس علی ندوی ، البیاس برقی اور مرظفر علی وغیرہ مشاہیر وا کا برنے بردی قابل قدر خدمات سرانجام ویں۔ محرقادیا نیت کو نفذ ونظر کے تراز وہیں جس طرح شاعر

مشرق بحکیم امت اورمصور پاکستان اقبال نے تولا واقعہ بیہ ہے کہ بیا نبی کاحق تھا۔ بیا لگ بات کہ آج ان کی تصویر ..... باکستان ..... بیس بیر تگ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔

نظریہ خاتمیت کوجد بدرنگ میں پیش کرنے کا شرف سب سے پہلے معزت علامیّ ہی کو حاصل ہوا۔انہوں نے قادیا نیت کو نہ صرف ہندوستان میں بیٹنقاب کیا۔ بلکہ پورپ میں بھی اس کے خلاف آواز سب سے پہلے معزت علامیّ ہی نے اٹھائی۔

ختم نبوت کا مسئلہ مسلمانوں کے دل ودماغ کا مسئلہ ہے اور اس کے لئے مسلمان شروع ہی ہے براحساس رہا ہے۔ ام ابوعنی شکل نسبت امام موفق بن احدالمکن کھیے ہیں کہ ان کے زمانہ میں کمی فخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے سچا ہونے کی نشانیاں دکھلانے کی خاطر مہلت چاہی، امام صاحبؓ نے ساتو فرمایا۔ جس کمی نے اس متنبی ہے کوئی علامت طلب کی کافر ہوجائے گا۔ کیونکہ اس طرح نبی کریم کافٹ (فداہ ای والی) کے فرمان 'لانبی بعدی '' (میرے بعد کوئی نہیں) کی تکذیب لازم آتی ہے۔

(مناقب موفق جاس ادم آتی ہے۔

(مناقب موفق جاس ادم آتی ہے۔

امام المورضين علامدابن خلدون كمطابق مسلمانون ميسب سے بہلا اجماع اى نظريد كتحفظ بر مواد (خاتم النبين ص ٢٣٠ معامانورشاه كاميري )

اور حفرت ایوبکر کے زمانہ خلافت میں سینکڑ ول صحابہ وتا بعین نے جن کی اکثریت حفاظ قر آن پر مشتل تھی اسے مقدس خون کا نذرانہ دے کراس پر دہ ناموس دین مصطفیٰ اور سر وصدت ملت کی عافظت کا فرض اوا کیا۔
وصدت ملت کی عافظت کا فرض اوا کیا۔
(تاریخ طبری البدایہ والنہ ایداد تاریخ ابن خلدون)

یه رتبه بلند ملا جس کو مل حمیا حضرت علامهٔ بلاشهاس دور کے ایک عظیم مسلمان مفکر وفسفی متصه تاریخ اسلام اور قوموں کے عروج وزوال کی تاریخ پران کی گهری نظرتھی اور وہ خوب جانتے تھے کہ قوموں کا شیراز ہ کیسے مجتمع ہوتا اور کیونکر بھر جاتا ہے۔ان کے نزدیک اسلامی وحدت دوچیزوں سے عبارت تھی:

الف ...... توحید بست حتم نبوت .... اف ..... توحید اور بقول ان کے: '' دراصل عقیدہ ختم نبوت ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجدا متیاز ہے اوراس امر کے لئے فیملہ کن کہ (قلال) فردیا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے بانبیں؟'' (حن اتبال ص ۱۳۳۱)

چنا نچہ جب'' فردقائم ربط ملت سے ہے تنہا کہ فیمیں'' کانفہ الاپنے اور'' لا نبسسی بسعدی '' کوحفظ سر وصدت ملت از وہتائے والے نے قادیا نہیت کا بغور مطالعہ وقبز ہرکیا تو ہے

ساخته يكارا محاب

I have no doubt in my mind that the ahmadis are traitors both to Islam and to India. (Thoughts and Reflections of Iqbal P:306, By Syed Abdul Wahid.)

کہ'' بیں اپنے ذہم میں اس امر کے متعلق کوئی شبہ نہیں پاتا کہ قادیاتی اسلام اور ہندوستان ( تب ہندوستان ایک تھا) دونوں کے غدار ہیں۔'' اور بہا تگ دہل میں مطالبہ کردیا کہ: '' حکومت قادیا نیوں کو ایک الگ جماعت تسلیم کرے بیقادیا نیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا اور مسلمان ان سے دلی رواداری سے کام لے گا جیسی وہ باتی غدا ہب کے معاملہ میں اختیار کرتا ہے۔'' (حرف اتبال م 114)

اور کہا: '' ملت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پوراحق حاصل ہے کہ قادیا نیوں کو علیحدہ کرویا جائے۔ اگر حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا کہ حکومت اس نے نہ ہب کی علیحدگی میں در کررہی ہے۔''

اگرافتد ارحضرت علامد کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ قادیا نیت کو آئینی احتساب کے شکنج میں یوں جکڑتے کہ وہ ہالکل بے دست و پا ہوکر رہ جاتی اور بیتو امر واقعہ ہے کہ جہاں تہاں ان کا بس چلا، انہوں نے جکڑا بھی۔ المجمن حمایت اسلام کا ریکارڈ گواہ ہے کہ اس کے مرزائی ارکان کو جب تک بحرے اجلاس سے نکلوانہ دیا کری صدارت پرتشریف فرمانہ ہوئے۔

(چنان لا مورض من مورخه ۲۲ رجولا کی ۱۹۲۷ء)

اور جب بقول عاشق حسین بٹالوی احرار کے اصرار پرسلم لیگ کے پارلیسٹری بورڈ نے اپنے حلف نامے میں بیشق رکھی کہ ''میں اقر ارصالح کرتا ہوں۔ اگر میں آئندہ ، بنجاب اسمبلی میں نامزد ہوکر کامیاب ہوگیا تو اسلام اور ہندوستان کے مفاد کی خاطر مرزائیوں کو دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت قرارو سے جانے کے لئے انتہائی کوشش کروں گا۔''

(اقبال کے آخری دوسال ص ۱۳۲۱، عاشق حسین بٹالوی)

تو حفرت علامة نے بحثیت صدر پنجاب مسلم لیگ اس کی توثیق فرما کر قادیا نیت کو سیاس کے توثیق فرما کر قادیا نیت کو سیاس کے خری دوسال' کے مؤلف نے اس تاریخی حقیقت کوشنے کرکے قادیا نیت کوسیورٹ کرنے کی ہے حد کوشش کی ہے۔ مگر بات نی تیس۔

عاشق حسین بنانوی ہوں یا عبدالمجید سالک، حضرت م ش ہوں یا کوئی اور کی میں اتنا برتا نہیں کہ قادیانیوں کو سیان بنانوی ہوں یا عبدالمجید سالک، حضرت م ش ہوں یا کوئی اور کی میں اتنا برتا نہیں کہ در دیننو سے برد امواشرتی ناسور کوئی ندتھا۔ یہ ۱۹۳۰ء یا اس سے بچھ پہلے کی بات ہے مصرت علامہ سے بوے بھائی ( می عطاء محمد صاحب ) نے اپنی اس سے بچھ پہلے کی بات ہے حضرت علامہ سے بوے بھائی ( می عطاء محمد صاحب ) نے اپنی ایک لڑکی کا دریافت کی دائے دریافت کی دائے دریافت کی دائے دریافت کی دائے دالدین ختم نبوت کے محمد میں اس سے سے آپ نے جواب دیا: 'مجائی صاحب! اگر میری اپنی ہوتی تو میں ہرگز ہرگز یہاں شادی نہ کرتا۔''

بیقی حضرت علامدگی و بنی حمیت، لمی غیرت اور سیاسی بھیرت ۔ جیرت ہے اس کے بارے میں مدائنت کرتے، باوجودا قبال کے نام پرروٹیاں تو ٹرنے والے بزرجم ہر قادیا نیت کے بارے میں مدائنت کرتے، سیاسی جماعتیں بہلو بچا تیں اور لیڈر کئی کتراتے ہیں۔ بچ کہا تھا اقبال نے: ''علاء میں مدائنت آجئی ہے۔ بیگروہ حق کہنے سے ڈرتا ہے۔ صوفیاء اسلام سے بے پروااور حکام کے تصرف میں ہیں۔ اخبار نویس اور آج کل کے تعلیم یا قمت کی ٹرخود غرض ہیں اور ذاتی منفعت وعزت کے سواکوئی مقصدان کی زندگی کانہیں۔''

(چوہری نیاز علی کے نام دورود ۲۰ رجوالی ۱۹۳۷ء مندرج مکا تیب اقبال جامی ۱۵۰ بی طامالش)

قادیا فی اکثر بیتا شردینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کا جنونی مسلمان غد بب کے پردے میں ان کے مال وجان اور آبرو کے در پ ہے۔ کین بید درست نہیں، قادیا ندل کا واویلا صرف اس لئے ہے کہ وہ احتساب سے بیچر ہیں۔ گر حضرت علامہ کے افکار وخیالات کی روشی مس میں بہتا جا ہوں گا کہ کوئی مسلمان بھی قادیا ندل کی بحثیت انسان مخالف نہیں۔ ندان کی مخترت و آبرو کا وقی مسلمان خالف نہیں۔ ندان کی مخترت و آبرو کا وقی مسلمانوں کے اس میں اور آبرو کے دو یا جائے تو یہ مسلمانوں کے اس مسلمانوں کے اس مطالبہ پرخور کرتا جا ہے اور پھر جب ان کے وقی مرکب کی بات ہے اور پھر جب ان کے وقی مراد دو اس کی بات ہے اور پھر جب ان کے وقیم مراد دو اس کے جنوب ان کے وقیم اس کے جنوب ان کے جنوب اس کے جنوب کی بات ہے اور پھر جب ان کے وقیم کو مراد کی بات ہے اور پھر جب ان کے وقیم کی بات ہے اور پھر جب ان کے وقیم کی بات ہے اس کے جنوب کی بات ہے دو کے اس کے جنوب کو کی بات کے دور کی بات کی بات کے دور کیا کی بات کے دور کی بات کے دور کیا کی بات کے دور کی بات کے دور کی بات کے دور کیا کی بات کے دور کیا کہ دور کی بات کے دور کیا کی دور کی بات کے دور کیا کی دور کی بات کے دور کیا کی دور کے دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی بات کے دور کیا کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کیا کی دور کیا کی دور کیا کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کیا کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا

تو پرآ کن طور پراس علیدگی میں آئیں کیا قباحت نظر آتی ہے؟ مسلمانوں کا بیمطالبہ برلحاظ سے نہایت معقول ہے کہ جب قاویانی ند ب اور معاشرتی طور پرمسلمانوں سے الگ ہیں تو پھرسیای حیثیت بیں بھی انہیں مسلمانوں سے علیمدہ ہوجانا جاہے اور اگر وہ خود ایسانہیں جاہے تو پھر حکومت کواپنی ذمہ داری اورمعالے کی نزاکت کا حساس کرنا جاہے۔

اب میں حضرت علامہ کے اضائے ہوئے بعض نہایت اہم نکات کی جانب قار کین کی الجد مبذول کرانا چا ہوں گا۔ اس حمن میں بعض انتہائی تائع حقائق اور کچھے انسوساک واقعات کا تذکرہ ناگزیر ہے۔ اگر چہد مجھے پت ہے کہ اس سے بعض جیسٹیں حکن آلوداور کچھے چہرے خضبتاک ہوں گے۔ محرکیا کروں ان حقائق کونظرا تھا تر نامیر بے بس میں نہیں۔ بیتو مکی امانت تھی جو مجھے ودیت ہونا اور جو میں قوم کولونا رہا ہوں۔ چل میرے نامیر کے بسماللہ!

ا..... قادیانیت، یہودیت کی طرف رجوع ہے؟

حضرت علامد آن سے از میں برس جیشتر قادیانی تحریک کا تجوید کرتے ہوئے سب سے پہلے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ''اس کا حاسد خدا کا تصور کہ جس کے پاس وشمنوں کے لئے لا تعداد زلز لے اور بیاریاں ہوں۔ اس کا نبی کے متعلق نجوی کا تخیل اور اس کا روح میں علیہ السلام کے سلسل کا عقیدہ وغیرہ بیاتمام چیزیں اپنے اندر یہودیت کے استے عناصر رکھتی ہیں۔ محویا بیتر کیک بی یہودیت کی طرف رجو ہے۔'' (حرف اقبال مساما)

محرت (۱۹۳۲ء میں ) بیکٹ ایک نظری بحث تھی۔جس پر حریدرائے زنی اب بھی ممکن ہے۔ محریهال ایک بات نظراندازجیس کی جاسکتی اور وہ ہے فکرو خیال کے وائز سے حرکت وعمل کے میدان تک قادیا نیت کا یہودیت کے مماثل اور پھران دونوں کے مابین ایک خاص حم کے روابط و تعلقات کا موجود ہوتا۔

برطانوی وزیر خارجہ مسٹر بالفور کے ۱۹۱۷ء کے اعلان کے مطابق جب ۱۹۲۸ء میں بندی ہوشیاری کے ساتھ فلسطین کی سرز مین پر قابل نظرین اسرائیل کا قیام عمل میں لایا کہا توجن عربوں کی بیرسرز مین تھی وہ سب چن چن کر باہر نکال دیئے گئے۔ بیٹر ف صرف قادیا نیوں ہی کو عطاء ہوا کہ وہ بلا توف وخطر اور بصرت کی واطمینان وہاں دہیں۔ ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ چنا نچہ خوو مرز ایشرالدین محوود کا خطاب چنا نچہ خوو مرز ایشرالدین محوود کا خطاب دیتے ہوئے دو مرز ایشرالدین محوود کا خطاب دیتے ہوں کا بہا ہے ہیں۔ اس کا اعتراف کرتے ہوئے فر ماتے ہیں۔ ''حربی ممالک میں ہے۔ پھر بیٹر کئی ہمیں اس کی ایمیت ماسل نہیں۔ جیسی ان (بور پی اور افریقی) ممالک میں ہے۔ پھر بیٹر کے مین مرکز میں اگر مسلمان میں ایک طرح کی ایمیت بمیں حاصل ہوگئی ہے اور وہ یہ کو فلسطین کے عین مرکز میں اگر مسلمان میں ایک طرح کی ایمیت بمیں حاصل ہوگئی ہے اور وہ یہ کو فلسطین کے عین مرکز میں اگر مسلمان روز نامیا فلسطین کے عین مرکز میں اگر مسلمان کے بیل قوہ وہ رف اسمی میں ہوگئی ہے اور وہ یہ کو فلسطین کے عین مرکز میں اگر مسلمان کردن ایسانسٹوں کا مورود میں مورود میں مورود میں مورود میں اس کا عرف مورود میں مورود میں مورود میں مورود میں اس کا عرف کا بھوں کا بھوں کا ہوروں میں وہ مورود میں مورود میں میں وہ مورود میں مورود میں مورود میں میں وہ مورود میں کو دیتے گئے۔ 'میں کو مورف اسمی کی ہیں۔''

| لفصيل أدخرج منتمائ برون |                     |                     |                       |      |                      |               |                       |                                 |                                               |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|                         | بل يوش<br>د بر دويد |                     | · -                   | ميري |                      |               | ·(IK) /               |                                 |                                               |
|                         |                     | <u>ا<br/>اط</u>     | ·                     |      |                      | بزي           | 21                    | <u> </u>                        |                                               |
| ب <u>وث</u><br>۱۷-46    | بکث<br>۱۵۰۷۷        | اصل طاو<br>۵ ۲ - ۲۲ | יוק גלה               | شار  | ب <u>بر</u><br>۲۷-۷٤ | بجث<br>۲۹۰٫۹۷ | امل ا خواد<br>حه - ۲۲ | نام بمات                        | شار                                           |
| ۱۳۵۰                    | IÇ00                |                     | پیزه قریک بدید        | 1    | 947                  | 944           | 944                   | مرکزی مبلنیم 🕦                  | , ,                                           |
| 14                      | 14                  |                     | ه حام ومصداکد<br>نکرن | ۲    |                      |               |                       |                                 | ۲                                             |
| 1 • •                   | 1 **                | ۲۲۰۰                | ذکوة<br>عمد فنڈ       | ٦    | 969                  | 9 64          | 9 6 8                 | عيزان عله                       |                                               |
|                         | 110                 |                     | خيد فتد<br>نظرار      | ١    | 427                  | 447           | _ <b>` ` ` `</b>      |                                 | ┥                                             |
| 100                     | 110                 |                     | متغرق                 | 1    |                      | بار           |                       |                                 |                                               |
|                         |                     | ļ . ·               |                       |      | بيث.                 | بجث           | ال بدد                |                                 |                                               |
|                         |                     |                     |                       |      | 44-44                | 1             | 44.40                 | نام مرات                        | تار                                           |
| Pe                      | ٠٠ ٢٠               | . , , , ,           | ميزان آلد             |      | ۲.                   | ٠,            |                       | شامت بويو                       |                                               |
|                         |                     |                     |                       |      | 1                    | 4.            | Ì                     | نبيين جاش وميدين                | -                                             |
|                         |                     |                     |                       |      | ٠٠ ا                 | ۲۰            |                       | دو. ت دمونون                    | 1 '. !                                        |
|                         |                     |                     |                       |      | •                    | . د           |                       | معان نوازی<br>دایرمکان مرتیر    |                                               |
|                         |                     |                     |                       |      | -                    |               | 1.00                  | رو سان گریر<br>مل یان گیره نو و |                                               |
|                         |                     |                     |                       |      | ,,                   |               |                       | سفينزن                          |                                               |
|                         |                     |                     |                       |      |                      |               |                       | اک تار و ٹیلینوں                | .1                                            |
| خلاصر<br>آپ ، به تا     |                     |                     |                       |      |                      | •             | 1                     | متب الحهادات<br>مرزز :          | 1 1                                           |
| νν. Δί<br>νν. δ         |                     |                     |                       |      |                      |               |                       | متنزق<br>دامات پسال بنزل        | , ,                                           |
|                         |                     |                     |                       |      |                      | 1             |                       | <u> </u>                        | 1                                             |
| - ناض                   |                     |                     |                       |      | 17.0                 | <del></del>   |                       | +                               | <u>.                                     </u> |
|                         |                     |                     |                       |      | 15.4                 | _             | +                     | <del></del>                     | 4                                             |
|                         |                     |                     |                       |      | 4.4                  |               |                       |                                 |                                               |

ا تدريخ كيب مديدا كے مالا د بحث ٤٠-١٩٢١ كے مؤرہ اكا كلى -

اور تب ہے اب تک قادیا نیوں کے اسر انکی یہود ہوں کے ساتھ جو بین الاقوا ی صیونیت کے طلبردار ہیں۔ نہاہت گہرے دوستانہ تعلقات چلے آئے ہیں اوراس میں سب سے زیادہ حمرت کی بات بیہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے نزدیک اسرائیل کا وجود ہی غلط ہے۔ وہ اسے سازش اور جارحیت کی پیداوار قرار دیتے ہیں۔ پاکستان، اسرائیل کے مقابلہ میں عربی کا سب سے براحم اوراس نے اس عرب ووق کی بھاری قیمت اوا کی ہے۔ ای طرح اگر بیکھا جائے کہ پاکستان کا سب سے براوشمن اسرائیل کے بانی ڈیوڈ من موگا۔ اسرائیل کے بانی ڈیوڈ من موریان کی وہ تقریر جو اس نے اگست ۱۹۷۷ء میں سارد بون یو نیورٹی پیرس میں کی وہ اس کا بین شوت ہے۔ موریان کی وہ تر سے جو اس نے اگست ۱۹۷۷ء میں سارد بون یو نیورٹی پیرس میں کی وہ اس کا بین

بن گوریان نے کہا: ''پاکتان دراصل ہمارا آئیڈیالوجیکل چینے ہے۔ بین الاقوای صبیونی تحریک کوکی طرح بھی پاکتان کے بارے بی غلاقتی کا شکارٹیس رہنا چاہئے اور نہ بی پاکتان کے خطرے سے خفلت کرنی چاہئے۔ پاکتانی عوام عربوں سے محبت کرتے ہیں اور میدو بول سے نظرت اور عربوں سے محبت کرتے ہیں اور یہود بول سے نظرت اور عربوں سے بیمبت خور بول سے نیادہ خطرناک سے البزاہمیں پاکتان کے خلاف جلد سے جلد قدم اٹھانا چاہئے۔ پاکتان میں فکری سرمایداور جنگی قوت ہمارے لئے آگے چل کر خت مصیبت کا باعث بن مسکل ہے۔ البذا ہندوستان سے گہری ووی ضروری ہے۔ بلکہ ہمیں اس تاریخی عناد ونفرت سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ جو ہندوستان ، پاکتان کے خلاف رکھتا ہے۔ بیس اس تاریخی عناد ونفرت ہمارا سرمایہ ہے۔ ہمیں پوری قوت سے بین الاقوای دائروں کے بہد یہ بیسان پر بھر پورضرب لگانے کا انتظام کرنا چاہئے۔ یہ کام الحرا ہندوستان کی مدو کرنی چاہئے اور مصوبوں کے تت اوجام دینا چاہئے۔ یہ کام نہا ہت راز داری کے ساتھ اور خفیہ مصوبوں کے تت الجام وینا چاہئے۔ "

(پردهلم پوسن، ۹ ماگت ۱۹۷۵ و توالدروز نامدلوائے وقت لا بورس ا، مورو ۲۲ مرکز ۱۹۷۱ و تر تر ۱۹۷۱ و ایر در تا مرائل نے اس پس منظر میں ہد بات اور زیادہ اہم اور تجب خیز ہوجاتی ہے کہ ای اسرائیل نے ایک ایس منظر میں ہد بات اور زیادہ اہم اور تجب خیز ہوجاتی ہے کہ ای سرائیل نے ایک ایس منظر میں سے آئیڈ یالوجیکل ایک بھا اس کے اس میں واقع ہے اور جس کا سر پراہ اور دیگر مصید ارسب پاکستانی ہیں۔ آخر قادیانی وہاں کیا کہ کہ کہ اور جس کا مفروضہ ہیے کہ وہ بہنے اسلام کے لئے وہاں ہیں۔ سوال ہدہ کدوہ میں کو تبلیغ اسلام کے لئے وہاں ہیں۔ سوال ہدہ کی اور اپنی میں اور اپنی میں مور پی تھام مصیتوں کے تت وہاں اسکھے ہیں اور اپنی مملکت کا سختا م اور اس کی قوسیع جاسے ہیں اور اپنی مملکت کا سختا م اور اس کی قوسیع جاسے ہیں؟ طاہر ہے کہ میمکن تبین تو بھر کیا ان مور بوں کو مسلمان

بنانے کے لئے بیمشن قائم ہے جو پہلے ہی رسول عربی کے طقہ بگوش ہیں۔عرب احمد (علیہ ) کو چھوڑ کرغلام احمد سے من جائیں ہے؟ ناممکن ، تو پھر معالمہ کیا ہے؟

ایک مشہور یبودی فوجی ماہر پروفیسر جراؤ کا کہنا ہے: "یاکتانی فوج اسے رسول بامی رشت معتکم کرر کے ہیں۔ بمورتمال عالمی ببودیت کے لئے شدید خطرہ رکھتی ہے اور اسرائیل کی توسیع میں حائل موری ہے۔ لہذا يبود يوں كو جائے كه وہ برمكن طريقے سے یا کستانتوں کے اندر سے حب رسول کا خاتمہ کریں۔'' (روز نامدنوائے وقت ص ۱۹ موروی ۲۲ مرکی ۱۹۷۱م) اگر بروفیسر برٹز کی مذکورہ رائے، ڈیوڈ بن گوریان کی تقریر" International Zionism " کے طرز عمل اور قادیانیت کے مخصوص تاریخی وسیای پس منظر جس کی ایک گونہ تشری چیمے ہوچکی ہے کی روشی میں دیکھا جائے تو بول معلوم ہوتا ہے کہ قادیانی جماعت بین الاقوامي صبيوندل كے ہاتھ ميں كث بتلى باوروه اس سے أين حسب مشاء كام ليتے ہيں۔ بالخصوص دنیائے اسلام کے قلعہ، یا کستان کے خلاف اس کا کردار بردا گھنا و تا دکھائی و بتا ہے اور اس تاثر كوموجوده وزيراعظم جناب ذوالفقارعلى بعثو كاس بيان ساورزياده تقويت ملتى بجس مس انہوں نے بیانکشاف کیا کہ پاکستان کے عام انتخابات (۱۹۷۰) میں اسرائیلی روپیدیا کستان آیا اورائتخانیم میں اس کا استعال مواقعا۔ آخروہ روپیکس کے توسط سے یا کستان آیا؟ یا کستان کے وجود کے خلاف کل ایب میں تیاری کی سازش (جس کا اکشاف خود وزیراعظم بعثونے الا برام كافير يرمسرحسنين بيكل كواكيانشرويودية موئكيا) (نواع وقت لا مورس ا، عدار يل ١٩٤١م) کیے بروان چرمی؟ پاکستان میں بین الاقواع صبوندوں کی آلدکاری سنے کی؟ان سب سوالات كا تمام ترجز كيات سميت جواب توجناب وزيراعظم بعثوى و سريطة بي ريكن اس ے انکار ممکن نیس کہ قادیانی جماعت کے ایک مشہور چرے اور یا کستان کی بیوروکر کی کے ایک رکن رکین (بیصاحب آج کل ورلڈ بینک کے ایک او نے عہدہ پرفائز ہیں۔ بینک اقوام متحدہ کی ایک ذیلی شاخ کی حیثیت رکھتا اوراس پربین الاقوام صوبوند سکااثر غالب ہے) پربیالزام تو کئ ایک ذمددار طنوں نے بار ہاعا کد کیا کہ اس نے ابوب خان کی کول میز کا فرنس کونا کام بنانے اور مارشل لاء کا راستہ ہموار کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا اور اس کے پس بردہ بہودی اثرات کار فربا ہے۔ پاکستان کے ایک مشہور اور قابل احر ام سیاستدان مولوی فرید احمد نے اپنی کتاب (The Sun behind the Clouds) ش ال فض کانام لے کراکھا ہے کہ ایوب خان کی کول میز کانفرنس کے دوران يبود يوں نے اسے استعال كيا۔

(ايرة لودسورج، ازمولوي فريداحمه)

حیرت ہے کہ آج تک پاکتان کی کی حکومت نے بھی ان تعلقات کا نوٹس نہیں لیا۔
بلکستم تو یہ ہے کہ پاکتان کا لاکھوں روپے کا زرمبادلہ بیرونی ملکوں بیس تبلغ اسلام کے نام پر
قادیا نحوں کے میرد کرویا جاتا رہا۔ کیا تصور پاکتان کے خالق کی روح اس پر ماتم نہ کرتی ہوگی۔
جنہوں نے فرمایا تھا کہ: ''جمیس دنیائے اسلام ہے متعلق قادیا نعوں کے رویہ کوفر اموش نہیں کرنا
چاہئے۔''
واسئے۔''

بہرحال میرامقعد حضرت علامہ کے ایک اہم کتے اوراس کی تشریح میں بعض نا قابل

تر دیدهائق کابیان تعاجیش نے کردیا۔اس سے آ کے ذمدداری میری کیس کسی اور کی ہے۔ ۲.....قا دیانی اور کمیونسٹ

یدی عجب بات ہے کہ کمیونسٹ تحریک سے ہدردی رکھنے اور فدہب کو افجون قرار دینے والے عناصر قادیائی تحریک کے بارے میں زبان میں کھولتے۔ بلکدان کی اکثر کوشش میں ہوتی ہے کہ قادیا نیوں کے خلاف کوئی آ واز ندا مجھے۔ وہ ہرمقام پر قادیا نیوں کی مخالفت سے کریز کرتے اوراس ایما عماراند، مسئلے کوئر قد واراند، جھڑا کہ کرنال جاتے ہیں۔

پنڈت جواہرال نبردا ہے آپ کوسوشلسٹ کہتے اور ندمیا دہریہ تھے۔ علامدا قبال فی قادیا نیت کا بوسٹ مارٹم کرتے ہوئے اس کے خلاف اپ بیانات چھوائے تو پنڈت جواہر الله اپنی تمام تر ہریت مآئی کے باوجود قادیا نیت کی تمامت پراتر آئے اور ماڈرن را بو بود کلکشش مسلمان اور احجرزم کے منوان سے کیے بعد دیگرے بین مضمون لکھ مارے۔ ایسا کیوں ہے؟ یا ایسا کیوں ہوا؟ میرے خیال میں حضرت علامہ نے اس مسمن میں جو پکھ کھا وہی قادیا نیوں اور کیونسٹوں کے درمیان تعطر اقسال ہے۔

کیونسٹوں کے درمیان تعطر اقسال ہے۔

یر میں اور ایک میں اور اس کے ہیں۔ ''(ہندوستان میں) ندہبی معیوں کی حصلہ افزائی کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ لوگ ند ہب سے بالعموم بیزار ہونے گلتے اور بالا خرند ہب کے اہم عضر کوا پی زندگ سے ملیحدہ کردیتے ہیں۔''

ظاہر ہے اس طرح ایک طرف فدہب پر زد پردتی اور دوسری الرف کمیونزم کے فلفہ کے لئے راستہ ہموار ہوتا ہے اور بھی مقصود ہے۔جس کے حصول کی خاطر ایک کیونسٹ، ایک نام نہاد نبی، کی ثبوت کو گوارا کرتا یا اس کی حوصل افزائی کرتا ہے اور دیسے بھی ایک فلنفدر سے بھی کا باغی، دوسراخود محملات کا باغی۔ بھلا برونوں ایک دوسرے کے لئے اپنے دل میں زم کوشہ کوں نہ رکھیں؟

حضرت علامیہ نے اس حقیقت کی نشاندی آج سے اؤتمیں برس پیشتر کی۔ تب سے اب تنک بالحضوص تقسیم کے بعدہ برصغیر پاک وہند کے مسلمانوں پر جو بتی اسے قادیانی، کمیونٹ ارتباط کے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ اؤتمیں برس اس کی تغییر نظر آئیں گے۔ اے کاش! ہمارے دانشوراور ہمارے فرمانروااس برخور کریں۔

اسستادياني مسلمان كملان يراصرار كول كرتے بين؟

حضرت علامد نے اس بات بر بھی بوی خونی کے ساتھ بحث کی ہے کہ قادیانی مسلمانوں کا بروسے رہے براصرار کوں کرتے ہیں؟ان کے خیال میں ایساصرف اس لئے ہے: '' كەان كاشار حلقەاسلام مىں ہوء تا كەانبىل سياسى نوا ئدى نىچىكىل \_'' . (حنداقالص ۱۳۷) ان کے خیال میں اور اس خیال کی صدافت آج روز روش کی طرح عیاں ہو چک ہے: " قادیانی حکومت سے بھی علیحد کی کامطالبہ کرنے میں پہل نہیں کریں گے۔ " (حرف اقبال س ١٣٨) ادراس کی وجہوبی''سیاسی فوائد''جن کی طرف میں نے ابھی حضرت علامہ کے حوالے ے اشارہ کیا اور میرے خیال میں حضرت علامہ کی بیرعبارت ان سیاسی فوائد کی بیری اچھی تشریح كرتى ہے۔جس ميں وہ كہتے ہيں: 'اس امر كو بجھنے كے لئے كى خاص ذبانت ياغور وَكُلر كي ضرورت نہیں ہے کہ جب قادیانی نم ہی اور معاشرتی معاملات میں علیحد گی کی یالیسی افتیار کرتے ہیں۔ پھر وہ سیاسی طور پرمسلمانوں میں رہنے کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟ علاوہ سرکاری ملازمتوں کےفوائد کے ان کی موجودہ آبادی جو ۲۰۰۰ ۵ ( چیپن ہزار ) ہے۔ انہیں کسی اسمبلی میں ایک نشست بھی نہیں دلاسکتی اوراس لئے انہیں سیاسی اقلیت کی حیثیت بھی نہیں مل سکتی۔ میدواقعداس امر کا ثبوت ہے کہ قادیاندل نے ابنی جدا گانہ سیاس حیثیت کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مجالس قانون ساز میں ان کی نمائند کی نہیں ہوسکتی۔'' (حرف اقبالص ۱۲۸،۱۳۷)

تلوط طریق انتخاب کے باوجود آج بھی پوزیش قریب قریب وہی ہے جو آج ہے ارتمام اللہ میں بین پرسپیشتر تھی۔ اگر قادیا نیوں کو غیر سلم اقلیت قرار دیا جائے تو ایک طرف ان کی وہ تمام کلیدی ملازشش خطرے میں پڑجاتی ہیں۔ جن کے سہارے قادیا نیت کے بھیا تک ساتے تیزی کے ساتھ ارض پاک پر پھیل رہے ہیں۔ دوسری طرف اسمبلیوں میں انہیں بھیکل ایک آ دھ نشست ملتی ہے۔ جب کہ سلمانوں میں شولیت کا ڈھوٹک رہا کر بخاب اسمبلی سے بینٹ تک وہ کئ

جملا پیطف نامذایک فادیان فاراه بس ادب ہے ہوتا ہی سرمایا مهم ...... غرمب میں عدم مداخلت کی پالیسی اور ہم حضریت علامہ ؓ کے نزو یک مند ومتان میں اگر مزول

حضرت علامہ کے نزویک ہندوستان میں انھر بزوں کی یہ پالیسی کہ وہ کی کے ندہب میں مداخلت نہ کریں گے۔ ہندوستان میں اپنے والے تمام نداہب کے لئے ضرررساں تھی۔ کوئلہ ان سب کی بقاءان کے اندرونی استحکام کے ساتھ واب تھی اور اگرا ندرونی استحکام کوفیس گئی اور حکومت ندہی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پڑمل کرتے ہوئے اس سے تحفظ کی خاطر کوئی قدم نہیں اٹھاتی تو خاا ہر ہا اس ہما عیت کی سالمیت کو ضرور ضرر پہنچ گا۔ چنا نچہ دہ اس امر پر بحث کرتے ہوئے کا سے بہت برااثر ڈالا کرتے ہوئے کا سے بہت برااثر ڈالا ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے۔ یہ کہنا مبالغہ ندہ ہوگا کہ مسلم جماعت کا استحکام اس سے بہتل کم ہے۔ جہاں تک اسلام کے زمانہ میں میہودی جماعت کا دوئن کے ماتحت تھا۔ (روئن کا ہم میں یہودی جماعت کا دوئن کے ماتحت تھا۔ (روئن کا ہم میں یہ وہ کی تھا تھی بازا پی بھی یہدوگائی خاطر ایک نئی جماعت کی وحدت کی محدت کی وحدت کی دوئوس کی خاطر ایک نئی جماعت کی وحدت کی مرز اغلام احمد قادیائی اور اس کے ہیروکومت کے حصول اداکر نے مرز اغلام احمد قادیائی اور اس کے ہیروکومت کے حصول اداکر نے رہیں۔"

آج بھی اگر کی ملک کی حکومت اس نام نہاد ، عدم مداخلت کی پالیسی پر کار بندر ہتی ہے و ظاہر ہے اس کا بیٹل سے دالے خدا ہم ہے اس کیے خوالے ہوا ہے۔ الگ بات ہے دائکریز اگر اس پالیسی کو افتیار شکرتے تو کون ہی پالیسی افتیار کرتے ؟ ظاہر ہے اگروہ اس کے بریکس مداخلت کی پالیسی اپناتے تو خودان کے اقتدار کودھیکا لگتا ۔ لہذا انہوں نے وہ پالیسی اپناتے ہو خودان کے اقتدار کودھیکا لگتا ۔ لہذا انہوں نے وہ پالیسی اپنائی جس سے اس ملک میں بھنے والے غدا ہب واقوام کی وحدت پر زد پر تی ہمراس کا اقتدار استخام پکڑتا تھا اور رہیمی اس نے اس صدیک می اپنائی جس صدیک کے اس کو قائدہ پہنچا سی تھی۔

دراصل انگریز کی پالیسیال کوئی سے اظافی سانچول میں وطی بروئی تھیں۔ ووقو اس کے مفاد کے تافع تھیں۔ کو یا ہتی کے اور دکھانے کے اور دکھانے کور کی ذہب میں ماظلت نہ کرنے کا نعرہ لگانے والے انگریز نے جب دیکھا کہ ہندوستان کی مختلف تو میں آپ کی میں ایکا کر کے اس کے افتد ارکا تختہ الحد دینا چاہتی ہیں تو اس نے نہ بب میں ماظلت کرنے سے بھی گریز نے ہیں تو اس نے نہ بب میں ماظلت کرنے سے بھی گریز نے کہ کا مورہ ان کورٹ نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ کھی، ہندو ہیں۔ سکھوں کی طرف سے علیحد کی کا کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ کر انگریز نے اپنی مشہور زمانہ 'الواکا اور حکومت کرو' کی پالیسی کے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ کہ انگی مصبور زمانہ 'الواکا اور حکومت کرو' کی پالیسی کے ماتھ سے افاد میں سکھوں کو ہندو دوں سے جداگا نہ جماعت قرار دیا۔ (حرف اقبال میں ۱۹۱۹ سے ساتھ ساتھ کا دیا نی نزاع میں نہ کیا اور یہ بھی ( Divide ) کئیں مطابق تھا۔

اب دیکتا یہ ہے کہ اقبال کے پاکستان میں کون می پالیسی افتیار کی جانی چاہے؟
ہمارے ہاں یوں تو نہ ہی معاملات میں اکثر ٹا تک اڑائی جاتی ہے۔ گر جب بعض اغرونی و ہیرونی
اسلام وشمن تحریکوں کے انداو یاان کی مخصوص حرکات پر گرفت کی باری آتی ہے تو ہمارے سلمان
عکر ان مجیب شان بے نیازی کا مظاہر وکرتے ہیں۔ بلکہ ۱۹۵۳ء میں توابیا بھی ہوا کہ حب رسول
کے جذبہ سے سرشار اور ناموں مصطفی سیاتے کا تحفظ چاہنے والے بے گناہ مسلمانوں کے سینے
کو بلوں سے چھانی کر دیئے گئے۔ حال نکدا کی مسلمان حکومت ہم کھا ظ سے اس امر کی پابند ہے کہ وہ
مسلمانوں کی ملی وحدت کا تحفظ کر بے اور ظاہر ہے اس کے لئے سروحدت کی حفاظت شرط اقد لین
ہے کہ۔

حفظ سروحدت ملت ازو

اور میر نزدیک تو معاملہ اب مرف جداگا نہ اقلیت یا ملی وحدت کے تحفظ می کائیں رہا۔ بلکہ اپنے مخصوص احوال وظروف کے ماتحت جن کی کمی قدر تشریح بیتھیے ہو پھی ہے۔خود ہمارے ملک کی بقاء وسلامتی سے جا کر مل محیا ہے۔ کو یا حقیدہ ختم نبوت کا آ کینی تحفظ اب مرف مروحدت ملت می کا تحفظ جیس۔ بلکہ وحدت ارض پاک کی بقاء وسلامتی کا راز بھی ہی ہے۔

٥ ..... حتم نبوت اورروادارمسلمان

البعض بحدارلوگ جان بو جو کریدنا تجی کی بات کرتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی وحدت کا حفظ جا ہنا یا قادیا تھوں کے اضباب کا مطالبہ کرنا، فرقہ وارانہ منافرت کی بیانا ہے اور یہ کہ مسلمانوں کوفرقہ پرست مسلمانوں کوفرقہ پرست نہیں ہونا جا ہے۔ حالاتکہ یہ سے نہیں۔ ایک سچامسلمان بھی فرقہ پرست نہیں ہوتا۔" واعت صدوا بسحیل الله جمیعا والا تفرقوا" بروقت اس کے پیش نظر دہتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب برگر نہیں کہ ایک ایماندانہ مسئلہ خواہ تخواہ فرقہ وارانہ، قرار دے دیا جائے ہیں۔ باک سے بیان میں ضروری تھے ہیں۔ باک مشتق ملموم بالکل نہیں اگر حقیقت ہیں۔ کا مشتق ملموم بالکل نہیں اگر حقیقت سے ۔ ان کے لئے حضرت علام سکی یے بارت سرمہ بھیرے کی حقیق ملموم بالکل نہیں سمجھتے۔ ان کے لئے حضرت علام سکی یے بارت سرمہ بھیرے کی حقیق ملموم بالکل نہیں سمجھتے۔ ان کے لئے حضرت علام سکی یے بارت سرمہ بھیرے کی حقیق ملموم بالکل نہیں سمجھتے۔ ان کے لئے حضرت علام سکی یے بارت سرمہ بھیرے کی حقیق مقموم بالکل نہیں سمجھتے۔ ان کے لئے حضرت علام سکی یے بارت سرمہ بھیرے کی حقیق مقموم بالکل نہیں سمجھتے۔ ان کے لئے حضرت علام سکی ہے بارت سرمہ بھیرے کی حقیق مقموم بالکل نہیں ہوئے۔

"استعال میں بے صد غیر تھا طات میں جو لوگ رواداری کا نام لیتے ہیں وہ لفظ رواداری کے استعال میں بے صد غیر تھا طائے ہیں۔رواداری کی روح و بہن انسانی کے تلق تھا طائظر سے پیدا ہوتی ہے۔ کین کہتا ہے کہ ایک رواداری قلفی کی ہوتی ہے۔ جس کے زویک تمام غدا ہیں کیاں طور پر غلط ہیں۔ مستحج ہیں۔ایک رواداری مورخ کی ہے۔ جس کے زویک تمام غدا ہیں۔ ایک رواداری مدیر کی ہے۔ جس کے زویک تمام غدا ہیں۔ ایک رواداری ایک مورخ کی ہے۔ جس کے زویک تمام غدا ہیں۔ ایک رواداری ایک ہوتی ہے۔ کونکہ وہ برتم کے فکر و ممل سے ایک رواداری المحبوب ایک اور اور اور کا کہ جو جس کے زور و آدی کی ہے جو جس کر دری کی وجہ سے برتم کی قدات کو جو اس کی جو برائے اور اور کی جو جس کر دری کی وجہ سے برتم کی قدات کو جو اس کی جو ب ایک بدیکی بات ہے کہاں تھی کی رواداری اطلاق قدر سے معرا ہوتی ہے۔ اس کے برخس اس کے اس تھی اور دروانی افلاس کا کی رواداری اطلاق قدر سے معرا ہوتی ہے۔ اس کے برخس اس کے اس کے موان کی تعداد و ایک خدیب اظہار ہوتا ہے والی رواداری افلاس کا کی سرحدوں کی مقاطرت کر شیخ ہوئی ہوتی ہے جورو و مانی حیثینت سے قوی ہوتا ہے اور اپ نے غد ہب کی سرحدوں کی مقاطرت کر شیخ ہوئے و وسرے غدا ہے اور ان کی قدر کر سکتا ہے۔ کو کی سرحدوں کی مقاطرت کر شیخ ہوئے و وسرے غدا ہے اور ان کی قدر کر سکتا ہے۔ اس کی سرحدوں کی مقاطرت کر شیخ ہوئی ہوتا ہے۔ دوران کی صداحت کی دوران کا تعدال کی قدر کر سکتا ہے۔ اس کی سرحدوں کی مقاطرت کر سے ہوئی ہوتا ہے اور ان کی قدر کر سکتا ہے۔ اس کی سرحدوں کی مقاطرت کر سے ہوئی ہوتا ہے اور ان کی قدر کر سکتا ہے۔ اس کی سرحدوں کی مقاطرت کر سے دوراداری کی صداحت کی مقاطرت کر سکتا ہے۔ اس کی سرحدوں کی مقاطرت کر سرحدوں کی مقاطرت کر سرحدوں کی مقاطرت کر دوراداری کی صداحت کی مقاطرت کر سرحدوں کی مقاطرت کر سرحدوں کی صداحت کی مقاطرت کر سرحدوں کی صداحت کی سرحدوں کی مقاطرت کر سرحدوں کی صداحت کی مقاطرت کر سرحدوں کی مقاطرت کر سرحدوں کی صداحت کی مقاطرت کی صداحت کی سرحدوں کی صداحت کی مقاطرت کی صداحت کی مقاطرت کی صداحت کی مقاطرت کی صداحت کی مقاطرت کی صداحت کی صداحت کی مقاطرت کی صداحت کی سرحدوں کی صداحت کی سرحدوں کی صداحت کی صداحت کی سرحدوں کی صداحت کی صداحت کی مقاطرت کی صداحت کی صداحت کی سرحدوں کی سرحدوں

حضرت علامتكواس بات كالجميشه افسوس رباكه قادياني فتندكو يجحنه كاتعليم يافته مسلمانون نے کوئی کوشش نہیں کی۔ بقول ان کے مغربیت کی ہوانے ان لوگوں کو حفظ نفس کے جذبہ ہے بھی عارى كرد مايي (حرف اقبال ص۱۲۳)

اس کےمصرات کواکر کسی نے مجھایا اس کےخلاف سرگری دکھائی تو بقول حصرت علامہ ّ وه عام مسلمانوں کا طبقہ تھا جسے تعلیم یا فتہ مسلمان ملاز دہ کا خطاب دیتا ہے .....اورا گرآج پڑھا لکھا طبقهاس في امت اوراس كے مفاسد كو يكي بچھ بچھ رہاہے توبيرس ہابرس كى جدوجہداور بہت سے تلخ تجربات ومشاہدات کا تمر ہے۔ محراس کا کیا کیا جائے کہ بیطبقہ عالمی استعار کے اس ممرے کے خلاف زبان کھولنے سے اب بھی چکھا تا اور منہ موڑتا ہے۔ بہر حال اگر ہمارے تعلیم یافتہ طبقے یا نام نهادروا دارمسلمان نے اپنار پطرزعمل تبدیل نہ کیا تو وقت انہیں خوداییا کرنے برمجبور کردےگا۔

چندشبهات اوران کاازاله

قادیانی پینها پیشها میشوا درکژ واکثر واقعو، کےمصداق سا دہ لوح مسلمانوں کو بیر کم کرا کثر دهوكا دين ك كوشش كرت بين كمعامدا قبال تو قاديان تحريك كوشينداسلاى تهذيب كانمون يحص يتھ\_د يكھوان كا حلب على گڑھ • اواءفلال صغيرفلال سطرادر ٢٩ سرتمبر • ١٩ ء كى فلال تحرير يل انہول نے مرزاغلام احمقادیانی کوجد ید بندی مسلمانوں کاسب سے بداد بی مفکر قرارویا۔ قادیا نوں کے یاس لے دے کریمی دوحوالے ہیں جن کی مدد سے وہ حضرت علامہ کوقادیانی تحریک کا ہموا ثابت كزيخين.

اب سنتے اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلی عبارت تو واقعتا حضرت علامد کی ایک ترجمه شده کتاب ملت بیضاء برایک عمرانی نظر میں موجود ہے۔ دوسری جورسالدانڈین ایٹی کوری کے حوالہ سے پیش کی جاتی ہے۔ ابھی تک میری نظروں سے نہیں گزری اور قادیا نیوں پر اس بارے میں زیادہ اعتاد نیس کیا جاسکتا۔ بہر حال عبارت مہلی ہویادوسری ( قطع نظراس بات کے کہ سیجے ہے یا نہیں )اوّل توان میں مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت کا اثبات نہیں۔ دوسراجب وہ خودان کی نفی کر یے میں تو پھران ہے دلیل پکڑتا یا آئیں جب تھرانا کیسا؟ مثلاً وہ اپنی ۱۹۱۰ء کی عبارت کی وضاحت كرتي وو ي فرات بي: "جال تك جمع يادب يتقريش في ١٩١١مياس على کی تھی اور مجھے بیشلیم کرنے میں کوئی باک نہیں کداب ہے رائع صدی پیشتر مجھے اس تحریک ہے ا محص منائع کی امید میں۔ اس تقریر سے بہت پہلے مولوی جراغ مرحم نے جوسلمالوں میں کافی سربرآ وردہ تھادرا کریزی میں اسلام پر بہت ی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ بانی تحریک کے

ساتھ تعاون کیااور جہال تک مجھے معلوم ہے کتاب موسومہ براہین احمد بیش انہوں نے بیش قیت مد دبم پینجائی کیکن کسی زمبی تحریک اصل روح ایک دن میں نمایاں نہیں ہوجاتی۔ اچھی طرح فابر ہونے کے لئے برسوں جاہئیں تحریک کے دوگر وہوں کے باہی نزاعات اس امر پرشاہدیں ك خودان لوكول كوجوباني تحريك كيساتهد اتى رابط ركهة تقدمعلوم ندتها كتحريك آسك جل كركس راسته يريز جائے كى؟ ذاتى طور پريس اس تحريك سے اس وقت بيزار مواقعاجب ايك نى نبوت، بانی اسلام کی نبوت سے اعلیٰ تر نبوت کا دعویٰ کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو کا فرقر ار دیا گیا۔ بعد میں یہ بیزاری بغاوت کی صد تک پہنچ گئی۔ جب میں نے تحریک کے ایک رکن کو اپنے کا لول سے آ تحضرت اللہ كم متعلق نازيا كلمات كتے سار ورخت جزے نيس كيل سے پہيانا جاتا ہے۔ اگر میرے موجودہ روبیش کوئی ناقض ہے تو بیمی ایک زندہ اور سوچے والے انسان کا حق ب كدوه الى رائ بدل سك بقول ايمرس صرف بقراية آب ونيس جملا سكت -"

(حرف اقبال ص ۱۳۲،۱۳۱)

دراصل حضرت علامہ کی کہلی رائے قادیانیت کے ظاہری خول اور اس کے بروپیکنڈے برمنی تعی اور اگراس دور کے اس منظر ش ویکھا جائے تو بیکوئی الی تعجب خیز بات نبیں۔ بیر واکی عموی تاثر تھا جوآریوں اور عیسائیوں کے ساتھ مرز اغلام احمر کے اس وقت کے نام نہاد مناظروں اورمباحثوں سے پیدا ہوگیا اور ایک حضرت علامتی پر کیاموقوف تب پنجاب کے ا کشر مسلمان ای غلافهی کا شکار تھے۔ وہ ایک پر جوش مبلغ ومناظر کی میثیت ہے مرز اغلام احمد قادیانی کواسلام کا مخلص اورمسلمانوں کا بھی خواہ خیال کرتے۔خود حضرت علامہ کے گردوپیش حتی كمان كے والد ( فيخ نور فير ) اور برے بھائي ( فيخ عطاء ثير ) تك مرز اغلام احمد قا دياني سے متاثر تھے۔ بلکہ پیخ نورمحہ صاحب نے تو مرزا قادیانی کی بیعت بھی کی ہوئی تھی ۔ مگر جب مرزاغلام احمہ قادیانی کے مخفی عزائم ددعاوی بے نقاب ہوئے تو مسلمانوں کا سواد اعظم ان سے الگ ہو گیا نہ صرف الگ ہوگیا بلکہ قادیانی تریک کواپی وحدت لی کےخلاف ایک سازش بھتے ہوئے اس کی ز بروست مزاحمت مجی کرنے لگا۔ان حالات کا حصرت علامداوران کے گردو پیش پراثر انداز ہونا نا گر برتھا۔ چنا نچے حضرت علامہ نے اپنی اس رائے سے جو محض قادیانی تح یک کے ظاہرے متاثر ہوكر قائم كى كئى تنى رجوع كرليا۔ان كے والد في نور محد نے بھى قاديانى تحريك سے اپنى والنظى ختم كردى \_ بزے بھائى بھى بېزار ہو گئے اور پھروہ وفت بھى آيا جب حضرت علامة نے قاديانيت كو برگ حشيش، عارت كرا توام وفتند لمت بينها و توت فرعون كى در پرده مريد، يهوديت كانتخى انتشار كا

منع فرگی انتداب کے حق میں الہامی سند، مرز اغلام احمد قادیانی کو چکیز اور قادیا نعوں کو اسلام اور ملک کا غدار قرار دے کرمسلمالوں سے الگ کر دینے کا پرز ورمطالبہ کیا اور پورپ تک اس فتے کا تعاقب کیا۔

یہاں میں قارئین کی توجہ مرزاغلام احمہ قادیانی سے فرزنداور قادیانی تحریک کے ایک ا ہم ستون مرزابشیراحمدایم اے کی اس تحریر کی جانب مبذ ول کرانا ضروری بجستا ہوں ۔جس میں وہ کہتے ہیں:'' ڈِ اکثر سرمحمدا قبال جوسیالکوٹ کے رہنے والے تنے۔ان کے والد کا نام پھنے نورمحمہ تھا۔ شع نور محد صاحب نے غالبًا ١٨٩١م يا ١٨٩٢ء على مولوى عبدالكريم مرحوم اورسيد حامد شاه صاحب مرحوم کی تحریک پر حضرت مسیح موعودعلیه السلام (مرز اغلام احمد قادیانی) کی بیعت کی تھی۔ان دنوں سرمحدا قبال سکول میں ہڑھتے تھے اور اپنے باپ کی بیعت کے بعدوہ بھی اینے آپ کوا حمد بت ش شار کرتے تھے اور حضرت مسیح موتود علیہ السلام کے معتقد تھے۔ چانکہ سر ا قبال کو بھین سے شعروشاعری کا شوق تھا۔اس لئے ان دنوں میں انہوں نے سعد اللہ لدھیا نوی کے خلاف حصرت مسیح موجود علیہ السلام کی تا تند میں ایک نظم بھی کعمی تھی محمراس کے چند سال بعد جب سرا قبال کالج ش پنچاتوان کے خیالات میں تبدیلی آعمی اور انہوں نے اپنے باب کو سمجما بھا کرا حمد سے مخرف كرديا \_ چناني في فورمحرصاحب في حضرت مع موجود عليه السلام كي خدمت مي ايك خط المعاديس من بي حرركياكة بمرانام اس جاحت الكركيس اس رحض صاحب كا جواب میر حادثاه صاحب مرحم کے نام کیا۔جس میں اکھا تھا کہ بی کو کو کو کہ دیویں کہوہ جاعت سے بی الگ نہیں بلکہ اسلام سے بھی الگ ہیں۔ واکٹر سرمحدا قبال اپنی زندگی کے آخری ایام میں (احدیت کے) شدیدطور برخالف رہاور ملک کے نوتعلیم یافتہ طبقہ میں احمدیت کے خلاف جوز بر پھيلا مواب اس كى يدى وجدد اكثر سرمحدا قبال كامخالفانديروپيكندا تعا-"

(سيرت المهدى جسم ٢٣٩، ١٣٩، يروايت نمبر ٨٥٨)

فرمایے!اس کے بعدہ ۱۹۰۰ می کسی مہارت یا طبہ علی گڑھ کے سہارے قائم کے گئے گئے استدلال میں کیا وزن رہ جا تا ہے؟ جمرت ہے کہ جس دورکو مطرت علامی بادور جا بلیت قرار دیتے رہے۔ اس کی ایک آ دھ تر برت تا ویا نیوں کے لئے جمت اور سند کا درجہ رکھتی ہے۔ محرجس عمر میں وہ پہند ہوکر مسلمالوں کی محبوب گلری متاع بن چکے تھے۔اس عمر کی متاع فکرے کریز وفرار افغار کیا جا تا ہے سے اس عمر کی متاع فکرے کریز وفرار افغار کیا جا تا ہے ہے اللہ جب!

١ ..... يبات محى كى جاتى بك كداكر صرت علامة قادياندن كومسلمان فد بجعة سي و جر

خالعتاً مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر اشخے والی تحریک استی کو یک تقییر ۱۹۳۱ء کی صدارت انہوں نے حضرت امام جماعت احمد سے طبیعة اس ال فی مرز ایشر الدین مجمود احمد قادیانی کو کیوں پیش کی؟ اور پھراس جموث پی جموث کھڑا کرتے ہوئے کہا جاتا ہے۔ یہ بات علامہ کے ان مگرے روابط اور اس موانست کو ظاہر کرتی ہے جو وہ جماعت احمد یہ سے دکھتے تقے۔

اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا؟

حالانکدنہ صفرت علامہ نے مرزامحود کا تا م تجویز کیا اور نہ ہی وہ قادیا نیوں سے کوئی ربط یا انس رکھتے تھے۔ قادیانی جو چاہیں کہیں، صفرت علامہ نے قادیانیت پر جو ضرب کاری لگائی قادیانی آئی تمام تر قادیانیت بوان کے ہیں اور عبد المجید سالک کو بھی اپنی تمام تر قادیانیت نوازی کے باوجود بیکھتا پڑا ہے کہ دوقادیانیت میں حضرت علامہ نے بعض ایسے نکات پیش کے جن کا جواب اب تک کسی سے نہیں ہوسکا۔

اب تک کسی سے نہیں ہوسکا۔

(در اقبال میں الاہم مالی جور ساک

واقعه بيا كمدجب معرت علامة في تشمير كميني من شموليت اختيار كي توان كي سامنے صرف اور صرف مظلومین تشمیر کا مسئلہ تھا۔ جو برسہا برس سے ڈوگرا حکمرانوں کے ظلم وستم اور جروتشدركا شكارتم وه قادياني نبوت ياخلافت برمهرتقدين فبت كرنانبين جاج تف حضرت علامد کو چونکہ خط مشمیر سے قلبی لگاؤ تھا اور بیارض چنار ان کے آیا کا اجداد کا وطن تھی۔اس لئے تشمیر بول کے ساتھ جذبات مدردی کی شدت میں وہ مرزابشیرالدین محود کے سیاس عزائم کونہ بھانیہ سکے اور سیمجی ممکن ہے کہ وہ اوران کی طرح دیگر مسلمان مما کدین قادیا نیوں کے انگریزوں كساته خصوص تعلقات كييش نظريداميد مى كرت مول كمقادياني خليفداي آ قاول سے تشمیری مسلمانوں کوبعض حتوق ولانے میں کامیاب ہوجائے گار گر جب انہوں نے ویکھا کہ مرزامحود نے اپنے لامحدود افتیارات، لامحدود اس لئے کہ جب کمیٹی کی تشکیل ہوگی تو بدخیال کرتے ہوئے کہ اس کا آیام عارض ہوگا۔ سرے سے اس کا کوئی دستوری نہ بنایا گیا اور بقول حفرت علامة مدر (مرزامحود) كوآ مراندا فتيارات ديدي كئير (حرنب ا قبال ص ۲۲۱) مرز امحود نے ان افتیارات کواستعال کرتے ہوئے شمیر میٹی کوقاد یا نیوں کی دیلی شاخ بنا کر رکھ دیا اور عام مسلمانوں کے چندے ہے قادیانی میلئے سارے تھیر میں پھیلا دیئے۔ (چنانچہ یای زمانے کی جدوجہد کا تمریح کر آج ہمی کٹیرٹس اس جماعت کے اچھے فاصے اڑات یائے جاتے ہیں) اور نصرف طول وعرض كشير ملك بورى ونياس بيد حند ورايا كرتمام اسلامى مندنے اسے اپنالیڈر مان کراس کے باب مرزاغلام احمدقادیانی کی نبوت کی تصدیق کردی ہے اوراس کے ساتھ میں جب بید بات ان کے علم میں آئی کہ تشمیر کمیٹی کے صدر (مرزاجمود) ادر سیکرٹری (عبدالرجیم)دونوں وائسرائے اور دیگراعلیٰ برطانوی دکام کو خفیداطلاعات بم پاپنیانے کا نیک کام مجمی کرتے ہیں۔

توانہوں نے اس کاانتہائی تحق ہے نوٹس لیااور مرز احمود کو کمیٹی کی صدارت چھوڑ دیے پر مجور کردیا۔قادیا نیول کی منافقت کے ہاتھوں عاجز آ کرخود استعفاء دے دیا۔ کمیٹی تک تو ڑ ڈالی۔ اس موقع پر حفرت علامة نے جو بیان جاری کیا اس کا بید صدخاص طور پر بوا دلچسپ اور اہم ہے: " بدشمتی ہے میٹی میں کھے ایسے لوگ بھی ہیں جوایے فدہی فرقے کے امیر کے سوائسی دوسرے کی اتباع كرناس سے مناه بجھتے ہيں۔ چنانچہ قادیانی وكلاء ش سے ایک صاحب نے جومیر بورك مقدمات کی چیردی کررہے تھے۔حال ہی ش اپنے ایک بیان میں واضح طور پراس خیال کا اظہار كرديا انہوں نے صاف طور پركہا كدوه كى تشمير كينى كۈنيى مانے ادر جو پھھانہوں نے ياان كے ساتھیوں نے اس همن میں کیاوہ ان کے امیر کے حکم کی تعمیل تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ان کے اس بیان سے انداز ہ لگایا کہ تمام قادیانی حضرات کا یمی خیال ہوگا ادراس طرح میرے نز دیک تشميركيني كاستقبل مشكوك موثمياريس كسي صاحب يراتكشت نماني نهيس كرنا حابتار بوخض كوحق حاصل ہے کہوہ آیے دل در ماغ سے کام لے اور جوراستہ پند ہواسے اختیار کرے۔ حقیقت میں مجھالیے مخص سے مدردی ہے جو کسی روحانی سہارے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کسی مقبرہ کا مجادرياكى زنده نامنهاد يركام يدين جائ ....ان حالات كييش نظر مجهاس امركايقين ب کہ کمیٹی بیں اب ہم آ بکٹی کے ساتھ کا مہیں ہوسکیا ادر ہم سب کا مفادای بیں ہے کہ موجودہ تشمیر كميڻي كوشم كرديا جائے۔" (حرف اقبال ص ۲۲۲،۲۲۱)

قادیا نیوں نے حضرت علامدی ایک تجریز جس میں کہا ممیا تھا کہ تعمیری بھا تیوں کی مدد

کے لئے ایک تھا ما جا اس میں ایک نی شمیر کیٹی کی تھکیل کر کی جائے۔ (حرف اقبال میں ۱۲ میں کا مبدار سے کھر دام ہمر مگ زمین بچھا نا چاہا۔ اس کی صدار سے کی چیش کش کر کے حضر سے علامہ کو بھا انسان چاہا۔ گر انہوں نے نہا ہت بھی و حقارت کے اسے بھی مستر وکر دیا۔ فرمایا: '' جھے صرف صدارت کے قبول کرنے ہی سے اصولی اختلاف نہیں۔ بلکہ میں تو اس بھکتات سے متعلق سوچنا ہی غلط بھتا ہوں اور میر سے اس دویہ کی وجو ہا سدوی ہیں جن کی بناء اس میں تعمیر سے اس کی بیائی کی تھکیل ہونی چاہئے ۔۔۔۔۔میری بجھ میں نہیں پر میں نے بیٹر بحد بی تی کی کہ آل انا ٹریا کشمیر کیٹی کی تی تھکیل ہونی چاہئے۔۔۔۔۔میری بجھ میں نہیں آتا کہ ان حالات کے چیش نظر آیک اس کی حریک میں شامل ہو سکتا ہے۔ جس

كااصل مقصد غير فرقد دارى كى ملكى ى آثر من كسى مخصوص جماعت كابرو پايلندا كرنا ہے-"

(حزف اقبال ص۲۲۵،۲۲۳)

اورواقعدیہ ہے کہ بہیں سے حضرت علامتی قادیا نیت کے خلاف کھلی کھی لڑائی کا آغاز ہوا۔ بقول مجداحمہ خال: ''علامہ اقبالؓ نے کشمیر کمیٹی کے دوران قادیا نیوں کی سرگرمیوں کا گہری نظر سے جائزہ لیا تھا اور شمیر کمیٹی کے بیدواقعات اس لحاظ ہے بھی اہم ہیں کذان ہی واقعات کے بعد ڈاکٹر صاحب نے قادیائی تحریک کی تحق سے تحالفت کرنی شروع کی۔''

اور مپور وادیای برس یہ بیٹ برس اللہ بیٹ برس اللہ ہوگئے اور جن کی فعش و ہواوہ) یہ بیٹ برس عبد اللہ اللہ ہوگئے اور جن کی فعش وہاں سے لاکر (ریوہ) چناب گر وفن کی گئی تھی۔ بیانتہائی خواہش وکوشش کس غرض سے تھی کہ اس وقت کے گورز ملک امیر مجمد خان صدرایوب کو اس بات پر آ، مادہ کریں کہ بیووقت تشمیر پر چڑھائی کے لئے بہترین ہے۔ ب

صرف بی نہیں بلد قادیانی مصلح موجود کی بینیشین کوئی بھی ان دنوں نہایت اہتمام کے ساتھ آ زاد کھیر میں بلد قادیائی مصلح موجود کی بینیشین کوئی بھی ان دنوں نہایت اہتمام قادیا نہیں ہوں پہلا دی گئی کہ ریاست جوں وسیمیٹر آزاد ہوگی اور اس کی فتح وضرت قادیا نی سور اور ان کا میں کہا تھوں فتح ہوگا۔ آخر بیسب کیا ہے؟ ظاہر ہے قادیا نی ایک وقت میں کی کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ کسی ذکری دائرے میں بہرحال سیاسی افتد ارجا ہے ہیں یا گھر انہیں سیکور کو رشنت ہی برداشت میں میں دائرے میں بہرحال سیاسی افتد ارجا ہے ہیں یا گھر انہیں سیکور کو رشنت ہی برداشت سیکور کو جہ ہے کہ قادیا نی سیاست

ندکورہ دوائز میں حرکت کرتی ہے۔ تھی پر قادیا نموں کی نظرای لئے ہے کہ اس طرح وہ تھیریں پہلے ہے موجود قادیائی اثر ات سے فائدہ افغا کر اپنا افتد ارقائم کر سکتے ہیں اور پھر شھیر میں ان کے چینجبر کے مطابق حضرت میں علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ (کشی نوح میں ۱۵، فزائن جامی ۱۷) جے وہ اپنے تین مرز اغلام احمد قادیائی کی صدافت کا ایک بڑا نشان تھے ہیں۔ پھرای ریاست سے ہم آخوش ان کے پینمبر کی جائے پیدائش ہے۔ جے وہ وارالا بان کہتے (بلدۃ الا مین مکہ مرمداور دارالیم ت مدید مورہ کا ہم بلہ بلدان سے بھی افضل قرارد ہے)

(الفعنل قاديان مورورا اردمبر١٩٣٣ء بتقيقت الرؤياص ٢٦)

اورائي بهاعت كاخداتعالى كاطرف سيظهرا بإمواداتي مركز يحصة بين-

(الوارخلافت ص ١١٧)

اوران کا خیال ہے کہ مرز اغلام اجماقادیانی کی چیش گوئی کے مطابق قادیان قادیان فادیاندو کو خور در ملے گا۔ وہ اپنے جھوٹے جھوٹے بچوں کے زہنوں بین بھی بھی ہی بات رائخ کرتے ہیں۔ چنا نچراہ ایمان کے نام سے قادیانی بچوں کے لئے ابتدائی دین معلومات کے جموعہ کے سم ۹۸ پر قادیان سے بجرت کی چیش گوئی کے زیر عنوان لکھا ہے: ''دعزرت کی جموعہ السلام (مرز اغلام احد تا دیان سے بجرت کی خود انے الہام اور خواب کے ذریعے بتایا تھا کہ کسی زبانے میں بھا عت احمد بیکو قادیان سے لگانا پڑے گا اور ختک بہاڑیوں والے ایک او نے علاقہ میں اسے اپنا دومر امرکز بنانا چار بول اس اسے ایک اور خواب کی وہ ایس ل جائے گا۔ چیش گوئی کا ایمان ہے کہ چیش گوئی کا ایمان ہے کہ چیش گوئی کا جائے دومر امرکز بیانا جائے گا۔ پیش گوئی کا ایمان ہے کہ چیش گوئی کا کہ دور اور ایس میں ہوگا دور اور کا دیات ہا دور اور اور کی کا ایمان ہے کہ چیش گوئی کا کہ دور اور اور اور کا دور اور کی کا ایمان ہے کہ چیش گوئی کا کہ دور اور اور اور کیا دور اور کی کا ایمان ہے کہ چیش گوئی کا کہ دور اور اور اور کیا دور اور کیا کا دور اور اور کیا کہ دور اور اور کیا کہ دور اور کیا کا دور اور کیا کہ دور اور کیا کہ دور اور کیا کہ دور اور کیا کہ دور اور اور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور اور کیا کہ دور کیا کہ دور اور کیا کہ دور کی کا ایمان ہو کہ کو کیا گوئی کا کہ دور کو کیا کہ دور کیا کہ دور کو کیا کہ دور کو کھر کی کو کھر کیا کہ دور کو کہ کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو

قار مین افودا عداد و فرا مین که بیک طرح ممکن موگا؟ کیا حدر آباد، جونا گرده، منادر اور کشمیرکو برپ کرنے والا بھارت قادیان دے گا؟ قادیانی بردر بازو فق کریں گے؟ یا بری طاقتوں کی معرفت بیٹی گوئی پوری موگی؟ آخر قادیان قادیا ندول کوکس طرح سطے گا؟ بهر حال قادیا ندول کے بیکی دوسیاس عزائم تے جنہیں کشمیرمو ومنٹ نے بنقاب کیا اور حضرت علامی آئیس اسلام اور کھک کا غدار قرار دینے برججور موسکے۔

س..... قادیانی جب دلیل کے میدان میں عاجز آجاتے ہیں تو پھر یوں پینترا بدلتے ہیں:
"اپنی عرک آخری حصہ میں علامہ اقبال نے جماعت احمدیہ سے اختلاف کیا۔ لیکن الل بصیرت
جانے ہیں کہ اس کے دیوہ سیاس تھے۔"
(احمدے علامہ اقبال کی نظر میں میں)

وه سیاسی وجوه کیا سے؟ الفعنل لکستا ہے: '' چو ہدری ظفر اللہ خان ایک خاص عہدے پر نہ کے جاتے تو یہ ترین بھی ہرگز وجود بیل نہ آئیں۔''

دلیے جاتے تو یہ تریم پر بی بھی ہرگز وجود بیل نہ آئیں۔''

حالا تکہ جب حفرت علامہ جیات ہے تو کسی قادیا نی کواس کی جرات نہ ہوئی۔ بلکہ تب قادیا نی جماعت کے صفح موجود مرزابشرالدین مجمود بیتو جبہد کیا کرتے ہے: ''اللہ تعالی اپنی مشیت کے ماتحت جماعت احمد میں کے تفاصین کے اظامی کواور بھی زیادہ ظاہر کرنے کے ارادے سے نے کے کوک وہ اردی اسے اس کی مارکر اے سے اردادے سے نے کوگوں کو ہمارے خالفوں کی صف بھی لا کھڑ اکر رہا ہے۔ پہلے احراری اسمے سسب پھرامراء سسب پھر پروں ،گدی نشینوں اور اخبار نویسوں کی ایک جماعت سبب ہندوستان کے سیاسی لیڈ را بھی تک خاموش سے ۔ لیکن جب خاموش سے ۔ لیکن جب خاموش سے ۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مرس مرزا ظفر علی صاحب نے ایک بیان شاکع کر کہا کہ ہم چیچے کیوں رہیں؟ اس خیال کا آ تا تھا کہ سر مرزا ظفر علی صاحب نے ایک بیان شاکع کر دیا چھر ڈاکٹر سراقبال کوخیال آگیا کہ شن چھے کیوں رہوں؟''

(انفض قادیان مورده ۳۱ (۱۹۳۵) دوری ۱۹۳۵ (۱۹۳۵) کی کوشش کرتی تھی کہ حضرت علامہ کی کوشش کرتی تھی کہ حضرت علامہ کی کوشش کرتی تھی کہ حضرت علامہ کی خالفت دوسروں کی دیکھا ویکھی محض فیشن کے طور پر ہے اور بس ۔ حالاتکہ یہ بات بھی درست خبیس ۔ حضرت علامہ نے قادیا نیت کے بارے میں جو پھی کھا اس میں ان کے ذاتی تجرب، مسلا ہے در تجزیے کوشل تھا۔ انفضل نے جورا کن چھیڑی ہے اس کی حقیقت صرف آئی مشاہدے، مطابق ۱۹۳۲ میں چند ماہ کے لئے ماضی طور پر سرفضل حسین نے اپنی جگدا گیزیکوکا ممبر نامود کیا۔ مستقل تقر ۱۹۳۳ء میں چند ماہ کے اداخر میں عارضی طور پر سرفضل حسین نے اپنی جگدا گیزیکوکا ممبر نامود کیا۔ مستقل تقر ۱۹۳۳ء کے اداخر میں عارضی طور پر سرفضل حسین نے اپنی جگدا گیزیکوکا ممبر نامود کیا۔ مستقل تقر ۱۹۳۳ء کے اداخر میں موا۔

جب کہ قادیا نیت کی بابت حضرت علامہ کے خیالات بیل تنبد کی اس سے بہت پیشتر
آ چکی تھی اور وہ اس تحریک سے بیزاری کا اظہار کرنے لگ گئے تھے۔ خود قادیا نیوں کے قرالانہاء،
مزایشرا حمد نے لکھا ہے کہ:'' ۱۹۸۱ء،۱۹۸۱ء کے چندسال بعد جب سراقبال کالج میں پنچے توان
کے خیالات میں تبدیلی آ گئی اور انہوں نے اپنے باپ کو بھی سمجھا بچھا کرا حمد سے سمخرف کر
دیا۔''
دیا۔''
میں معرب علامہ کی مخالفت میں اگرانتہائی شعرت پیدا ہوئی تو اسے اس دور

کے پس منظر بالنموص تحریک تشمیر کے حالات وواقعات کی روثنی میں دیکھنا جاہئے ۔ تشمیر ممیثی کی آ را میں قادیا نیوں نے جو کھے کیاوہ ایک حضرت علامہ کیاسب مسلمان رہنماؤں کے لئے تشویش کا موجب تھا۔ یہی وجہ ہے کتح یک شمیر کے بعد قادیانیوں کی مخالفت شدیدے شدید تر ہوگئ۔اس میں مسلمانوں کی سیاسی بیداری اور اپنے حقوق کے تحفظ کے احساس اور جذیے کو بھی دخل تھا۔ قادیانی جوجا ہیں کہیں ۔ حقیقت یمی ہے اس کے ساتھ ہی ہیا ہے بھی ذہن میں رکھنا جا ہے کہ ظفر الله خال ندتو حفرت علامة كم معى حريف رب ندر قيب كر مفرت علامة أن باتول سے مادراء فتم کے انسان تھے۔ ایکزیکٹوکونسل کی رکنیت ظفر اللہ خال کے لئے کوئی اعزاز ہوتو ہو۔حضرت علامة كيزديك بركاه كي برابر حيثيت ندر كمتي تقى حصرت علامة نے قادياني فتخ كا احتساب ۱۹۳۳ء سے اپنی وفات تک برابر جاری رکھا۔ مگراس دوران کی کسی ایک تحریر کے کسی ایک حرف ہے بیٹا بت نہیں کیا جاسکتا کہ انہیں سرظفر اللہ خان ہے کوئی ذاتی برخاش تھی یاوہ ان کے ایگزیکٹو کا ممبرین جانے کے باعث قادیانیت کی مخالفت تک پہنچ مگئے۔ بلکہ اس کے برنکس وہ اپنے ایک مضمون '' قادیانی اور جمهور مسلمان'' (مطبوعه ۱۹۳۵ء) میں لکھتے ہیں: ''اگر کوئی گروہ جو اصل جماعت کے نقطہُ نظرے باغی ہے۔حکومت کے لئے مفید ہےتو حکومت اس کی خدمات کا صلہ دینے کی بوری طرح مجاز ہے۔ دوسری جماعتوں کواس ہے کوئی شکایت پیدانہیں ہو کتی لیکن بیہ تو قع رکھنی برکار ہے کہ خود جماعت الی قو توں کونظرا نداز کر دے جواس کے اجماعی وجود کے لئے خطرہ ہیں۔'

اور اگر بالفرض مسلمانوں کے حقوق پامال ہوتے دیکو کر ( کیونکہ سرظفر اللہ خاں کو سرفض اللہ خاں کو مرفضل حسین کی جگدا گیزیکٹو کا رکن لیا گیا تھا۔ جوا گیزیکٹو میں مسلمانوں کے نمائندہ کی حیثیت سے شامل تھے) وہ اس تقریر پراحتجاج کرتے یا قادیا نموں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کرتے ( تاکہ مسلمان کہلا کروہ اسلامیان ہند کے حقوق ہے متتع نہ ہوکیس) تو کیا بینظ میونا؟

بہرحال حضرت علام ہی اڑائی اصولی تھی ، ذاتی نہتی اور ویسے بھی وہ کھٹیا سیاسی مفاد کی خاطر مذہب کو آٹر بنانے کے قائل نہ تھے۔انہوں نے بحض ملک ولمت کے بہترین مفاد کوسا منے رکھ کرقادیا نیت کی مخالف کی اور ایسا کرنا ان کے لئے ناگزیم تھا۔

(اب آپ جو کھ پڑھیں گے وہ سب حضرت علامہ کے اپنے قلم سے ہے۔ ہال متن کے ساتھ سماتھ جملہ حواثی میر نے قلم کی زیادتی ہیں۔ مرتب!) باب اوّل ..... فلسفهٔ ثمّ نبوت قوم را سرمایه قوت ازد حفظ سر وصدت ملت ازد

(اسرارورموز)

دو فتم نبوت کے معنی میں ہیں کہ کوئی فیض بعد اسلام اگریدد ہوئی کرے کہ جھے البام وغیرہ ہوتا ہے اور میری جماعت میں وافل نہ ہونے والا کا فر ہے تو وہ فیض کا ذب ہے اور واجب القتل، مسیلمہ کذاب کواسی بناء رقتل کیا گیا۔ حالا نکہ جیسا طبری لکھتا ہے وہ حضور رسالت مآب ( علیہ کے نبوت کا مصدق تھا اور اس کی اذان میں حضور رسالت مآب ( علیہ کا ) کی نبوت کی تقدیق تھے ۔''

ایک اعتبار سے نبوت کی تعریف ہوں بھی کی جاسکتی ہے کہ بیشعور ولا بت کی وہ شکل ہے۔ جس میں واروات اتحاوا ہے صدود سے تجاوز کرجا تیں اور ان تو توں کی پھر سے رہنمائی یا از سرنوتھکیل کے وسائل ڈھوٹر تی ہیں جو حیات اجتماعیہ کی صورت کر ہیں۔ کو یا انبیاء کی ذات میں زندگی کا متابی مرکز (انسانی خودی۔ مترجم) اپنے لا متابی اعماق میں ڈوب جاتا ہے۔ (اپنے مبداء وجود سے انصال کی بدولت۔ مترجم) تو اس لئے کہ پھر ایک تازہ قوت اور زور سے ابھر سکے وہ ماضی (لیمن انسان جس راسے پرچل رہا تھا۔ مترجم) کو مثا تا اور پھر زندگی کی تئی تی راہیں اس پر مشکف کر ویتا ہے (تاکہ ایک تئی مہیت اجتماعیہ کی تعمیر ہو سکے۔ مترجم) لیکن اپنی ہتی اور وجود کی اساس سے انسان کا بی تعلق بھی ایک علیہ خصوص نہیں۔ قرآن مجید نے لفظ دتی کا استعمال جن معتوں میں کیا ہے۔ ان سے تو بھی طاح میں خوا سے ہوتا یا ہوں کہئے کہ عام جسے دندگی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جوں جوں اس کا گزر مختلف مراحل سے ہوتا یا ہوں کہئے کہ عام جسے دندگی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جوں جوں اس کا گزر مختلف مراحل سے ہوتا یا ہوں کہئے کہ جسے جسے دو ارتفاء اور نشو و فیاء حاصل کرتی ہے۔ ویسے جسے دو ارتفاء اور نشو و فیاء حاصل کرتی ہے۔ ویسے جسے دو ارتفاء اور نشو و فیاء حاصل کرتی ہے۔ ویسے جسے دو ارتفاء اور نشو و فیاء حاصل کرتی ہے۔ ویسے جسے دو ارتفاء اور نشو و فیاء حاصل کرتی ہے۔ ویسے جسے دو ارتفاء اور نشو و فیاء حاصل کرتی ہے۔ ویسے جسے دو ارتفاء اور نشو و فیاء حاصل کرتی ہے۔ ویسے جسے دور و ارتفاء اور نشو و فیاء حاصل کرتی ہے۔ دور جسے دیسے دور و ارتفاء اور نشو و فیاء حاصل کرتی ہے۔ دور جسے دیں اس کی ماہیت ادر نوعیت بھی برائی رہتی و خوال

ہے۔ یاکس پودے کا زین کی بہنا تیوں میں آزاداندسر تکالنایاکسی حیوان میں ایک سے ماحل کے مطابق کسی نے عضو کا نشو ونمایا انسان کا خووا پی ذات اور وجود میں زندگی کی مجرائیوں سے نور اور روشیٰ حاصل کرنا۔ بیسب وحی کی مختلف شکلیں جیں۔جواس لئے بدتی چکی کئیں کہاس کاتعلق جس فرد سے تفایا جس نوع میں اس کا شار ہوتا تھا۔ اس کی مخصوص ضروریات کچھاور تھیں۔اب بنی نوع انسان کے عالم صغرتی میں ایسا بھی ہوا کہ اس کی نفسی تو انائی کانشو ونما (جس کا اظہار غور وفکر اراد ہ اختیار،ادراک و تعقل بھم،تصدیق لیعنی اعمال ذبنی میں ہوتا ہے۔مترجم) شعور کی وہ صورت اختیار کرلے جے ہم نے شعور نبوت سے تعبیر کیا ہا اور جس کے معنی بیر ہیں کداس شعور کی موجود گی ش نہ تو افراد کوخود کسی چیز بر تھم لگانا بڑے گا۔ ندان کے سامنے بیسوال ہوگا کدان کی پیند کیا ہواور نالبنديدگي كيا؟انبيس ينجي سوين كي ضرورت نبيس موكى كدوه اين لئے كياراه عمل اختيار كريى؟ يد سب باتس کو یا پہلے ہی ہے مطے شدہ ہوں گی۔ بینیس کہ انہیں اس بارے میں خودا ہے فکر اور انتخاب سے کام لیزایزے۔ (معروف ومحر، امراورنی کی تعین مین القد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتُب والميزان ليقوم الناس بالقسط (الحديد:٢٥)" انساف برقائم موں \_ ﴾ ) شعور نبوت كوكويا كفايت فكراور انتخاب سے تعبير كرنا جائے \_ ( كيونك اس طرح بمين فردأ فردأ ان امور كافيعله نبين كرنا يرتار صرف ايك فرد كاتكم اورا تخاب مهاري رہنمائی کے لئے کافی ہوتا ہے۔مترجم )لیکن جہاں عقل نے آ کھ کھولی ( تا کہ ذہن انسانی کوخود ا بی بصیرت بنہم اور تدبر سے کام لینے کا موقع ملے۔ بیام بھی منجملہ ان مقاصد کے ہے جو نبوت ے پی نظر ہوتے ہیں۔مترجم) اور توت تقید بیدار ہوئی تو چرزندگی کا مفادای میں ہے کہ ارتقائے انسانی کے اولین مراحل میں ہماری نفسی توانانی کا اظہار جن ماورائے عقل طریقوں سے موا تھا۔ان کاظہوراورنشو ونمارک جائے۔انسان جذبات کا بندہ ہے اور جبلتوں سے مغلوب رہتا ہے۔ (جن کواگر ٹھیک راہتے پر نہ ڈالا جائے تو ایک دوسرے سے رقابت اور فسادا خلاق کوتحریک ہوتی ہے۔جس کا انجام ہے ہلاکت مترجم)وہ اپنا حول کی تیفیر کرسکتا ہے وعقل استقرالی کی بدولت (جس میں وہ اصول علم کی بناء پر عالم خار جی کا مطالعہ کرتا ہے۔مترجم )کیکن عقل استقر الٰی اس کے اپنے حاصل کرنے کی چیز ہے (تجربے اور امتحان، مشاہرے اور محقیق وتجس کی حدود ے مترجم ) جے ایک دفعہ حاصل کرلیا جائے تو پھرمسلحت ای میں ہے کہ حصول علم کے اور جتنے بھی طریق ہیں ان پر ہر پہلو سے بندشیں عائد کردی جائیں تاکم متحکم کیا جائے تو صرف عقل

استقرائی کو (عالم فطرت کی تسخیراورزندگی کو واقعیت کی نظرے دیکھنے کی خاطر۔مترجم ) اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیائے قدیم نے بوے بوے عظیم نظامات فلنفہ پیدا کئے۔ (تعلیمات نبوت ے با مرحض عکیمان فور وفکر کی بدولت مشلا ارض ہونان یا قدیم ہندوستان میں -مترجم ) مگر بداس وقت جب انسان این زندگی کے ابتدائی مراحل سے گزرر مااوراس پرایاء اور اشارے کا غلبتھا۔ (ليني وه ابني عقل اور سجه كى بجائے وى كوكر فاكما قاجود وسر ركرتے تھے مترجم )لبذا ماضى کے پیوفلسفیاندنظامات مجروفکر کی بناء بر مرتب ہوئے۔لیکن مجروفکر کی بناء پر ہم زیادہ سے زیادہ کچھ کر سكتے ہیں تو سیر کہ ذہبی عقائداور ذہبی روایات میں تعوز ابہت ربط وتر تیب پیدا کر دیں۔رہا ہیا مرک عملی زندگی میں ہمیں جن احوال ہے فی الواقع کزرتا پڑتا ہے۔ان پرقابوحاصل کیا جائے تو کیسے؟ اس كافيصلة فكر مجرد كى بناء برنيس كيا جاسكتا\_ (اوريبي في الحقيقت مسئله بيزند كى كاخواه اس مس كوكي مجى راستہ اختیار کیا جائے۔مترجم) اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایل نظر آئے گا جیسے پنجبر اسلام تعلیہ کی ذات گرامی کی حیثیت دنیائے قدیم اور جدید کے درمیان ایک واسطہ کی ہے۔ (جس كاظهورآ بى كالعليمات كى بدولت موارمترجم) بداعتبارايين سرچشمه وقى كآب كالعلق ونیائے قدیم سے ہے۔ (جس کی آپ نے رہنمائی کی۔مترجم ) کیکن بداختباراس کی روح کے دنیائے جدید سے۔ بیات ہے، کا وجود ہے کہ زندگی پرعلم وحکمت کے وہ تاز ہر چشمے مکشف ہوئے جواس کے آئندہ رخ کے عین مطابق تھے۔ ( یعنی جن کی زندگی کور ہنمائی کے لئے ضرورت تھی۔ مترجم) للذااسلام كاظهورجيساكة مع جل كرخاطرخواهطريق برثابت كرديا جائك استقرائي عقل کاظہور ہے۔

اسلام بیل نبوت چونکداپنے معراج کمال کو پہنچ گئی۔ لہذا اس کا خاتمہ ضروری ہوگیا۔
اسلام نے خوب بجولیا تھا کہ انسان ہمیشہ سہاروں پر زندگی برنہیں کرسکا۔ اس ہے شعور ذات کی
بخیل ہوگی تو پونچی کہ وہ خوداپنے وسائل سے کام لیما کیجھے۔ (جیبا کہ تعلیمات قرآنی کا مقصود بھی
ہے۔ مترجم) بھی وجہ ہے کہ اسلام نے اگر دینی چیٹوائی کو شلیم نہیں کیا یا موروثی با دشاہت کو جائز
نہیں رکھا یا بار بارعش اور تجربے پر زورو یا یا عالم فطرت اور عالم تاریخ کو کم انسانی کا سرچشہ تشہر ایا
تو اس لئے کہ ان سب کے اندر بھی کلتہ مضمر ہے (کہ انسان اپنے وسائل سے کام لے۔ اس کے
قوائے فکر قمل بیدار ہوں اور وہ اپنے اعمال وافعال کا آپ جواب دہ تشہرے۔ مترجم) کیونکہ سے
سب تصور خاتمہ بی بی میں میں کھنف پہلو ہیں۔ لیکن یہاں بی فلط نبی نہ ہوکہ حیات انسانی اب وار دات
باطن ہے، جو باعتبار نوعیت (ان معنوں میں کہ اس کا تعلق ادراک بالحواس سے نہیں۔ مترجم)

انبیاء کے احوال دواردات سے مختلف نہیں۔ بمیشہ کے لئے محردم ہو چکی ہے۔قر آن مجید نے آفاق والفس دولول كوملم كا در بع هرايا بادراس كا ارشاد بكرآيات البيدكاظهور محسوسات ومدركات (محسوسات، يعنى جارى واردات شعور، جارے دافلى احوال اورتج بات اور مدركات، یعن ہمارے وہ مشاہدات جن کا تعلق عالم فطرت کے مطالعہ سے ۔مترجم ) میں خواہ ان کا تعلق خارج کی و نیاسے ہویا واخل کی۔ ہر کہیں ہور ہاہے۔ لبذا ہمیں جاہے کہ ہر پہلو کی قدرو قیت کا کما حقہ انداز ہ کریں اور دیکھیں کہ اس ہے حصول علم میں کہاں تک مدول سکتی ہے۔ (لہذا اس کی تقید لازم ممری مترجم) حاصل کلام بیرکد تصور خاتمیت سے بیفلد بنی ندمونی جاہے کے زندگی میں اب صرف عقل ہی کاعمل دخل ہے۔ جذبات کے لئے اس میں کوئی جگہنیں۔ یہ بات نہ جمعی ہوسکتی ہے، ندمونی جائے۔اس کا مطلب صرف بیے کدواردات باطن کی کوئی بھی قتل موہمیں ببرحال حق کہنچتا ہے کے عقل اور فکر سے کام لیتے ہوئے اس پر آزادی کے ساتھ تقید کریں۔اس لئے کہ آگر ہم نے فتح نبوت کو مان لیا تو محو یا عقیدہ بیعی مان لیا کہ اب سی مخص کواس دعوے کاحتی نہیں پہنچتا کہ اس کے علم کاتعلق چونکہ کسی مافوق الفطرت سرچھے ہے ہے۔لہذا ہمیں اس کی اطاعت لازم آتی ب\_اس لحاظ سے دیکھا جائے تو خاتمیت کا تصور ایک طرح کی نفیاتی قوت ہے۔جس سے مقصود ریہ ہے کدانسان کی باطنی واردات اور احوال کی دنیا چی بھی علم کے نئے نئے رائے کھل جائيں (اور ہم ان كامطالعة عقل وُكراور تعليمات نبوت كى روثني ميں كريں \_مترجم) بعينہ جس طرح اسلاى كلمة "لا الله الا الله محمد رسول الله "ك بروادّل في انسان كاندر ينظر پیدا کی کہ عالم خارج کے متعلق اینے محسوسات و مدرکات (بالفاظ دیگر مظاہر فطرت یا قوائے طبیعیہ۔مترجم) کا مطالعہ لگاہ تقید سے کرے اور قوائے فطرت کو الوہیت کا رنگ دیے سے باز رہے۔ (یعنی ان کو دیوی دیوتا تصور نہ کرے ۔مترجم) جبیبا کہ قدیم تہذیبوں کا دستور تھا۔للذا مسلمانوں کو چاہیے کہ صوفیانہ واردات کوخواہ ان کی حیثیت کیسی بھی غیر معمولی اور غیر طبعی کیوں نہ ہو۔ابیای فطری اورطبعی مجمیں۔ جیسے بی ووسری واروات اوراس لئے ان کامطالعہ بھی تقید حقیق كى تكامول سے كريں \_ آ مخضرت الله كا طرز عمل بھى يكى تھا \_ (تكليل جديدالبيات اسلاميص ١٩٠) یقین کیجے! بورپ سے بڑھ کر آج انسان کے اخلاقی ارتقاء میں بڑی رکاوٹ اور کوئی نہیں۔ برعکس اس کے مسلمانوں کے نزویک ان بنیادی تصورات کی اساس چونکہ وحی و تنزیل پر ب\_ جس كا صدورى زندكى كى انتهائى ممرائيون سے بوتا ب\_لبذا وہ اپنى ظاہرى خارجيت (بمقابله ماری ذات کے مترجم) کوایک اندرونی حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ ( کیونکہ اس سے

(تفكيل جديدالهيات اسلاميص ٢٧٦)

سا ..... ا راجر صاحب کامضمون میں نے نہیں دیکھا۔ دیکھا تو تھا پڑھا نہیں۔ آپ اپنے مضمون میں اپنے خیالات کا اظہار کیجے۔ان کے خیالات کی تر دید ضروری نہیں۔

نبوت کے دواجزاء ہیں:

ا ...... خاص حالات وواردات، جن کے اعتبار سے نبوت روحانیت کا ایک مقام خاص تصور کی جاتی ہے۔ (مقام ، تصوف اسلام میں ایک اصطلاح ہے )

۲..... ایک Socio- Political Institution قائم کرنے کا ممل یا اس کا قیام۔ اس است کا میں اس کا قیام کی خاندی ہے۔ جس میں پرورش پا کر فروا ہے کا اس Institution کا قیام کو ایک نظام کا ممبر نہ ہویا اس کا الکار کرے۔ وہ ان کمالات سے محروم ہوجا تا ہے۔ اس محروی کو غیبی اصطلاح میں کفر کہتے ہیں۔ کو یا اس دوسر ہے بن و کے اعتبار سے نی کا مشر کا فرے۔

دونوں اجزاء موجود ہوں تو نبوت ہے۔ صرف پہلا جزوموجود ہوتو تصوف اسلام میں اس کونبوت نہیں کہتے۔ اس کا نام ولایت ہے۔

ختم نبوت کے متی بیابی کہ کوئی شخص بعداسلام اگر بیددعوی کرے کہ بچھ میں ہردواجزاء نبوت کے موجود ہیں لیتنی بید کہ بچھے الہام وغیرہ ہوتا ہے اور میری جماعت میں داخل نہ ہونے والا کا فرہے تو وقتی کا ذب ہے اور آل جب القتل مسیلمہ کذاب کواسی بناء رقم کی کیا گیا۔ حالا نکہ طبری کلکھتا ہے۔ وہ رسالت مآب ( منطق کی نبوت کا مصدق تھا اور اس کی اذان میں حضور رسالت مآب ( منطق کی کیوت کی تھے ہیں تھی۔

لیڈنگ مؤگر سے مرادلیڈنگ مؤگر آف رینجن نہیں۔ بلک لیڈنگ مؤگر آف فیوج پرافش آف اسلام ہے۔ یایوں کہے کہ ایک کال البہام ووی کی غلای تجول کر لینے کے بعد کی اور البہام اور وی کی غلای حرام ہے۔ بڑا اچھا سووا ہے کہ ایک کی غلای سے باقی سب غلامیوں سے نجات ہو جائے اور لطف میر کہ نبی آخر الزمان (علی گئی) کی غلای، غلامی نبین بلکہ آزادی ہے۔ کیونکہ اس کی نبوت کا حکام دین فطرت ہیں۔ لیمنی فطرت میحے ان کو خود بخو دقول کرتی ہے۔ فطرت میجی کا آئیس خود بخو دقول کرتا اس بات کی دلیل ہے کہ بیاد کام زندگی کی گہرائیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس واسطے میں دین فطرت ہیں۔ ایسے احکام نہیں جن کو ایک مطلق العنان کومت خود ہم پر عائد کر دیا ہے اور جن پر ہم محض خوف ہے احکام نہیں جن کو ایک مطلق العنان کافر میں کے طور پر مجبور ہیں۔ اسلام کو دین فطرت ہے کہ دو اس کیفیت کو ایٹے اعمد پیدا کرے۔ اس کیفیت کو میں نے لفظ اس مندمسلمان کافر خس سے خود دو اس کیفیت کو ایٹے اعمد پیدا کرے۔ اس کیفیت کو میں نے لفظ اصمندمسلمان کافر خس سے کہ دو اس کیفیت کو میں نے لفظ Emancipation کافر خوات کو خوات )۔

۷ ..... (۱) عقل اور وی کا مقابلہ پیفرض کر کے کہ دونوں علوم کے مواخذ ہیں درست نہیں ہے۔
علوم کے مواخذ انسان کے حواس اعرو و نی ہیں عقب ان حواس ظاہری و معنوی کے انکشافات
کی تقید کرتی ہے اور بچی تقید اس کا حقیقی Function ( منظاء، غرض وغایت ) ہے اور بس مثلاً
آ فاب مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف ترکت کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ بیرحواس ظاہری
کا اککشاف ہے عقل کی تقید کے بعد معلوم ہوتا ہے کہواس کا اککشاف درست نہ تھا۔

(۲) وی Function ( منظ و منظ و منظ و منظ و منظ کا کشاف ہے یا اول کہے کروں تھا تھی کا کشاف ہے یا اول کہے کہ کا مشاہدہ برسول میں ہمی ہیں کر کروں تھی ہمی ہیں کر ایک کا کشاف کردیتی ہے۔ جن کا مشاہدہ برسول میں ہمی ہیں کر ایک کا کا منظ کے ایک ایک ترکیب کسکا ۔ گویا و کی منظ کی ایک ترکیب

ہے۔ انسان کی ترقی کے ابتدائی مراحل میں اس ذریعی علم کی بے انتہاء ضرورت تھی۔ کیونکہ ان مراحل میں انسان کو ان مقامات کے لئے تیار کیا جارہا تھا جن پر پہنچ کروہ قوائے عقلیہ کی تقتید سے خودا پی محنت سے علم حاصل کرے۔

محمر فی (علیقی) کی پیدائش انسانی ارتقاء کے اس مرسط پر ہوئی۔ جب کہ انسان کو استقر الی علم سے دوشاں کر انتقاء کے اس مرسط پر ہوئی۔ جب کہ انسان کو استقر الی علم سے دوشاں کر انامقصو وقعا۔ میر سے عقیدہ کی روسے بعد وی محمدی جست نہیں۔ سوائے اس کے محض ثانوی ہے۔ سلسلہ تو الہام کا جاری ہے۔ محر الہام بعد وی محمدی الہام ایک پرائید ہے ہے۔ کہ براس خض کے لئے جس کو الہام ہوا ہو۔ بالفاظ ویگر بعد وی محمدی الہام ایک پرائید ہے نامی مفہوم یا کہ دات سے تعلق رکھنے والی حقیقت ) ہے۔ اس کا کوئی سوشل (معاشرتی وساجی) مفہوم یا وقعت نہیں ہے۔

میں نے وکھلے خط میں لکھا تھا کہ نبوت کی دوسری حیثیت ایک -Socio Political Institution (سابی وسیای کمتی فکر) کی ہے۔اس کے بید عنی ہیں کہ بعد دی تحمه ی کسی کا الہام یادی ایسے Institution ( کمتب فکر) کی بنا مقرار نہیں یاسکتا۔ تمام صوفیہ اسلام کا بھی ندہب ہے۔ محی الدین عربی ( پینے اکبرمی الدین ابن عربی اسلامی اندلس کے ایک مشہورصوفی بزرگ چوچھٹی صدی جری میں پیدا ہوئے ) تو الہام یانے والے کونی کہتے ہی نہیں۔ اس کا نام دلی رکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسلام سے پہلے بنی نوع انسان میں شعور ذات کی تعمیل نہ ہوئی تھی۔اسلام نے انسان کی توج علوم استقرائی کی طرف مبذول کی تاکدانسانی فطرت فی کل الوجود کامل ہوا درائی ذاتی محنت ہے حاصل کروہ علم کے ذریعہ سے انسان میں اعتاد علی انتفس پیدا ہو۔غرضیکہ بعد دی مجمری میرےعقید و کی روسے الہام کی حیثیت محض قانوی ہے۔جس محض کو ہوتا ہاں کے لئے جت ہوتو ہو۔اوروں کے لئے نہیں ہے۔اگر آج کو کی محض کیے کہ میں نے بالشافد صفور رسالت مآب (علية) سول كردريافت كياب كدفلال ارشاد جومد ين آپ كى طرف منسوب كرتے ہيں۔آپ كا ب يانبيں؟ اور مجھے صفور ( علیہ ) نے كہا ہے كہ نبيل اواليا مكاهفدال محض كے لئے جمت موكار تمام عالم اسلام كے لئے نہيں۔ اگراس تم كے مكاشفات كو تمام عالم اسلام کے لئے ججت قرار دیا جائے تو عام تقیدی تاریخ کا خاتمہ ہوجا تا ہے یا بالفاظ دیگر روایت ودرایت استقرائی کاخاتمه موجاتا ہے۔ (الوارا قبال مسهماتا ٢٩٥)

پس خدا برما شربیت ختم کرد بر رمول ما رسالت ختم کرد

او رسل را ختم وما اقوام را واد مارا آخریں جائے کہ داشت پردهٔ ناموں دین مصطفے است حفظ سروصدت لمت ازو تا ابد اسلام را شیرازہ بست نعرهٔ لا قوم بعدی ی زند

رونق از با محفل ایام را فدمت ساقی گری با با گزاشت لا نشراشت لا نبی بعدی زاحمان خدا است قوم را سرمایی قوت ازو حق تعالی نقش بر دعوی محکست ول زغیر الله مسلمان برکند

ا ..... فدا تعالى في بم يرشر يعت اور بهار برسول ( عليه ) بررسالت فتم كردى \_

۲..... ہمارے رسول (عَلَيْكُ ) پرسلسلہ انبیاء اور ہم پرسلسلۂ اقوام تمام ہو چکا۔ اب بزم جہاں کی رونق ہم سے ہے۔

۳..... میخانه شرائع کا آخری جام ہمیں عطاء فرمایا گیا۔ قیامت تک سما قی گری کی خدمت اب ہم ہی انجام دیں گے۔

ہ ...... رحمة للعالمین (ملکی ) کا پیفر مان کے میرے بعد کوئی نی نہیں۔احسانات خداوندی میں ہے ایک بڑااحسان ہے۔وین مصطفے (ملکی ) کی عزت وناموں کا محافظ بھی بھی ہے۔

۵ ..... مسلمانوں کا اصل سرماليةوت يمي عقيده ختم نبوت ہے اور اي ميس وحدت ملت كے تخط كاراز يوشيده ہے۔

۲..... الله عزوجُل نے (حضوط ﷺ کے بعد) ہر دعویٰ نبوت کو باطل تفہرا کر اسلام کا شیراز ہ ہمیشہ کے لئے مجتمع کر دیا ہے۔

ے ۔۔۔۔ ای عقیدہ کے باعث مسلمان ایک اللہ کے سواسب سے تعلق تو ڑ لیتا اور امت مسلمہ کے بعد کوئی امت نہیں ، کا نعرہ بلند کرتا ہے۔

(نوٹ بیظم حضرت علامہ کی مشہور مثنوی رموز بے خودی سے لی می ہے۔ ملاحظہ ہو)

باب دوم ..... فتنهُ قادیا نیت اور مضامین اقبالُ محکوم کے الہام سے اللہ بچائے غارت کر اتوام ہے وہ صورت چکیز

(مربکلیم)

" حکومت، قادیانیوں کو (مسلمانوں سے) ایک الگ جماعت تنگیم کر لے۔ یہ قادیانیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا اور مسلمان ان سے ولی رواداری سے کام لے گا۔ جیسی وہ باتی فراہب کے معالمہ میں افتیار کرتا ہے۔ "
قادیانی اور جمہور مسلمان اللہ

قادیانیوں اور جمہور مسلمانوں کی نزاع نے نہایت اہم سوال پیدا کیا ہے۔ ہند دستان کے مسلمانوں نے حال ہی میں اس کی اہمیت کو مسوس کرنا شروع کیا۔ میر اارادہ تھا کہ اگریز قوم کو ایک مطل چشی کے ذریعیاس مسئلہ کے معاشرتی اور سیاسی پہلوؤں سے آگاہ کروں لیکن افسوس کہ صحت نے ساتھ نہ دیا۔ البتہ ایک ایسے معاملہ کے متعلق جو تمام ہندی مسلمانوں کی پوری قو می زندگی سے وابستہ ہے۔ میں نہایت مسرت سے مجھ عرض کروں گا۔ لیکن میں آ غازیتی میں بیواضح کردینا چا ہتا ہوں کہ میں کمی بحد میں انجھ نامیس چا ہتا اور شدی میں قادیا نی تحریک کے باتی کا نفسیاتی تجزیر کرنا چا ہتا ہوں۔ پہلی چیز عام مسلمانوں کے لئے پچھ دولی پی نہیں رکھتی اور دوسری کا نفسیاتی تجزیر کرنا چا ہتا ہوں۔ پہلی چیز عام مسلمانوں کے لئے پچھ دولی پی نہیں رکھتی اور دوسری کے لئے ہندوستان میں ابھی وقت نہیں آیا۔

ہندوستان کی سرز مین پربے ثار فداہب ہے ہیں۔اسلام و بی حیثیت سے ان تمام فداہب کی نبست زیادہ گہراہے۔ کیونکہ ان فداہب کی بناء کھے مدتک فدہمی ہاورا کیک حدتک نبلی ہار گئی کی سراسر لفی کرتا ہاورا پی بنیاد محض فدہمی خیل پر رکھتا ہاور چونکہ اس کی بنیاد صرف دینی ہے۔ اس کے وہ سرا پاروحانیت ہاورخونی رشتوں ہے کہیں زیادہ اطیف بھی ہی ہے۔ اس کے مسلمان ان تحریکوں کے محاملہ میں زیادہ حساس ہے جواس کی وحدت کے لئے خطرناک ہیں۔ چنانچہ ہرائی فدہمی جماعت جوتاریخی طور پر اسلام سے وابستہ ہولیکن اپنی بناءئی نبوت پر رکھے اور برجم خووا ہے الہامات پر اعتقاد ندر کھنے والے تمام مسلمان کی وحدت شم مسلمان اسے اسلام کی وحدت کے لئے خطرہ تصور کرے گا اور بیاس لئے کہ اسلامی وحدت فتم شمسمان اسے استوار ہوتی ہے۔

انسانیت کی تدنی تاریخ میں غالبا ختم نبوت کا تخیل سب سے انوکھا ہے۔ اس کا سیح اندازہ مغربی اوروسط ایشیاء کے موہدائے تدن کی تاریخ کے مطالعہ سے ہوسکتا ہے۔ موہدائے تدن میں زرشتی، یہودی، نصرانی اورصالی تمام نداہب شامل ہیں۔ ان تمام نداہب میں نبوت کے اجزاء کا تخیل نہایت لازم تھا۔ چنانچہ ان پر منتقل انظار کی کیفیت رہتی تھی۔ غالباً بیرحالت انظار نفسیاتی حظ کا با حشتھی۔ عبد جدید کا انسان روحانی طور پرموبد سے بہت زیادہ آزادمنش ہے۔ موبدانہ روبیکا نتیجہ بیت نیادہ آزادمنش ہے۔ موبدانہ روبیکا نتیجہ بیتھا کہ پرانی جماعتیں لا کھڑی کرتے۔ اسلام کی جدید دنیا ہیں جائل اور جوشیلے ملانے پرلیس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبل اسلای نظریات کو بیسویں صدی میں رائح کرنا چاہا ہے۔ یہ فاہر ہے کہ اسلام، جوتمام جماعتوں کو ایک رمی میں پرونے کا دعوی رکھتا ہے۔ ایک تحریک کے ساتھ کوئی ہدردی نہیں رکھتا ہواس کی موجودہ وحدت کے لئے مویدافتر ان کاباعث بنے۔

اس سے قبل اسلامی موبدیت نے حال ہی میں جن دوصورتوں میں جنم لیا ہے میرے نز دیک ان میں بہائیت، قادیا نیت ہے کہیں زیادہ خلص ہے۔ کیونکہوہ ک**یلے طور پراسلام ہے باغی** ہے۔ کیکن مؤخرالذ کراسلام کی چندنہا ہے اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے لیکن باطنی طور براسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مہلک ہے۔اس کا حاسد خدا کا تصور کہ جس کے یاس وشمنوں کے لئے لا تعداد زلز لے اور بیار یاں ہوں۔اس کا نبی کے متعلق نجوی کا تخیل اوراس کاروح مسے کے شلسل کاعقبیدہ دغیرہ۔ بیتمام چیزیں اپنے اندریہودیت کے اپنے عناصرر کھتی ہیں۔ کویا يتحريك عى يهوديت كىطرف رجوع ب\_روح منع كالتلسل يبودى باطليت كاجز د ب\_ يولى سع بال شيم Beal Shem كاذكركرة موك يروفيسر بوبر Buber كهتا ب كدي كاروح پیفیروں اور صالح آ ومیوں کے واسطے ہے زمین برائری، اسلامی ایران میں موہدانہ اثر کے ما تحت طحدانہ تحریکیں افسیں اور انہوں نے بروز ،حلول اورظل وغیرہ اصطلاحات وضع کیں۔ تاکہ تناتخ کے اس تصور کو چھیا سکیں۔ان اصطلاحات کا دضع کرنا اس لئے لازم تھا کہ وہ مسلم قلوب کو تا اوارند كزرين حتى كمت مودوكي اصطلاح بعي اسلاي تيين بلكه اجنبي بهداوراس كاآغاز بعي اس مویدان تصور عیل ملتا ہے۔ بدا صطلاح جمیں اسلام کے دوراؤل کی تاریخ اور فرجی ادب عیل نیس منی ۔ اس جرت اگیز واقعہ کو پروفیسر ونسک Wensinck نے اپنی کتاب موسوم، "احادیث میں ربط میں نمایال" کیا ہے۔ یہ کتاب احادیث کے کمیارہ مجموعوں اور اسلام کے تین ا ذلین تاریخی شوامد بر حادی ہے اور رہی مجمعتا کچھ مشکل نہیں کہ اسلاف نے اس اصطلاح کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ بیاصطلاح انہیں غالبًا اس لئے نا گوارتھی کداس سے تاریخی عمل کا غلط نظریہ قائم ہوتا تھا۔ خاکی ذہن وقت کو مدور حرکت تصور کرتا تھا میچ تاریخی عمل کو بحیثیت ایک تخلیق حرکت کے ظا ہر کرنے کی سعادت عظیم مسلمان مفکر اور مورخ یعنی این خلدون کے حصہ بیل تھی۔

ہندی مسلمانوں نے قاویانی تح یک کے خلاف جس شدت احساس کا جوت دیا ہوہ وہ جدیدا جتا عیات کے طابعلم پر واضح ہے۔ عام مسلمان جے پچھلے دن' 'سول اینڈ ملزی گزئ' میں ایک صاحب نے'' ملاز دہ'' کا خطاب دیا تھا۔ اس تح یک کے مقابلہ میں حفظ نفس کا جوت دے رہا ہے۔ اگر چہا ہے تح نبوت کے عقیدہ کی پوری سجھ نیس نام نہا تعلیم یا فتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تھی فی اور کرویا کے تھی فی فاری کرویا ہے۔ اگر سر بریر نے ایم نہا تعلیم یا فتہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان کو مقورہ دیا ہے۔ اگر سر بریر نے ایم را نہا ہوں کو رواداری کا مصورہ دیا ہے۔ اگر سر بریر نے ایم را نہ کورز پنجاب ) مسلمانوں کو رواداری کا مصورہ دیا تو میں آئیس معذور سجعتا ہوں۔ کیونکہ موجودہ زیانے کورز پنجاب ) مسلمانوں کو رواداری کا مصورہ دی تو میں آئیس معذور سجعتا ہوں۔ کیونکہ موجودہ زیانے کورز پنجاب کے لئے جس نے بالکل مختلف تھون رکھنے والی جماعت کے اہم مسائل کو سجھ سیکے۔

ہندوستان میں حالات بہت غیر معمولی ہیں۔ اس ملک کی بیشار فرہبی جماعتوں کی بقاء اپنے استحکام کے ساتھ وابسۃ ہے۔ کیونکہ جومغربی تو میہاں حکر ان ہے۔ اس کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ فدہب کے معاملہ میں عدم مداخلت ہے کا م لے۔ اس پالیسی نے ہندوستان الیسے ملک پر بوشمتی ہے بہت برااثر ڈالا ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے۔ بیمبالغہ نہ ہوگ کہ مسلم جماعت کا استحکام اس ہے کہیں کم ہے۔ جتنا حضرت سے (علیہ السلام) کے زمانہ میں بہودی مسلم جماعت کا رومن کے ماتحت تھا۔ ہندوستان میں کوئی فدہبی سے بازا نی اغراض کی خاطر ایک نی جماعت کی وحدت کی ذرہ بحر پروائیس کرتی۔ جماعت کو حدت کی ذرہ بحر پروائیس کرتی۔ بشرطیکہ یہ یہ بی اس اپنے مخاوراں کے پیروکومت کے محصول اواکر تے رہیں۔ اسلام کے حق میں اس پالیسی کا مطلب ہمارے شاعر عظیم اکبرنے اچھی طرح بھانے بایا تھا۔ جب اس نے اپنے مزاحیہ انداز میں کہا۔

مگورنمنٹ کی خیر یارہ مناؤ انا الحق کہو اور پھانی نہ یاؤ

میں قدامت پہند ہندووں کے اس مطالبہ کے لئے پوری ہدردی رکھتا ہوں۔ جو انہوں نے سے دستور میں ندہی مصلحین کے خلاف پیش کیا ہے لئے۔ یقیناً میہ مطالبہ مسلمانوں کی طرف سے پہلے پیش ہونا چاہئے تھا۔ جو ہندووں کے برتکس اپنے اجتماعی نظام میں نملی تخیل کوڈٹل نہیں دیتے۔ حکومت کوموجودہ صورتحال پرغور کرنا جاہئے اور اس معاملہ میں جوتو می وصدت کے لئے اشدا ہم ہے۔ عام مسلمانوں کی ذہنیت کا انداز ہ لگانا چاہئے۔ اگر کمی قوم کی وصدت خطرے میں ہو تو اس کے لئے اس کے سواح اور کا کوئیس رہتا کہ وہ معاندانہ قوتوں کے خلاف مدافعت کرے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ دافعت کا کیا طریقہ ہے؟ اور وہ طریقہ ہی ہے کہ اصل جماعت جسفحض کو دسل میں ہے کہ اصل جماعت جسفحض کو دسل میں ہے کہ اسلامی نامی ہے کہ اصل جماعت کو رواداری کی تلقین کی جائے۔ حالانکہ اس کی وصدت خطرہ میں ہواور ہاغی گروہ کو تلیغ کی پوری اجازت ہو۔ اگر چہ وہ تریغ دشنام سے لبریز ہوں۔

اگرکوئی گروہ، جوامل جماعت کے نظاء نظرے باغی ہے۔ حکومت کے لئے مفید ہے تو حکومت اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔ دوسری جماعتوں کو اس سے کوئی شکایت پیدائبیں ہوسکتی ۔ لیکن میڈو تعریح فن بیار ہے کہ خود جماعت الی تو تو اس کو نظرہ انداز کرد ہے جو اس کے اجتماعی وجود کے لئے خطرہ ہیں۔ اس مقام پر بید و ہرانے کی غالبًا ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کے بیٹار فرقوں کے ذہبی تنازعوں کا ان بنیادی مسائل پر پھواٹر نہیں پڑتا جن مسائل پر سے متنق ہیں۔ اگر چہ وہ ایک دوسرے پر الحاد کے فتح ہوں۔

ایک اور چیز بھی حکومت کی خاص توجہ کی بھتاج ہے۔ ہندوستان میں فدہجی دعیوں کی حوصلہ افزائی کا متیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ فدہب سے بالعوم بیزار ہونے گئے ہیں اور بالا خر فدہب کے اہم عضر کوا چی زندگی سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ ہندوستانی د ماغ ایک صورت میں فدہب کی جگہ کوئی اور بدل پیدا کرے گا۔ جس کی شکل روس کی دہری مادیت سے ملتی جلگی ہوگی۔ لیکن بنجا بی مسلمانوں کی پریشانی کا باعث محض فدہجی سوال نہیں ہے۔ چیجہ جھڑے سای بھی ہیں۔ جن کی طرف سر ہر بریث ایکرت ہوتے اشارہ کیا ہے۔ یہ اگر چہ خالص سیا کی جھڑے سے اسلام کے سالا نداجلاس میں تقریر کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے۔ یہ اگر چہ خالص سیا کی جھڑے ہوئے اشارہ کیا ہے۔ یہ اگر چہ خالص سیا کی جھڑے کو مت کا احساس ہے۔ کیا ہے۔ یہ ال جھے کومت کا احساس ہے۔ کیا ہے۔ یہ ان جھے کومت کا احساس ہے۔ دہاں جھے کومت کا احساس ہے۔ دہاں جھے کومت کا احساس ہوگئی دول گا۔ میں پوچھنا چا ہتا ہوں کہ شہری اورو یہاتی مسلمان کی تمیز کے لئے کون ذمہ دار ہے؟ جس کی بدولت مسلمان جماحت دوگر وہوں میں تعسیم ہوگئی ہے اور دیہاتی حصہ خود بہت ہے کر وہوں میں بٹ گیا ہے۔ جو ہردم آپس میں برسر پیکار مرح ہیں؟

سر ہر برث ایر من بنجا بی مسلمانوں کی سیج قیادت کی عدم موجودگی کا گلہ کرتے ہیں۔
اے کاش! دہ مجھ سکتے کہ حکومت کی اس شہری دیہاتی تمیز نے ، جے دہ خوفرض سیاسی حیلہ باز دل
کے ذریعہ برقر ارر کھتی ہے۔ جماعت کو تا قابل بنا دیا ہے کہ دہ کی سیج رہنما پیدا کر سکے۔ میرے خیال
میں اس حرب کا استعال ہی اس غرض سے کیا گیا ہے۔ تا کہ کوئی سیج رہنما پیدا نہ ہو سکے۔ سر ہر برٹ
میں اس حیج رہنما کی عدم موجودگی کا رو تا روتے ہیں اور میں اس نظام کا روتا روتا ہوں۔ جس نے
ایسرس میچ رہنما کی پیدائش کو تا ممکن بنا دیا ہے۔
صفحہ لا

جھے معلوم ہوا ہے کہ میرے بیان سے بعض حلقوں میں غلافہ بیاں پیدا ہوگی ہیں اور سید خیال کیا جارہا ہے کہ میرے بیان سے بعض حلقوں میں غلافہ بیاں پیدا ہوگی ہیں اور سید خیال کیا جارہا ہے کہ ہیں نے نکومت کو بیدہ قبل مشورہ دیا ہے کہ وہ قادیائی تحریرا بیدھ عاہر گزنہ تھا۔ میں نے اس امر کی وضاحت کردی تھی کہ نہ بیس عدم مداخلت کی پالیسی ہی ایسا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پالیسی شمان ہی تہیں۔ البتہ جمعے بیا حساس ضرور ہے کہ بیر پالیسی نم ہی جماعتوں کے نوائد کے خلاف ہے۔ اگر چہاس سے بیخنے کی راہ کوئی ٹیس۔ جنہیں خطرہ محس ہو، انہیں خودا پٹی حفاظت کرنی پڑے گ

میری رائے میں حکومت کے لئے بہتر بن طریق کاربیہوگا کہ وہ قادیا نیوں کو ایک الگ جماعت شلیم کرلے۔ بیقادیا نیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا اور مسلمان ان سے ولی روا داری سے کام لے گا۔ جیسے وہ باتی نما اہب کے معاملہ میں اختیار کرتا ہے۔ اسٹیشس مین کے جواب میں ت

میرے بیان مطبوع ۱۳ پر آپ نے تقیدی ادار بیکھا۔ اس کے لئے میں آپ کا ممنون ہوں۔ جوسوال آپ نے اپ مضمون میں اٹھایا ہے وہ فی الواقعہ بہت اہم ہوادر جھے مسرت ہے کہ آپ نے اسپوال کی اہمیت کو محسوں کیا ہے۔ میں نے اپنے بیان میں اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ کیونکہ (میں بھتا ہوں کہ قادیانیوں کی تفریق کی پالیسی کے پیش نظر جو انہوں نے ذہبی اور معاشرتی معاملات میں ایک فئی نبوت کا اعلان کر کے اختیار کی ہے۔ خود حکومت کا فرض ہے کہ وہ قادیانیوں اور مسلمانوں کے بنیادی اختلافات کا لحاظ رکھتے ہوئے آئی اقدام اشائے ) اور اس کا انتظار نہ کرے کے مسلمان کب مطالبہ کرتے ہیں اور جھے اس احساس میں حکومت کے سکھ 1919ء تک آئی طور پہلیجہ وہ سیاس میں حکومت کے سکھ 1919ء تک آئی میں در پیلیجہ وہ سیاس میں حکومت کے سکھ 1919ء تک آئی میں در پیلیجہ وہ سیاس میں حکومت کے سکھ 1919ء تک آئی میں در پیلیجہ وہ سیاس میں حکومت کے سکھ 1919ء تک آئی میں در پیلیجہ وہ سیاس میں حکومت کے سکھوں کے معلوں کے سلموں کے سکھوں کے معلوں کے معلوں کے سکھوں کے معلوں کے سکھوں کے معلوں کے سکھوں کے معلوں کے سکھوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے سکھوں کے معلوں کو معلوں کے معلوں

جماعت تصور نہیں کئے جاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد علیحدہ جماعت تشلیم کر لئے گئے۔ حالا نکہ انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ لا ہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سکھ ہندو ہیں۔

اب چونکہ آپ نے بیر سوال بیدا کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس مسلہ کے متعلق، جو برطانوی اور سلم دونوں زاویہ نگاہ ہے۔ ہیں چاہتا ہوں اس مسلہ کے متعلق، جو ہیں کہ میں واضح کروں کہ حکومت جب کی جماعت کے ذہبی اختلافات کو تسلیم کرتی ہے تو میں اے کہ سے کہ دائل کو ادا کرسکتا ہوں۔ موعن ہے کہ:

الال اسس اسلام لاز آایک دینی جماعت ہے۔جس کے حدود مقرر ہیں۔ یعن وحدت الوہیت پر ایمان انہاء پرایمان اور رسول کریم ( الله کی کتم رسالت پرایمان دراصل ہے آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جوسلم اور غیر سلم کے درمیان وجہ اتمیاز ہے کہ فردیا گروہ ملت اسلامیہ بیس شاتل ہے یا نہیں مثال ہے بیا نہیں مثال ہم معنوں بر معنو خدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کریم ( الله الله بی خدا کا چغیر مانتے ہیں۔ لیکن انہیں ملت اسلامیہ بیس شار نہیں کیا جاسکا۔ کونکہ قادیا نبوں کی طرح وہ انہیاء کے ذریعہ وقی کے نہیں ملت اسلامیہ بیس شار نہیں کیا جاسکا۔ کونکہ قادیا نبوں کی طرح وہ انہیاء کے ذریعہ وقی کے معلوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حدفاصل کو عبور کرنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ ایران بیس بہائیوں نے ختم نبوت کو نہیں کر سکا۔ ایران بیس بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحا جبٹلایا۔ لیکن ساتھ بی انہوں نے یہ بھی تشلیم کیا کہ وہ الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں بیس شامل نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحثیت و بین کے خدا کی مربون منت ہے۔ میری دائے بیکن اسلام بحثیت سوسائی یا ملت کے رسول کریم ( الله کے کی شخصیت کا مربون منت ہے۔ میری دائے بیکن قادیا نہیں کے مربون منت ہے۔ میری دائے ہیں بیاوہ بہائیوں کو تھوڈ کر اس اصول کو مربون منت ہو سے جیں کہ ان کا جدید تا ویلیں میں اس غرض ہے ہیں کہ ان کا شاملہ کے بورے مفہوم کے ساتھ قبول کر کیں۔ ان کی جدید تا ویلیں میں اس غرض ہے ہیں کہ ان کا شہر کا دیں یا گھرختم نبوت کی تاویل کو چھوڈ کر اس اصول کو سے ہیں کہ ان کا شاملہ کی ہو ہو تا کہ انہیں۔ یائی و آخر گھائیں۔

ٹانیا ..... ہمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے روید کوفراموش نہیں کرتا چاہئے۔ بائی تحریک نے ملت اسلامیہ کوسڑے ہوئے دورہ سے تشویہد دی تھی اور اپنی جماعت کوتازہ دورہ ہے اور اپنی جماعت کوتازہ دورہ ہے اور اپنی متعلدین کو ملت اسلامیہ ہے میں جول رکھتے سے اجتناب کا تھا۔ علاوہ ہریں ان کا بنیادی اصولوں سے اٹکار، اپنی جماعت کا نیا نام (احمدی) مسلمانوں کی قیام نماز سے تعلق، نکاح وغیرہ کے معاملات میں مسلمانوں سے بائیکاٹ اور ان سب سے بردال ہیں۔ بلکہ واقعہ بردھ کریے اعلان کردنیا نے اسلام کافر ہے۔ یہم ام امور قادیا ندوں کی علیحدگی پردال ہیں۔ بلکہ واقعہ

یہ ہے کہ وہ اسلام سے اس سے کہیں دور ہیں۔ جتنے سکھ، ہندوؤں سے کیونکہ سکھ ہندوؤں سے باہی شادیاں کرتے ہیں۔اگر چہوہ ہندو کا میں بوجانہیں کرتے۔ الله الله الله المركو يحف كے لئے كى خاص ذبانت ياغور وفكر كى ضرورت نہيں ہے كہ جب قاديانى غربی اورمعاشرتی معاملات میں علیحدگی کی یالیسی اختیار کرتے ہیں۔ پھروہ سیاسی طور پرمسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیوں معظرب ہیں؟ علاوہ سرکاری ملازمتوں کے فوائد کے ان کی موجودہ آ بادی جوده ۲۵ ( چیپن بزار ) ہے۔ انہیں کسی اسمبلی میں ایک نشست بھی نہیں واسکتی اور اس لے انہیں ساس اقلیت کی حیثیت بھی نہیں ال سكتى ـ بدواقعاس امركا جوت ہے كة وياندول نے ا بنی جدا گانه سیاسی حیثیت کا مطالبهٔ نبیس کیا۔ کیونکہ وہ جانتے میں کہ مجالس قانون ساز میں ان کی نمائندگی نہیں ہوسکتی ۔ نئے وستور میں ایسی اقلیتوں کے تحفظ کا علیحدہ لحاظ رکھا گیا ہے۔لیکن میرے خیال میں قادیانی حکومت ہے بھی علیحد گی کا مطالبہ کرنے میں پہل نہیں کریں مے۔ ملت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پوراحق حاصل ہے کہ قادیا نیوں کوعلیحدہ کردیا جائے۔ اگر حکومت نے میرمطالبہ تسلیم نہ کیا تو مسلمانوں کوشک گزرے کا کہ حکومت اس نے نہ ہب کی علیحد گی میں دیر کر رہی ہے۔ کیونکہ وہ ابھی اس قابل نہیں کہ بوتھی جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کی برائے نام اکثریت کو ضرب کہنچا سکے۔حکومت نے ۱۹۱۹ء میں سکھوں کی طرف سے علیحد گی کے مطالبہ کا انتظار نہ کیا۔ اب وہ قادیا نوں سے ایسے مطالبہ کے لئے کیوں انظار کردہی ہے۔ (حرف اقبال ص ۱۳۸۲ ۱۳۸۱) اسلام اوراحمه بيت

ا ڈرن ریویو، کلکتہ میں پنڈت جواہر لال نہرو کے تین مضامین شائع ہونے کے بعد جھے اکثر مسلمانوں نے جو کلفتہ میں پنڈت جواہر لال نہرو کے تین مضامین شائع ہونے کے بعد سے اکثر مسلمانوں نے جو کلفت بیں۔ ان میں سے بعض کی خواہش ہے کہ میں قادیا نیول کے بارہ میں مسلمانان ہند کے طرز عمل کی مزید توشیح کروں اور اس طرز عمل کو حق بجانب ثابت کروں۔ بعض بید دریافت کرتے ہیں کہ میں قادیا نیت میں کس مسلمہ کو تیورا کرتا جو بہتا ہوں۔ جن کو میں ان مطالبات کو پورا کرتا چا ہتا ہوں۔ جو پنڈت میں بالکل جائز تصور کرتا ہوں اور اس کے بعد ان سوالات کا جواب و بنا چا ہتا ہوں۔ جو پنڈت میں بالکل جائز تصور کرتا ہوں اور اس کے بعد ان سوالات کا جواب و بنا چا ہتا ہوں۔ جو پنڈت می کے خواہر لال نہرونے افرائ ان کا وقت بچانے کے لئے میرا یہ شورہ ہے کہ دوہ ایسے حصوں کونظر انداز کردیں۔

یہ بیان کرنا میرے لئے ضروری نہیں کہ پنڈت جی کومشرق کے، بلکہ ساری دنیا کے

ا کی عظیم الشان مسئلے سے جو دلچپی ہے، ہیں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میری رائے ہیں یہ پہلے ہندوستانی قوم پرست قائد ہیں۔ جنہوں نے دنیائے اسلام کی موجودہ روحانی بے چینی کو بچھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس بے چینی کے مختلف پہلوؤں اور ممکن روشل کے مذنظر ہندوستان کے ذی فکر سیاسی قائدین کو چاہئے کہ اس وقت قلب اسلام ہیں جو چیز ہیجان پیدا کر رہی ہے اس کے حقیق مفہوم کو بچھنے کی کوشش کریں۔

مبرحال میں اس واقعہ کو پیڈت جی اور قار کین ہے پوشیدہ رکھنانیس جا ہتا کہ پیڈت جی کے مضافین نے میرے ذہن میں احساسات کا ایک دردناک ہجان پیدا کر دیا۔ بیجانے ہوئے کہ یزت جی ایک ایسے انسان میں جو متلف تهذیوں سے دستے مدردی رکھتے ہیں۔میراذ بمن اس خیال کی طرف مال ہے کہ جن سوالات کو وہ سجھنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ بالکل خلوص پرمنی ہے۔ تاہم جس طریقے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے ایس ذہنیت کا پند چلتا ہے جس کو پندت جی سے منسوب کرنا میرے لئے داوار ہے۔ میں اس خیال کی طرف ماکل مول کہ میں نے قادیانیت کے متعلق جوبیان دیا تھا (جس میں ایک ندہی نظریہ کی محض جدیداصول کے مطابق تشریح کی تی تھی )اس سے پیڈے جی اور قادیانی وونوں پریشان ہیں۔ غالباس کی وجہ بیہ ہے کے مختلف وجوہ کی بناء پر دونوں اینے دل میں مسلمانان ہند کے زہبی ادرسیاسی استحکام کو پسندنہیں کرتے۔ بدایک بدیمی بات ہے کہ ہندوستانی قوم پرست جن کی سیاس تصوریت نے حقائق کو کچل والا ہے۔اس بات کو گوارانہیں کرتے کہ شال مغربی مند کے مسلمانوں میں احساس خود عداری پیدا ہو۔ میری رائے میں ان کا بیدخیال غلط ہے کہ مندوستانی قومیت کے لئے ملک کی مختلف تہذیبوں کومٹاوینا جائے۔ حالانکدان تہذیوں کے باہی عمل واثر سے مندوستان ایک ترتی پذیراور یائیدار تہذیب کونمودے سكتاب\_ان طريقوں سے جوتهذيب نمويائے گى اس كانتيج بجو باقتى تشدداور تى كے اور كيا ہوگا؟ يد بات بھی بدیمی ہے کہ قادیانی بھی مسلمانان ہند کی ساسی بیداری سے تھبرائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ محسوس كرتے بيں كەسلىانان مندكے سياس نفوذكى ترقى سے ان كايد مقصد يقينا فوت موجائے ك پغبرمرب (علیہ ) کی امت ہے ہندوستانی پغبری ایک نی امت تیار کریں۔ چرت کی بات ہے کمیری بیکوشش که مسلمانان میندکواس امر سے متنب کردل کہ میندوستان کی تاریخ میں جس دور سے و و گزرر ہے ہیں۔اس میں ان کا تدرونی استحکام کس قدر ضروری ہے اور آن انتظار انگیز قو تول سے محرزر بهاس قدرنا كزير ب- جواسلاى تحريكات كجيس بس بين موتى بين- يندت جى كويد موقع دی ہے کہ ایک تر یکوں سے مدروی کریں۔

ببركيف ميں پندت جي محوكات كي حليل كے ناكوار فرض كوجارى ركھنائيس جا بتا۔ جولوگ قادیانیت کے متعلق عام مسلمانوں کے طرز عمل کی توضیح جاہتے ہیں۔ان کے استفادہ کے کے میں ڈیورٹ (Derant) کی کتاب"افسانہ فلفہ" ( Story of Philosophy) کا اقتباس پیش کرتا ہوں۔جس سے قار ئین کو واضح طور پرمعلوم ہو جائے گا كة ويانيت من امرتنقيح طلب كياب \_ ويورث نظ في اعظم اسيائوزا (Spinoza) ك جماعت بدر کئے جانے سے متعلق یہودی تقطہ نظر کواختصار کے ساتھ چند جملوں میں بیان کیا ہے۔ قارئین بیدخیال ندکریں کداس اقتباس کے پیش کرنے سے میرامطلب اسیائنوز اور بانی قادیا نیت میں کسی فتم کا موازنہ کرنا ہے۔عقل وسیرت کے لحاظ سے ان دونوں کے مابین بعد عظیم ہے۔ خدامت اسپائوزان بھی بدوی نبیس کیا کہوہ کی جدید تنظیم کامرکزے جو يبودي اس پرايمان ندلائے يهوديت سے خارج ب\_اسپائوزاك جماعت بدر كے جانے كے متعلق ولورنث كى عبارت يبود يول ك طرز عمل يراس قدر منطبق نبيس موتى -جس قدر كه قاديانيت كم متعلق مسلمانوں كے طرزعمل بر موتى ہے۔ يوم ارت حسب ذيل ہے: "علاوه يرين اكابر يبودكا خيال تعا کدامسردم (Amsterdam) ش ان کی جوچونی ی جماعت تقی ان کوانتشارے بیانے کا واحد ذریعه فرجی وحدت ہے اور میود اول کی جماعت کوجود نیاش بھری ہوئی ہے۔ برقر ارر کھنے اوران میں اتفاق پیدا کرنے کا آخری وربیہ یعی یہی ہے۔ اگران کی اپنی کوئی سلطنت، کوئی ملکی قانون اور دنیادی قوت وطاقت کے ادارے ہوتے جن کے ذریعہ وہ اندرونی استحام اور بیرونی استحکام حاصل کر سکتے تو وہ زیادہ روادار ہوتے کیکن ان کا غرب ان کے لئے ایمان بھی تھاا ور حب الوطنى بھى \_ان كامعيدان كى عبادت كا اور فرجى رسوم كے علاد وان كى ساتى اورسياك زندگى كا مجى مركز تعاران حالات كے ماتحت انہوں نے الحاد كو غدارى اور روادارى كوخود كثى تصور كيا۔''

امسٹرؤم میں بہود ہوں کی حیثیت ایک اقلیت کی تھی۔ اس لحاظ سے دہ اسپائوز اکوالیک انتشار انگیز ستی بچھنے میں جن بجانب ہے۔ جس سے ان کی جماعت بھر جانے کا اعمد بشا۔ اس طرح مسلمانان ہند یہ بچھنے میں جن بجانب ہیں کہ تحریک قادیا نیت جوتمام دنیا ہے اسلام کو کا فرقر ار دیتی ہے اور اس سے معاش تی مقاطعہ کرتی ہے۔ مسلمانان ہند کی حیات لی کے لئے تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس بابعد الطویعات سے زیادہ خطری کے بیود کی حیات لی کے لئے تھی۔ میرا خیال ہے کہ مسلمانان ہند ان حالات کی مخصوص توجیت کو جیلی طور پڑھسوں کرتے ہیں۔ جن میں کہ وہ ہندوستان میں گھرے ہوئے ہیں اور دوسرے ممالک کے مقابلہ میں انتظار انگیز قو توں کا قدرتی طور پر زیادہ میں گھرے ہوئے تاہم اور دوسرے ممالک کے مقابلہ میں انتظار انگیز قو توں کا قدرتی طور پر زیادہ

احساس رکھتے ہیں۔ایک اوسط مسلمان کا بیجلی اوراک میری رائے میں بالکل سیح ہے اوراس میں من نیس کداس احساس کی بنیاد مسلمانان بند کے خمیر کی حمر ایوں میں ہے۔اس تم کے معاملات میں جولوگ رواداری کا نام لیتے ہیں وہ لفظ رواداری کے استعمال میں بے صَدغیرمحاط ہیں اور مجھے ا عدیشہ ہے کہ وہ لوگ اس لفظ کو بالکل نہیں جھتے گین کہتا ہے کہ ایک رواد اری قلفی کی ہوتی ہے۔ جس کے نزدیک تمام فراہب مکال طور برسیح ہیں۔ ایک رواداری مؤرخ کی ہےجس کے نزدیک تمام فداہب کیال طور پر غلط ہیں۔ ایک رواداری مدیر کی ہے جس کے نزدیک تمام نماہب بکساں طور برمفید ہیں۔ایک رواداری ایسے خص کی ہے جو ہرتنم کے فکرومل کے طریقوں کو روار کھتا ہے۔ کیونکہ وہ ہرتنم کے فکر عمل سے بے تعلق ہوتا ہے۔ ایک رواداری کمزور آ وی کی ہے۔ جو تحض كمزوري كي وجد سے ہرتم كي ذات كوجواس كامحبوب اشياء يا اشخاص يركي جاتى ہے برداشت کر لیتا ہے۔ بیایک بدیمی بات ہے کہ اس تنم کی رواداری اخلاقی قدر سے معرا ہوتی ہے۔اس کے برنکس اس ہے اس مخص کے روحانی افلاس کا اظہار ہوتا ہے۔ جوالی رواداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ حقیق رواداری عقلی اور روحانی وسعت ہے پیدا ہوتی ہے۔ بیرواداری ایسے حض کی ہوتی ہے جوروحانی حیثیت سے قوی ہوتا ہاورائے ذہب کی سرحدوں کی تفاظت کرتے ہوئے دوسرے نماہب کوروا رکھتا ہے اور ان کی قدر کرسکتا ہے۔ ایک سیا مسلمان ہی اس تنم کی رواداری کی صلاحیت رکھتا ہے۔خوداس کا غرجب اختلافی ہے۔اس وجہ سے وہ ہا سانی دوسرے غداہب سے حدردی رکھ سکتا ہے اور ان کی قدر کر سکتا ہے۔ ہندوستان کے شاعر اعظم امیر خسر و نے ایک بت برست کے قصہ میں اس قتم کی رواداری کونہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔اس کی بتوں سے بے انداز ہ محبت کے تذکرہ کے بعد شاعرا ہے مسلمان قار نکین کو ہوں مخاطب کرتا ہے \_

> اے کہ زبت طعنہ بہ ہندی بری ہم دوے آموز پرستش حری

ترجمہ: اے ہند ہوں کی بت پرتی پہ طعن کرنے والے اوان ہے پرسٹش کا طریقہ سکھ۔
مدا کا ایک سچا پرستارہی عبادت و پرسٹش کی قدر و قیت کو محسوں کر سکتا ہے۔ خواہ اس
پرسٹش کا تعلق ایسے ارباب ہے ہوجن پروہ اعتقاد نیس رکھتا۔ رواداری کی تلقین کرنے والے اس
مختص پر عدم رواداری کا الزام لگانے میں تعلق کرتے ہیں۔ جواسخ ند بہب کی سرحدوں کی حفاظت
کرتا ہے۔ اس طرز عمل کو وہ خلطی سے اخباتی کمٹری خیال کرتے ہیں۔ وہ نیس ہجھتے کہ (اس) طرز مل میں جیا تیا تی مقرب کے بیس حیاتی قدرو قیت مقمر ہے۔ جب سمی جماعت کے افراد جملی طور یا کسی عقلی ولیل کی بناء

پریجسوں کرتے ہوں کہ اس جماعت کی اجماعی ذعری خطرہ میں ہے۔جس کے بیدکن ہیں تو ان کے مدافعاند طرزم کو کو جیت اسلملہ میں ہر گار ممل کی حقیق اس کھاظ سے کرنی چاہئے کہ اس ملم میں ہر گار ممل کی حقیق اس کھاظ سے کرنی چاہئے کہ اس میں حیات افروزی کس قدر ہے؟ یہاں سوال بینیں ہے کہ ایسے خص کہ متعلق جو کھر قرارویا میں ہو جاء عت کا روبیا خلا قاصائب ہے یا غیرصائب؟ سوال بیہ کہ بیدحیات افروز ہے یا حیات کش، چندت جو ہم الال نہرو خیال کرتے ہیں کہ جو جماعت فد ہی اصولوں پر قائم ہوئی ہے وہ محکمہ احساب کے قیام کو متطق ہے خلاف بید قابت کرتی ہے کہ حیات صحیح ہو گئی ہے۔ لیکن تاریخ اسلام پندت کی کی منطق کے خلاف بید قابت کرتی ہے کہ حیات اسلامی کے گزشتہ تیرہ سوسال میں اسلای ممالک محکمہ احساب سے بالکل نا آشنا رہے ہیں۔ قرآن واضح طور پرالیے ادار ہے کی ممانعت کرتا ہے: '' دوسروں کی کمزور یوں کی تلاش ذکر و ہیں۔ قرآن واضح طور پرالیے ادار ہے کی ممانعت کرتا ہے: '' دوسروں کی کمزور یوں کی تلاش ذکر و ہیں۔ قرآن واضح طور پرالیے ادار ہے کی ممانعت کرتا ہے: '' دوسروں کی کمزور یوں کی تلاش ذکر و اسلام کی علامت تھے۔ جن دو تصایا پر اسلام کی اسلام ہی تھے۔ جن دو تصایا پر اسلام کی تحقی عمارت قائم ہے۔ وہ اس قدر سادہ ہیں کہ ان میں پناہ لیت تھے۔ جن دو تصایا پر اسلام کی اسلام ہے خارج ہو جاتا ہے۔

بی تی ہے کہ جب کو کی شخص ایسے کھ ان نظریات کوروان و بتا ہے۔ جن سے نظام ابتما کی خطرہ میں پڑ جاتا ہو۔ تو ایک آزاداند اسلامی ریاست یقینا اس کا انداد کرے گی۔ لیکن ایک صورت میں ریاست کا فعل سیاس مسلحوں پر پی ہوگا۔ نہ کہ خالص نہ ہی اصولوں پر میں اس بات کو انچی طرح محسوں کرتا ہوں کہ پنڈت تی ایسا مخض، جس کی بیدائش اور تربیت ایک ایک جماعت میں ہوئی ہوجس کی مرحد میں شخیرن نہیں ہیں اور جس میں اعروفی استحکام بھی مفقو د ہے بہ جماعت میں ہوئی ہوجس کی مرحد میں شخیرن نہیں ہیں اور جس میں اعروفی استحکام بھی مفقو د ہے بہ جو حکومت کی جانب سے موام کے عقائد کی تحقیقات کے لئے قائم کیا جاتا ہے۔ یہ بات کاروئل نخوس کی جانب سے جو ام کے عقائد کی تحقیقات کے لئے قائم کیا جاتا ہے۔ یہ بات کاروئل نخوس کی جانب سے جو بات کاروئل کی اصولوں کو کس صد تک اسلام پر قائل اطلاق کی چیرت کرتے ہیں کہ میں کاروئل کے اصولوں کو کس صد تک اسلام پر قائل اطلاق میں ان سے بیکہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی اندرو نی ہیئت ترکیکی اور کیتھولک میسیحت میں انسان نے میں کہتا ہوں کہ اسلام کی اندرو نی ہیئت ترکیکی وقت اور تکھی عقائد کی میں انسان نے میں کہتا ہوں کہ اسلام کی اندرو نی انسان نوعیت اور تکھی عقائد کی طرف نہ ناویل ہو جات کے لئے داستہ کول دیا سے نے دوست کے اور استہ کھول دیا

ہے۔اسلام کاسیدهاسادهاندہ بدوقفایا پرتی ہے۔فداایک ہاور محد ( اللہ انہاء کے آخری نی ہیں جو وقافو قا ہر ملک اور ہرز مانے میں اس غرض ہے مبعوث ہوتے ہیں کہ انسان کی رہنمائی سیح طرز زندگی کی طرف کریں۔جیسا کہ بعض عیسائی مصنفین خیال کرتے ہیں کہ کسی تحکی عقیدے کی تعریف ای طرف کریں۔جیسا کہ بعض عیسائی مصنفین خیال کرتے ہیں کہ نہ بہت کہ وہ ایک فوق العظی قضیہ ہاور اس کا مابعد الطبعی منہوم سیح بغیر مان لیما چاہے تو اس لحاظ سے اسلام کے ان دوسادہ قضایا کو تحکی عقیدے سے تبیر نہیں کیا جاسکا۔ کیونکدان دولوں کی تائیدلو کا انسان کے تجربہ سے ہوتی ہے اور ان کی عقیدے سے تبیر نہیں کیا جاسکتی ہے۔ ایسے الحاد کا سوال جہاں یہ فیصلہ کرنا ایس سے ماری ہے؟ الی مذہبی جا عت میں جو پر سے کہ ایاس کا مرتکب دائرہ فیدیہ میں جو یا اس سے فاری ہے؟ الی مذہبی جا عت میں جو ولوں سے الکار کر دے۔ تاریخ اسلام میں ایسا واقعہ شاذ ہی دقوع پذیر ہوا ہے اور ہونا بھی کہی چاہے۔ جب کہ کھدان قضایا میں ہے کہی ایک یا چاہ ہو ایس سورت میں پیدا ہوتا ہے۔ جب کہ کھدان قضایا میں ہے کہی ایک یا چاہے۔ جب کہ کھدان کا حساس قدرتی طور ولوں سے الکار کر دے۔ تاریخ اسلام میں ایسا واقعہ شاذ ہی دقوع پذیر ہوا ہے اور ہونا بھی کہی چاہے۔ کی مسلمانان اس میں وجہ ہے کہ اسلامی ایران کا احساس بھائیوں کے خلاف اس قدر مقا اور بھی کی جہی ہو ہے کہ مسلمانان بھی کا اساس تا دیا نہوں کے خلاف اس تدرشد یہ ہے۔

یہ ہے ہے کہ مسلمانوں کے ذہبی فرقے فقد اور دینیات کے فروق مسائل میں اختلاف کی وجہ سے اکثر ویوشتر، ایک دوسرے میں الحاد کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ دینیات کے فروق مسائل کے اختلاف ہیں اور نیز الحاد کی الزام لگاتے رہے ہیں۔ دینیات سے خارج کیا جا تا ہے۔ لفظ کفر کے فیرمخاط استعمال کو آج کل کے تعلیم یا فقہ سلمان، جو سلمانوں کے دینیا تی مناقضات کی تاریخ سے بالکل تاواقف ہیں۔ طب اسلامیہ کے اجتا کی وسیاسی انتظار کی علامت تصور کرتے ہیں۔ بیا الکل فلط تصور ہے۔ اسلامی دینیات کی تاریخ سے فاہر ہوتا ہے کہ فروق مسائل کے اختلاف میں ایک ووسرے پر الحاد کا الزام لگاتا باعث اختثار ہونے کی بجائے دینیا تی مسائل کے اختلاف میں ایک دوسرے پر الحاد کا الزام لگاتا باعث اختثار ہونے کی بجائے دینیا تی تھر کومتھ کرنے کا ذریعہ بن کہا تھر اس کے برقی میں معلوم ہوجا تا ہے کہ ایک طرف جب ہم فقد اسلامی کے بیاں تک کرتے ہیں تو ہرز مانے کے علاء خلیف سے اشتعال کے باعث ایک دوسرے کی فرمتھ بھاں تک کرتے ہیں کے ساتھ اپنے پیشروؤں کے اختلاف رفع کرتے ہیں۔ اسلامی دینیات کا متعلم جانتا ہے کہ مسلم کے ساتھ اپنے پیشروؤں کے اختلاف رفع کرتے ہیں۔ اسلامی دینیات کا متعلم جانتا ہے کہ مسلم فتماء اس تھ کے ایک ادکوا صطلاحی زبان میں نفرز کو کرتے ہیں۔ اسلامی دینیات کا حتمل جانتا ہے کہ مسلم فتماء اس تھ کے ادکوا صطلاحی زبان میں نفرز کو کرتے ہیں۔ اسلامی دینیات کا حتمل جانتا ہے کہ مسلم فتماء اس تھ کے کہ کا دکوا صطلاحی زبان میں نفرز کو کرتے ہیں۔ اسلامی دینیات کا حتمل جانتا ہے کہ مسلم فتماء اس تھ کے کہ کا دکوا صطلاحی زبان میں نفرز کو کرنے تھیں۔ اسلامی دینیات کا حتمل جانتا ہے کہ مسلم فتماء اس تھ کی دینات کا حکم کے دیا کہ کو کوا

مرتکب جماعت سے خارج نہیں ہوتا۔ بہر حال بیشلیم کر نا پڑتا ہے کہ ملا وَل کے ذریعے جن کاعقلی لقطل دينياتي تفكرك هراختلاف كوقطعي بجمتا ب اوراختلاف مين اتحاد كور كيونيين سكتا\_ خفيف سا الحادفتة عظيم كاباحث موجاتا ب-اس فتة كالسداداس طرح موسكتاب كهدارس دينيات ك طلباء کے سامنے اسلام کی اکتلافی روح کا واضح ترین تصور پیش کریں اور ان کو یہ ہتلا ئیں کہ منطقی تضادد بنیاتی تظریس اصول حرکت کا کام کرتا ہے۔ بیسوال کدالحاد کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟اس وقت پدا ہوتا ہے جب کسی مفکر یا مصلح کی تعلیم غرب اسلام کی سرحدوں پراٹر اعداز ہوتی ہے۔ برقستی سے قادیا نیت کی تعلیم میں بیروال پیدا ہوتا ہے۔ یہاں بیاتلادیا ضروری ہے کہ تحریک قادیا نیت دد جماعتوں میں منظتم ہے۔ جوقادیانی اور لاہوری جماعتوں کے نام سے موسوم ہیں۔اوّل اِلرّکر جماعت بائی قادیانیت کوئی تسلیم کرتی ہے۔ آخرالذکرنے اعتقاد آیام مسلح قادیا نیت کی شدت کو کم کر کے پیش کرنا مناسب سمجھا۔ بہرحال بیسوال کہ آیا بانی قاویا نبیت ایک نبی تھا اور اس کی تعلیم ے انکار کرنا الحاد كبيره كوسترم مي؟ ان دونول جماعتول ميں متازعه فيد ب- قاد مانتول كان گھریلومنا قشات کے ماس کو جانچا میرے پیش نظر مقصد کے لئے غیر ضروری ہے۔ میرایقین ہے جس کے وجوہ میں آ مے چل کر بیان کروں گا کدایے نی کا تصور جس کے اٹکار کرنے سے منکر خارج (از) اسلام ہوجاتا ہے۔قادیا نیت کا ایک لازم عضر ہادرلا ہوری جماعت کے امام کے مقابله میں قادیانیوں کے موجود پیشواتح یک قادیانیت کی روح سے بالکل قریب ہیں۔

ختم نبوت کے تصور کی تہذیبی قدرو قیست کی قوضی میں نے کسی اور جگہ کر دی ہے۔
(تنصیل کے لئے ملاحظہ ہواس کاب کا باب اوّل) اس کے معنی بالکل سلیس ہیں۔ مجد (علیہ کا ) کے بعد
جنبوں نے اپنے پیرووک کو ایسا قانون عطاء کر کے جوشمیرانسان کی گہرائیوں سے ظہور پذیر ہوا ہے
تزادی کا راستہ دکھا دیا ہے۔ کسی اور انسانی ہتی کے آھے روحانی حیثیت سے سرنیاز خم ندکیا
جائے۔ دینیاتی نظاء نظر سے اس نظر بیکو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ اجتماعی اور سیاسی تنظیم جے
اسلام کہتے ہیں کمل اور ابدی ہے۔

 اسلام کی روحانیت میں پیٹیر خیز قوت تھی۔ خودا پی نبوت کو پیش کرتا ہے۔ لیکن آ باس سے پھر دریافت کریں کرچھر ( علیہ اُ ) کی روحانیت ایک سے زیادہ نبی پدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہوت اس کا جواب نفی میں ہے۔ یہ خیال اس بات کے برابر ہے کہ چھر ( علیہ اُ ) آخری نبی نہیں۔ میں آخری نبی بوت کا اسلامی تصور تو یا انسان کی تاریخ میں بالحضوص کیا تہذی قدر رکھتا ہے۔ بانی قادیا نیت کا خیال ہے کہ ختم نبوت کا تصور ان معنوں میں کہ مجھر ( علیہ اُ ) کا کوئی پیرہ نبوت کا درجہ حاصل نہیں کرسکا۔ خود محمل انسان کی تاریخ میں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ دوہ اپنی قادیا نیت کی نفسیات کا مطالعدان کے دوئی نبیت کی روشی کی بدائش تک محمد دو کر کے پیٹیم اسلام کی تخفیق قوت کو می نہیں تھی ہوتا ہے کہ دوہ اپنی کی پیدائش تک محمد دو کر کے پیٹیم اسلام کی کے آخری نبی ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ نیا تیٹیم پہلے سے اپنے روحانی مورث کی ختم نبوت برصت فی دو کی ان مورث کی میں تو نہو جاتا ہے۔

اس کادھوئی ہے کہ بھی تیفیراسلام کا بروز ہوں۔اس سے وہ طابت کرنا چاہتا ہے کہ تیفیر اسلام کا بروز ہونے کا بروز ہون اس سے وہ طابق کی کا خاتم انہین ہونا دراصل محد (علیقہ ) کا خاتم انہین ہونا دراصل محد (علیقہ ) کا خاتم انہین ہونا ہے۔ پس یہ نظر نظر تیفیراسلام کی شم نبوت کو مسر دنیس کرتا۔ اپنی شم نبوت کو تیفیراسلام کی شم نبوت کے مماثل قرار دیے کر بائی قاویا نہت نے شم نبوت کے تصور کے ذائی مفہوم میں بھی اس کی عد نہیس کرتا۔ کیونکہ بروز ہیشہ اس شے سے کہ بروز کا لفظ کمل مشاہبت کے مفہوم میں بھی اس کی عد نہیس کرتا۔ بروز اور اس شے میں عینیت پائی جاتی ہے۔ پس اگر ہم بروز سے روحانی صفات کی مشاببت مراو کیس تو یہ دلیل ہے اگر اس کے برگس اس لفظ کے آریا کی مفہوم میں اسل شے کا ادار مراولیس تو یہ دلیل بیا انہوں ہوتی ہے لیکن اس خیال کا موجد بھیس میں نظر آتا ہے۔ مراولیس تو یہ دلیل بیا برقائل تجول ہوتی ہے لیکن اس خیال کا موجد بھیس میں نظر آتا ہے۔ مراولیس تو یہ دلیل بیا برقائل تجول ہوتی ہے لیکن اس خیال کا موجد بھوی بھیس میں نظر آتا ہے۔ مراولیس تو یہ دلیل بیا برقائل تجول ہوتی ہے لیکن اس نیال کا موجد بھوی بھیس میں نظر آتا ہے۔ کہ مراولیس تو یہ دلیل بیا تا ہے کہ مراولیس تو یہ دلیل بیا نہ یہ کے گا ادار میں بیا نہ یہ کے برگزیدہ صوفی می الدین این العرقی کی سند پر بیمزید دلوگی کی بیا تا ہے کہ بیان پیا ہوتی ہے کہ بیان بیان العرقی کی سند پر بیمزید دلوگی کی بیان ہوت کے برگزیدہ مون کی الدین این العرقی کی سند پر بیمزید دلوگی کی بیان ہوت کے برگزیدہ مون کی الدین این العرقی کی سند پر بیمزید دکوئی کیا جاتا ہے کہ کرانے کی الدین این العرقی کی سند پر بیمزید دکوئی کیا جاتا ہے کہ کوئیس میں انہاں تو کوئی کی سند پر بیمزید دکھوئی کیا جاتا ہے کہ کی سند پر بیمزید کیون کے برگزیدہ مون کی الدین بیان کی کوئیس کی کوئی کیا کہ کوئیس کی کوئیس کی کر کر بیان کی کوئیس کی کی کی کا دو اس کی کوئیس کی کر کر بیان کی کوئیس کی کی کر کر بیان کوئیس کوئیس کی ک

ہپانیہ کے برگزیدہ صوفی می الدین ابن العربی کی سند پر بیمزیددوی کیا جاتا ہے کہ
ایک مسلمان دلی کے لئے اپنے روحانی ارتقاء کے دوران میں اس میم کا تجربہ حاصل کرنامکن ہے جو
شعور نبوت سے مختص ہے میرا ذاتی خیال ہیں کہ کے کالدین ابن العربی کا بیفیال نفسیاتی تقطهٔ
نظر سے درست نہیں لیکن اگر اس کو تھی فرض کر لیا جائے تو تب بھی قادیاتی استدلال شخ کے
مؤقف کی فلانہی پڑی ہے۔ شخ ایسے تجربہ کوذاتی کمال تصور کرتے ہیں۔ جس کی بناء پرکوئی ولی یہ
اعلان نہیں کرسکا کہ جو محض اس پر ( یعنی دلی پر ) اعتقاد نہیں رکھتا وائرہ اسلام سے خارج ہے۔

اس میں فکک نییں کہ شخ کے نقط نظر ہے ایک ہی زبانداور ملک میں ایک سے زیادہ اولیاء موجود مرسطة میں ایک سے زیادہ اولیاء موجود مرسطة میں فیصل خوالگر چمکن مرسطة میں اس کا تجربیاجتم کی اور سیاسی اہمیت نہیں رکھتا اور نداس کو کئی تنظیم کا مرکز بنا تا ہے اور بید استحقاق عطاء کرتا ہے کہ وہ اس نی تنظیم کو بیروان مجد (میالیة ) کے ایمان یا کفر کا معیار قرار دے۔

اس صوفیاند نفسیات سے قطع نظر کر کے فقو حات کی متعلقہ عبارتوں کو پڑھنے کے بعد میر ا بیا عقاد ہے کہ سپانیکا بیظیم الشان صوئی محمد (علیقہ) کی ثم نبوت پرای طرح مستحکم ایمان رکھتا ہے۔جس طرح کہ ایک رائخ العقیدہ مسلمان رکھ سکتا ہے۔ اگر شیخ کو اپنے صوفیا نہ کشف میں بینظر آجاتا کہ ایک روز مشرق میں چند ہندوستانی جنہیں تصوف کا شوق ہے شیخ کی صوفیا نہ نفسیات کی آٹر میں پینجبراسلام کی ثم نبوت سے افکار کردیں مے تو یقینا علماء ہندسے پہلے مسلمانان عالم کوالیہ غداران اسلام سے متنہ کردیتے۔

اب قادیا تیت کی روح برخور کرتا ہے۔اس کے ماخذ اوراس امر کی بحث کہ قبل اسلام مجوی تصورات نے اسلامی تصوف کے وربعہ بانی کادیا نیت کے وہن کوس طرح متاثر کیا؟ فربب متقابله كي نظرت ب حدد ليب بوكي كين مير علية اس بحث كوافها تأمكن نبيل بدكهه دینا کافی ہے کہ قادیانیت کی اصل حقیقت قرون وسطی کے تصوف اور دینیات کے نقاب میں پوشیدہ ہے۔علاء ہندنے اس کومض ایک وینیاتی تحریک تصور کیا اور دینیاتی حربوں سے اس کا مقابلہ کرنے لکل آئے۔ بہرحال میراخیال ہے کہ اس تحریک کا مقابلہ کرنے کے لئے بیطریقہ موز ون نبیس تفاراس ویدسے علماء کو چھوزیادہ کامیانی نبیس مولی۔ بانی قادیا نبیت کے الہامات کی اگرد قی انتظری ہے خلیل کی جائے تو پیا کی ایسامؤ ٹر طریقہ ہوگا۔ جس کے ذریعہ ہے ہم اس کی فخصیت اورا عدر دنی زندگی کا تجزیه کرسکیل مے۔اس سلسله میں میں اس امرکو واضح کر دینا جا بتا مول كمنظوراللي نے بانی قاديانيت كالهامات كاجومحور شائع كيا ہے۔اس من نفسياتی محقيق کے لئے متنوع اور مختلف موادموجود ہے۔میری رائے میں بیکتاب بانی قادیا نیت کی سیرت اور فخصیت کی تخی ب اور مجھ امید ب کرسی دن نفسات جدیدکا کوئی معلم اس کا سجیدگی سے مطالعہ كرے كا۔ اگروه قرآن كواينام ميار قرارد براور جدوجوه باس كواييا كرناني برا بے كا۔جن كى تشريح يهال نبيس كي جاسكتي ) اوراسيخ مطالعة كوباني قاديا نيت اوراس كرجم عصر غير صوفياء جيسے رام كرشنا بنكالى كے تجربوں تك پھيلائے تو اس كواس تجرب كى اصل ماہيت كے متعلق بدى حيرت مولی جس کی مناور بانی قاویا نیت بوت کادمویدار ب

عام آدمی کے نقط نظرے ایک اور مؤثر اور مفید طریقہ یہ ہے کہ ۹ کا ہے ہندوستان میں اسلامی دینیات کی جوتاریخ ربی ہے۔ اس کی روشی میں قادیا نیت کے اصل مظر وف کو بجھنے کی کوشش کی جائے۔ دنیائے اسلام کی تاریخ میں ۹۹ کا ہے جداہم ہے۔ اس سال ٹیچ کو فکست ہوئی۔ اس کی فکست کے ساتھ مسلمانوں کو ہندوستان میں سیاس نفوذ حاصل کرنے کی جوامید تھی اس کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ اس کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ اس کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ اس سال ''جگ نوار بیو' وقوع پذیر ہوئی۔ جس میں ترکی کا بیز وہ جا ہوگیا۔ جولوگ سرنگا پٹم مجھے ہیں۔ ان کو ٹیچ کے مقبرے پر بیتاریخ وفات کندہ نظر آئی ہوگی۔ '' ہندوستان اور دوم کی عظمت ختم ہوگئی۔''

ان الفاظ کے مصنف نے پیش گوئی کی تھی۔ پس ۹۹ء میں ایشیاء میں اسلام کا انحطاط انتہاء کو پہنچہ کی تفاصہ کا انتخاء کو پہنچہ کی تفاصہ کا بعد جدید جرمن قوم کا نشو و نما ہوا۔ کہا جا اسکتا ہے کہ ای طرح ۹۹ء میں اسلام کی سیاسی فکست کے بعد جدید اسلام اور انشو و نما ہوا۔ کہا جا سالام کی سیاسی فکست کے بعد جدید اسلام اور اس کے مسائل معرض فلبور میں آئے۔ اس امر پر میں آئے چا کہ کہ کہ کر بحث کروں گا۔ فی الحال میں قار کین کی توجہ چندمسائل کی طرف میڈول کرانا چا ہتا ہوں۔ جو ٹیچوکی فکست اور ایشیاء میں مغربی شہنشا ہیت کی آئے کے بعد اسلامی ہند میں بیدا ہو گئے ہیں۔

کیا اسلام میں خلافت کا تصورایک ذہبی ادارے کوسترم ہے؟ مسلمانان ہنداور وہ مسلمان جو تری سلطنت سے باہر ہیں۔ تری خلافت سے کیا تعلق رکھتے ہیں؟ ہندوستان دارالحرب ہے یا وارالاسلام؟ اسلام میں نظریہ جہاد کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ قرآن کی آیت خدا رسول اور تم میں سے اولی اللہ واحلیہ عوا الدسول واولی الامر منکم (النسدانه و) "میں الفاظم میں سے کا کیامفہوم ہے؟ احادیث سے آ مدمہدی کی جو پیشین گوئی کی جاتی ہے۔ اس کی نوعیت کیا ہے؟ اور ای قبیل کے دوسر سوالات جو بعد میں پیدا ہوئے دان کا تعلق بدا ہیت صرف سلمانان ہند سے تھا۔ اس کے علاوہ مغربی شہنشا ہیت کو بھی جو اس وقت اسلامی و نیا میں سرعت کے ساتھ تسلط حاصل کر رہی تھی۔ ان سوالات سے گہری دئی ہی تھی۔ ان سوالات سے گہری دئی ہی ۔ یہ اس وقت اسلامی و نیا میں سرعت کے ساتھ تسلط حاصل کر رہی تھی۔ ان سوالات سے گہری دئی ہی ۔ یہ اس وقت اسلامی و نیا میں سرعت کے ساتھ تسلط حاصل کر رہی تھی۔ ان سوالات سے گہری دئی ہیں۔ یہ کس دکا ہے۔ ان سوالات سے جو مناقشات پیدا ہوئے وہ اسلامی بندگی تاریخ کا ایک باب ہیں۔ یہ تھی۔ ان سوالات سے جو مناقشات پر جی مناقشات پر جی مناقشات پر جی مناقشات پر جی مناقشات ہیں ہیں۔ یہ اس ساست جن کی آ تصیں واقعات پر جی ہوئی تھیں۔ علاء کے ایک طبح ہوں سے منانان ہندگی آلوب پر سی منطق سے ایہ عشاکہ پر فتح مناقسات میں منطق سے ایہ عشاکہ پر فتح مناقسات ہیں۔ عشاکہ پر فتح سے منانات ہیں۔ عظال میں منطق سے ایہ عظالت میں منطق بیا آ سان نہ تھا۔ چوصد یوں سے مسلمانان ہندگی قوب پر تکر ان تھے۔ ایہ حالات میں منطق بیا

توسیای مصلحت کی بناء پرآ مے بڑھ عتی ہے یا قرآن وحدیث کی نی تغییر کے ذریعہ مردوصور تول مں استدلال عوام کومتا از کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ مسلمان عوام کوجن میں ندہی جذب بہت شدید ب\_صرف ایک بی چرقطعی طور پرمتا ترکئی ہاوروہ رہانی سندے۔ رائح عقا کدكومؤ ترطريقه برمنانے اورمتذ کرہ صدرسوالات جود بینیاتی نظریات مضمریں ۔ان کی ٹی تغییر کرنے کے لئے جو سیاس اعتبار سے موزوں ہو۔ ایک الهای بنیاد ضروری مجی گی۔ اس الهای بنیاد کوقادیانیت نے فراہم کیا۔خودقادیانیوں کادعوی ہے کہ برطانوی شہنشاہیت کی بیسب سے بڑی خدمت ہے۔جو انہوں نے انجام دی ہے۔ پیغیراندالہام کوالیے دینیائی خیالات کی بنیاد قرار ویتا جوسیاس اہمیت ر کھتے ہیں ۔ کویاس بات کا اعلان کرنا ہے کہ جولوگ مری نبوت کے خیالات کو تعل اللہ کا کرتے۔ الال درجے كافر إلى اوران كا محكانہ تارجبم ب-جهال تك مل في استحريك كم مشاءكو مجما ب\_قادیانوں کا بداعقادے کمی (علیدالسلام) کی موت ایک عام فانی انسان کی موت تی اور رجعت سے (علیاللام) کویا ایے فض کی آ دے جوروحانی حیثیت سے اس کا مشابہے۔اس خیال ہے اس تحریک پر ایک طرح کاعقلی رنگ ج حاجاتا ہے۔ کیکن میدابتدائی مدارج ہیں۔اس تصور نبوت کو جو الی تحریک کے اغراض کو پورا کرتا ہے۔ جن کو جدیدسیا کی قو تی وجود میں لائی میں۔ ایسے ممالک میں جوابھی ترن کی ابتدائی منازل میں ہیں۔منطق سے زیادہ سند کا اثر ہوتا ب\_ الركافي جهالت اورز وداعتقادي موجود مواور كوفي مخض اس قدرب باك موكه حال الهام ہونے کا دموی کرے۔جس سے اٹکار کرنے والا ہمیشہ کے لئے گرفرار لعنت ہوجا تا ہے تو ایک محکوم اسلامی ملک میں ایک سیاسی دینیات کو وجود میں لانا اور ایک السی جماعت کو تککیل دینا آسان موجاتا ہے۔جس کا مسلک سیائ محکومیت مور پنجاب میں مہم دینیاتی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لوح دہفان کوآ سانی ہے مخر کر لیتا ہے۔ جوصد بول سے ظلم وستم کا شکار ہا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرومشورہ دیتے ہیں کہ تمام فداہب کے رائخ العقیدہ لوگ متحد ہوجا کیں اوراس چیز کی مزاحت کریں۔جس کووہ ہندوستانی قومیت ہے تعبیر کرتے ہیں۔ بیطئرآ میزمشورہ اس بات کو فرض كرليتا بكة ويانيت ايك اصلاح تحريك ب-وفيس جانة كهجال تك مندوستان مل اسلام کاتعلق بے۔قادیا میت میں اہم زین نہی اورسیاس امور تنقیح طلب مضمر ہیں۔جیسا کہ میں نے اور تشریح کی بے مسلمانوں کے ذہبی تفرک تاریخ میں قادیا نیت کا وظیفہ مندوستان کی موجودہ سیائی غلامی کی تائید میں الہامی بنیا وفراہم کرتا ہے۔خالص : ہی امور سے قطع نظر سیاس اموركى بناء رجعى بندت جواجرلال نهروك شايان شان نبيس كدوه مسلمانان مند يررجعت يسنداور قدامت پندہونے کا الزام لگائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگروہ قادیانیت کی اصل توعیت کو بھھے لیتے تو مسلمانان ہند کے اس رویہ کی ضرور تعریف و تحسین کرتے جوایک ایسی فدہمی تحریک کے متعلق اختیار کیا گیا ہے۔ جوہندوستان کے تمام آفات ومصائب کے لئے الہامی سند پیش کرتی ہے۔

پس قار کین کومعلوم موگیا موگا که اسلام کے رضاروں براس وقت قادیا نیت کی جو زردی نظر آرہی ہے۔ وہ سلمانان ہند کے ذہبی نظر کی تاریخ میں کوئی نام کہانی واقعینیں ہے۔ وہ خیالات جو ہلاً خراس تحریک میں رونما ہوئے ہیں۔ ہانی قادیانیت کی ولادت سے پہلے دینیاتی مباحث من نمایاں رو میکے ہیں۔ میرابی مطلب نیس کہ بانی قادیا نیت اور اس کے رفقاء نے سوج سجو كرا بناير وكرام تياركيا ہے۔ ميں ميضروركهوں كاكه باني قاديانيت نے ايك وارشى ليكن اس امر کا تصفید کریہ آواز اس خدا کی طرف سے تھی۔جس کے ہاتھ میں زندگی اور طاقت ہے یا اوگوں كروحاني افلاس سے پيدا ہوئي۔اس تحريك كي نوعيت پر مخصر مونا جائے۔جواس آوازكي آفريده ہاوران افکار وجذبات پر بھی جواس آ وازنے اپنے سننے والوں میں پیدا کئے ہیں۔قار ئین پیزنہ سنجيس كهي استعارات استعال كردبابول اقوام كاتاريخ حيات بتلاتى بهكهجب كتوم ك زندگی میں انحطاط شروع موجاتا ہے انحطاط بی الہام کا ماخذین جاتا ہے اور اس قوم کے شعراء فلاسفه اولیاه، مدیرین اس سے متاثر موجاتے ہیں اور مبلقین کی ایک ایس جماعت وجود میں آ جاتی ہے۔جس کا مقصد واحدیہ موتا ہے کہ منطق کی حرآ فرین قو توں سے اس قوم کی زندگی کے ہراس پہلو کی تعریف و محسین کرے جونہا ہے ذلیل وقتیج ہوتا ہے۔ میں بغین غیر شعوری طور پر مایوی کوامید کے درختاں لباس میں چھیادیتے ہیں۔ کردار کے رواتی افتدار کی سخ کئی کرتے ہیں اور اس طرح ان لوگوں کی روحانی قوت کومنادیتے ہیں جوان کا شکار ہوجاتے ہیں۔ان لوگوں کی قوت ارادی پرذ راغور کر د بنجیس الهام کی بنیاد پر بیگفین کی جاتی ہے کہا ہینے سیاس ماحول کواٹل سمجھو۔ پس میرے خیال میں وہ تمام ا مکٹر جنہوں نے قادیا نیت کے ڈرامہ میں حصرایا ہے۔

پس میرے خیال میں وہ تمام ایئر جہوں نے قادیا نیت کے ڈرامہ میں حصہ لیا ہے۔
زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ اور کمٹ پتی سے ہوئے تھے۔ ایران میں بھی ای ہم
کا آیک ڈرامہ کھیلا کیا تھا میکن اس میں ندوہ سیاسی اور نہ بھی امور پیدا ہوئے اور نہ ہو سکتے تھے۔ جو
قادیا نیت نے اسلام کے لئے ہندوستان میں پیدا کتے ہیں۔ روس نے ہائی تہ جب کوروار کھا اور
ہاہیوں کو اجازت دی کدوہ اپنا پہلا تبلیفی مرکز حشق آ باد میں قائم کریں۔ انگستان نے بھی قادیا نیوں
کے ساتھ رواداری برتی اور ان کو اپنا پہلا تبلیفی مرکز دو کنگ میں قائم کرنے کی اجازت دی۔
ہمارے لئے اس امر کا فیصلہ کرنا دھوار ہے کہ آیا روس اور انگستان نے ایک رواداری کا اظہار

شہنشائی مسلحوں کی بناء پر کیایا وسعنت نظر کی جہے۔ اس قدرتو بالکل واضح ہے کہ اس رواداری
نے اسلام کے لئے وجیدہ مسائل پیدا کرویئے ہیں۔ اسلام کی اس بیئت ترکیمی کے فاظ ہے جیسا
کہ بی نے اس کو سمجھا ہے۔ مجھے یقین کا ل ہے کہ اسلام ان دھوار یوں سے جواس کے لئے پیدا
کی گئی ہیں ذیادہ پاک وصاف ہو کر نظے گا۔ زمانہ بدل رہا ہے۔ ہندوستان کے حالات ایک نیار خ
اختیار کر چکے ہیں۔ جہوریت کی نئی روح جو ہندوستان میں چیل رہی ہے۔ وہ یقینا قادیا نول ک
آئیمیں کھول دے گی۔ انہیں یقین ہوجائے گاکہ ان کی دینیاتی ایجادات بالکل بیسور ہیں۔

اسلام قرون وسطی کے اس تصوف کی تجہ پیرکوہی رواندر کھے گا۔ جس نے اپنے ہیروؤں کے میچ ربخانات کو کھل کر ایک مہم تھر کی طرف ان کا رخ موڑ دیا۔ اس تصوف نے گزشتہ چند صدیوں میں مسلمانوں کے بہترین و ماغوں کو اپنے اندر جذب کر کے اور سلطنت کو معمولی آ دمیوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا۔ جد بداسلام اس تجربہ کو دہرا تیس سکتا اور ندوہ پہنجاب کے اس تجرب کے ماقد کے وروار کھ سکتا ہے۔ جس نے مسلمانوں کو نصف صدی تک ایسے دینیاتی مسائل میں الجمائے رکھا۔ جن کا زندگی سے کوئی تعلق ندتھا۔ اسلام جدید تھراور تجرب کی روثنی میں قدم رکھ چکا الجمائے رکھا۔ جن کا زندگی سے کوئی تعلق ندتھا۔ اسلام جدید تھراور کی کی طرف والی تہیں لے جا سکتا۔

اب میں پنڈت جواہر لال کے سوالات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ پنڈت تی کے مضامین سے قاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام یا انیسویں صدی کے اسلام کی ندیسی تاریخ سے بالکل تاواقف ہیں۔ انہوں نے شاید میری تحریرات کا مطالعہ بھی نہیں کیا ہے؟ جن میں ان کے سوالات پر بحث کی گئی ہے۔ میر سے لئے یہاں ان تمام خیالات کا اعادہ کرنا ممکن نہیں۔ جن کوش پہلے بیان کر چکا ہوں۔ انیسویں صدی کے سلمانوں کی ندیسی تاریخ کو پیش کرتا بھی یہاں ممکن نہیں۔ جس کے بغیر دنیا کے اسلام کی موجودہ صورتحال کو پوری طرح جمحناد شوار ہے۔ ترکی اور جد بداسلام کے متعلق سینتکر وں کر ہیں اور مضابین لکھے گئے ہیں۔ اس لٹر پچرک پیشتر حصہ کا مطالعہ کر چکا ہوں اور منابین بیتین دلاتا ہوں کا بابیت کو بیس انہیں بیتین دلاتا ہوں کہ این میں انہیں بیتین دلاتا ہوں کہ این میں۔ انہیں میتین دلاتا ہوں کہ بین سے ایک مصنف نے بھی ان تا تا کو جو انیسویں صدی کے ایشیاء میں۔ کا باعث ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے تھر کے خصوصی ربحانات کو جو انیسویں صدی کے ایشیاء میں۔ پائے جاتے ہیں۔ الہذا مسلمانوں کے تھر کے خصوصی ربحانات کو جو انیسویں صدی کے ایشیاء میں۔ پائے جاتے ہیں۔ الہذا مسلمانوں کے تھر کے خصوصی ربحانات کو جو انیسویں صدی کے ایشیاء میں۔ پائے جاتے ہیں۔ الہذا مسلمانوں کے تھر کے خصوصی ربحانات کو جو انیسویں صدی کے ایشیاء میں۔ پائے جاتے ہیں۔ الہذا مسلمانوں کے تھر کیا میں۔ جن

میں نے اور بیان کیا ہے کہ 99 کا میں اسلام کا سیای زوال اپنی اعتباء کو بھی جکا تھا۔ بہر حال اسلام کی اندرونی قوت کا اس واقعہ سے بڑھ کر کیا جوت اس سکتا ہے کہ اس نے فورانی محسوس کرلیا کہ دنیا ہیں اس کا کیا مؤتف ہے؟ انیسویں صدی ہیں سرسیدا جمد خال ہندوستان ہیں،
سید جمال الدین افغانی افغانستان ہیں اور مفتی عالم جان روس ہیں پیدا ہوئے۔ بید حضرات عالیًا
محمد بن عبدالوہاب ہے متاثر ہوئے تھے۔ جن کی ولا دت مسلاء ہیں بہقا م نجد ہوئی تھی اور جواس
نام نہا دوہائی تحریک کے بانی تھے۔ جس کو تھے طور پر جدید اسلام میں زندگی کی پہلی تڑپ سے تعبیر کیا
جاسکتا ہے۔ سراسیدا حمد خان کا اثر بحثیت مجموعی ہندوستان ہی تک محدود رہا۔ فالبا بی عصر جدید کے
پہلے مسلمان تھے۔ جنہوں نے آنے والے دور کی جھک دیکھی تھی اور بی صوس کیا تھا کہ ایجائی علوم
اس دور کی خصوصیت ہے۔ انہوں نے نیز روس ہیں مفتی عالم جان نے ،سلمانوں کی پستی کا علاج
جدید تعلیم کو قرار دیا۔ مگر سرسیدا حمد خان کی حقیق عظمت اس واقعہ پر بی ہے کہ یہ پہلے ہندوستانی
مسلمان ہیں۔ جنہوں نے اسلام کو جدیدر تگ ہیں چیش کرنے کی ضرورت محسوس کی اور اس کے
کے سرگرم عمل ہوگئے۔ ہم ان کے ذہمی خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اس واقعہ سے
لئے سرگرم عمل ہوگئے۔ ہم ان کے ذہمی خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اس واقعہ سے
انگارٹیس کیا جاسکتا کہ ان کی حساس روح نے سب سے پہلے عمر جدید کے خلاف ور مگل کیا۔

مسلمانان ہند کی انتہائی قدامت پرتی جوزندگی کے حقائق سے دور ہوگئ تھی۔ سرسید احمد خال کے ذہبی نقط نظر کے حقیق مفہوم کو نہ مجھ کی۔ ہندوستان کے شال مغربی حصہ میں جوابھی تہذیب کی ابتدائی منزل میں ہے اور جہال دیگر اقطاع ہند کے مقابلہ میں پیر پرتی زیادہ مسلط ہے۔ سرسید کی تحریک منزل میں ہے اور جہال دیگر اقطاع ہند کے مقابلہ میں سای اور آریائی تصوف کے جیب وغریب آمیزش تھی اور اس میں کسی فرد کا روحانی احیاء قدیم اسلامی تصوف کے اصوبی کی جیب وغریب آمیزش تھی۔ اس میں موجود کی آمیوش کر کے حوام کی کیفیت کو تفی انتظار دی جاتی تھی۔ اس می موجود کا فرض نیپیس تھا کہ فرد کو موجود ہی تی سے نیات دلائے بلکہ اس کا کا م بیا تعلیم دیتا ہے کہ لوگ اپنی روح کو خلا می کی کے اس می موجود کی نماز کی سے اندرا کی سائر کردیں۔ اس روح کی کسی سے اندرا کی سائر کردیں۔ اس روح کی سائل می سے اندرا کی سائر کی تھا دھی ہے۔ جس کو اسلام مضبوط کرنا چا ہتا ہے۔ کو نا کردیتی ہے۔ جس کو اسلام مضبوط کرنا چا ہتا ہے۔

مولانا سید جمال الدین افغانی کی شخصیت کچھ اور بی تھی۔ قدرت کے طریقے بھی عجیب و فریب ہوتے ہیں۔ فریب ہوتے ہیں عجیب و فریب ہوتے ہیں۔ فریب ہوتے ہیں۔ فریب ہوتے ہیں۔ فریب ہوتا ہے۔ جمال الدین افغانی دنیائے اسلام کی تمام زبانوں سے داقف شے۔ ان کی فصاحت و بلاغت میں سحر آ فریقی ودیعت تھی۔ ان کی بے چین روح ایک اسلامی ملک کا سفر کرتی رہی اور اس نے ایران ،معراور ترکی کے متاز

ترین افراد کومتاثر کیا۔ ہمارے زمانے کے بعض جلیل القدر علاء جیسے مفتی جم عبدہ اور تی ہود کے بعض افراد جو آئے چل کر سیاسی قائد ہم سے ۔ جیسے معر کے زاغلول پاشاد غیرہ انہیں کے شاگردوں ہیں سے شعے انہوں نے تکھا کم اور کہا بہت اور اس طریقہ سے ان تمام لوگوں کو جنہیں ان کا قرب حاصل ہوا۔ چھوتے چھوتے جمال الدین بنادیا۔ انہوں نے بھی نبی یا جو دہونے کا دعوی نہیں کیا۔ چربھی ہمارے ذمانے کے کمی خص نے روح اسلام میں اس قدر ترقیب چیدا نہیں کی جس قدر کہ انہوں نے کہ تھی۔ ان کی روح اب بھی دنیائے اسلام میں سرگرم عمل ہے اور کوئی نہیں جامتا کہ اس کی انتجاء کہاں ہوگی؟

بہرحال اب بیروال کیا جاسکتا ہے کہ ان جلیل القدر ہستیوں کی عایت کیا تھی؟ اس کا جواب میہ ہے کہ انہوں نے ونیائے اسلام میں تین مخصوص قو توں کو تعکر ان پایا اور ان قو توں کے خلاف بعناوت پیدا کرنے کے لئے اپنی پوری طاقت کو مرتکز کردیا۔

ا ...... ملائیت: علاء بمیشه اسلام کے لئے ایک قوت عظیم کا سرچشمہ رہے ہیں۔ کیکن صدیوں کے مردر کے بعد خاص کرز دال بغداد کے زمانہ ہے دہ بے حدقد امت پرست بن کے اورا زادی اجتہاد ( یعنی قانونی امور میں آزاد رائے قائم کرنا) کی مخالفت کرنے گئے۔ وہائی تحریک جو انیسویں صدی کے مصلحین اسلام کے لئے حوصلہ افروز تھی در حقیقت ایک بغادت تھی۔ علاء کے اس جود کے خلاف، پس انیسویں صدی کے مصلحین اسلام کا پہلام تصدید تھا کہ عقائد کی جدید تغییر کی جائے اور بوجے ہوئے تجربے کی روشی میں قانون کی جدید تغییر کرنے کی آزادی حاصل کی جائے۔

۲ ..... تصوف: مسلمانوں پرایک ایسانصوف مسلط تعاجس نے حقائق ہے آکھیں بندکر لی تخصی بندکر لی تخصی بندکر لی تخصی بندکر لی تخصی جس نے عوام کی قوت کمل کو ضعیف کردیا تعااور ان کو ہرتم کے قوجم میں جتال کردگھا تعا۔ تصوف اپنے اس اعلی مرتبہ سے جہال وہ روحانی تعلیم کی ایک قوت رکھتا تعا۔ نیچ گر کرعوام کی جہالت اور زوداع تقادی سے فاکدہ اٹھانے کا ذریعہ بن گیا تعالیات سلمان اسلامی قانون کی تختی سے بیج پر مسلمانوں کی قوت ارادی کو کم وراور اس قد رزم کردیا تھا کہ مسلمان اسلامی قانون کی تختی سے بیج کی کوشش کرنے گئے تھے۔ انہویں صدی کے مصلمین نے اس قتم کے تصوف کے خلاف علم بنواحت بلند کردیا اور مسلمانوں کو عمر جدید کی روشن کی طرف دھوت دی۔ نیجیں کہ میصلمین مادہ سے گریز برست تھے۔ ان کا مقصد یہ تفا کہ مسلمان اسلام کی اس روح سے آشنا ہو جا کیں جو مادہ سے گریز کرنے کی بجائے اس کی تخیر کی کوشش کرتے ہے۔

سا ...... ملوكيت: مسلمان سلاطين كى نظرائ خاندان كے مفاد پر جى رہتى تھى اورائ اس مفاد كى مفاد پر جى رہتى تھى اورائ الدين مفاد كى مفاد

سلمانوں کی فکروناٹر کی دنیا میں ان مصلحین نے جو انقلاب پیدا کیا ہے۔اس کا تفصیلی بیان یهال ممکن تبیں \_بهرحال ایک چیز بهت واضح ہے۔ان مصلحین نے زاغلول پاشا، مصطف کمال اور رضاشاه البی استیول کی آ مر کے لئے راسته تیار کر دیا۔ان مصلحین نے تعبیر وتفسیر، توجیبہ توضیح کی کین جو افراد ان کے بعد آئے اگر چہ اعلی تعلیم یافتہ نہ تھے۔ تاہم اپنے صحح ر جانات پر اعماد کر کے جرأت کے ساتھ میدان عل میں کود پڑے اور زندگی کی نی ضرورت کا جو تقاضا تھااس کو جروقوت سے بورا کیا۔ایسے لوگوں سے غلطیاں بھی ہوا کرتی ہیں کیکن تاریخ اقوام ہماتی ہے کان کی غلطیاں بھی بعض اوقات مفیدت کج پیدا کرتی ہیں۔ان کے اندر منطق نہیں بلکہ ڑندگی بیجانی بر پاکر دیتی ہے اور اپ مسائل کوحل کرنے کے لئے مضطرب اور بے چین رکھتی ہے۔ یہاں بیتلادینا ضروری ہے کہ سید احمد خان ،سید جمال الدین افغانی اور ان کے سینکڑوں شاگرد جواسلای ممالک میں تھے۔مغرب زوہ مسلمان نہیں تھے۔ بلکدیدوہ لوگ تھے جنہوں نے قدیم کمتب کے ملاؤں کے آ مے زانوے ادب بدریا تھا اور اس عقلی وروحانی فضایس سانس لیا تھا۔ جس كودة از سرنوتمير كرنا جاج تقد جديد خيالات كالرضرور يزاب ليكن جس تاريخ كاجمالي طور پراوی ذکر کیا گیاہے۔اس سے صاف طور پرظام ہوتا ہے کہ ترکی میں جوانقلاب ظہور پذیر ہوا اور جوجلد یا بدیر دوسرے اسلامی ممالک (بیس) بھی ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ بالکل اندرونی قوتوں کا آفریدہ تھا۔ جدیدونیائے اسلام کو جو محض طلحی نظرے دیکھا ہے وہی مخص بدخیال کرسکتا ہے کدونیائے اسلام کاموجودہ انقلاب محض بیرونی قوتوں کامر ہون منت ہے۔

کیا ہندوستان سے باہر و دسرے اسلامی ممالک خاص کرتر کی نے اسلام کوترک کردیا ہے؟ پنڈت جواہر لا ل نہرو خیال کرتے ہیں کہ ترکی اب اسلامی ملک نہیں رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو محسون نہیں کرتے کہ سوال کہ آیا کوئی فضی یا جماعت اسلام سے خارج ہوگئی۔ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے ایک خالص فقعی سوال ہے اور اس کا فیصلہ اسلام کی دیئت ترکیمی کے مسلمانوں کے نقطہ نظر سے ایک خالص فقعی سوال ہے اور اس کا فیصلہ اسلام کی دیئت ترکیمی کے لئاظ سے کرتا پڑے گا۔ جب تک کوئی فضی اسلام کے دو بنیا دی اصولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی تو حیفی اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں کرسکتا۔ خواہ فقہ تو حیفی اور ختم نبوت تو اس کوایک رائے العقیدہ طابعی اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں کرسکتا۔ خواہ فقہ

اور آیات قرآنی کی تاویلات میں و کتنی ہی غلطیاں کرے۔ عالبًا پیڈت جواہرلال نہرو کے ذہن میں وہ مفروضہ یا حقیق اصلاحات ہیں جوا تا ترک نے رائج کی ہیں۔اب ہم تعوزی ور کے لئے ان كا جائزہ ليس ك\_كياتركى من أيك عام مادى تطلة نظركا نشو ونما اسلام كمنافى بي؟ مسلمانوں میں ترک دنیا کابہت رواج رہ چکاہے۔مسلمانوں کے لئے اب وقت آ مما ہے کہوہ حقائق کی طرف متوجہ ہوں۔ مادیت، غرب کے خلاف کے ایک بڑا حربہ ہے۔لیکن ملا اورصوفی کے پیٹوں کے استیمال کے لئے ایک مؤثر حربہ ہے جوعمالوگوں کواس غرض سے گرفار حمرت کر دیتے ہیں کہان کی جہالت اورز وداعقا دی سے فائدہ اٹھا ئیں۔اسلام کی روح مادہ کے قرب سے نیں ڈرتی قرآن کا ارشاد ہے کہ تہارا دین میں جو حصہ ہاس کو نہ مولو، ایک غیرمسلم کے لے اس کا مجسنا دشوار ہے۔ گزشتہ چند صدیوں میں دنیائے اسلام کی جوتاری خربی ہے اس کے لحاظ ہے مادی نظمہ نظری ترقی محقق ذات کی ایک صورت ہے۔ کیالباس کی تبدیلی یالا طبنی رسم الخط کا رواج اسلام کے منافی ہے؟ اسلام کا بحیثیت ایک فرجب کے کوئی وطن نہیں اور بحیثیت ایک معاشرت کے اس کی نہ کوئی مخصوص زبان ہے اور نہ کوئی مخصوص لباس، قرآن کا تر کی زبان میں يزهاجانا تاريخ اسلام ميں كوئى نئى بات نہيں۔اس كى چندمثاليں موجود ہيں۔ ذاتی طور پر بيس اس كو . فكر ونظر كي ايك تتكيين غلطي بجمتا مول \_ كيونكه عربي زبان وادب كالمتعلم الحيمي طرح جانبا ہے كہ غير يور يى زبانون يس اكركسى زبان كاستنتل بوده عربى بيد ببرحال اب يداطلاعيس آربى بين كرزكول نے مكى زبان ميں قرآن يز هناترك كردياہے۔ تو كيا كثرت از دواج كى ممانعت ياعلاء پر لائسنس حاصل کرنے کی قید منافی اسلام ہے؟ فقد اسلام کی روسے ایک اسلامی ریاست کا امیر عازے كەشرى ،اجازتوں كومنسوخ كرديــ

بشرطیداس کو نقین ہوجائے کہ بیاجاز تیں، معاشرتی فساد پداکرنے کی طرف ماکل ہیں۔ رہاعلا وکا اکسنس حاصل کرنا، آج مجھے اختیار ہوتا تو بقیناً ہیں اے اسلای ہند ہیں نافذ کر دیا۔ ایک اوسا مسلمان کی سادہ لوگ زیادہ تر افسانہ راش ملاکی ایجادات کا نتیجہ ہے۔ قوم کی فہ ہی زعد گی سے ملاؤں کو الگ کر کے اتا ترک نے وہ کام کیا جس سے ابن تیمید یا شاہ دلی اللہ کا دل مسرت سے لیریز ہوجا تا۔ رسول کریم (ملک کے اور کام کیا جس سے شکاؤ ہیں درج ہے۔ جس کی رو سے دعظ کرنے کا حق صرف اسلامی ریاست کے امیریا اس کے مقرد کردہ فحض یا اشخاص کو حاصل ہے۔ خبر نمیں اتا ترک اس مدین سے واقف ہیں یا نمیں؟ تا ہم بیا کی جیرت آگیز بات ہے کہ ہے۔ اس کے اسلامی خمیر کی ردشی نے اس اہم ترین معاملہ میں اس کے میدان عمل کو کس طرح منود کردیا

ہے۔ سوئز قانون (مراد ہے سوئٹر رلینڈ کا ضابط قانون) اور اس کے تواعد وراقت کو اختیار کر لینا ضرور ایک علی اللہ کے جو جوش اصلاح کی وجہ سے سرزد ہوئی ہے اور ایک الی قوم میں جو سرعت کے ساتھ آگے بوھنا چا ہتی ہے ایک حد تک قائل معانی ہے۔ پیٹوایان فد ہو کے پنجہ استبداد ہے نجات حاصل کرنے کی مسرت ایک قوم کو پعض اوقات ایک راء مل کی طرف تھنج لے استبداد ہے نجات حاصل کرنے کی مسرت ایک قوم کو پعض اوقات ایک راء مل کی طرف تھنج لے وراقت کے ان معاثی پہلووں کو انجی مختلف کرنا ہے جن کو وان کر پر (Vonkremer) فقد وراقت کے ان معاثی پہلووں کو انجی مختلف کرنا ہے۔ کیا تنتیخ خواندت کی علیحہ گی منائی اسلام کی ہو حداث پی روح کے لیا ہے شہنشا ہیت نہیں ہے۔ اس خلافت کی تنتیخ جو بنوامیہ کے زمانے ہے ممثل ایک سلامت بن تو کو ایک ہے۔ اسلام کی روح انا ترک کے ذریعہ کار فرمارت ہے۔ سالہ خلافت میں ترکوں کے اجتہا دکو تجھنے کے لئے ہمیں ابن خلاون کی رہنمائی حاصل کرنا پڑے گی ۔ جو اسلام کا ایک جلیل القدر فلفی مورخ اور تا رخ جدید کا ایوالا باگر راہے۔ میں اپنی کتاب اسلام کا ایک جلیل القدر فلفی مورخ اور تا رخ جدید کا ایوالا باگر زراہے۔ میں اپنی کتاب اسلام کا ایک جلیل القدر فلفی مورخ اور تا رخ جدید کیا ایوالا باگر زراہے۔ میں اپنی کتاب اسلام کا ایک جلیل القدر فلفی مورخ اور تا رخ جدید کا ایوالا باگر زراہے۔ میں اپنی کتاب اسلام کا ایک جلیل القدر فلفی مورخ اور تا رخ جدید کیا ایوالا باگر زراہے۔ میں اپنی کتاب اسلام کا ایک جلیل جدید (مراد ہے ) کا اقتباس چیش کرتا ہوں۔

ابن غلدون ایپے مشہور مقدمہ تاریخ میں عالمگیر اسلامی خلافت سے متعلق تین متمائز س

نقاط نظر پیش کرتا ہے۔

ا المار الما

r..... اس كالعلق محض اقتضائے وقت ہے۔

٣ ..... ايسادار يكي ضرورت بي نبيل ـ

آ خرالذ كرخيال كوفاريوں نے افتيار كيا تھا۔ جواسلام كابتدائى جمبورين تھے۔ تركی پہلے خيال كے مقابلہ میں دوسرے خيال كی طرف مائل ہے۔ يعنی معزلہ كے اس خيال كی طرف كه عالم كير ظلافت بحض اقتضائے وقت سے حلق رکھتی ہے۔ تركوں كا استدلال بدہ بحد ہم كواپنے سياى الكلر خلافت كي سياك تجرب سے مدد لينی چاہئے۔ جو بلا شك وشبراس واقعد كی طرف رہنمائى كرتا ہے كہ عالم كير خلافت كا تفکر و خيل محلى صورت اختيار كرنے سے قاصر رہا۔ سيخيل اس وقت قائل محل تھا جب كہ اسلامى رياست برقر ارتھى۔ اس رياست كے اختشار كے بعد كى آزاد ملکتيں وجود ميں آئى بيں۔ اب سيخيل بائر ہوگيا ہے اور اسلام كى تنظيم جديد ميں ايك زندگى بخش عضر كى حيثيت سے اگر ترئيس موسكا۔

ندب وسلطنت كى عليحدى كانفور بعى اسلام كے لئے غير مانوس نيس ب-امام ك

غيبت كبرن كانظريه ايك منهوم عن ايك عرصه يهل هيعي ايران عن اس عليحد كي كوروب عمل لاج كا ے۔ ریاست کے زہبی وسیاسی وظا کف کی تقتیم کے اسلامی تصور کو کلیساا ورسلطنت کے مغربی تصور یخ الاسلام اور وزراء کے عہدوں کے تدریجی قیام سے واضح ہوجا تا ہے۔ کیکن آخر الذکرروح اور مادہ کی مابعد الطبعی عمویت پرمنی ہے۔مسیحیت کا آغاز ایک نظام رہانیت سے موتا ہے۔ جے د نیوی امور سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسلام ابتداء ہی سے ایک نظام معاشری رہا ہے۔جس کے قوانین بالطبع معاشری ہیں۔اگر جدان کا ماخذ الہامی ہے۔ مابعدالطبعی ھویت نے جس پر غرہب وسلطنت كى عليحدكى كامغربي تصور في محربي اقوام من تلح ثمرات بيدا كا - كل سال موك امريكه مين ايك كماب لكسي كن يقي برجس كاعنوان تعان أكر ميح شكا كوآ كين " (fChristcame to Chicago)اس كتاب برتمره كرت بوئ ايك امريكي مصنف كهتا ب: "مسترستيد (Mr. Stead) کی کماب سے ہمیں جو سبق حاصل کرنا ہے ہیہے کہ اس وقت نوع انسان جن برائیوں میں جتلا ہے وہ الی برائیاں ہیں جن کا ازالہ صرف فرہبی تاثرات ہی کر سکتے ہیں۔ان برائول كاازالدايك بزمى حدتك رياست كے ميردكر ديا كيا تھا۔ليكن خودرياست فسادانگيز سياس مثینوں میں دب می ہے۔ بیشتین ان برائیوں کا از الدکرنے کے لئے ندصرف تیارنہیں بلکہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ پس کروڑ ہا انسانوں کو جاہی اورخو دریاست کو انحطاط سے بچانے کے لئے بجز اس ك اوركونى چارە نيس كىشىر يول مىل اپنا اجتاعى فرائض كاندېسى احساس بيداكيا جائے."

مسلمانوں کے سیای تجربے کی تاریخ میں قد ب وسلطنت کی علیحدگی محض و ظائف کی علیحدگی محض و ظائف کی علیحدگی کا جرگز بید مطلب نہیں میں علیدگی ہے منہ کی مقانون سازی عوام کے خمیرے بے تعلق ہوجائے۔ جوصدیوں سے اسلامی موسکتا کہ مسلمانوں کی قانون سازی عوام کے خمیرے بے تعلق ہوجائے ۔ جوصدیوں سے اسلامی موصلات سے تحت ہوگا جو معلی صورت افتیار کرتا ہے۔ ہم صرف بیاتو تع رکھ سکتے ہیں کہ بیان برائیوں کا باعث نہ ہوگا جو یور بیادرام کیک میں بیداہوگئی ہیں۔

متذکرہ الصدر اصلاحات پر میں نے جو اجہالی بحث کی ہے اس میں میراروئے بخن پٹرت جو اہر لال نہرو سے زیادہ مسلمانوں کی طرف تھا۔ پٹرت نہرو نے جس اصلاح کا خاص طور پرذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ترکوں اور ایرانیوں نے نسل اور تو می نصب العین اختیار کرلیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسا نصب العین اختیار کرنے کے معنی ہیر ہیں کہ ترکوں اور

ایرا نبوں نے اسلام کوترک کردیا ہے۔ تاریخ کا متعلم اچھی طرح جامتا ہے کہ اسلام کا ظہورا یے زمانے میں ہوا جب کہ وحدت انسانی کے قدیم اصول جیے خونی رشتہ اور ملوکیت ناکام ابت مورے تھے۔ پس اسلام نے وحدت انسانی کا اصول کوشت اور بوست میں تیس بلکدروح انسانی می دریافت کیا۔نوع انسان کواسلام کا اجماعی پیغام بیے کنس کے تعودے آزاد ہوجا کیا باہمی لرائیوں سے ہلاک موجاو۔ بیکہنا کوئی مبالدنیس کداسلام فطرت کی سل سازی کوفیر حی نظر سے و کھنا ہے اور ایے مخصوص اداروں کے ذریعہ ایسا تھلے نظر پیدا کر دیتا ہے۔ جو فطرت کی نسل ساز قوتوں کی مواحث کرتا ہے۔ انسانی برادری قائم کرنے کےسلسلہ میں اسلام نے جواہم ترین كارنا المايك بزارسال مي انجام ديئے۔ وه سيحيت اور بدهمت نے دو بزارسال ميں بھي انجام نہیں دیتے۔ یہ بات ایک مجوے ہے کم نہیں کہ ایک ہندی مسلمان نسل اور زبان کے اختلاف کے باوجود مراکش کافئ کراجنبیت محسون نیس کرتا۔ تا ہم یٹیس کیا جاسکا کداسلام نسل کا سرے سے خالف ب-تاریخ سے ظاہر موتا ہے کہ اسلام نے معاشری اصلاح کوزیادہ تر اس امری بینی رکھا کہ بتدرت كنسلى عصبيت كومنايا جائے ادراييا راسته اعتيار كيا جائے۔ جہاں تصادم كاتم ہے كم امكان ہو۔قرآن کا ارشاد ہے۔ہم نےتم کوقبائل میں اس کئے پیدا کیا کتم پچانے جاسکو۔لیکن تم میں ے وہ محض خداکی نظر میں بہترین ہے۔جس کی زعر کی یاک ہے۔ 'یایھا الناس انا خلقتكم من ذكرو انثى وجعلتكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم (المحجدات:١٢)"أكراس امركوم نظردكهاجائ كرستانسل كس قدرز يوست باور نوع انسان سے نسلی امتیاز منانے کے لئے کس قدروقت درکارہے؟ تو سئلنسل کے متعلق صرف اسلام بی کا نقطهٔ نظر (بینی خود ایک نسل سازعضر بے بغیر نسلی امتیازات بر فتح یا ۲) معقول اور قابل عمل نظرات نے گا۔ سرآ رقم کیتھ (Sir Arther Kelth) کی چھوٹی سی کتاب مسئلنسل میں ایک دلیسپ عبارت ہے۔جس کا اقتباس یہاں پیش کرنانا مناسب ند ہوگا۔

"ابانسان میں اس تم کاغور پیدا ہور ہاہے کہ فطرت کا ابتدائی مقصد لین نسل سازی جدید معافی و نیا کی ضروریات کے منافی ہے اور وہ اپنے ول سے پوچھتا ہے کہ جھے کو کیا کرتا چاہئے کا گرفتا کی اس ماصل کیا جائے یا فطرت کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی قدیم را مگل اختیار کرے۔ جس کا لازی نتیجہ جنگ ہے؟ انسان کو کو آئی ایک را مگل اختیار کرے۔ جس کا لازی نتیجہ جنگ ہے؟ انسان کو کو آئی ایک را مگل اختیار کرے۔ جس کا لازی نتیجہ جنگ ہے؟

لبذااب، بات بالكل واضح بكراكرا تاترك اتحاد تورائيت سيمتاثر بة ووروح

اسلام کے خلاف اس قدر نہیں جارہا۔ جس قدر کدروح عصر کے خلاف۔ اگر وہ نسلوں کے وجود کو ضروری مجتا ہے تو اسلوں کے وجود کو ضروری مجتا ہے تو اس کو عصر جدید کی روح بالکل روح اسلام کے مطابق ہے۔ بہر حال ذاتی طور پر جس خیال کرتا ہوں کہ اتا ترک اتحاد تو رانیت سے متاثر نہیں ہے۔ میرایفین ہے کہ اس کا اتحاد تو رانیت ایک سیاسی جواب ہے۔ اتحاد اسلاف یا اتحاد المباغ ویت یا اتحاد المبلاف یا المبلاف

اگر مندرجہ بالا عبارت کا مغہوم انھی طرح بجولیا جائے تو تو ی نصب العین سے متعلق اسلام کے نقطہ نظر کو بھے شہ دھواری نہ ہوگی۔ اگر قومیت کے معنی حب الولمی اور ناموں وطن کے لئے جان تک قربان کرنے کے ہیں تو الی قومیت مسلمانوں کے ایمان کا ایک جرو ہے۔ اس قومیت کا اسلام سے اس وقت تصادم ہوتا ہے جب کہ وہ ایک سیاسی تصور بن جاتی ہے اور اتحاد انسانی کا بنیادی اصول ہونے کا وگوئ کرتی ہے اور بیمطالبہ کرتی ہے کہ اسلام شخصی مقید سے کہا انسانی کا بنیادی اصول ہونے کا وگوئ کرتی ہے اور بیمطالبہ کرتی ہے کہ اسلام شخصی مقید سے کہا منظر شم چلا جائے اور قومی زندگی میں ایک حیات بخش مضری حیثیت سے باتی شدرہ۔ ترکی، ایران، معر اور دیگر اسلامی ممالک میں قومیت کا مسئلہ پیدا تی نہیں ہوسکا۔ ان ممالک میں مسلمانوں کی زیروست اکثر بت ہے اور یہاں کی اقلیتیں جیسے یہودی، عیسائی اور زرشتی اسلامی مالوں کی اور از دوائی مسلمانوں کی دوسے یا تو المل کتاب ہیں یا المل کتاب ہیں۔ جن سے معاثی اور از دوائی مرف ان کی میں اسلامی قانون کے لئا قائے ہوئی ہیں اور جہاں تو میت کا متلہ مسلمانوں کے لئے تعلقات قائم کرتا اسلامی قانون کے لئا قائے ہوئا ہوئی ہیں۔ اسلام قومیت کا متلہ مسلمان انسلیہ ہیں۔ اسلام قومیت ہے ہم آ بھی پیدا ہیں۔ جن ممالک میں مسلمان اکثر بیت میں۔ اسلام قومیت ہے ہم آ بھی پیدا ہیں۔ اسلام قومیت سے ہم آ بھی پیدا ہیں۔ وہاں) مسلمانوں کی بیکوشش کہ ایک جذبی وصدت کی حقیت سے جن میں کی مسلمان انسلام کے بانکل مطابق ہیں۔

سطور بالا میں دنیائے اسلام کی مجھے صورتمال کو اجمالی طور پر پیش کردیا گیا ہے۔ اگر اس کو انتہی طرح مجھ لیا جائے تو بیدامر واضح ہوجائے گا کہ وصدت اسلامی کے بنیادی اصولوں کو کوئی بیرونی یا اندرونی قوت متولزل ٹیس کر کتی۔ وصدت اسلامی ، جبیبا کہ میں نے پہلے تو قیح کی ہے۔ مفتنل ہے اسلام کے دو بنیادی عقائد پر۔ جن میں پانچ مشہور ارکان شریعت کا اضافہ کر لینا چاہئے۔ وقدت اسلامی کے بیاسامی عناصر ہیں جورسول کر یم (میلیا کے ) زیانے ہے اب تک قائم بیں کے وصال میں بہائیوں نے ایران اور قادیا نیوں نے ہندوستان میں ان عناصر میں اختشار ہیدا كرنے كى كوشش كى ہے۔ يكى وحدت دنياتے اسلام ميں يكسال روحانى فضا پيدا كرنے كى ضامن ہے۔ یمی وحدت اسلامی ریاستوں میں سیاسی اتحاد قائم کرنے میں سہولت پیدا کرتی ہے۔خواہ پیر اتحاد عالمگیرریاست (مثالی) کی صورت اختیار کرے یا اسلامی ریاستوں کی جمعیت کی ایک صورت یا متعدو آ زاور پاستول کی صورت جن کےمعاہدات اور میثا قات خالص معاثی وسیای مصلحتوں برہنی ہوں ہے۔اس ملرح اس سیدھے ساوھے نہ ہب کی تعقلی ہیئت ترکیبی رفتار زبانہ ہے ایک تعلق رکھتی ہے۔ اس تعلق کی مجرائی قرآن کی چندآ بھوں کی روشنی میں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جن کی تشریح پیش نظر مقصد سے بیغیریهال ممکن نہیں۔ سیاسی نقط نظر سے وحدت اسلامی صرف اس وقت متزلزل ہو جاتی ہے۔ جب کہ اسلامی ریاستیں ایک دوسرے سے جنگ کرتی ہیں اور نربی نقطهٔ نظرے اس وقت معرار ل موجاتی ہے۔ جب که مسلمان بنیاوی عقائدیا ارکان شریعت کے خلاف بعادت کرتے ہیں۔اس ابدی وحدت کی خاطر اسلام اینے وائرے میں کسی باغی جماعت کوروانہیں رکھتا۔ اسلام کے دائرے سے باہرالی جماعت کے ساتھ ووسرے نداہب کے پروؤں کی طرح رواداری برتی جائے ہے۔ میرے خیال میں اس وقت اسلام ایک عبوری وور ے گزرر ہا ہے۔وہ سیای وحدت کی ایک صورت سے کسی دوسری صورت کی طرف جو ابھی متعین نہیں ہوئی ہے۔اقدام کررہاہے۔ونیائے جدید میں حالات اس سرعت کے ساتھ بدل رہے ہیں كمستقبل كم متعلق بيشين كوكى تقريبا نامكن ب- اكر دنيائ اسلام سياى وحدت حاصل کرے۔ (اگراییامکن ہو) تو غیرمسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا روید کیا ہوگا؟ بیا یک ایساسوال ہے جس کا جواب صرف تاریخ ہی دے علق ہے۔ میں صرف اتنا کہ سکتا ہوں کہ جغرافعی حیثیت سے بورب اور ایشیاء کے ورمیان واقع ہونے کے لحاظ سے اور زندگی کے مشرقی ومغربی نصب العین کے ایک احزاج کی حیثیت سے اسلام کوشرق ومغرب کے مابین ایک طرح کا نقط اتسال بنا چاہے ۔ کیکن اگر بورپ کی ناوانیال اسلام کو نا قابل مفاصت بنادین تو کیا موگا؟ بورپ کے روزمرہ کے حالات جوصورت اعتبار کر دہے ہیں۔ان کا اقتضاء یہ ہے کہ یورپ اپنے طرزعمل کو کلیتہ بدل دے جواس نے اسلام کے متعلق افتیار کیا ہے۔ ہم صرف بیاتو قع کر سکتے ہیں کہ سیاس بصیرت برمعاثی لوٹ اورشہنشاہی ہوں کا پر دہبیں پڑےگا۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے۔ میں یقین کامل کے ساتھ کمیہ سکتا ہوں کہ مسلمانان ہند کسی الی تضوریت کا شکار نہیں ہیں گے۔ جو ان کی تہذیبی وصدت کا خاتمہ دے گی۔اگر ان کی تہذیبی وصدت محفوظ ہو جائے تو ہم اعمّا دکر سکتے ہیں کہ وہ ذہب اور حب الوطنی میں ہم آ بھی پیدا کرلیں ہے۔ بزما مینس آ فا خال کے متعلق میں دوا کید لفظ کہنا جا ہتا ہوں۔ میرے لئے اس امرکا معلوم کرنا دشوار ہے کہ چیڈت جواہر لال نہر و نے آ فا خال پر کوں حملے کئے؟ شایدوہ خیال کرتے ہیں کہ اور اسامیلی ایک ہی زمرے میں شامل ہیں۔ وہ اس بات سے بدا ہت بخر ہیں کہ اسامیلیوں کی دینیا تی تاویلات کتی ہی خلط ہوں۔ چربجی وہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ بیچے ہے کہ اسامیلی شلسل وامامت کے قائل ہیں۔ لیکن ان کرز دیک امام حال دی منیس ہوتا ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ بزما مینس آ فا خان نے نہیں ہوتا ہے۔ وہ محض قانون کا مفسر ہوتا ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ بزما مینس آ فا خان نے اپنے چرودک کوسب فیل الفاظ سے مخاطب کیا تھا۔ (دیکھوا شارال آباد مورو سامرار بی سام ۱۹۳۳ء) دو کو اسام کا قبلہ ہے اور محمد ( علیات کی کراب اللہ علیہ کہ کر ملود اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھو۔ مسلمانوں کے ساتھ موسمجہ میں یا جماعت نماز السام علیم کہ کر ملود اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھو۔ مسلمانوں کے ساتھ موسمجہ میں یا جماعت نماز السام علیم کہ کہ کر ملود اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھو۔ مسلمانوں کے ساتھ موسمجہ میں یا جماعت نماز السام علیم کم کہ کر ملود اپنے بچوں کے اسلام علیم کم کہ کر ملود اپنے بچوں کے اسلام علیم کم کہ کر ملود اپنے بچوں کے اسلام علیم کم کے کو سے اسامی نام رکھو۔ مسلمانوں کے ساتھ موسمجہ میں یا جماعت نماز السام علیم کم کے کو سومی میں بیات کے اسلام علیم کم کہ کر ملود اپنے بچوں کے اسلام علیم کی بھام حسن نماز

پڑھو۔ پابندی سے روز نے رکھو۔ اسلای قانون لکاح کے مطابق اپنی شاویاں کرو۔ تمام مسلمانوں سے اپنے بھائیوں کی طرح برتا وکرو۔'' اب پنڈت جواہر لال نمروکواس امرکا تصفیہ کرنا جائے کہ آیا آغاضاں اسلامی وحدت

ک نمائندگی کررہے ہیں (مرتب) یانہیں؟ (دف اتبال ۱۲۱۳۸ ۱۲۵۰۷) کشمیر کمیٹی کی صدارت ہے استعفاء

سشمیر کمینی میں میری صدارت بحض عارضی تنی۔ یا در ہے کہ کمیٹی کی تفکیل سمیر میں غیر متوقع واقعات کے اچا تک رونما ہونے پر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لئے ہوئی تھی اور اس وقت بیدنیال تھا کہ اس تم کی کمیٹی کی ضرورت بہت جلد فتم ہوجائے گی۔اس لئے کمیٹی کا کوئی نظام مرتب فیس کیا تھا اور صدر کوآ مراندا ختیارات وے دیئے گئے تتے۔

یدا ہوئے والے واقعات نے غلا قابت کرویا۔ بہت ہے مبران نے اس لئے یہ سوچا کہ سیٹی کا پیدا ہوئے والے واقعات نے غلا قابت کرویا۔ بہت ہے مبران نے اس لئے یہ سوچا کہ میٹی کا ایک با قاعدہ نظام ہونا چاہئے اور عہد بداروں کا نیاا تقاب ہونا چاہئے ، کمیٹی کے ادکان اور اس کے برق کار کے متعلق کچھ لوگوں کے اختلاف نے جس کے اسباب کا یہاں و کر کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اس خیال کی مزید تا تیرک پہنا تی کی کے مدر امراز ایش اللہ میں مجمود فلیف قانی مرزا فلام احمد قاویانی ) نے اپنا استعفاء پیش کیا اور وہ منظور ہوگیا۔ ومرز ایش اللہ میں مجمود فلیف فانی مرزا فلام احمد قاویانی ) نے اپنا استعفاء پیش کیا اور وہ منظور ہوگیا۔ پہنے کے ایک اور جلہ ہوا۔ اس میں ممبران کے ساسنے پیچیلے ہفتہ کے آخری دوں میں میں گیا کہ اور جلہ ہوا۔ اس میں ممبران کے ساسنے

نظام کامسوده پیش کیا گمیا۔ جس کی غرض وغایت بیٹنی که کمیٹی کی حیثیت ایک نمائندہ جماعت کی می ہورلیکن کچھمبران نے اس سے اختلاف ظاہر کیا۔ بعد کے بحث دمباحثہ اور تفتگو سے مجھے یہ یعۃ لگا كه بدلوگ درامل كمين كودواييے حصول بل تقتيم كرنا جا بيج بيں۔ جن عمل اتحاد مرف برائ نام بی موگا۔ جنانچہ میں نے اینااستعفاء پی کرنے سے سلے ممران کوانی اس رائے سے اچھی طرت آگاہ کردیا تھا۔ برقستی سے کیٹی میں کھالیے لوگ بھی ہیں جوائے فیابی فرقے کے امر کے سواکسی دوسرے کا رتباع کرناسرے سے گناہ بھتے ہیں۔ جنا نچہ قادیانی و کلام میں سے ایک صاحب نے جوم ربور کے مقد ات کی میروی کررہے ہیں۔ حال ہی میں اینے ایک بیان میں واضح طور پر اس خیال کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے صاف طور برکہا کہ وہ کی تشمیر کمیٹی کونیس مانے اور جو پھے انہوں نے باان کے ساتھیوں نے اس عمن میں کیا وہ ان کے امیر کے تھم کی تعمیل تھی۔ مجھے اعتراف ب كه يس فران كاي بيان سائدازه لكايا كرتمام قادياني حفرات كالي خيال موكا اوراس طرح میرے زویک مشمیر کمیٹی کامستقبل مشکوک ہوگیا۔ میں کس صاحب پر آگشت نمائی نہیں کرنا جا ہتا۔ ہمخص کوئل حاصل ہے کدوہ اپنے دل ود ماغ سے کام لے اور جورات پند ہوا ہے افتیار کرے۔ حقیقت میں مجھے ایسے مخف سے ہدردی ہے جو کسی روحانی سہارے کی ضرورت محسوں كرتے ہوئے كى مقبرہ كا مجاور ياكى زئدہ نام نهادى كامريد بن جائے۔ جہال تك جميے علم ب تشميركميثي كاعام ياليسي كمتعلق ممبران مس كتي قتم كااختلاف نبيس ياليسي سے اختلاف كى بنام یر کسی نئی یارٹی کی تفکیل پراعتراض کرنے کا کسی کوئٹ نہیں پہنچتا لیکن جہاں تک میں نے حالات کا جائزه ليا ب ميميم مين كے چنداركان كوجواخلافات إلى ووبالكل بے تي إلى ان حالات كے بیش نظر جھے اس امر کا یقین ہے کہ میٹی میں اب ہم آ جنگی کے ساتھ کا مہیں ہوسکا اور ہم سب کا مفادای میں ہے کہ موجود و تشمیر کمیٹی کوشم کردیا جائے۔ ساتھوی ساتھواں حقیقت ہے افکار میں کیا جاسکنا کہ مسلمانان مشمیر کی رہنمائی اور مدد کے لئے برطانوی ہند میں ایک مشمیر ممینی ضرور ہونی جائے۔اس لئے اگر برطانوی ہند کے مسلمان اسے عظمیری بھائیوں کی مدد کرنا جا ہے ہیں تو وہ مجاز ہیں کہ ایک تھلے عام اجلاس میں ایک ٹی شمیر کمیٹی کی تفکیل کرلیں ۔موجودہ حالات نے چیش نظر مجھے صرف یکی ایک داستہ دکھائی ویتا ہے۔ جس نے اسینے ان احساسات کو آپ کے سامنے تھلے الفاظ میں پیش کردیا ہے۔جنہوں نے مجھے استعفاء دینے پر مجبور کیا۔ مجھے امید ہے کہ میری ب صاف گوئی کی مخص کونا گوارندگزرے گی۔ کیونکہ میرامقصد نہ کسی کی برائی کرنا ہےاور نہ کسی برانگی الخاتا\_ (حرف اقال ص ۲۲۳۲۲۲۰)

تحريك تشميري صدات كى پيفكش كااسترداد

آل انڈیا کھی کھی کا صدر ہوتے ہوئے ہیں نے پرمناسب نہ مجھا کہ ہیں کیئی کے مہران کواس پررائے زنی کا موقد دیے بغیراس شط کا جواب دے دوں۔ جس ہیں مجھے صدارت پیش کی گئی ہی۔ ہیں نے ڈاکٹر مرز ایعقوب بیک کو بھی اس امرے مطلع کردیا تھا۔ بیرے شط سے اخبارات کے بعض الل قلم اسحاب نے جوافل قادیاتی ہیں پیفلامطلب اخذ کیا ہے کہ اصولی طور پر جھے پیش کردہ صدارت کے قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ لہذا میں جلداز جلد ہے بات واضح کردیا جا ہتا ہوں کہ جھے صرف صدارت کے قبول کرنے می سے اصولی اختلاف نہیں بلکہ میں تو اسک کردیا جا ہتا ہوں کی محتاق سوچنا می فلط بھتا ہوں اور میر سے اس دو ہی وجو ہات وہی ہیں جن کی بناء اسکی پیکٹش کے متعلق سوچنا می فلط بھتا ہوں اور میر سے اس دو ہی وجو ہات وہی ہیں جن کی بناء میں نے ہیتے ہوئی کو بی گئی کہا کہ اس انڈیا کشیر کی کھی کہا کہ اس انڈیا کشیر کی کھی کہا کہ ان انڈیا کشیر کی کھی کہا کہ ان انڈیا کشیر کیناء

یہ پیکش جو جھے گائی ہے بقیغا ایک فریب ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو اس امر کے متعلق یقین دلا تا ہے کہ سابقہ سمیر کھٹے تھیں ہے تھیں ایک فریب ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو اس امر کے جماعت کی حیثیت ہے موجود ہے اور یہ کہ وہ گوگئی ہے تھا ہے۔ وہ اب اس مخض کی رہنمائی میں کام کرنے کے لئے تیار ہیں۔ جو کیٹی کی ٹی تھیل کا سب سے بدا محرک تھا۔ لیکن ان کی یہ جال کہ وہ اسباب جن کی بتاہ پر میں نے تشیر کمیٹی کی از سرفو تھکیل کر ائی۔ اب ختم ہوگئے ہیں دند تھی کے ان سرفو تھکیل کر ائی۔ اب ختم ہوگئے ہیں دند تھے قاکل کر مکتی ہے اور منسلم موام کو۔

قادیانی ہیڈکوارٹرز ہے ابھی اس مقعد کا کوئی واضح بیان شاکع ٹیس ہوا کہ قادیا نیوں کے کی مسلم ادارہ بیس ٹر یک ہونے کی صورت بیس ان کی اطاعت دوطر فدنہ ہوگ ۔ بلکہ واقعات سے تو یہاں بالکل واضح ہوگیا ہے کہ وہ ادارہ جس کوقادیا نی اخبارات تحریک شمیر کے نام ہے موسوم کرتے ہیں اور جس بیس بقول قادیا نی اخبار ''الفسنل' مسلمانوں کو صرف ری طور پر شرکت کی اجازت دی گئی تھی ۔ اخراض ومقاصد کے لحاظ ہے آل اغریا تھی کھی کے بالکل مختلف ہے۔ قادیا نی جماعت کے ایم رکی جائی کھی ہے نام کھی تھی ہے ایک محتلف ہے۔ قادیا نی جماعت کے ایم رکی جائی ہے تھی کی جہاں جوانہوں نے اپنے تھی ہی کہا گیا ہے ) انھی قادیا نی تحریک شمیری ہونے کی وجہ ہے آئیں مسلمان کی بجائے بھائی کہا گیا ہے ) انھی قادیا نی تحریک شمیرے چند ہوئے اخراض کا انگریا ہے۔ آخر کے کھی ہے کہا گئی ہے۔ آخر کے کھی ہے کہا گئی ہے۔ آخر کے کھی ہے کہا گئی ہے کہا تھی ہے۔ آخر کے کھی ہے کہا گئی ہے۔ آخر کے کھی ہے کہا گئی ہے کہا تھی ہے۔ آخر کے کھی ہے کہا گئی ہے کہا تھی ہے۔ آخر کے کھی ہے۔ جو کہا تھی ہے کہا تھی ہے۔ آخر کے کھی ہے کہا تھی ہے۔ آخر کے کھی ہے۔ آخر کے کھی ہے۔ آخر کے کھی ہے۔ آخر کے کھی ہے۔ جو کے جو کہا تھی ہے۔ آخر کے کھیلے کی جو کہا تھی ہے۔ آخر کی کھیلے کے چند ہو تھی ہے ان کی کھی ہے۔ آخر کے کھی ہے۔ آخر کے کھی ہے۔ آخر کے کھی ہے۔ آخر کی کھی ہے۔ آخر کے کھی ہے۔ آخر کے کھی ہے۔ آخر کے کھی ہے۔ آخر کے کھی ہے۔ آخر کی کھی ہے۔ آخر کے کھی ہے۔ آخر کی خواد ہے کہا تھی ہے۔ آخر کے کھی ہے۔ آخر کی کھی ہے۔ آخر کی خواد ہے۔ آخر کی خواد ہے کہا ہے کہا تھی ہے۔ آخر کی خواد ہے کہا تھی ہے۔ آخر ہے کہا تھی ہے کہا تھی ہے۔ آخر ہے کہا تھی ہے۔ آخر ہے کہا تھی ہے کہا تھی ہے۔ آخر ہے کہا تھی ہے۔ آخر ہے کہا تھی ہو کہا تھی ہے۔ آخر ہے کہ ہے۔ آخر ہے کہا تھی ہے۔ آخر ہے کہ ہے کہ ہے۔ آخر ہے کہ ہے کہ ہے۔ آخر ہے کہ ہ

میری سجیر مین نیس آتا کدان حالات کے پیش نظر ایک مسلمان کس طرح ایک اسکی ا تحریک بیس شامل موسکتا ہے جس کا اصل مقصد غیر فرقہ واری کی پکی ہی آٹر بیس کی مخصوص جماعت کا پروپیکٹٹر اکرنا ہے۔ بابسوم ..... فتنقادیانیت اور مکاتیب اقبال اور اگر قوت فرون کی در پرده مرید قوم کے حق میں ہے است دہ کلیم الی

(مرب کلیم)

احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں پنڈت جواہر لال نہرو کے نام خط

س. ۱۲رجون ۱۹۳۲ء

ڈیئرینڈت جواہرلال!

کل آپ کا مرسلہ خط طا۔ جس کے لئے میں آپ کا شکر گذار ہوں۔ میں نے جب آپ کا شکر گذار ہوں۔ میں نے جب آپ کے تخریر کردہ مضامین کا جواب گھا تو میرا گمان تھا کہ آپ کواحمہ بول کے سیاس رویہ کاعلم نہیں۔ میر بان جوابات کے لکھنے کی بنیاد کی دجہ فی الحقیقت اس بات کوظا ہر کرتا اور خاص طور سے آپ پر یہ واضح کرتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جذبات وفاداری کیسے پیدا ہوئے اور بیا کہ قادیا تیت نے ان کے لئے الہائی بنیاد کی طرح فراہم کی؟ ان مضامین کی اشاعت کے بعد میرے لئے یہ اکتشاف اعتبائی جیران کن تھا کہ خود مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ ہمی ان تاریخی وجہات سے ناواقف ہے۔ جنہوں نے احری تعلیمات کے تھیکیل کیا۔

علادہ ازیں بنجاب اور وسرے علاقوں میں بنے والے آپ کے ساتھی بھی آپ کے ان مضامین کے باہم ہے ہے گئی محسوں کرتے تھے۔ کیونکہ ان کے خیال میں آپ کی ہمدردیاں احمد بیتر کیک کے ساتھ تھیں۔ اس کی بنیادی وجہ بیتی کہ آپ کے ان مضامین سے احمد کی اور دیاں احمد بیتر کیک کے ساتھ تھیں۔ اس کی بنیادی وجہ بیتر کی آپ کے طلاف اس خلاقتی۔ کی سیلانے کا موجب تھا۔ ببر حال جھے اس بات کی خوثی ہے کہ میری آپ کے متعلق رائے خلاتی۔ بیس بالیت میں جیس الیت اس کرا حمد ایوں سے خود آئیس کے میدان میں مقابلہ کی فاطر جھے اس بحث میں حصد این بار الے میں آپ کو یقین والا تا ہوں کہ ان مضامین کو لکھتے کی مفاطر جھے اس بحث میں حصد این پڑا۔ میں آپ کو یقین والا تا ہوں کہ ان مضامی کو لکھتے کے میدوستان اور اسلام کی بہتری میرے بیش نظر تھی اور میں اپنے ذہن میں اس امر کے متعلق کو کی شیمیٹری یا تا کہ احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں کے ندار ہیں آ۔

جھے اس بات کا افسوں ہے کہ ش نے لا ہور ش آپ سے ملنے کا موقعہ گوادیا۔ میں ان دنوں اتنا بہار تھا کہ اسٹ کر میں آپ ہے باری کے باعث تقریباً ان دنوں اتنا بہار تھا کہ اسٹ کر میں ان بی بہاری کے باعث تقریباً ریٹائر منٹ کی زندگی گذارر ہا ہوں۔ آئندہ آپ جب لا ہور آئیں تو جھے اپنی آ مدے ضرور مطلع کریں۔ کیا آپ کو میراشہری آزادی کے متعلق محمل گیا ہے؟ چونکہ آپ نے اپنے مطلع میں اس کے مطلع کی اطلاع نہیں دی۔ اس لئے جھے خدشہ ہے کہ وہ خطا آپ تک بھی نہیں بایا۔

آپ کا مطلع میں بھی اقال کے المحلاع نہیں بایا۔

آپ کا مطلع میں بھی اقال کے المحلاع نہیں بایا۔

## مولا ناسیدسلیمان ندویؓ کے نام خطوط

لا جور ، موری ۱۹۲۰ مرابر بل ۱۹۲۲ء

السلامعليكم!

مخدومي!

ا کی عرصہ ہے آپ کو خط لکھنے کا قصد کرر ہاتھا۔ دویا تیں دریافت طلب ہیں: متعلمین میں سے بعض نے علم مناظر ومرایا کے روسے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے

كه خدا تعالى كى رويت ممكن ہے۔ يہ بحث كهال ملے كى؟ شي اس مضمون كود يكھنا چا ہتا ہوں۔

.... مرزاغالب كال معركامغيوم آپ كنز ديك كياب

بر كبا بنگامه عالم بود رحمة للعالمين بم بود

حال کے بیئت دان کہتے ہیں کہ بعض سیاروں میں انسان یا انسانوں سے اعلیٰ تر مخلوق کی آبادی ممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتو رحمۃ للعالمین کا ظہور وہاں بھی ضروری ہے۔ اس صورت میں کم از کم محمد یت کے لئے تاتخ یا پروز لازم آتا ہے۔ شخ اشراق تناتخ کے ایک شکل میں قائل ہے۔ ان کے اس عقیدہ کی وجہ یہی تو نہمی جس نقر س کی وجہ سے دو ماہ کے قریب صاحب فراش رہا۔ اب کچھافاقہ ہوا ہے۔ امید کہ آپ کا مزاح بخیر ہوگا۔ والسلام! مخلص محمدا قبال ہے۔ اس دان ہر تہ ہے مطا ماللہ ایم ایسا

لامور مورندا دعمرما ١٩١٧ء

انسلام عليكم!

مخدومي مولانا!

سے خط اعظم کڑھ کے پیت پر لکھتا ہوں۔معلوم نہیں کہ آ پ ابھی علی گڑھ تی میں ہیں یا وہاں سے والی آ گئے۔راخب اصفہائی نے مغروات میں لفظ نبی کی تشریح میں لکھا ہے کہ لفظ نبی کے درمتی ہیں۔ خبر دیے والا اور بلند مقام پر کھڑ اہونے والا۔ اوّل الذکر نبی ہمزہ کے ساتھ اور دوسرا بغیر ہمزہ کے، اس خمن میں راخب نے ایک صدیث بھی نقل کی ہے۔ یعنی صفور رسالت مآب ( عظافیہ ) نے فر مایا کہ میں نبی بغیر ہمزہ کے ہوں۔ بیصدیث محارج ستہ میں ہے یا ہمزہ ہیں اور کون قرآن شریف میں جن انہا مکا وکر ہے ان میں ہے کون سے نبی یا ہمزہ ہیں اور کون سے نبی یا ہمزہ ہیں اور کون سے بھی ہمزہ کا سر بغیر ہمزہ ہیں اور کون سے بھی ہمزہ کیا ؟

بیروال برااہم ہے۔ کیونکہ اگر قرآنی انبیاء یا حضور رسالت مآب ہی بغیر امرہ ہیں تو لفظ نی کا اگریزی ترجمہ Prophet جس کے متی خبردینے والا کے بیں۔ کیونکر ورست ہوسکتا ہے؟ امید کہ آپ کا مزاج بخیروعافیت ہوگا۔ (مکاتیب اقبال ص ۱۸۱ ، فیض طاواللہ ایم۔ اے) والسلام!

مخلص بحدا قبال

مجو پال شیش کل ،موری ۱۹ ارجولائی ۱۹۳۵ء مخدوم دکرم جناب قبلہ مولوی صاحب! میں مگلے کے بر تی علاج کے لئے کچھ مدت کے لئے بجو پال میں تیم ہوں۔اس محط کا جواب بہیں نہ کورہ بالا چند برعمنایت فرمائے۔ ا...... کیافتہ اسلامی کی روسے تو بین رسول قائل تعذیر جرم ہے۔ (بے شبہ۔ ندوی) اگر ہے

ا...... کیافقہ اسلامی کی رویے تو ہین رسول قائل تعذیر چرم ہے۔ (بے شبہ۔ ندوی) اگر ہے تو اس کی تعزیر کیا ہے؟ (تعزیر حسب رائے امام قید سے لے کرفل تک ۔ ندوی) میں بر مجھند

س.... اگر کوئی فض جو اسلام کا مدی ہے یہ کے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کو حضور رسالت مآب (قالی ایک دیادہ متدن زمانہ مآب (قالی ایک دیادہ متدن زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں تو کیا ایسا فض قربین رسول کے جرم کا مرتکب ہے؟ بالفاظ دیکر اگر قربین رسول جرم قائل تحریر ہے۔ بالفاظ دیکر اگر قربین رسول جرم قائل تحریر ہے قائل تحریر ہے قائل تحریر ہے تو مقیدہ فاور قربین رسول کی صدیس آتا ہے یا نہیں ج

س..... اَکُرَةَ بِين رسول کي مثاليس کتب فقد مين نه کور بول آو مهريانی فرما کران مين سے چند تحرير فرمائي - کتاب کا حواله بتيد صفح تحرير فرما کر ممنون فرمائي - امید ہے کہ اس حریفہ کا جواب جلد ملے گا۔ زیادہ کیا حرض کروں، میری صحت پہلے سے بہتر ہے۔ امید ہے کہ اس دفعہ کے علاج سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ (مکاتب آبال جام ۱۸۸۸) والسلام! مخلص: عجمہ آبال (لا بور) حال وارد بحو پال

بعويال بيش محل مور فد كم راكست ١٩٣٥ء السلام عليكم! مخدوم كمرم جناب مولانا! آب كا دالا نامد محصابحى ملا ب-جس كے لئے سرايا سياس مول - چندامور ادر بعى دریافت طلب ہیں۔ان کے جواب سے بھی ممنون فرمائے۔ تحمله مجمع البحارص ٨٥ مين حضرت عائشه الك قول نقل كيا كيا بيا بيدي مدكة حضور رسالت ماّ ب(ﷺ) کوخاتم انعین کہولیکن بینہ کو کیان کے بعد کوئی اور ٹی ٹیس ہوگا۔ مہربانی کرکے کتاب دیکھ کریے فرمائے کہ آیااں قول کے اسناد درج ہیں ادراگر ہیں تو آب كنزد يكان اسنادى مقيقت كياب؟ الياى قول درمنثور،ج٥ص ٢٠٨ مى بداس كاتعديق كى محى ضرورت بيدين نے یمان بھویال میں بیکتب تاش کیں۔افسوس اب تک فہیں لیں۔ ( فج الكرام ص ٢٣١) حفرت من (عليه السلام) كدو باره آنے كے متعلق ارشاد ب\_ "من قال بسلب نبوته كفر حقا" الأولك آب كنزديك كما حققت مجام؟ "لوعاش ابراهيم لكان نبينا "الصديث كمتعلق آب كاكيا خيال ب؟ نووی اے معترفین جانبا۔ ملاعلی قاری کے زویک معترب کیااس کے اساد درست میں ج يخارى كى مديث وامامكم منكم "شن داك حاليد بكيا؟ الرحاليه وواس مديث كار مطلب معلوم موتا ب كرسي عليه السلام كردوباره آنے سے مسلمانوں كوكو في تعلق نبيس - كوتك جس وقت وه آئيس محسلمانون كالهام خودسلمانون عن سع موكار خم نوت كمتعلق اور مى اكركونى بات آپ ك ذبين عن مواد اس ا كاه فرمایئے ۔ زیادہ کیاعرض کروں۔امید کہمزاج بخیر ہوگا۔ (مكاتب اتبال ج اس ١٩١١)

۷٩

والسلام إمخلص بحمرا قبال

......

بجو پال،موردیه ۲۲ راگست ۱۹۳۵ء مخدوم کرم جناب مولانا! السلام علیکم! ای عرب نزلک سموسی ادری کافتی اردین السرم من ادر می ا

ایک عربینہ کھی چکا ہوں۔امید کہ کا تختی کر طاحظہ عالی سے گذرا ہوگا۔ایک بات دریافت تخی جاریع خ کرتا ہوں

طلب ره گئ تھی۔جواب عرض کرتا ہوں۔

کیا علائے اسلام میں کوئی ایسے ہزرگ بھی گزرے ہیں جوحیات ویزول سے اہن مریم (علیماالسلام) کے منکر ہوں؟ یا گرحیات کے قائل ہوں تو نزول کے منکر ہوں؟ معتز لہ کا عام طور پراس مسئلہ میں کیا فد ہب ہے؟ امید کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا۔ میں ۲۸ راگست کی شام کو رفصت ہوجاؤں گا۔علاج کا کورس اس روز مجتم ہوجائے گا۔ اس قط کا جواب لا ہور کے پید پرارسال فرمائے۔ (مکاتیب آبال جاسی کا معاداللہ ایم ہوجائے گا۔ اس قط کا جواب کا ہور کے پید پرارسال

والسلام! مخلص:محمدا قبال

•••••

لا مور،مور ندیم/اگست ۱۹۳۳ء منسور

والا نامه ابھی ملا ہے۔ آپ کی صحت کی خبر پڑھ کر بہت خوثی ہوئی۔ خدا تھا گی آپ کودیہ تک نزر پڑھ کر بہت خوثی ہوئی۔ خدا تھا گی آپ کودیہ تک زندہ وسلامت رکھے۔ میری صحت کی حالت بہنست سابق بہتر ہے۔ کوآ واز میں کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی۔ انشاء اللہ موم مربا میں وہ اگریزی کتاب کھتا شروع کروں گا۔ جس کا وعدہ میں نے اعلی حضرت نواب صاحب بھو پال ہے کر دکھا ہے۔ اس میں آپ کے مشورہ کی ضرورت ہے۔ بدورالباز غربھی ای مطلب کے لئے متکوائی ہے۔ اس کتاب میں زیادہ وتر قوانی ناسلام پر بحث ہوگی کہاں دفت اس کی ضرورت ہے سے۔ اس کے متحال جوجو کتب آپ کے ذہن میں ہیں۔ مہائی کر کہاں دفت اس کی ضرورت ہے جسے۔ اس کے متحال جوجو کتب آپ کے ذہن میں ہیں۔ مہائی کر کے ان کے ناموں سے جھے آگاہ فرما ہے اور مید می فرما ہے کہاں کہاں سے دستیاب ہوں گی ؟

الحددلله! كراب قاويانى فتنه بنجاب ش رفته رفته كم مور با ب مولا نا ابوالكلام آزاد نه بهى دو تمن بيان چپوائ بين گرحال كروش خيال علاء كوابهى بهت كرد كستاباتى ب اگر آپ كى صحت اجازت دے تو آپ جمى اس پرايك جامع ونافع بيان شاكع فرما ينظ مس بهى تيسرا بيان انشاء الله جلد ككموں كا۔ اس كا موضوع موكا۔ "بروز" لقظ بروز كے متعلق اگركوئى كئير آپ ك ذ بن میں ہویا کہیں صوفیہ کی کتابوں میں اس پر بحث ہوتو اس کا پید دیجنے نہایت شکر گزار ہوں افعال میں میں اسلام اخلص محمدا قبال گا۔ (مکاتیب اقبال ج اس ۱۹۹۹ - ۲۰۰۰ برتیہ خط مطاواللہ ایک اے ۔

سیدالیاس برنی (ناظم دارالتر جمعثانیه یو نیورش) کے نام خط

لا مور، مور خدا رجون ۱۹۳۷ء

## مخدومی جناب پروفیسرصاحب!

آپ کا والا نامہ انجی طا ہے۔ کتاب '' قادیانی فہب'' اس سے بہت پہلے موصول ہوگئی تھی۔ جمعے یقین ہے کہ یہ کتاب بے شار لوگوں کے لئے چراخ ہدایت کا کام دے گی اور جو لوگ قادیانی فہرب پر مزید کھتا چاہتے ہیں۔ان کے لئے تو یضیم کتاب ایک فعمت فیر متر قبہہ۔ جس سے ان کی محنت وزحمت بہت کم ہوگئی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مفصل خطا لکھتا۔ مگر دو سال سے بیار ہوں اور بہت کم خطو کتابت کرتا ہوں۔امید کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا۔

حضور نظام (نظام حیرا آبادی) کا مطریری نظرے گذرا تھا۔ کیکن میں نے سنا ہے کہ جور و پیان کی گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب میں آتا ہوہ والو پارٹی پالیکس پر صرف ہوتا ہے یا ان اخبار دل پر جوقا و یا نیول کی جماعت کرتے ہیں۔ معلوم نہیں سے بات کہاں تک ورست ہے؟ میں نے یہ بات آپ کو بصیفر راز لکھ دی ہے۔ (رکا تیب اقبال جاس اس مرتبہ شخ عطاء اللہ ایم اے) والسلام! مخلص: محمد اقبال والسلام! مخلص: محمد اقبال

.....†

جاوید منزل بمور خد ۲۷ مرتک ۲۹۳۷ء جناب بروفیسر صاحب!

آپ کی کتاب " قاویانی فرہب " کی نی ایڈیشن جوآپ نے بگال عنایت ارسال فرائی ہے، جھے لگئی ہے۔ جس کے لئے بانتہا مشرکز ارموں میں نے سیدند بر بیازی ایڈیئر " طلوع اسلام" سے سام کہ بہت مقبول مور ہی ہے۔ آپ کی عنت قابل واد ہے کہ اس سے عامة اسلمین کو بے انتہاء فائدہ پہنچا ہے اور آئندہ پہنچتا رہے گا۔ اب ایک منتقل کتاب کی ضرورت ہے وکہ آپ کے ذاتی افکار کا نتیجہ ہو۔ آپ کے گام سے مسلمان الی تو تع رکھنے کا حق ضرورت ہے وکہ آپ کے ذاتی افکار کا نتیجہ ہو۔ آپ کے گام سے مسلمان الی تو تع رکھنے کا حق

ر کتے ہیں۔ قادیانی تحریک یا ہوں کہتے کہ بانی تحریک کا دعویٰ مسئلہ بروز بری ہے۔مسئلہ فدکور ک تحقیق تاریخی لحاظ ہے ازبس ضروری ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے بیرمسئلہ عجی مسلمانوں کی ا پیاد ہاورامل اس کی آرین ہے۔ نبوت کا سام تخیل اس سے بہت اعلیٰ وار فع ہے۔ میری رائے ناقص میں اس مسلدی تاریخی تحقیق قادیا نیت کا خاتمہ کرنے کے لئے کافی (مكاتب اقبال ج اس ٢٩٠١، ٣٧٠ مرتب في مطاء الله ايم اي)

والسلام إمخلص جمدا قبال

كلص:محدا قبال

مولا بالمسعود عالم ندوى مرحوم كے نام خط لا مور، مور حد۵ زفر وری ۱۹۳۷ء

السلامعليكم!

ینڈت جواہرلال نہرو کے جواب میں میں نے جو کھولکھا تھااس کی ایک کا لی آپ کی

خدمت میں مجوالی می تھی۔مہریانی کر کے مطلع فرمایئے کہ وہ پیفلٹ آپ تک پہنچایانہیں؟ اخباروں میں مولانا سیدسلیمان کی محت کی خبر پڑھ کر بہت خوشی مولی \_ غدا تعالیٰ ان کو وریتک سلامت رکھے۔ان کا وجوداس ملک میں غنیمت ہے۔ میری طرف سے بہت بہت سلام ان کی خدمت بیں عرض کیجئے کسی گذشتہ مط میں (جواس وقت نہیں ال سکا) انہوں نے جھے لکھا تھا که ایک اسلامی ملک کے امیر کوافتیار ہے کہ اگر کسی ایسے امریض جس کی شرع نے اجازت دی ہو فساد پیدا موتواس اجازت کو Revoke کرلے۔اس کی مثالین مجی مولانانے ظافت راشدہ ك زماند ككمي تعيس اس قول ك لئ حوال كا صرورت ب-مهرباني كرك آب خودمولانا موصوف سے دریافت کر کے تحریر فرما کیں۔ میں نے خوداد هراد هرسے فعص کر کے حوالہ ڈکالا تھا۔ مگر افسوس کداب وہ کاغذجس پر بیسب کھے نوٹ کیا تھائیس ملتا۔ امید کہ آ پ کے مزاج بخیر ہوں۔ مولاتا کی خدمت شرسلام شوق عرض کریں۔ (مکاتیب اقبال جاس مرسم، فی مطاء الله ایم اے)

> اس خط کے جواب کی طرف جلد توجہ فر مایئے تو ممنون ہوں گا۔ سيدتعيم الحق ايمه ووكيث يثبنه كے نام خط

۵۳ دا مورنی ۱۹۳۴ء

مخدوى مولايا!

ائي ۋىرمسترىعىمالت!

نوازش نامموصول ہوا۔جس کے لئے سرایا سیاس ہوں۔جس مقدمہ کی پیروی کے لئے میں نے آپ سے درخواست کی تھی اس کی پیروی چوہدری ظفر الله خال (بدوہی ظفر الله خال ہیں جنہیں بعداز تعتیم یا کتان کا بہلا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا) کریں مے۔عبدالحمید صاحب نے مجھے بیاطلاع دی ہےاور میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو ہرتنم کی زحمت سے بچانے کے لئے مجھے فى الفورآب كومطلع كرنا جاية\_

چو ہدری ظفر اللہ خال کیونکر اور کس کی دعوت پر وہاں جارہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں ، شايد كشمير كانفرنس كيعض لوگ الجمي تك قاديانيوں سے خفيہ تعلقات ركھتے ہيں۔ ميں اس تمام زحت کے لئے جوآ پ برداشت کررہ ہیں اور اس تمام ایٹار کے لئے جوآ پ گوارا فرمارہ يں بے صدمنون مول اميد بآب كامراج بخير موكا۔ (مكاتيب اقبال جاص ٥٣٥)

مخلص:محدا قبال

باب جہارم ..... توضیحات اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستیوں میں مجھے ہے تھم اذال لا اله الا الله

(ضرب کلیم)

لائث کے جواب میں

لائث نے اپنے الزام کی بنیادمیرے اس شعر پرر کھی ہے ہم کلامی ہے غیریت کی دلیل خامشی پر مٹا ہوا ہوں میں

بیسلیس اردو ہے۔جس کا مطلب محض بیہ ہے کہ انسان کی روحانی زندگی میں ہم کلامی ے آ مے بھی ایک منزل ہے۔لیکن شعرکو وی کے دین معانی سے پچوتعل نہیں۔اس سلسلہ میں لائك كى توجدا في كتاب تككيل نوى طرف ميذول كراؤل كار جهال ص ٢١ يريس في كلعاب كمه "احساس اور تحیل کے فطری رشتہ سے وی کے متعلق اس اختلاف کی روشی برقی ہے۔جس نے مسلم مفكرين كوكافي بريثان كياتها فيرواضح احساس ايينمنتها وكخيل كاندريا تا باورخو حخيل لہاس مجاز میں آنے کی سعی کرتا ہے۔ بیچنس استعارہ نہیں ہے کیخیل اور لفظ دونوں بیک وقت بطن احساس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر چدادراک انہیں وجود ش الا رخودائے لئے بید شواری پیدا کرتا ہے کہ آئیس ایک دوسرے سے مختلف قر اروے اور ایک معنی میں لفظ بھی الہام ہوتا ہے۔'' (حرف اتال عمر ۱۲۹۰،۱۲۹)

 کواپنے کا نوں ہے آنخضرت (عظیمہ کے متعلق نازیبا کلمات کہتے سنا۔ درخت بڑ نے نہیں پھل سے پہچانا جا تا ہے۔ اگر میرے موجودہ رویہ میں کوئی تاقش ہے تو یہ می ایک زندہ اور سوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سکے۔ بقول ایمرس صرف پھراپنے آپ کوئیس جھٹلا سکتے۔ (حرف قبال س

بہلے نقرہ سے ماف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ نفساتی معانی میں اولیاء یا ان جیسی مفات کے لوگ ہمیشہ نظام ہو حے رہیں گے۔ بیا کی الگ سوال ہے کہ مرزا قادیانی بھی اس زمرہ میں شات کے لوگ ہمیشہ نظام ہو حے رہیں گے۔ بیا کی الگ سوال ہے کہ مرزا قادیانی بھی اس زمرہ میں شال ہیں یا نہیں ؟ جب تک عالم انسانیت کی روحانی اہلیتیں برداشت کر حکی ہیں۔ ایسے لوگ تمام قوموں اور ملکوں میں پیدا ہوں گے تا کہ وہ انسانی زعدگی کی بہتر اندار کا پید دے سے میں۔ اس کے خلاف قیاس کرتا تو انسانی تجربہ کو جمٹلا تا ہوگا۔ فرق محض اس قدر ہے کہ اب برخض کو تی پہنچتا ہے کہ دوہ ان باطنی داردات پر تقدیدی نظر ڈال سے اور یا توں کے علاوہ ختم نبوت کا مطلب سے ہے کہ دوہ ان باطنی داردات پر تقدیدی نظر ڈال سے اور یا توں کے علاوہ ختم نبوت کا مطلب سے ہے کہ دوہ ان باطنی داردات پر تقدیدی نظر ڈال سے ادائی سندختم ہوچکی ہے۔

مولا ٹاحسین احمد مدنی کے نام م مولا ناحسین احمدیان کے دیگر ہم خیالوں کے افکار میں نظریہ وطنیت ایک معنی میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو قادیانی افکار ش انکار خاتمیت کا نظریہ، وطعیت کے حامی بالفاظ ویگر بیکتے ہیں کرامت مسلمہ کے لئے ضروری ہے کہ وقت کی مجود ہوں کے سامنے تھیار ڈال کرا ہی حیثیت کے علاوہ جس کو قالون الٰہی ابدالا باد تک متعین وشفکل کر چکا ہے۔ کوئی اور حیثیت بھی افتتیار کرے۔ جس طرح قادیانی نظریہ ایک جدید نبوت کی اختراع سے قادیانی افکار کوائی راہ پر ڈال دیتا ہے کہ اس کی اختہاء نبوت مجدیہ کے کائل والمل ہونے سے انکار کی راہ کھولنا ہے۔ بظاہر نظریہ وطعیت سیاسی نظریہ ہواد قادیانی انکار خاتمیت اللہیات کا ایک مسلمہ ہوئی دیتی انظر سلمان مورخ ہندی مسلمانوں اور بالخصوص ان کیعض بظاہر مستحد فرقوں کے دین افکار کی تاریخ مرتب کرےگا۔ دین شاکے جواب میں آھ

مجھے اس کے متعلق کچھ عرض نہیں کرنا ہے۔ سوائے اس کے کہ مجھے ان کے مرکزی خیال ہے بوراا تفاق ہے۔ یعنی اسلام کی ظاہری اور باکھنی تاریخ میں ایرانی عضر کو بہت زیادہ دخل عاصل ہے۔ بدایرانی اثر اس قدر غالب رہا ہے کہ پنظر Spengler نے اسلام پرموبدانہ رنگ د كيد كراسلام كوى ايك موبد فرب بجوليا تفاريس في اين كتاب " تفكيل لو" بيل كوشش كى ب كداسلام يرسياس موبداندخول كودوركردون اور جيماميدب كداى سليط يس بيس افي كتاب قرآنى تعليم كامقدمه يس مريدكام كرسكول كارموبدان تخيل اور فديني تجربه مسلمانول كى ديينات، فلفه، اورتقوف كرك وي مس سرايت كع موئ بير - بهت سامواد ايساموجود ع جس ے فاہر ہوسکتا ہے کہ تصوف کے چنداسکولوں نے جواسلامی سمجھے جاتے ہیں،اس موبدانہ حالات داردات کو بی زندہ کیا ہے۔ میں موبدتون کو انسانی تھون کے بے شار مظاہرات میں سے ایک مظاہرہ سمجھتا ہوں۔ میں نے اس لفظ کو برے معنی میں استعال نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس بھی حومت كالصورتفا فلفيانه مباحث تتع حقائق بعى تعاور غلطيال بعى ليكن جب تدن برزوال آ تا ہے تواس کے فلسفیانہ مباحث، تصورات اوروینی داردات کی اشکال میں انجماداور سکون آجاتا ہے۔ جب اسلام کاظہور مواتو موبدتون پر یہی حالت طاری تھی اور تدنی تاریخ کوجس طرح میں سجمتا ہوں، اسلام نے اس تدن کے خلاف احتجاج کیا۔خودقر آن کے اندرشہادت موجود ہے کہ اسلام ندمحض ذبنی بلکہ غرببی واردات کے لئے بھی نئی راہ پیدا کرنی چاہتا تھا۔لیکن ہماری مغانہ ورافت نے اسلام کی زندگی کو کچل ڈالا اوراس کی اصل روح اور مقاصد کوا بھرنے کا موقع نددیا۔ (حرف ا قبال عم ۱۳۵،۱۳۳)

## حاشيهجات

ل بدرائے معرت علامہ نے ۱۹۲۸ء میں اور ینٹل کالج لا مور کے خطبہ صدارت میں ۔ ظاہر فربائی ملاحظہ موانو اراقیال ص ۲۵۵ مرتبہ بشیر احمد ڈار

ع مكاتيب قبال جام ١٧١، فيخ عطاء الله ايم ا

س مكاتب اقبال جام ٥٠٠ في عطاء الله ايم ا

س مكاتيب قبال جاس الما بين عطاء الله الم اك

ے ۱۹۳۰ءیاس سے کچھ پہلے کی بات ہے۔ یہ بات میرے استضار پر جناب فالدنظیر صاحب موفی (مرتب، اقبال درون فاند) نے اپنی والدہ مرمد مظلبا سے پوچھ کر جمعے بتائی۔ صوفی صاحب کی والدہ کر محضرت علامہ ) کی سب سے چوٹی وختر ہیں اور جس اڑکی کی شادی کا ذکر ہے وہ موصوفہ سے کوئی دو تمن برس بوئ تھیں۔ مرتب

لے حتی کہ ۱۹۰۰ء میں بانی قادیا نہیت نے حکومت سے بیدورخواست بھی کی تھی کہ مردم شاری کے دفت ان کی جماعت اور ان کے پیروؤں کا نام عام مسلمانوں سے الگ رجسٹر کیا جائے۔ ملاحظہ ہواشتہا رواجب الاظہار ، نیانب مرز اغلام احمد قادیانی مطبوعہ مرفومبر ۱۹۰۰ء

(مجوعداشتهارات جسم ۳۵۲)

ے قادیا نیوں کا حقیدہ ہے کہ آسانی نوشتوں میں لکھاہا اور وہ پورا ہوکررہے گا کہ بید مقام (ربوہ) و نیوی لحاظ ہے بھی ایک اہم مقام بن جادے گا۔ اس عبارت کا ایک ایک لفظ الفضل مای قادیانی روز نامے سے معقول ہے۔ ملاحظہ ہوا شاعت بابت سرفروری ۱۹۵۱ء تب بیا خبار لا ہورسے شاکع ہوتا تھا۔

کی قادیانی اورلا ہوری۔اقال الذکر مرز اغلام احمد قادیانی کوئی مانتا اور آس کے منکرین کو کا فراوردائر واسلام سے خارج قرار دیتاہے۔ فائی الذکر مرز اغلام احمد کو مجدد تسلیم کرتاہے۔ 9 نام نہاد مناظرے اور مباحث اس لئے کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے جو پچھے بھی لکھایا کہا وہ سب انگریزی اقتدار کے استحام کی غرض سے تھا۔ چنانچہ وہ خود لکھتے ہیں: 'نہاں شراس کا کہا وہ سب انگریزی اقتدار کے استحام کی غرض سے تھا۔ چنانچہ وہ خود لکھتے ہیں: 'نہاں شراس کا ان ماید نا زاگریز خطبات کا اردوتر جمد ہے۔ جوانہوں نے مدراس سلم الیوی ایش کی دعوت پر اسلم الیوی ایش کی دعوت پر ۱۹۲۸ء، ۱۹۲۹ء میں مدراس، حیدرآ باداور علی گڑھ میں ارشاد فرمائے۔ بیخطبات فلسفیاندرنگ میں اسپنے موضوع پرایک اچھوتی تخلیق ہیں۔

Self and World ال حضرت علامہ نے اگریزی عین آفاق والنس کامرادف The Reconstruction of Religious Thought in کھاہے۔ ملاحظہ ہو۔ Islam, p:120, By Sir Muhammad Iqbal 2nd Edition 1934

ال نمبر ۱۳۰۳ کے ذیل میں دی گئی تحریریں ۱۹۳۵ء میں حضرت علامہ نے سید نذیر نیازی، سب ایڈیئر طلوع اسلام، دیلی کے نام تکھیں۔ ان کا شان نزول خود انہی کی زبانی سنے:
''(ان) کی ضرورت اس لئے چیش آئی کہ ۱۹۳۵ء میں امجمن احمد بیاشا عت اسلام، لا مور ک انگریزی خطب ت بالخصوص پانچویں خطب پر انگھریزی خطب ت بالخصوص پانچویں خطب پر اظہار خیال کرتے ہوئے بیرائے طاہر کی کہ یہ جو حضرت علامہ کی کہ بیاب نبوت مسدود ہے۔ بیردامل مغرب سے مرحوبیت کا متجب ہے۔ حضرت علامہ نے کہیں، عش استقر ائی کا ذکر کر

دیا تھا۔ دریا انٹ اس کا محیم مغیوم تو سمجھ نہ سکے۔ انہوں نے قرمایا یدد کھئے۔ اقبال محس کو نبوت پر ترجے ویتا ہے۔ یہ مغرب زدگی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مغمون شائع ہوا تو راجہ حسن اخر صاحب نے انگریزی زبان ہی بلی دریا ائٹ کے نام ایک خلاکھا۔ جس بھی ان کے فلط خیال کی تر دید بڑے معقول طریقے سے گی تی تھی۔ اتفاق سے لا ہور بلی راجہ صاحب سے لائٹ کے اس مغمون کاذکر آسیا۔ جس کی ایک خصوص دعوت ہے۔ لہذا آسیا۔ جس کی ایک خصوص دعوت ہے۔ لہذا آسیا۔ جس کا ترجہ اردو بلی شائع کر دیتا جا ہے۔ حصرت علامت نے بھی اس خیال سے اتفاق فرمایا۔ بھی اس کا ترجہ اردو بلی شائع کر دیتا جا ہے۔ حصرت علامت نے معرت علامت سے اس کی رجب منمنا بعض و دس سے سائل کی وضاحت ضروری نظر آئی اور بٹی نے معرت علامت سے اس بارے بلی مشرورہ کیا تو انہوں نے از راہ عمنا ہے۔ (یہ) دو ترج ریس مرحمت فرما کیں۔ (کھوبات ا تبال سے بوری طرح آگاہ ہو تکیں۔ اس موری اس لئے درج کیا گیا ہے کہ تا کہ آپ ان تحریوں کے لیس منظر سے بوری طرح آگاہ ہو تکیں۔ "

ال یر عبارت و بھے ہے بشر احمد صاحب ڈارنے اپنی کتاب انوار اقبال میں حذف کردیا ہے۔ جب کے علامہ مرحوم کی تحریر کے علی متن میں یہ موجود ہے اور صاف پڑھی جاتی ہے۔

ال افی جعفر محد بن جریر الطمر ی تیسری صدی بجری کے ماید نا زمسلمان مورخ ، محدث اور مضرب

ها علامطرى كالفاظية إلى: "كان يؤذن للنبى تُلَيَّكَ" ويشهد في الاذان ان محمدا رسول الله وكان الذي يؤذن له عبدالله ابن النواحة وكان الذي يقيم له حجير ابن عمير ويشهد له وكان مسيلمة اذا دنا حجير من الشهادة قال صرح حجير فيزيد في صوت ويبالغ التصديق نفسه"

(تاریخ طبری جهص ۲۷)

کہ نبی کر پم اللہ ہے گئے اذان دیتا تھا کہ محمد .....اللہ کے رسول ہیں۔ (مسیلمہ کے لئے ) اذان عبداللہ بن النواحد دیتااورا قامت جمیر بن ممیر کہتااور جب جمیر شہادت کے قریب پہنچہا تو مسیلمہ کہتا اے جمیر خوب زور سے کہو( یعنی شہادت بلند آواز سے کہوتا کہ لوگوں کوا چھی طرح سنائی دے ) پس جمیر آواز کو بلند کرتا۔ اس طرح مسیلم اپنی تقعد بق میں میالف کرتا۔ ال حفرت علامہ نے یہ بیان می ۱۹۳۵ء میں جاری کیا۔ آل انڈ یا تحمیر کمیٹی سے
استعفاء کے بعد یہ بیان حفرت علامہ کی طرف ہے قادیا نیت کے خلاف کھلا ہوا اعلان جگ تھا۔

یکی وہ بیان ہے جس نے ایوان قادیا نیت کے دروہام کو ہلا کر رکھ ویا اور قادیا فی جھتے پر پور سے
بیاب میں بے بہا کی پڑنے لگیں۔ اس بیان کی اجمیت کا اندازہ اس امرے کیا جاسکتا ہے کہ اس
دور کے تقریباً تمام قائل ذکر اگریزی ، اردوا خیارات نے اسے شائع کیا اوراکٹر و پیشتر نے اس پر
آرٹکل کھے (کو بات اقبال س ۳۳۳، مرجہ سیدغریا دی ای خود حضرت علام آسے آیک قط می تحریر
فراح بیں۔ (بیربیان) قریباً قمام اگریزی اخباروں میں شائع ہوا۔ ایسٹرن ٹائمٹر لا ہورٹر بجون لا ہورشینٹس میں دیلی شار آ ف ایڈیا کلکتہ علاوہ اس کے اردوا خباروں میں اس کا ترجمہ بھی شائع
ہوا ہے۔

(کتوب اقبال س ۲ میربید نیزیوادی شائع کردہ اقبال اکادی کرائی ک

یل مرزاغلام احمد قادیانی (۱۹۰۸ه....۱۹۰۸ه) من پیدائش مرزاغلام احمد قادیانی کی۲۱/۲۰×۲۰سائز کی خودنوشت سواخ حیات کے س۲۱سے اخذ کیا گیا ہے۔

ای ایسا صرف اس لئے ہے کہ شکر چڑھا زہر Sugar coated Pills اسلمان آسانی کے ساتھ نگل کی ہے۔ جو بقول حضرت علامتی و بداندائری سلمان آسانی کے ساتھ نگل کی سے بالکل وہی کھنگ ہے۔ جو بقول حضرت علامتی میں پیدا ہونے والی طحدان تحریم کیوں نے افتتیار کی۔ انہوں نے بھی پیود یوں کے حقید ہ کا مشرف باسلام کرنے کے لئے اس کو بروز ، طول اور ظل وغیرہ کا نام دیا اور ان اصطلاحات کا وضع کرنا اس لئے لازم تھا کہ وہ مسلم تقوب کونا گوار ندگر رہیں۔

ول مندوون كويمي الي وحدت كى بقاء ك تحفظ كاستكدر ويش تفا-

ع قرائن مصطوم ہوتا ہے اس مقام پر حضرت علامدان پابند بول کے خلاف احتجاج کررہے ہیں جواس وقت کی انگریزی حکومت نے قاد پاند کی کالفت کرنے پرمولا ناظفر علی خان وان کے اخبار زمینداراور جماعت احرار پرعائد کردی تھیں۔

ال جب حضرت علامد كا بيان ورجبور مسلمان و كيام بيان ورجبور مسلمان و كيام و التي جب شائع موا تو التي بعض التي يعامت المعمن الماري على مسلم المعمن المع

T اخبار الميش (ديل) في المارئ ١٩٣٥ء كى اشاعت مي تعزت علامه كا

بیان'' قادیانی اور جمہورمسلخنان' شائع کیا اور ساتھ ہی اس پر ایک تقیدی اداریہ بھی ککھا۔ نہ کورہ مضمون دراصل ای اداریہ کا جواب ہے۔جو ۱۹۳۵ء واحبار نہ کور شمطیح ہوا۔

۳۳ قادیانی بیاستدلال کرتے ہیں کہ ہم تو حضور ( اللہ کا کوخاتم الانہیاء انتے ہیں۔ ہم محکر اور دائرہ اسلام سے خارج کیے ہوئے؟ محر واقعہ بیہ ہے کہ جب کی نے آخضرت ( اللہ کا کوخاتم الانہیاء مان کرآپ ( اللہ کا کے بعد کی اور نے نی کی نبوت کوسلیم کر الیا تو اس کا خاتم الانہیاء کا اقرار باطل ہوگیا۔ کویا دائرہ اسلام سے لگانے کے لئے حضوط کا نکار ضروری نہیں کی نے نی کا اقرار بھی آ دی کواسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے۔

من قرون وسطی ش Inquisition کے نام سے ایک محکمہ قائم ہوا تھا۔ جولوگوں کے مقا کدند ہی کی مختلق وکنتیش کرتا تھا۔ برونو وغیرہ ایسے علم مسائنس کواس محکمہ نے نذر آتش کیا۔
(حرف اقال)

٢٦ جنك نوارينو ٩٩ ١٤ عين نيس ١٨٢٤ من وقوع پذرير موئي تقي حضرت علاسة

نے سیدنذیر نیازی کے نام اپنے ایک ٹط میں اس کی تھی بھی فرمادی تھی ادر سیدصاحب موصوف کو ہمایت کی تھی کہ وہ ان کے مضمون کا اردوتر جمہ کرتے ہوئے اس فلطی کو درست کر دیں تقصیل کے لئے ملاحظہ ہو

کتے یہاں حضرت علامہ گوہ وہ گیا ہے۔ اجازت شخص کی نہیں۔ التواء کی ہے اس کا اندازہ سیدسلیمان ندوی کے نام ان کے ایک فط سے بھی ہوتا ہے۔ جس میں حضرت علامہ سید موصوف کوان کے ایک خط کی عبارت یا دولاتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ایک خط میں آپ نے بیا کھا ہے کہ اسلامی ریاست کے امیر کوافقیار ہے کہ جب اے معلوم ہو کہ بعض شرعی اجازتوں میں فساد کا امکان ہے تو ان اجازتوں کو مشتوخ کرد ہے۔ عارضی طور پر یاستقل طور پر ، بلکہ بعض فرائض کو بھی مندوخ کرسکتا ہے۔ اس وقت آپ کا خط میر ساسنے نیس ہے۔ حافظے سے لکھ رہا ہوں۔ کیا بیا اس صحح ہے؟ ای خط کے حاشیہ میں سیدسلیمان ندوج ہیں۔ طاحظہ ہو مکا تیب اقبال جامی المان مان اللہ اللہ کا میں۔ ان حاشہ ہو مکا تیب اقبال جامی المانہ انہا ہے۔ ا

۲۸ بیاشارہ ہاس عقیدے کی طرف کدامام مہدی امام آخرالزمان ہیں۔ایک ہزار برس سے زیادہ مدت ہوئی کدوہ سامرا کے ایک عاریس روپوش ہوگئے۔ وہ زعرہ ہیں۔ کو ہماری نگا ہول سے پوشیدہ ہیں۔ (کمتوبات آبال س ساس سرتیہ سیدنزریازی)

19 يديميان ٢٠ رجون ١٩٣٣ء كاخبارات من شاكع موارتب حفرت علامة مثمر يميني كارضى صدر تقد

مس بیتاریخی خط جیسا که اس کی تاریخ سے ظاہر ہے، ۲۱ رجون ۱۹۳۱ء کو پیڈت جواہر لال نبروکے نام کھھا گیا۔ اس خط میں حضرت علام "نے اسلام اور احمدیت' کے عنوان سے پنڈت کی کے جواب میں لکھے مکے اپنے ایک مضمون کے مقاصد تحریر کو واضح کیا ہے۔ اصل خط حضرت علام "نے آگریزی زیان میں کھھاتھا۔

اس حطرت علامت اصل محط چونگدا محریزی میں ہے۔ اس لئے ہم اس مقام بران کی انگریزی عبارت بھی نقل کے دیتے ہیں۔ تاکہ قارئین حضرت علامة کے مائی الضمیر کا تھیج صیح اندازہ کرسکیں۔

I have no doubt in my mind that the Ahmadis are traitors both to Islam and to India, (Thoughts and Reflections' of Igbal page: 306, by Syed Abdul Wahid)

۳۲ حضرت علامة ان دنول خت بيار تصاورا كسبب عيندت تى سے ملاقات نه كرسكے تھے۔ بيونى موقعہ ہے جب قاديا نيول كرسكے تھے۔ بيونى موقعہ ہے جب قاديا نيول في الله ورر بلوے الميثن پر پندت جواہر لال نهروكا شاندار استقبال كيا اور جواہر لال زنده باد، محبوب قوم خوش آمد يدكنوك لاكے۔

( بحال الفض قاديان مورى الارك الم 1981ء)

۳۳ حفرت علام یک ای خطوط کا پس مظر صحبها یک تفتی می پر گزر چکا ہے۔
۳۳ اس معنی کا ایک اثر مجمی تغییروں میں مردی ہے جواثر ابن عباس کے نام سے
ہے۔اس اثر کی تاویل وتشریح میں مولانا محمد قاسم صاحب کارسالہ تحذیرالناس فی اثر ابن عباس اور
مولانا عبدالحی صاحب فرگی محلی کا ایک مضمون ہے جو اس بحث میں ویکھنے کے قابل ہے۔
(نددی)

۳۵ یہ دونہیں، جیخ اشراق ایرانی فلسفہ سے متاثر تتے اور وہاں سے بیر خیال ان تک پہنچا تھا۔ دیکھئے شرح کلمیة الاشراق، مقالہ فاسمہ۔

سی بیروری مُحارثین بین آپ (عظی ) نے اس کئے نبی کہنے ہے مُنع فر مایا کہ لائت کی روے منصب دار ثبوت کے گئے ''نبین ۔ (ندوی) افت کی روے منصب دار ثبوت کے گئے''نبین ''افظ ہے''نبین ۔ (ندوی) سے بیٹینیا سب کے سب نبی بلا ہمزہ کے ہیں۔ (ندوی)

سر حضوط کی جری کو جردی نسیلت حاصل ہونا جائز ہاور ایسا کہنا نہ کفر ہے نہ تو بین نبی کا باعث ہے۔ البتہ مختلفائ عبت کے خلاف ہے اور پھر یہ جی دیکھنا ہے کہ یہ جروی فضیلت حقیقت بھی نسیلت کے شار میں ہے بھی؟ مثل زیادہ متدن زمانہ میں ہونا کوئی نسیلت نہیں۔ کیونکہ خودتدن نہ کوئی دبی نسیلت ہے نہ اخلاقی نر تھی ۔ بلکہ مکن ہے کہ اس کے بعد اور بھی ونیازیادہ متدن ہوجائے تو اس زمانے کے آدی پر بھی اس زمانہ کے آدی کوفیت ہوجائے اور اگر یہ امر باعث فضیلت ہوتو غلام احمد قادیانی کیا اقبال سیالکوٹی کو بھی یہ جروی فضیلت حاصل اگر یہ امر باعث فضیلت ہوتو غلام احمد قادیانی کیا آبال سیالکوٹی کو بھی یہ جروی فضیلت حاصل ہے۔ بلکہ غلام احمد سے زیادہ۔ کیونکہ مرز اقادیانی نے صرف اس کو دور سے دیکھا ہے۔ چھا اور زمایانی نیس

۳۹ بیقل کفر مجھ سے نہ ہوگا۔ آپ''السیف المسلول کلی شاتم الرسول'' دیکھ لیجئے۔ (عموی)

میں اس وقت وہ (علامہ مرتوم) ردقادیاتی پراینا معنمون تیار کررہے تھے۔ (عدوی)
اس کی ہاں! اس کتاب میں دیروایت ہے، جومعنف این ابی شیبہ سے لگی ہے۔
لیکن اس کی سند فہ کورٹیس جوروایت کی صحت وصنف کا پتہ لگایا جائے اور اگر می ہو ہی تو بہ عدی " عائش کی محس رائے ہے۔ کیونکد سول اللہ ( علیہ کا ) نیار بارخو فرمایا ہے۔" لانبسی بعدی " میرے بعد کوئی نی ٹیس۔ حضرت عائش نے اپنے خیال میں اس لئے ایسا کہنے ہے منع کیا کہ حضرت میسی (علیہ السلام) کے زول کا افکار اس سے لوگ نہ مجھے گئیس۔ بہر حال بیان کا خیال ہے۔جس کا میچ ہونا ضروری ٹیس۔خصوصاً الی صورت میں جب خود صفور ( علیہ کے ) کے قول کے ظلاف ہو۔ تدوی

۲۳ کی بال اوی روایت بحواله معنف این انی شیباس کتاب ش بھی ہے اوراس کی نبست پیلے لکھ چکاموں۔( عدوی )

سرائی بیابن باجری روایت باس روایت کویفش محققین نے موضوعات بل شارکیا بیا اور بعض محققین نے موضوعات بل شارکیا بیا اور بعض نے کہا ہے کہ بیر فرسائے واقع نہیں ۔ یونکہ لوفرض عدم وقوع کے لئے آتا ہے۔ ای سے معلوم ہوا کہ محدر سول اللہ ( علیہ اللہ کی کہ بعد کوئی نی نہ ہوگا۔ اس لئے ایراہیم بن محمد کوئین تی میں اٹھالیا گیا۔ چنا نچہ دوسری روایتوں بل کہی فہ کور ہے۔ چنا نچہ خود ابن باجہ بل اور بخاری شی اس اٹھالیا گیا۔ چنا نجہ خود ابن باجہ بل اور بخاری شی اللہ اللہ بعد ہ ''(ابن باجہ بناری، انبیاء) یعنی بید کوئی نی بوتو آپ باجہ بنائز، بخاری، انبیاء) یعنی بید کہ اگر فیصلہ اللی بوج کا تھا کہ آپ کے بعد کوئی نی جیس ہوگا۔ طاعلی تاری نے اس کوموضوعات میں لیا ہے۔ اس کومعتر نیس کیا ہے۔ اس عی ابوشیہ ایرائی موقو تک کہا گیا ہے۔ اس کوموضوعات میں لیا ہے۔ اس کومعتر نیس کیا ہے۔ اس عی ابوشیہ ایرائی موقو تک کہا گیا ہے۔ اس کوموضوعات میں لیا ہے۔ اس کومعتر نیس کیا گیا ہے۔ اس کوموضوعات میں لیا ہیں کوموضوعات میں لیا ہے۔ اس کوموضوعات میں لیا ہے۔ اس کوموضوعات میں لیا ہو کی کوموضوعات میں لیا ہو کا کوموضوعات میں لیا ہو کہ کوموضوعات میں لیا ہو کی کوموضوعات میں لیا ہو کو کو کوموضوعات میں لیا ہو کی کوموضوعات میں لیا ہو کی کوموضوعات میں لیا ہو کوموضوعات میں لیا ہو کوموضوعات میں کوموضوعات میں کوموضوعات میں لیا ہو کوموضوعات میں کوموضوع

اس کے بعد بشرط صحت طانے اس کی تاویل کی ہے۔ بہر حال اس صدیث کا وہی مطلب ہے جو اس صدیث کا ہے۔' لو کان بعدی نبینا لکان عصر ''(منداحمہ برتدی) بیٹی بید که آگر میرے بعد نبی ہونا ممکن ہوتا تو عرقین خطاب نبی ہوتے لیکن چونکہ ممکن فہیں اس لئے ندوہ اور ندکوئی اور نبی ہوسکا ہے۔ (عموی)

۵٪ مسیح یمی ہے کہ واؤ حالیہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام عیسائیوں پر ججت ہوں گے اور مسلمانوں کی تائید فرمائیں گے۔مسلمانوں کا امام الگ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام)نہ ہوں گے۔ (عموی)

۲۷ بیجی جہاں تک علم ہے زول میچ (علیہ السلام) کا اٹکار کسی نے نہیں کیا۔معتز لہ کی کتابیں نہیں ملتیں جو حال معلوم ہو۔البستہ ابن حزم وفات میچ (علیہ السلام) قائل تھے۔ساتھ عی مزول کے بھی۔(ندوی)

سے افسوس معرت علامدی زندگی نے وفا ندکی اور بیکتاب عدم سے وجود میں ند

المس مولانا ابوالکلام آزادگے بیمیانات الاش بسیارے باوجود بھے کمیں نیس ال سکے بیں۔ اگر کی صاحب کے باس موجود ہول وہ مطلع فرما کیں۔ مرتب ان کا شکر گزار ہوگا۔

اس سے اس اس اس کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت علامہ کوفٹنہ قادیا نیت کے استیصال سے مس قدر گھری دکھیے تھی۔

ه علامه تدوی نے جواب میں کھا''لفظ بروز' کے معنی نوظہور کے ہیں۔ کراس کے اصطلاحی معنی ملاحدہ عجم کی پیدادار ہیں۔ ملاحظہ ہو۔
(مکاتیب اقبال جامع کی پیدادار ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

اھے جہاں تک مرتب کومعلوم ہے۔حضرت علامدا پی بیاری کے سبب، اپنے اس ارادے کو بھی عملی جامد نہ پہنا سکے تقے۔بہرحال اس سے بیضر ورمعلوم ہوجا تاہے کہ ان کے پیش نظر قادیانی فٹنے کے بھی چرے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے ان تمام سے نقاب الث دی جائے۔

۳ جن دنول حضرت علام تقادیانتی کی نفخ کنی میں معروف ہے ، انہی دنول میں پر وفیسر الیاس برنی مرحوم نے '' قاویانی ند ہب'' کے نام سے قادیانی منتقدات کا ایسا بوسٹ مارخم کیا کہ وہ بالکل نگا ہو کرسا ہے آگئی۔ اس کتاب کا ایک نسخد مرحوم نے حضرت علامہ کی ضدمت میں مجمی جیمجا اورشا یداس پر حضرت علامہ کی رائے جانی۔ جواب میں آپ نے ندکورہ خطاکھا۔ 99 علامدا قبال اورمجلس احرار کی بروقت مداخلت اور کامیاب مراحمت کے سبب قادیا نیو نے ۱۹۳۰ می کی کو رہید جس قادیا نیو نے ۱۹۳۰ می کا بیا توں نے ۱۹۳۱ می کا کام میانا جا ہا۔ معروف و کمل جناب سیدھیم الحق صاحب کے نام لکھا۔ جنہوں نے علامہ نے یہ خط پٹنہ کے ایک معروف و کمل جناب سیدھیم الحق صاحب کے نام لکھا۔ جنہوں نے اس دور میں مظلومین کشمیر کی بلامعاوضہ قانونی معاونت کی تھی۔

۳۵ حضرت علامہ کے بیان قادیانی اور جمبور مسلمان پر تفتید کرتے ہوئے ایک قادیانی ہفتکی لائٹ لا ہور نے امک تقاد یا ہی الہام پر تقاد کا ہوئے ایک بھی الہام پر یقین نہیں رکھتے۔ اس اتہام کے متعلق جب ایک پر ایس کے نمائندہ نے حضرت علامہ سے سوال کیا تو آ یہ نے ذکورہ وضاحت فرمائی۔

۵۵ جب حفرت علامہ سے اس صدیث کے متعلق استفسار کیا گیا۔ جس کا لائٹ نے حوالہ دیا تھا اور جس میں برصدی کے آغاز میں ایک مجدد کے آنے کی خبر دی گئی ہے تو آپ نے مندرجہ پالا جواب ارشاد فرمایا۔

عھے سوال بیتھاالہام اور مصلحین کے آنے کے امکانات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

ی حضرت علام آئی زندگی کے آخری دنوں میں ان کے اور مولا ناحمین احمرصاحب مدتی کے مابین اسلام اور وطنیت کے موضوع پرایک غلط بھی کے ماعیت بردست بحث چیزگئی ہے۔ جس کا افغا محضرت علام آئے اس تعلم پر ہوا۔ جو انہوں نے ایڈ یٹرا حسان لا ہور کو لکھا۔ یہ خط اس بحث سے دوران حضرت بحث سے دوران حضرت علام محل ایک طویل جو انی مضمون روز نامہا حسان لا ہور میں شائع ہوا۔ مولا ناحسین احمد مدتی کے نام اقتیاس ای مضمون سے ماخو ذیہ۔

9ھ جب ایک پاری مسٹردین شاکے ایک عطے متعلق جو''اسٹیٹس مین' دیلی میں شائع ہوا۔ مصرت علامیہ سے ہوجھا کمیا تو آپ نے آدورہ جواب دیا۔



## بسواللوالزفن الزحينة

تَقْدَرُمُ !

ا ..... یہ کتا پی جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ در اصل میرا ایک مضمون ہے جو ۱۹ردمبر ۱۹۷۷ء کیفت روزہ ' چٹان' (لاہور) میں شائع ہوا۔ انہی دنوں مجلس تحفظ ختم نبوت سیالکوٹ کار پردازان اورمیر سے مرم وظف ملک منظور الجی صاحب قریش نے ایک کتا ہے کی شکل میں اس کی اشاعت کا عزم طاہر کیا اور کتابت شروع کرادی۔ جو کام بظاہر دمبر ۱۹۷۷ء میں ہوجاتا چاہئے تھا۔ وہ اب کین ۱۹۷۸ء کا نصف فروری گزرچکا انجام پار ہاہے۔ یک ہے ' کے ل احسد موھون باو قاتھا'' ہرکام اسے وقت پری ہوتا ہے۔

اس تارئین اس بہانچ میں ایک مطبوعہ کار ذہمی طاحظہ کریں سے میں بھتا ہوں اس کار ذ کامضمون ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ اس ضمن میں جھے صرف اس قدر کہنا ہے کہ ہر کار ڈ پڑھنے والا اس پر اپنا نام و پنة لکھ کر اسے چیف مارشل لاء ایڈ خشریٹر جناب جزل جھر ضیاء الحق صاحب کے نام پوسٹ کرد ہے۔ اس معاملہ میں ملت اسلامیہ پاکستانیہ کے ایمان افروز جذبات کی الی بھر پورعکائی ہوئی جا ہے کہ چیشم فلک بھی عش عش کر الحے۔ میں ملک کی تمام د بی تحقیموں سے بھی ہی ورخواست کروں گا وہ ہر ممکن ذریعے سے اس آواز کو جزل صاحب تک کہ بنچا کیں اور ایناد بی ولی فریضا واکریں۔

سه..... آخریس میری دعا بخدا تعالی اس می کوشرف تجولیت بے مشرف قرما کیں۔اصل مقصد عاصل مواوروہ تمام لوگ سرفراز وبامراوہوں جوناموی مصطفی الله اور شعائر اسلام کے تحفظ کی اس تحر کید میں اونی ساحصہ می لیں۔ میرا روال روال ایسے مردان نیک نام کو دعا ویتا ہے۔'' ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم''

راقم آقم هیم آس سیالکوث سهشنبه ارتیج الاول ۱۳۹۸ء جعرات بهمافروری۱۹۷۸ء ..... بعدمخرب

# قاديانی مسئله

(آئینی ترمیم کےمطابق قانون سازی کا تقاضا کرتاہے)

قادیا نیت بھن ایک فہ ہی مسئلہ ہی نہیں جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں بیا پے مخصوص احوال وظروف کے پیش نظرایک ایسا قوی ولی، سیاسی واجٹاعی اور تہذیبی ومعاشرتی مسئلہ ہے جو براہ راست ہمارے آئین ورستور سے تعلق رکھتا ہے۔

بیامرواقعہ ہےاوراس ہےا تکارممکن نہیں کہ اسلام لاز ماایک دینی جماعت ہے،جس کے حدود مقرر ہیں، بینی وحدت الوہیت پرایمان، انبیاء کراٹم پرایمان اور حضرت رسول ﷺ کی ختم رسالت برایمان۔ دراصل بدآخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جومسلم اور غیرمسلم کے درمیان دجہً اقیاز ہے اوراس بات کے لئے فیصلہ کن کدفلال فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یانہیں؟ .....مثال كے طور ير بر بموخدا تعالى يرايمان ركھتے ہيں اور حضرت رسول مالك كوخدا كا پيغير بحي مانتے ہیں مگر انہیں ملت اسلامیہ میں شار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ ( قادیانیوں کی طرح ) انہیاء کے ذر بعیدوی کے شلسل پرایمان رکھتے ہیں۔ادر حضرت رسول کر پم سکتانی پرسلسلہ وی درسالت کوختم نہیں جانے۔ جارا ایمان ہے کہ اسلام بحثیت وین کے خدا تعالی کی طرف سے ظاہر جوالیکن اسلام بحثیت سوسائی یا لمت کے حضرت رسول کر میمانیک کی شخصیت کا مرمون منت ہے۔ ہر مخص کو بیمعلوم ہے کدایک میبودی جب تک حضرت موی علیہ السلام پراعتقادر محماس کا شارامت موسوبيش موتاب جب وه حضرت عيلى عليدالسلام برايمان لي آتا بو عيساني كهلاتا ب كويا اس کی امت (سوسائی) تبدیل موجاتی ہے۔ای طرح اگرایک یمودی یا عیسائی حظرت نی كريم الله إلى الله المان لي آئة واس كاشارامت محمد يسيس موكا اكر آنجناب رسالت ماستالية ك بعدوى ونبوت كاوروازه كھول ديا جائے تو ظاہر ہامت محمد بيكي وصدت ياره ياره موجائے كي۔ احباس لمت

عقیدہ ختم نبوت کی بھی وہ قوت آخر بی ہے جس کے باحث ملت اسلامیہ شروع ہی اس اسلامیہ شروع ہی سے اس معنی ہے۔ امام موفق بن احمد الکی نے امام ابوطنینہ کے ''منا قب'' بیس ایک واقعہ کھا ہے کہ ان کے عہد میں کمی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے صدق اور کذب کا معیار اپنے دلائل اور''مجوات' پر رکھا۔ اس پر امام صاحب سے مسئلہ ہو چھا گیا تو اس حمتی سے دلائل اور مجزات طلب کرتا کیرا ہے؟۔ امام صاحب نے جواب تصوایا: '' جوفض اس متنی سے اس کی سچائی کی کوئی علامت (دلیل یا مجزه) طلب کرے وہ کا فر ہے۔ کیونکہ (اللہ کے ایک سچے تیفیر) حضرت محمد کر میں کا فرمان ہے میں خاتم الانبیاء ہوں اور میرے بعد ٹی کوئی نہیں۔'' (منا قب للا ما الاعظم جلدا ص الاااز امام وفق بن احمد کی مطبوعہ حید آباد)

امام العصر محد الورشاه كالميريّ التي مائير ناز قارى تعنيف " خاتم النيين" ش ارشاد فرائة من ارشاد فرائة بين " أول اجداع كه دريس است منعقد شده اجماع برقتل مسيلمة كذاب بوده كه به سبب دعوى نبوت بود شنائع دگرے صحابة رابعد قتل و علوم شده چنانكه ابن خلدون آورده"

کہ:'' پہلاا جماع جواس امت میں منعقد ہوا وہ مسیلمہ کذاب کے قبل پر تفا۔ جو بہسب اس کے دعویٰ نبوت کے منعقد ہوا۔ اس کی دیگر برائیاں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجھین کو بعد میں معلوم ہوئیں۔ جیسا کہ این خلدون نے بیان کیا ہے۔''

(خاتم أنتجين مسخة ١٣٣١ زعلامه سيومحمد الورشاه كاثميري مطبوعه والجيل)

عدة القاری (شرح بخاری) بی ان اصحاب رسول کی تعدادگیارہ سوسے چودہ سوتک بیان کی گئی ہے جنہوں نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے عہد بیں مسیلہ کذاب کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ ان میں سات سوسے زیادہ وہ اصحاب ہتے جوقر اَ کہلاتے تھے خود حضرت ابو بکر سے بداللہ بحضرت عمر کے برادرا کبر حضرت نیا بات کے سام مولی ابی مذیفہ اللہ مولی ابی مذیفہ اوران کے مولی ومر بی حضرت ابو حذیفہ لیے بزرگ صحابہ شمال تھے۔ سالم مولی ابی مذیفہ وران کے مولی ومر بی حضرت ابو حذیفہ لیے بزرگ صحابہ شمال تھے۔ اقبال اور قادیا تی

مکار اگریز جب تا جرول کے بھیں میں قزاقوں کا کردار اداکر کے شب خون مارکر برصغیر بندوستان پر قابض ہوا تو اس نے اپنے افتد ارکواستحام دودام بخشے کے لئے Devide and Rule کی اہلیتی پالیسی پر بڑی ہنرمندی کے ساتھ کمل کیا۔ اس نے ہندوستانی اقوام کو باہم اڑانے کے لئے قتم متم کے فقتے جگائے۔ ان میں ملت اسلامیہ بندکی وصدت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے سب سے بڑا فتد قادیا نیت کا فتد تھا۔ اگریز خوب جانیا تھا کہ اگر اور پھھ نہ ہوا تو کم از کم ا تنا تو ہو گامسلمان سوڈیڑھ سوسال اس فتنہ کی سرکو بی بیس لگارہے۔علامہ اقبال ایسامفکر انسان جس کی نظر بیک وقت قرآن وحدیث ، تاریخ اقوام عالم اور قو موں کے اسباب عروج وزوال پڑتھی۔ اس کے لئے بھلا کیوکرممکن تھاوہ قادیا نیت کی معزت رسانی دیکھے اور چیپ رہے۔

چنانچدانہوں نے اس فتنہ کا محاکمہ کیا اور حق بیہ کرحق محاکمہ اداکر دیا۔وہ نہ صرف اعتقادی وکلری اعتبار بی سے اس فتنہ کو طت اسلامیہ کے لئے سم قاتل بھی جھتے تھے بلکھ علی وفی ندگی میں بھی بھی مجمی قادیا نحول کے سخت خلاف تھے۔ (تفصیل کے لئے راقم کی کتاب اقبال اور قادیانی کا مطالعہ کیا جائے )

ایک دفعدان کے بوے بھائی شخ عطاء محرصاحب نے اپنی ایک بیٹی کے سلسلہ شل آمدہ ایک رشتے کی بابت حضرت علامہ گئی رائے دریافت کی۔ یا در ہے لڑکا قادیانی تھا۔ حضرت علامہ نے فربایا بھائی صاحب آگر میری اپنی بیٹی ہوتی تو بیس ہرگز ہرگز یہاں اس کی شادی نہ کرتا۔ (اقبال درون خانہ ص ۱۸ از خالد نظیر صوفی ) محتر م میاں امیر الدین صاحب کا "مضمون علامہ اقبال چندیادیں چند با تیل" اس وقت میرے سامنے پڑا ہے جو آج بی "نوائے وقت" لا ہور بی شاکع ہوا ہے۔ میاں صاحب موصوف حضرت علامہ کے بارے بی آبی نہایت متند" زندہ ماخذ" ہیں۔ (خدافعالی آئیس تادیر سلامت رکھی ) آپ کھے ہیں ایک بارایک قادیافی رکن مرز این توب بیک کو (الجمن حمایت اسلام کے ) اجلاس سے نکال دیا کہ مرز ائی الجمن کا رکن نہیں ہوسکتا۔ آپ کوشتم نبوت یکامل یقین قادا در بیری داشت نہ کرسکتے تھے کہ کوئی تو ہیں رسالت گرے۔

( نوائے دقت 9 رئمبر ۱۹۷۷ )

پنڈت جوابرال نبرو''A Bunch of old Letter' شی حفرت علامه کا وہ خط خود شائع کر چکے ہیں جس میں حفرت علامہ کا بیتاریخی فقرہ درج ہے: I have no doubt in my mind that the Ahmadis are traitors (page 18) "both to Islam and to India" (page 18) کہ میں اپنے ذہن میں اس امرے متعلق کوئی شرنجیں ہاتا کہ احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں غدار ہیں۔ یا کشافی یار کیمان کا قادیا نیول کے خلاف فیصلہ

قادیانی فتنہ کی بابت جو جذبات مطرت علامہ کے تھے وہی تمام ملت اسلامیہ کے

تھے۔ یمی وجہ ہے تھیم سے پہلے اور تھیم کے بعد اس فتنہ کے احساب میں مسلمانان ہند نے والہانہ جوش وجذبہ سے حصد لیا۔ خاص اس موضوع پر ہمارے علا وضلاء کی تعنیفات اگر جح کی جا کیں تو تعداد سینکٹروں سے متجاوز ہوگی۔ قیام پاکستان کے بعد اس مسئلہ پر دوز بروست تحریکیں چلیں۔ ایک ۱۹۵۳ء میں دوسری ۱۹۷۴ میں اور کا ۱۹۵۴ میں دوسری ۱۹۷۴ میں اور کا اور کی سالم سے پاکستان نے بلالحاظ مسلک وکست ان میں بحر پور حصد لیا۔ بالآ خرج کی ایول بالا ہوا اور کی تم بری ۱۹۵۹ کو پاکستانی پارلیمان نے وستور پاکستان کی وفعہ ۲۲ میں ایک تاریخی شن کا اضافہ کر کے آئین وقالون کے مقاصد کے حمن میں قادیا کو فیر مسلم قرار دے دیا۔

دفعہ ۱۰۱ میں غیر مسلم اقلینوں عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، بدھوں، پارسیوں اور اچھوٹوں کے ساتھ اور ایسیوں اور اچھوٹوں کے ساتھ اسلیل شعیسی محصوص کی گئیں۔ بھٹو حکومت نے تمام مسلمان جاعتوں پر مشتل مجلس عمل کے ساتھ اس آئینی ترمیم کے مطابق قانون سازی کا الگ وعدہ کیا۔ مگرافسوں بھٹو صاحب اس عہدکو پوراکرنے سے قاصر رہے۔ لا مور ہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ

حال ہی میں لا ہور ہائی کورٹ نے ڈیرہ غازیخان میں مسلمانوں اور قادیا تحدل کے مائین ایک ''مسیک' کے سلسلہ میں فیصلہ صادر کیا ہے۔ روز نامہ نوائے وقت لا ہور (۱۱رنومبر ۱۹۷۷ء) کی خبر ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزائیوں نے ڈیرہ غازیخان میں پاکستان بننے ہے پہلے ایک مجد تغیر کرائی۔ پارلیمان کے قادیا تحول کے خلاف فیصلہ کے بعد (کہوہ آئین میں مسلمان نہیں ہیں) مسلمانوں نے مول نج ڈیرہ غازیخاں کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ مرزائی اسلامی قانون کی روسے (اپنی عبادت گاہ کا نام''مجد''نہیں رکھ سکتے۔ جس پرسول جے نیکور نے مسلمانوں کے حق میں عظم احتا کی جاری کرتے ہوئے مرزائیوں کی عبادت میں اس فیصلے کو جینی مرزائی سر کہ ہم کردیا۔ مرزائیوں نے ڈسٹر کٹ نج ڈیرہ غازیخان کی عدالت میں اس فیصلے کو جینی کیا ہم گر ڈسٹر کٹ جے موصوف نے بھی اس عم کو بحال رکھا۔ جس پر مرزائی بید تقدمہ لا ہور ہائی کورٹ میں صادر کردیا ہے۔ خاہر ہے کہ اس کی وجداس قانون سازی کا نہ اور بیان ہوا قادیا تیوں کو شمی صادر کردیا ہے۔ خاہر ہے کہ اس کی وجداس قانون سازی کا نہ ہوتا ہے۔ جو یا رہون جا ہوتا ہی قانون سازی کا نہ ہوتا ہے۔ جو یا رہون جا ہوتا ہی کو جاس کی وجداس قانون سازی کا نہ ہوتا ہے۔ جو یا رہونہ جا کے دیا ہوتا ہی کہ جو یا ہوتا ہی کہ دیاس کی وجداس قانون سازی کا خوائی کو تعدونی جا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جو یا رہونہ کی وجداس قانون سازی کا خوائی کو تعدونی جا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جو یا دیات جو یا ہوتا ہی دیات کی دیاس کی وجداس قانون سازی کا خوائی کہ کہ تا ہوتا ہی خوائی کو تائیں کہ کو تائی کے دیات کی دیات کی کا کہ کو تائیں کی دیات کا کہ کو تائیں کیا کہ کو تائی کو تائی کے دیات کی کو تائی کا کہ کو تائی کی کو تائی کے دیات کی کو تائی کو تائی کو کو تائی کی کو تائی کو تائی کی کر کے تائی کو تائی کی کو تائی کو تائی کے دیات کی کو تائی کو تائی کی کو تائی کی کو تائی کو تا

اسلامی قانون بہر حال موجودہ صور تحال کو گوار انہیں کرتا۔ از روئے اسلام قادیا نی اپنی عبادت گاہ کونہ قو مجد کھیکر پکار سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں، نہ جماعت کرواسکتے ہیں، جنی کہ وہ اپنی عبادت گاہ کی ایسی جیت وقتل بھی ٹیس بنا سکتے جو مسجد سے مماثل ومشا بہہ ہو۔ یہی صورت بعض دیکر مسائل ومعالمات کی بھی ہے۔

اندریں حالات دیدار ماہرین قانون کواس طرف فوری توجد کرنا چاہیے اور اس صورتحال کاحل طاش کرنا چاہیے۔ میصورتحال موجودہ چیف مارشل لا ءایم نسٹریٹر جزل ضیاء المحق صاحب کی بھی فوری توجد کی متقاضی ہے جن کی دینداری کا غائبانہ طور پر بھی بہت ذکر سنتا ہوں۔ اگر ان کا مارشل لاءر مگیلیشن دین کی کوئی خدمت کر سکے تو پوری ملت اسلامیدان کودعا دے گی بعد بھی منتقتبل کا کوئی قانون ساز ادارہ ان کے رکھ گیشن کوقانون کا درجد دے سکتا ہے۔

سال اقبال كانقاضا

کی بھی شخصیت کوٹراج عقیدت پیش کرنے کا سچاطریقہ بیہ کدانسان ان کی دکھائی ہوئی راہ پر چلے۔ بیسال اقبال ہے اور بیات کے معلوم نہیں کہ پاکستان کا فقت واضح لفقوں میں سب سے پہلے اقبال نے کھیچا۔ کیا ہم پر بیداز م نہیں کہ ہم ان کے نقشے میں ان کی پند کا رنگ بھریں۔ یعنی اس مملکت خداواد پاکستان میں اسلام کوعلی طور پر تافذ کر کے پوری دنیا کے سامنے ایک عظیم تر اور تا بندہ تر اسلامی یا کستان بطور نموز (Ideal) پیش کریں؟

بشکریافت روزہ چٹان لا ہور......۱۹۰۰ریمبر ۱۹۷۷ء نوٹ: اس کتا بچہ کے مقدمہ میں ایک مطبوعہ کارڈ کا ذکر ہے۔ وہ علیحدہ شاکع کر کے معامل میں سے جمہ میں۔

بركتاب من عليحده طور برركها كيا-جوبيب:

#### باسمه سبحانه!

لا نی بعدی زاحیان خد است پرده تامون دین مصطف است

(علامها قبال)

بخدمت جناب جزل محرضیاء الحق صاحب چیف آف دی آری شاف و چیف ارش لا وایگیشتریش اکستان السلام ملیم ورحمته الله و برکامهٔ جناب عالی ایر تقبر ۱۹۷ و او پاکتان کی پارلیمان نے متفقہ طور پرقادیا نیوں کو فیر مسلم اقلیت قرار دے کر ملت اسلامیہ کے ایک دیرینہ مطالبہ کی تحمیل کی محر بدشتی سے سابقہ حکومت محولہ پارلیمانی فیصلے کے مطابق قانون سازی نہ کر سکی۔ جس کی وجہ سے گوتا گوں معاشرتی پیچید گیاں اور فیہی جھڑے پیدا ہور ہے ہیں۔ اندرین حالالت آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ محولہ بالا آئین ترمیم کے مطابق ایک مارشل لاء آرڈریا آرڈینٹ کے ذریعے ناموس رسول بالگے اور شعائر اسلام کی حرمت کا تحفظ فر ماکر او اب دارین حاصل کریں۔ اس ضمن میں چندمعروضات پیش خدمت ہیں۔

- اسلام کے نام پر قادیانی فدہب کے پراپیگنٹر نے پر پابندی عائد کی جائے۔ خلاف
   اسلام وخلاف ختم نبوت قادیانی لٹریچر ضبط کیا جائے اور ارتداد کو قابل تعزیر جرم
   قرار دیا جائے۔
- تادیانیوں کو مبحد کے نام اور مبجد کے مشابہ عبادت گاہ بنانے ،اس پر قبضدر کھنے، اذان دینے ، جماعت کرانے اور مسلم قبرستان استعال کرنے پر یابندی عائد کی جائے۔

- جواحمدی، قادیانی، مرزائی ایخ آپ کوملمان کہنے، کہلوانے، لکھنے یا مسلمان ہونے کا دعوی کرے اس کوچھ ماہ قدیخت اور ۱۰۰۰ دویے جرمانہ کی سزادی جائے۔

غانب:....



#### بسنواللوالزفان الزجينية

تقريظ معرت مولا نامغتي محرشفيع صاحب مرطله فتي اعظم پاكستان (كراجي)

الحمدالله وكفي وسلام على عباده الذين الصطفي .....!

مرزا غلام احمد قادیانی کے متفاد دو ہے، متفاد بیانات اور بہت ہے کہ ہوئے اکا ذیب ان کی کتابوں میں چیلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کوان کے فتنہ ہے بچانے کے لئے بہت سے حفرات نے تحقیق عنوانات پر مستقل کتابیں کئی ہیں۔ حال میں ہمارے حمر ماحی محمسلم صاحب نے ان کے اکا ذیب کوان کی کتابوں کے حوالہ ہے تح کیا ہے۔ احقرافی مسلم نیاری اور ضعف کے سبب اس رسالہ کوئیں و کھر سکا بعض احباب نے متفرق مقامات سے دیکھا ہے۔ امید ہے کہ قادیانی فراد بیانی فراد مالی کوئی ہوگا۔ اللہ تعالی مؤلف سلم کو ہے کہ قادیانی فراد مالی کوئی موگا۔ اللہ تعالی مؤلف سلم کو ہے کہ تاریخ خرعطافر بائے اور رسالہ کوئی فراد مالیکونا فعراد رسالہ کوئی ہوگا۔ اللہ تعالی مؤلف سلم کو ہے۔ اس کے خرائے خیرعطافر بائے اور رسالہ کوئی شعرائی ہوگا۔ اللہ تعالی مؤلف سلم کو ہے۔ اس کا مقالی موالی کا مقالی موالی کا میں اس کا کتاب کی دور اللہ کی کافی ہوگا۔ اللہ تعالی موالی کا کتاب کوئی ہوگا۔ اللہ تعالی موالی کی کتاب کی کتاب کوئی ہوگا۔ اللہ تعالی موالی کا کتاب کوئی ہوگا۔ اللہ تعالی موالی کا کتاب کوئی ہوگا۔ اللہ تعالی کوئی ہوگا۔ اللہ تعالی کوئی کا کتاب کا کتاب کوئی کوئی ہوگا۔ اللہ تعالی کا کتاب کوئی کر کتاب کوئی کا کتاب کوئی کر کتاب کی کتاب کی کتاب کوئی کر کتاب کوئی کر کتاب کوئی کر کتاب کی کتاب کی کتاب کر کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کر کتاب کی کتاب کی کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کوئی کتاب کی کتاب کر کتاب کی کتاب کر کتا

بنده محرشفیع .....۲۰ ررجب ۱۳۹۵ء

جناب ماسٹر تاج الدین صاحب انصاری مرحوم (اخبار لولاک لاکل پور)
مولا نامجر علی جالند حری مرحوم کوجواس وقت لا مور میں تیم ہے۔ خطاکھ ااور تغین کی کہ
وہ دیگر مکا تیب گلر کے رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جن کرنے کی سعی کریں۔ چنانچہ مولا نا
جالند حری سب سے پہلے مولا ناسید ابوالحنات کے پاس کے اور عرض کی کہ مولانا: میری نظر ش آپ کی تین جیشیتیں ہیں۔ جن کی بناء پر آپ کے دروازے پر چل کر آیا ہوں۔ اولآ۔۔۔۔آپ
اکھ بنی فرقے کے مسلمہ رہنما ہیں۔ ٹانیا۔۔۔۔۔ لا مور بیس آپ کا حلقہ الر سب سے زیادہ ہے۔
خلائ ۔۔۔۔۔۔۔ آپ آل رسول ہیں۔ بنا بریس آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مسئلہ ختم
نیوت کے سلسلے ہیں تعاون فرما یا ہی آب والا ابوالحہ ناسے کی قبر پر خدا بزاروں رحمیتیں نازل فرمائے۔
پہلے صاف آلکار کردیا اور فرمایا ہی تو یہ بندیوں سے تعاون کیس کرسکا۔

مولانا محرعلی جاندهری نے پینترابدلا۔ جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے
گئے میں جارہا ہوں۔ ہم نے سب سے پہلے جماعتی سطح پر نبوت کے سارقین کا تعاقب کیا تھا اور
آئدہ مجھ کرتے رہیں گے۔ کمرید یا در کھیں کہ کل میدان حشر میں شاخ محشوطی کا واس تھا م کر
عرض کروں گا کہ اے اللہ کے رسول ملک ایم ایس کی نبوت کی حفاظت کے لئے ابوالحتات کے
پاس جل کر کیا تھا۔ کمرانہوں نے جمعے محکوادیا تھا۔ یہ سئلہ دیو بندی، پر یلوکی، الجحدیث اور شیعہ تی

کا مسئلہ نیں۔ بیداسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ آج آپ الکار کررہے ہیں۔ کل شافع محشوطات کو کی سافع محشوطات کو ایک کیا جواب دیں گے۔ مولانا ابوالحسنات دوڑ کر ایک ہے جواب کے بھائی محمولات ما میر شریعت مولانا سیدعطام شاہ بخاری کو جا کر کہد دوکدہ ہار جہال فرمائیں گھے۔ میں حاضر ہوجا دَل گا۔

دوکدہ ہب اور جہال فرمائیں گے۔ میں حاضر ہوجا دَل گا۔

(اخبار لولاک لاکل پور)

د يباچه طبع دوم

امنا بعد ااسلامیہ پاکٹ بک المحدالله دوسری وفعط اعت کے لئے دی جارتی ہے۔ تقریباً کے ماہ میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا جارہا ہے۔خدا کا فشر ہے کہ کسی مرزانی کو کھال شہوئی کہ اس پر کسی طرح بھی لب کشائی کرتا۔ اب یہ کتاب تمام مرزائی بھاعت کی بی مصدقہ ہے کہ اس میں جو بچوکھا ہے۔وہ الکل بی وسیح فیقل مطابق اصل ہے۔

پہلے بھی خدا کے فعنل سے سلمانوں کے لئے پیرسالہ مفید قابت ہوا ، اوراب انشاء اللہ اور زیادہ مفید ہوگا۔ کیونکہ بیکفریات تو مرز ا قادیانی کے سلم ہوگئے۔

مسلمانوں كافرض

اگر چہ آج کل اہل اسلام چاروں طرف ہے مصائب کے زینے بیل گھرے ہوئے
ہیں اور بے فتک ہماری پی حالت ہے کہ: ' تن همه داخ داخ شد پنبه کہ اکہا نهم "
لیکن یہ یاور کھیے کہ اندرونی وقمن برنبت ہیرونی وقمن کے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وقمن سے
لڑائی ہوری ہواور خود گھر تی کے آدی وقمنوں سے ساز باز شروع کردیں توسب سے پہلے ان تی
کی سرکونی کی جائے گی۔ ای طرح اگر مرزائی بحاحث مسلمانوں کی وقمن ہے اور مافینا ہے۔ تو
مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان سے چھم پڑی نہ کریں اور اس فتنہ سے مسلمانوں کو بچانے کی طرف
توجہ فرمائیں۔

تقسيم كأركى ضرورت

میرا بیر مطلب نہیں کہ سارے مسلمان فتنہ مرزائیت کے انداد ہی کی طرف متیجہ ہوجا کیں۔ بلکہ میرا مقصد صرف بیہ ہے کہ ہر مسلمان متنا بھی نیادہ اس فتنہ کے انداد کے لئے اپنا دفت صرف کرسکتا ہے۔ دہ ضرور کرے اوران کے شرے مسلمانوں کو بچانے کے لئے ہر دفت کم ریستہ رہے۔ مرزا کیوں کے ہاں بخواہ وارسلٹے ممنا ظراور کارکن ہروقت مل سکتے ہیں۔ کین ہمارے کارے کارے کارکن کارور کارکن ہروقت کی سکتے ہیں۔ کین ہمارے کی کہ ہمرزائی (قادیاتی) مسلفے ہے اوراس کورٹر فینگ دے کر

تیار کیا جاتا ہے۔ ای کے نہ ہونے سے مرز ائیوں کو سلمانوں کے ایمان اور ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈاکٹے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے زہر یلے خیالات وعقائد اور تا پاک کا رناموں سے تمام سلمانوں کواچھی طرح آ گاہ کر دیا جائے اور الی فضا پیدا کر دی جائے کہ آئندہ کوئی اخبار یا خض مرز ائیت نوت اور علائے کرام اس فقتہ مرز ائیت نوت اور علائے کرام اس فقتہ مرز ائیت کی سرکو بی کے لئے بھیشہ کام کرتے آئے ہیں اور برابر کررہے ہیں۔ عام سلمانوں کا فرض ہے کہ جب بھی کوئی اس تم کی ضرورت بیش آئے۔ ان کی طرف رجوع کریں۔ ہمارا نہ ہی فرض ہے کہ جب بھی کوئی اس تم کی ضرورت بیش آئے۔ ان کی طرف رجوع کریں۔ ہمارا نہ ہی اور فرض ہے کہ جرم زائی کو دعوت اسلام دیں اور پر امن طریقے سے ان کو سمجھا کیں۔ غلط طریق اور اشتعال اور غیر قانو نی حرکات سے پر ہیز کریں۔

## پیش لفظ!

برادران اسلام میں نہ تو مصنف ہوں نہ ہی عالم ہوں۔ لیکن اس جذبہ کے ساتھ بیہ ادراق کیھے ہیں کہ مرزاغلام اجم قادیانی نہ سے انسان ہیں۔ نہ ہی محاملہ دار۔ نہ ہی شریف انسان ہیں۔ نہ ہی محاملہ دار۔ نہ ہی شریف انسان ہیں۔ کیا ایسافق معلم موجود ہوگا۔ اس کتاب کی کوئی قیست نہیں۔ قار ئین کرام! اس کتاب کو پڑھ کر اس کی نشر داشاعت کریں اور مرزائی جو دمل وفریب سے مسلمان بھائیوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کی بوری روک تھام کریں۔ مرزائی دوستوں سے خاص طور پر دوخواست ہے کہ اس کو بنظر تحقیق طاحظہ کریں اور انشاء اللہ بیان کے دوستوں سے خاص طور پر دوخواست ہے کہ اس کو بنظر تحقیق طاحظہ کریں اور انشاء اللہ بیان کے لئے بھی فائدہ مند ہوگی۔ صدق ول سے، باوضو، رو بہ قبلہ توجہ سے زیادہ تعداد ہیں ورود شریف پڑھیں۔ کم سے کم سو(۱۰۰) مرتبہ اور تواب دارین حاصل کریں۔ والسلام! (مجملم)

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس كى يركت سرزا قاويانى كى حقيقت انشاء الشرطام بوجائ كى بشرطيك خلوص ول سروحين -

### وسنواللوالزفان الزجيئع

فرقد مرزائیہ کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی ۱۸۳۹ء میں قادیان پنجاب میں پیدا موئے۔ بیدہ زماندہے کے سلطنت مغلیہ موت دحیات کی مشکش میں جتائتی۔ بالآخر ۱۸۵۷ء میں مغلیہ حکومت ختم ہوگئی۔ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں ان کے خاندان نے نفر کاساتھ دیایا اسلام کا؟۔ اگران کے فائدان نے کی وجہ سے اسلام کا ساتھ نہیں دیایا کفر کا ساتھ دیا تو ان کے کیا خیالات اور جذبات ہیں؟ اوران کی آ ہداور ان کے دوگئ ہے کیا فائدہ پنچا اسلام اور مسلمانوں کو؟ ان کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے مرزا قادیانی ایک با کمال مصنف کی حیثیت میں پیش ہوتے ہیں۔ جب کا میا بی ہوگئ تو مرزا قادیانی سے موجود، مہدی موجود، کرش کو پال، نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا مرزا قادیانی سے ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا مرزا قادیانی سے کہ مرزا قادیانی کسی بھی حیثیت سے سے انسان نہیں ہم ان کی تحریرات سے بیر ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی کسی بھی حیثیت سے سے انسان نہیں ہو کتے ہے۔

اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ ریہ کتاب اس کے بندول کو اس فتن عظیم ہے بچاد ہے اور جو لوگ اس جال میں پھنس گئے ہیں۔اس سے نجات کا ذریعہ بنائے اور خادم کوثو اب دارین عطا فرمائے۔آمین۔

جھوٹ نمبرا ..... مرزا قاویانی کھتے ہیں کہ ''مولوی غلام و تظیر تصوری اور مولوی اساعیل صاحب علی گڑھ والہ نے میری نبت ہی تھم تعلی لگایا ہے کہ وہ اگر کا ذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرورہم سے پہلے مرے گا اور ضرورہم سے پہلے مرے گا دب ہے۔ مگر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر پچکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مرکئے۔''
بہت جلد آپ ہی مرکئے۔''

كهال بين بيةاليفات مرزائيوا وكهاؤ \_

جھوٹ نمبر اربعین نمبر ۳ میں ان میں فرماتے ہیں: 'دلیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف کی وہ چھوٹ نمبر کا ان اس ان ان شریف کی وہ چیشین کو کیاں ہوری ہو تیں جس میں کھوا تھا کہ سے موجود جب فیا ہر ہوگا انواس کی مالو کے ہا تھے ہے دکھا تھا ہے گا۔ دراس کے آل کے لئے فتوے دیے جا کیں گے اور اس کی تحت انو بین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا جاہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔'' وار تین کا جائے گا۔''

قر آن شریف دنیا میں موجود ہے۔ کوئی مرزائی ہمت کر کے دکھائے اور مرزا قادیا نی کی پیشانی سے پیکٹک کا ٹیکمٹادے۔

ر جھوٹ نمبر اسس (شہادت القرآن ص۱۳) میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں:'' آگر حدیث کے بیان پر آگتاد ہے تو پہلے ان حدیثوں پڑل کرنا چاہئے۔ جوصحت اور دوثوق میں اس حدیث پر کی درجہ برھی ہوئی ہیں ۔ شطاع سجے بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانے کے بعد خلیفوں کی نسبت خبردگ گئ

ہے۔فاص کروہ طیفہ جن کی نسبت بخاری میں تکھا ہے کہ آسان سے اس کے لئے آواز آئے گی: "هذا خليفة الله المهدى"اب ويويود يشك بإيريام تبرك بي جوالى كاب عل ورج عِجْ "أصح الكتب بعد كتاب الله" ع" - (ثهادة القرآن ص ١٣٠٤ أن ٢٥ ص ٢٣٠١) مرزائد اکسی من مت بے مح بخاری موجود ہے۔ کیاد کھا سکتے ہوبید دیدے۔ کیامرزا قادیانی الی کذب بیانی کر کے متع موعود ہوسکتے ہیں؟ لوگ نماز کے لئے ساجد کی طرف دوڑیں مے تو وہ کلیسا کی طرف ہمائے گا اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا اور جب عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں کے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب چیئے گا اور سور کھائے گا اور اسلام کے حلال (حقيقت الوي ص ٢٩ بزرائن ج ١٩٨٠) دحرام کی کھے برواہ ندکرےگا۔" اس عبارت میں چونفرے ہیں جوسب کے سب جموٹے ہیں۔مسلمانوں کا عقیدہ ۱۳۰۰برس سے بیچلا آتا ہے کہ حضرت سیح علیہ السلام محروز ول کے بعد شریعت جمری رحمل کریں مے پر مطوم نیس کہ اس کے خلاف مرزا قادیانی نے س کتاب سے بیفتر لیقل کردیے۔ كياكو في مرز اني بتاسكا بي بركز فيس بيس بيجمو في بالون كالمجموعه او بحض برز دمراني ب-حَقوتُ بْمَرِهِ أَ..... " آخفرت الله سے يوجها كيا كه قيامت كب آئے كى؟ او آپ نے فرايا كآج كارخ عريس كمانك تمام في آدم يقامت أجاعك " (ازالەس ۲۵۲، تزائن چىسى ۲۲۷) برصرت جموث ہے۔ بہتان ہے۔افتراہے۔ کس حدیث من دین کر تمام نی آدم پرسو سال تك قيامت آجائے كى۔ جھوٹ نمبراا ۱۲،۱۰۰۰۰ نیما و گذشتہ کے کشوف نے اس بات پر مهرلگادی ہے کہ دہ (مسیح موعود) چەھوس صدى كے سرىر پىدا بوگا اور نيزىيدكە پنجاب بىل بوگا-'' (اربعین نمبر۲۳۷، خزائن ج ۱۸س۱۷۲) سى نى كالىيا كىف موجوزىين جس بى بىكھا ہو-(تذكروس ٥٠ يطبع سوم) حبموث نمبر١٣..... "ميرادتمن بلاك بوكيا" بی بھی بالکل فلد لکا۔ کیونکہ ان ایام میں مرزا قادیانی کے بیٹے دیمن ڈاکٹر عبدالکیم خان اور مولوی شاه الله صاحبان تقديم ي زير كي ش خود مرز اقادياني بي ملاك موسكة

جھوٹ نمبر ۱۳ .....' ریاست کائل میں ۸۵ ہزارآ دی مریں گے۔'' (تذکرہ می ۵۰ یہ بیچ سوم) کائل میں اتنی اموات نہیں ہوئی۔ نہ بیا چہ ہے کہ کتنے سال کے اندر اور کتنے دنوں تک۔ سس گزائی میں بیاموات ہوں گی؟ یا وہاء ہے؟ غرض ججیب گول مول الہام ہے۔ جواب تک غلط ثابت ہواہے۔

جھوٹ نمبرہا۔....مولوی ثناءاللہ صاحب امرتسری کے قادیان آنے کی بایت (رسالہ اعجازاحدی صے سنزائن جوامل ۱۲۸) میں کھیا کہ:'' دو ہرگز قادیان نہیں آئیں ھے''

مر مولوی صاحب نے ۱۰ جوری ۱۹۰۳ء کو قادیان بی کر یہ پیش کوئی فلط ثابت

جموث فمبر ١٧ ..... "بم كمي شري مي يامينش." (تذكره ١٥٥ هي موم)

بدالهام بھی سراسر غلط اثبت ہوا۔ مرزا قادیانی کو مکہ سرمداور مدیند منورہ کی ہوا بھی نصیب ند ہوئی۔ لا ہور میں مرے۔ خرد جال پر بار ہوکر قادیان لے جائے گئے اور وہیں دنن ہوئے۔

جھوٹ نمبر کا ..... ' اور خوا تین مبارکہ ہے جن میں ہے بعض کواس (نفرت جہال) کے بعد پائے گا۔ تیری نسل بہت ہوگی۔'' پائے گا۔ تیری نسل بہت ہوگی۔''

اس البهام کے بعد نہ کوئی ٹکاح ہوا۔ نہ خواتین مبارکہ یا نامبار کہ حاصل ہو تیں اور نہ اولا دہوئی۔ مجمدی بیگم والا ٹکاح شایداس البهام کو چ کر دیتا۔ مگر اللہ نے چاہا کہ جعوث کو چ کر دکھائے۔۔

جھوٹ نمبر ۱۸ ..... ڈائزی ۱۲ راگست ۱۹ وصاحبر ادومبارک احمرصاحب بخت تپ سے بیار بیں اور بعض دفعہ بیہوشی تک نوبت بھنے جاتی ہے۔ان کی نسبت آئ الہام ہوا:'' قبول ہوگئی ۔نوون کا بخارٹوٹ کیا'' یعنی دعا قبول ہوگئی کہ اللہ تعالی میاں موصوف کوشفادے۔

(تذكروص ۲۹،۷۲۸ مطبع سوم)

لركا الرمتبر كومع كے وقت فوت موكيا۔ (ديكوميكزين اكور عدداء) اس لي صحت كا

کہامغلطہوا<u>۔</u>

جھوٹ نمبر ۱۹ ..... (۱) آپ کے لڑکا ہوا ہے۔ ینزل منزل المبارك ' (تزکر می ۲۵۵) (۲) ' ایک طیم لڑکے کی ہم جھو کو فو شخری دیتے ہیں۔ جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا ہم ھیمید ہوگا۔ ان الهامات كے بعد كوئى الركاند موا اور مرزا قادياتى چل ديے۔اس كے يدودوں الهام يعى غلط ابت موت ـــ

ناظرین! یہ چندالہام بطور نموند درج کے گئے ہیں۔ جوقطعاً فلط ثابت ہوئے۔ بہت سے الہام فف بال کی طرح کول مول ہوتے تھے۔ جن کا سرنہ پیر۔ جہال چا ہو چسپال کرلواور جو سے الہام فٹ بال کی طرح کول مول ہوتے تھے۔ جن کا سرنہ پیر۔ جہال چا ہو چسپال کرلواور جو سے الہم من لگا لو۔ شلا

ا تذکرہ ۳۳۷) (تذکرہ ۳۳۷) است دن پہلے فتی پھر بے ہوئی، پھرموت '' مرنے والوں کی حالت عمو مآ اسک ہوائی کرتی ہے۔ اس میں الہام کی کیایات ہے۔ مجھوٹ نمبرہ ۲ سند' پچیس دن یا پچیس دن تا کے دن تاک ''

متيجه نامعلوم به

(تذكروص ۲۹۷ بليع سوم)

حموث نمبرا ٢ ..... 'ايك مفته تك كولى باقى ندر عا- '

متيجه ندارد

(تذكره ص ٢٢٧، طبع سوم)

حبوث تمبر۲۲ ..... "ايسوى الش"

کچھ پیتنبیں الہام کولائی میں ضروری میکا ہے۔

(تذكره ص ٧٤٥ بلبع سوم)

حجوث نمبر۲۳..... "موت ۱۳ ماه حال کور."

اه حال کی نسبت کہانہیں معلوم بیشعبان مراد ہے یا کوئی اور شعبان۔ ۳۰ شعبان کو صاحب نور کا انتقال ہو گیا تو حجت کہ دیا کہ الہام میں ۱۳ تھایا ۲۳ یا جس تھیک یا زمیس۔

ان غلا اور جموئے الہا موں کا مرزا تادیانی کی عبارت (تجلیات البیطنس، تزائن ہے مع میں اس علا اور جموئے الہا موں کا مرزا تادیانی کی عبارت (تجلیات البیطنس، تزائن ہے مع میں اس سے مقابلہ کر کے مرزا کی صاحبان ہے التماس ہے کہا وہ ان الہا موں کو تھے البیان کیوں ہے؟ اگر شیخ بانتے ہیں ہوتو مرزا تادیانی پر ان کا ایمان کیوں ہے؟ اور این صیاد اور کیوں بھکھ جاتے ؟ اور این صیاد کی طرح مرزا تادیانی کو کیوں دگی کا ذب تصورتین کیا جاتا؟ دوستو! ان الہا مات کودل کی آتھوں کی طرح مرزا تادیانی کو کیوں دگی کا ذب تصورتین کیا جاتا؟ دوستو! ان الہا مات کودل کی آتھوں ہے دیکھو۔ اس میں پھری کہ میں میں کہ ترین کی عبت آدی کو اندھ اور بہرا کردیتی ہے۔ جو اس کی برائیوں کو دیکھ اور من بیس سکل کیاں بھری کا مادہ اور عشل کا نور انسان کوای کے عطاء ہوا ہے کہ اندھ او مندکا م ندکرے خصوصاً و بی معاملات میں مولانا روم

رات يا الميس آدم روئ ست لي بهر دست نايد داد دست

جھوٹ نمبر ۲۲س... '' آتخضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب کی شہر میں دبا نازل ہوتو اس شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ بلاتو قف اس شہر کو چھوڑ دیں۔ورنہ وہ خدا تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے تضمیریں کے۔'' (ربویوج ۹ م۳۱۵ ماہ تمبرے ۱۹۰۰، اشتہار تمام مریدوں کے لئے عام ہدایت مندرجہ اخبار الحکم ۲۲سراگست نے ۱۹۰۱)

يىمىرسول كالله پرافتراء بـ"

جھوٹ نمبر ۲۵ ..... تغییر ثانی بیل کھاہے کہ: ''ابد ہر پر اللہ آن بیل ناتص تھا اوراس کی درایت پر محد ثین کواعتر اض ہے۔ ابد ہر پر اللہ بیل نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا۔''

بیاسی گندہ اور تا پاک جموث ہے۔ ہر گر تغییر ثنائی میں نہیں لکھا ہے۔

جھوٹ غمبر ۲۲ ..... 'احادیث سیحدیث آیا تھا کہ دہ سیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور دہ چودھویں صدی کا امام موگا۔'' (ضیر براین اجرس ۱۸۸ فرائن جامس ۳۵۹)

ي يمي جموث بيكس مديث يس ي كاچودهوي صدى يس آنانيس كلها\_

جھوٹ ٹمبر کے ۲۔۔۔۔۔'' تین بڑار بار یا اس سے بھی زیادہ۔اس عابڑ کے الہامات کی مبارک پیشگوئیاں جوامن عامہ کے مخالف ٹیمیں۔ پوری ہوچکی ہیں۔''

(حقيقت المهدى ص ١٥ بخزائن ج١١ ص ٢١١)

حالانکساس کے بعدا ۱۹۰ء میں مرزا قادیانی (ایک فلطی کا زالیں ۱۴ بڑزائن ج۱۸ س،۲۱) پر کلھتے ہیں:'' پس میں جب کساس مرت تک ڈیڑھ سوپیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر پھٹم خود کیر چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہوگئیں۔''

جھوٹ نمبر ۲۸ ..... حضرت عینی علیہ السلام کی قبر کے متعلق کھتے ہیں کہ: ''اس بات کوعقل قبول کرتی ہے۔ کہ انہوں نے (حواریوں) نے فقط ندامت کا کلک اپنے مند پر سے اتار نے کی غرض سے ضرور بیر حیلہ بازی کی ہوگی کہ دات کے دفت جیسا کہ ان پرالزام لگا تھا۔ بیوع کی نعش کواس کی قبر ش سے نکال کر کسی دومری قبر میں دکھ دیا ہوگا اور پھر حسب مثل مشہور ہے کہ خواجہ کا گواہ ڈؤو کہہ دیا ہوگا۔ کہ لوجیساتم درخواست کرتے تھے بیوع زندہ ہوگیا۔'' (ست بچن ۱۲۴ بخوائن ج ۱۹ مر ۲۸۷) (بقول مرزا قادیانی) بیقبر پر وظم میں ہے۔ جہاں حضرت بیوع مین کومسلیب ہوئی۔ جھوٹ نمبر ۲۹ .... بیتو بچ ہے کہ تج اپنے وطن گلیل میں جا کرفوت ہوگیا۔ کیکن سے ہرگز بچ نہیں

مبعوت میراد است. بیود می ہے کہ ت اپنے و ک میں میں جا ترکوت ہو کیا۔ یہ ن یہ مرز می میں کہودی جسم جووفن ہو چکا تھا چھرز ندہ ہوگیا۔ (ازالہ ادبام س۲۷ ہزدائن جسم ۳۵۳) جھوٹ نمبرہ ۳۔ .... ہاں بلادشام نیں حضرت میسلی کی پستش ہوتی ہے اور مقررہ تاریخوں پر ہزار ہا عیسائی سال بیسال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں۔ (ست بچن حاشید درحافیہ سی ۱۲۸، بززائن ج ۱۳۰۹) جھوٹ نمبر اس ۲۰۰۹) جھوٹ نمبر اس .... اور حضرت سے اپنے ملک سے نکل محے اور جیسا کہ بیان کیا کمیا ہے۔ کشمیر ش جاکروفات یائی اور اب تک کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔

(ست بچن حاشيه در حاشيه م ١٦٢ ، نزائن ج ١٩٠٠)

ابناظرین ہر چہاراتوال پرخورکر کےخودی تیجدنگائی لیس کرمروا قادیانی کی کون ی بات
کوچ مانا جائے۔ پہلے سے کی قبر پروشلم میں بتاتے ہیں۔ پھران کے اپنے وطن گلیل میں۔ پھر بلادشام
میں، اور پھران تینوں مقامات کوچھوڑ کر مری گر تشمیرش۔ کیا حضرت بیسی علیہ السلام چار جگہ مرے؟ اور
چار مقامات پر مدفون ہیں؟ پیشلف با تیس الہای و ماغ ہے منسوب ہو سی تین بین یاضل و ماغ ہے؟
حجوث نمبر ۱۳ ساسد، ' البذا اب ان کوہم خوشخری دیتے ہیں کہ عبدالحق غر لوی کے مباہلہ کے بعد
آئھ ہزار تک ہماری تعداد کا تھی ہے۔ کویا امت محدید میں سے آٹھ ہزار آدی کا فرہو کراس دین
سے خارج ہو گئے۔' ایقین ہے کہ آئندہ سال تک اٹھارہ بڑار تک تعداد بڑھ جائے گی۔

(مجوعه اشتبارات جهم ۲۹۹)

جھوٹ نمبر ۱۳۳ ..... (اعجازا حمدی ساہنزائن ۱۹۳ سے ۱۰) علی مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ اگر میری ان چیش گوئیوں کے پورا ہونے کے تمام گواہ اکٹھے کئے جائیں تو علی خیال کرتا ہوں کہ وہ ساٹھ لاکھ ہے بھی زیادہ ہوں گے۔

آپ کی پیش گوئیوں کا حال جو ہوا ہے .... کتاب ہذا سے فاہر ہے اور صدق و کذب کے معیار اور تحدی کی تو آیک پیشکو کی ہی پوری نہیں ہوئی۔ اول تو پیجوٹ ہے کہ غلط پیشکو ئیوں کو پورا ہونا کہتے ہیں۔ دوسرے بیسا ٹھ لا کھ کی گپ بھی قابل داد ہے۔ خود اپنی کتاب (نزدل تی میں ہا، بزرائن ج۱۸ میں ۱۹۸۸) بیس لکھتے ہیں کہ میرے مریدوں کی تعدادستر بزار ہے۔ اب فاہر ہے کہ مریدی گواہ ہو سکتے ہیں۔ جب ساٹھ لا کھر بیٹیس تو ساٹھ لا کھ گواہ کہاں ہے ہوگئے؟۔ حجموث نمبر ۱۹۳۲..... (ابجار احمدی مریدی تو ساٹھ لا کھ گواہ کہاں ہے ہوگئے؟۔ ایک لا کھ اور نزدل میں طبح ۲۰۹۱ء میں تعداد ایک لا کھ اور نزدل میں طبح ۲۰۹۱ء میں ستر بزار تعداد کھی ہے۔ دولوں کا سن ایک بی ہے۔ جب سائٹ کی ہوئی ہیں۔ اوسط تی بزار سالا نہتر ہی کرے ہیں۔ اوسط تی بزار میں نزدل آستے اور اعجاز احمدی ایک بی سال میں دولوں کی بیل طبح ہوئی ہیں۔ اوسط تیں بزار جب اوسط تی بزار

جھوٹ نمبر ۳۱ سسمرزا قادیانی مبالفہ کوئی میں اپنی مشاقی کا شوت دینے کے لئے بیفر ماتے میں: ''دیکھوز مین پرخدا کے حکم سے ہرروز ایک ساعت میں کروڑ ہاانسان مرجاتے ہیں اور کروڈ ہا اس کے حکم سے پیدا ہوجاتے ہیں۔'' (کشتی فرح ص سے بیدا ہوجاتے ہیں۔''

اس قول بیس حصرت قابض الا رواح جل شاندی صفت اہلاک کا جس انتہائی مبالغہ آرائی ہے اظہار کیا گیا ہے۔ اس کی نظیر انبیا مصادقین کی تحریوں بیس تو کہاں مطی گی جس انتہائی مبالغہ کوشاعر کی تالیفات بیس بھی شاذ و ناور نظر آئے گی۔ خدا نہ کرے کہ کی وقت فی الواقع ارادہ الٰہی بموجب تحریم رزا قادیائی ظہور کرے۔ آگر ایسا ہوجائے تو غالبًا بلکہ باقیعاً دوتین دن کے اندر ہی سب جانداروں کا صفایا ہوجائے گا۔ رہ جا کیس دودو قین تین دن کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ سووہ بھی ایک دودن میں بلبلاتے ہوئے بحرفا میں غرق ہوجا کیس اور ربع مسکون پر ایک بختفس بھی جیتا ہے آتا چھر تا نظر نہ آئے۔ پناہ بہ خدا!

مرزائیوائم بلکه تمبارے اعلیٰ حضرت بھی انجیل کے اس قول پر کہ: ''بہت سے کام ش جو یسوع نے کئے۔اگر دہ جداجدا کھے جاتے تو ٹیس گمان کرتا ہوں کہ کتابیں جوکھی جاتیں دنیا ٹیس نہ ساسکتیں۔''

چٹخارے لے لے کر ہوئی تر تک ہیں جموم جموم کرزبان طعن اورآ واز ہ تفخیک دراز کیا کرتے ہو۔خدارا کبھی اپنے ان مہمل اور بے معنی مبالغات پر بھی نظر ڈالا کرو۔ کیا وہی بات تو نہیں ہے کہ:'' ظالم کواپئی آنکھ کا فسمبتر نظر نہیں آتا۔ پر غیر کی آنکھ کا نزیا بھی خارین کراس کے سید ہیں کھٹٹا سے ''

جھوٹ نمبر سے اسس مرزا قادیانی نے اپی زندگی میں جواشتہار دینے وہ انگلیوں پر شار ہوسکتے ہیں۔ چنا نچیشی قاسم علی احمد کی نے تبلغ رسالت جلداول سے دس تک میں ان کو درج کیا ہے جن کی جملہ تعداد ۲۱ ۲ ہے۔ گر مرزا قادیانی نے جس مبالغہ آرائی ہے اس کا ذکر کیا ہے وہ قابل دیدوشنید ہے' آپ لکھتے ہیں: 'میں نے چالیس کتا ہیں تالیف کی ہیں اور ساٹھ جرارا پنے دعوی کے جبوت ہے' آپ لکھتے ہیں: 'میں نے چالیس کتا ہیں تالیف کی ہیں اور ساٹھ جرارا پنے دعوی کے جبوب وہ سب میری طرف سے چھوٹے وسالوں کے کے متعلق اشتہارات شاکع کئے ہیں۔ وہ سب میری طرف سے چھوٹے و سالوں کے ہیں۔''

مرزائو! ایمان سے کہو (اگرتم میں کچھایمان باتی ہے) کدیدی ہے یا قادیانی دروغ بے دروغ ؟ بصورت اثبات ان ساٹھ ہزار رسالول کا ذراہمیں بھی درش کرانا بصورت ثانیہ افترا ادرجھوٹ کے دعیوشریر ''انعا یفقری الکذب الذین لا یو منون بایت الله''سے ڈرو۔ جھوٹ نمبر ۲۸ ..... مرزا قادیانی نے ای کے قریب کتابیں کھی ہیں۔ان سب کو اکھا کیا جائے تو بھکل ایک الماری مجرب کی محرمرزا قادیانی اپنی جبلی عادت مباللہ کوئی ہے مجبور ہو کر فرماتے ہیں: ''میری عمرکا اکثر حصہ سلطنت انگریزی کی تائید وحمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاداور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھی ہیں اور اشتہارات شائع کے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو بھاس الماریاں ان سے مجرکتی ہیں۔''

(تریاق القلوب ص۱۵، نز ائن ج ۱۵ ص ۱۵۵)

اس اظهار وفا داری پر حکومت کا مرزا قادیانی کوکوئی خطاب ندوینا پر لے درجے کی ناقد رشنای ہے:

ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانے وفا کیا ہے حالاتک مرزا قادیانی نے خطاب کی آرزو میں الہام بھی گھڑ تا شروع کردیے کہ: "لك خطاب العزت لك خطاب العزت " (ضمير ترياق التلوب م، فزائنج ۱۵ می، ۱۹۰۰)

> تیرے لئے عزت کا خطاب تیرے لئے عزت کا خطاب! ممر اے لیا آرزو کہ خاک شدہ

جھوٹ تمبر ۴۶ .....''میرے ہاتھ پر چارلا کھ کے قریب لوگوں نے معاصی ہے تو بدگی۔'' (تجلیات البیس ۵ بخزائن ج ۴۴ م ۳۹۷)

کس قدرمبالغہ ہے کہ تمبر ۱۹۰۲ء سے مارچ ۱۹۰۲ء تک تین لا کھانسانوں نے بیعت کی ۔ یعنی مرز اقادیانی متواتر ساڑھے تین سال شج ۲ سے شام ۲ بیج تک ہرروز لگا تاربیعت ہی ۔ لیتے رہے تھے جس کا حساب یوں لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ہرماہ شر ۲۳۸ کا بارون شر ۲۳۸ یائی ۔ گھنشہ ۱ یا ہر قین منٹ کے عرصہ شرون شرائط بیعت سنا کرادران پڑھل کرنے کا وعدہ لے کرایک مربد بھانتے رہے۔

جھوٹ نمبراس .....مرزا قادیانی اپنے مرنے سے قریباً ساڑھے چارسال پہلے فرماتے ہیں: "ش وہ فض ہوں جس کے ہاتھ پر صد ہانشان طاہر ہوئے: "(تذکرہ المباد تین س س بزرائنج مس س) جھوٹ ٹمبر ۲۲ اسس محرم زا قادیانی کی گتی ہوی کرامت ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دو تین منٹ کے اندر ہی اس کتاب میں صرف دوسطر بعد وصعر بانشان ' کو دولا کھ بناؤالا۔

( تذكره الشباد تين ص ٢٨ ،خز ائن ج ٢٠ص٣٨)

آ مے ای کتاب پر جومثین مبالغہ کے کل پرزوں کو حرکت دی تو بیک جنبش قلم ''درس لاکھ'' تک نوبت کا بخیادی۔ (تذکرة الشیاد تین س ام بڑزائنج معن س س

حجوث نمبرس سنازمولوی ثناءالله صاحب،مرزا قادیانی نے مجھےایئے خالفوں میں سمجھ کر مجھ کوقا دیان میں پینچ کر گفتگو کرنے کی وعوت دی۔جس کے الفاظ یہ ہیں:''مولوی ثناء اللہ اگر سے ہیں تو قادیان میں آ کر کسی چیش کوئی کوجھوٹی تو ثابت کریں ادر ہرایک چیش کوئی کے لئے ایک ایک سوروبيدانعام وياجائے گااورآ مدورفت كاكرايا عليحده-" (اعجازاحمدي ااجزائن ج9اص ١١٨) " ياورب كدرسالدنزول أسيح عن ويرهاو بيل كوئى عن في كلهى بين تو كويا جموت ہونے کی حالت میں پندرہ ہزار روپیمولوی ثناء الله صاحب لے جائیں کے اور وربدر گدائی کرنے سے نجات ہوگی۔ بلکہ ہم پیش کوئیال بھی معیثوت ان کے سامنے پیش کرویں مے اوراسی وعدہ کے موافق فی پیش کوئی دیتے جاویں گے۔اس دنت ایک لا کھے نیادہ میری جماعت ہے پس اگر میں مولوی صاحب موصوف کے لئے ایک ایک دربیہ بھی اسے مردوں سے لول گا تب بھی ا یک لا کھر دیبیہ وجائے گا۔ وہ سب ان کی نذرہوگا۔ (۱۶زاحمدی ۲۳۰ نزائن ج۱۹س ۱۳۳۱) حجوث نمبرم ٢٧ .....جس حالت مين ودود آنه كے لئے ده در بدرخراب ہوتے پھرتے ہيں اور خدا کا قہر نازل ہےاور (۴۵)مرووں کے گفن اور وعظ کے پلیوں برگز ارہ ہے۔ ایک لا کھرو پیہ حاصل ہوجانا ان کے لئے ایک بہشت ہے۔لیکن اگر میرے اس بیان کی طرف توجہ نہ کریں اور اس متحقیق کے لئے بیابندی شرائط ندکورہ جس میں بشرط تصدیق درنہ تکذیب دونوں شرط ہیں۔ قادیان میں نہ آئیں تو پھرلعنت ہے اس لاف گزاف پر جوانہوں نے موضع مد میں مباحثہ کے وقت كى اور تخت بي حيالي سيجهوث بولا - الله تعالى فرما تاب: "لا تقف ماليس لك به علم "انہوں نے بغیرعلم اور بوری محقیق کے عام لوگوں کے سامنے تکذیب کی ۔ کیا بھی ایما نداری ہے۔ وہ انسان کوں سے بدتر ہوتا ہے جو بے وجہ بھونکا ہے ادروہ زندگی کھنتی ہے جو بے شری سے گزرتی ہے۔'' (اعازاحري س٣٢ فرزائن ج١٩ اس١٣١)

، پھر ہیں بھی لکھا: '' واضح رہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعے سے عنقریب تمین نشان میرے ظاہر ہوں گے۔'' جھوٹ نمبر ۲۷سس(۱) وہ قادیان میں تمام پیش گوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں گاور کی پیش گوئیوں کی اپنے آلم سے تعدیق کرناان کے لئے موت ہوگ۔ جھوٹ نمبر ۲۷سس(۲) اگر اس چینئے پر وہ مستعد ہوئے کہ کا ذب صادق سے پہلے مرجائے تو ضروروہ پہلے مریں گے اور سب سے پہلے اس اردو مضمون اور عربی تصیدہ کے مقابلہ سے عاجز رہ کر جلوتر ان کی روسیائی تاب ہوجائے گی۔'' (انجاز احمدی صرح ہزائن جہاس ۱۹۸۸) جھوٹ نمبر ۲۸سسانی ماس کا بیہوا کہ میں نے ۱۰رجنوری ۱۹۰۳ء مطابق ۱رشوال ۱۳۲۰ھ کو قادیان کئے کر مرز اقادیان کو اطلاعی خطاکھا جو بیہے:

"بسم الله السرحمن السرحيم ابخدمت جناب مرزاغلام الحمصا حب رئيس قاديان في المسارة الله السرحمن السرحيم الخدمة جناب مرزاغلام الحمصا حب رئيس قاديان في سارة والمسارة بالمرتب في مسارة بالمرتب المرتب المر

(راقم ابوالوفاء ثناء الله ارجنوري ١٩٠٣ء منقول از البهامات مرزاص ١٣٠٠،١٢٩)

مرزا قادیائی نے اس کاجواب دیا:

"بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلی علیٰ رسوله الكريم."

ازطرف عائذ بالله السمد فلام اجمع عافاه الله وايد بخدمت مولوی ثناء الله صاحب آپ كا
رقد پنچاداگرآپ لوگول كی صدق ول سے بیزیت ہو كہ اپنظوك وشبهات پیش كو تيول كی نبست
باان كے ساتھ اور امور كی نبست بھی جو دوئ كے تعلق ركھتے ہوں رفع كرادي ہو يہ آپ لوگول كی
خوش شمتی ہوگی اور اگر چه ش كی سال ہو گئے كہ اپنی كتاب" انجام آتھ،" ش شائع كر چكا ہول كه
ش اس گروه مخالف سے برگز مباشات نبيل كرول گا۔ كيونكه اس كا نتيج بجز گندى گاليول اور
اوباشاند كلمات سننے كے اور كھ فاہر نبيل ہوا كر ميں ہميشہ طالب حق كشبهات دور كرنے كے

لئے تیار ہوں۔ اگر چہآپ نے اس رقعہ میں دعویٰ تو کردیا کہ میں طالب حق ہوں۔ **کر جھے تا ل** ب كداس دعوى برآب قائم روكيس - كيونكه آب لوكول كى عادت ب كه برايك بات كوكشال کشال بیہودہ اور لغوم باشات کی طرف لے آتے ہیں اور میں خدائے تعالیٰ کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں کدان لوگوں کے ساتھ مباشات ہر گزنہیں کروں گا۔سودہ طریق جومباشات سے بہت دور ے۔وہ یہے کہآ باس مرطد کوصاف کرنے کے لئے اول بداقر ارکریں کہآ ب منہاج نبوت ہے باہز ہیں جاویں کے اور وہی اعتراض کریں مے جوآنخضرت اللہ بریاحضرت عیسیٰ علیہ السلام یر یا حضرت موی علیه السلام بر یا حضرت بونس علیه السلام برعا ندنه هواور حدیث اور قر آن کی <del>بی</del>ش مو ئيول پر زدند ہو۔ دوسرى مرط يہ ہوكى كه آپ زبانى ہوكى كے برگر جازئيس مول مے۔ صرف آپ محقرایک سطریا دوسطر تحریردے دیں کہ میرایداعتراض ہے۔ پھرآپ کوئین مجلس میں مفصل جواب سنایا جادےگا۔اعتراض کے لئے لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ایک سطریا دوسطر کافی ہیں۔ تیسری پیشرط ہوگی کہ ایک دن میں صرف ایک ہی اعتراض آپ کریں گے۔ کیونکہ آپ اطلاع دے رہیں آئے چوروں کی طرح آ مجے ہیں۔ہم ان دنوں بیاعث کم فرصتی اور کا مطبع کتاب کے تمن مھنے سے زیادہ وفت خرچ نہیں کر سکتے۔ یادر ہے کہ یہ برگز نہیں ہوگا کہ عوام کا الانعام کے روبر وآپ وعظ کی طرح کمی گفتگوشر وع کردیں۔ بلکه آپ کو بالکل منه بندر کھنا ہوگا جیے" ہے۔" بسكة "ال لئ كمة التكوم احد كرتك من نهوج ال اول صرف ايك بيشاوكي كانست سوال کریں۔ تین مھنے تک میں اس کا جواب دے سکتا ہوں اور ایک ایک کھنٹہ کے بعد آپ کومتنبہ کیا جاوے گا کہ اگر ابھی تسلی نہیں ہوئی تو اور کھے کرچیش کرو۔ آپ کا کامنہیں ہوگا کہ اس کوسنا دیں۔ ہم خود بڑھ لیں گے۔ گر چاہئے کہ دو تین سطر سے زیادہ نہ ہو۔اس طرز میں آپ کا پکھ ہرج نہیں ہے۔ کیونکہ آپ توشبہات دورکرانے آئے ہیں۔ بیطریق شبہات دورکرانے کا بہت عمدہ ہے۔ يس آواز بلندلوكون كوسنادول كاكداس بيش كوئى كي نسبت مولوى ثناء الله صاحب عيدل من بير وسوسہ پیدا ہوا ہےاوراس کا بیہجواب ہے۔ای طرح تمام دسواس دورکر دیئے جا کیں۔لیکن اگر بیہ چا ہو کہ بحث کے رنگ میں آپ کو بات کا موقعہ دیا جائے تو یہ ہر گزنہیں ہوگا۔ ۱۹۰۳جنوری ۱۹۰۳ء تك ش اس جكه بول بعد من ٥ ارجنوري ١٩٠٣ ، كوايك مقدمه پرجهلم جاؤل كا- تو اگرچه كم فرصتی ہے۔ مرسمار جنوری ١٩٠٣ء تک تین محنثہ تک آپ کے لئے خرج کرسکیا ہوں۔ اگر آپ لوگ کھونیک بھی سے کام لیں تو بیا یک ایساطریں ہے کہ اس ہے آپ کوفائدہ ہوگا ورنہ حارا اور آپ

! لوگوں کا آسان برمقدمہ ہے۔خود خدا تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔

سوج کرد کی لوکٹ پہتر ہوگا کہ آپ بذر اید تحریر جوسطر دوسطر سے زیادہ نہ ہوایک محنث ے بعدا پناشیہ پیش کرتے جاویں مے اور میں وسوردور کرتا جاؤں گا۔ایسے صد ہا آدمی آتے رہے میں اور وسوسے دور کرالیتے ہیں۔ ایک جھلا مانس شریف آ دمی ضروراس بات کو پہند کرے گا۔ اس کو ا ہے وساوس دور کرانے ہیں اور پچوغرض نہیں لیکن وہ لوگ جوخدا ہے نہیں ڈرتے ان کی تونتیس ہی اور موتی ہیں، بالآخراس غرض کے لئے کہ اب آپ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں قادیان سے بغیرتصفیہ کے خالی ندجاویں۔ دقعموں کا ذکر کرتا ہوں۔اول چونکہ میں رسالہ' انجام آتھم''میں خدا تعالى سے قطعى عبد كرچكا موں كران لوگوں سے كوئى بحث نيس كروں گا۔اس وقت چراس عبدے کے مطابق قتم کھاتا ہوں کہ میں زبانی آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ صرف آپ کو بیموقعہ دیا جائے گا کہ آپ اول ایک اعتراض جو آپ کے نزدیک سب سے برا اعتراض کسی پیٹاکوئی یہ مو۔ ا یک سطر یا دوسطر حد بنین سطر لکھ کر پیش کریں جس کا مطلب بیہ ہوکہ بیہ پیشکو کی بوری نہیں ہوئی اور منهاج نبوت کی رو سے قابل اعتراض ہے اور پھر جیب رہیں اور میں مجمع عام میں اس کا جواب دول كا حبيها كمفصل كله چكامول - فهردومردن اى طرح كله كريش كرين - بيتو ميرى طرف سے خدائے تعالی کی شم ہے کہ میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا اور کوئی زبانی بات نہیں سنوں گا اور آپ کی مجال نہیں ہوگی کہ ایک کلمہ بھی زبانی بول سکیں اورآپ کو بھی خدا تعالیٰ کی تتم دیتا ہوں کہ آپ سیح دل سے آئے میں تو اس کے بابند ہوجا کیں اور ناحق فتنہ وفساد میں عمر بسر نہ کریں اب ہم دونوں میں سے ان دونوں قسموں سے جو مخص انحراف کرے گا۔ اس بر خدا کی لعنت ہو اور خدا کرے کہ وہ اس لعنت کا پھل بھی اپنی زعر گیوں میں دیکھ لے آمین سوش اب دیکھوں گا کہ آپ سنت نبوی کےموافق اس تتم کو پورا کریں گے یا قادیان سے نکلتے ونت اس لعنت کوساتھ لے جاتے ہیں اور جاہیے کہ اول آپ مطابق اس عہد موکدہ بقسم کے آج بی ایک اعتراض دوتین سطر لكه كربهيج دين اور پھرونت مقرر كر كے مسجد ہيں جمع كيا جائے گا اور آپ كو بلايا جائے گا اور عام مجمع (مرزاغلام احمد بقلم خود) (مهر) میں آپ کے شیطانی وسواس دور کردیئے جا کیں گے۔ (منقول از الهامّات مرزاص ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲)

اس خط کو دیکھ کر چاہتے تھا کہ بی مایوں ہوجاتا گرارادہ کے مستقل آ دی ہے بیامید غلط ہے کہ دہ ایک آ دھ مانع پیش آنے ہے مایوں ہوجائے۔اس لئے میں نے پھرایک خطالکھا جو درج ذیل ہے:

### الحمد للله والسلام على عباده الذين اصطفىٰ المايعداز خاكسارتناءالله، يخدمت غلام احرصاحب!

آب كاطولاني رقعه مجمع كبنيا- افسوس كه جو كيوتمام ملك كومكان تفاوي ظاهر موا-جناب والا! جب كه مين آپ كي حسب دعوت مندرجه اعجاز احمدي ص اار٣٣ حاضر موا موں اور صاف لفظوں میں رقعہ اولی میں انہی صفحوں کا حوالہ دے چکا ہوں تو پھراتی طول کلامی جوآپ نے ك إب بُوز العادة طبيعة ثانيه كاوركيامعى ركتى بدجناب من سقدرافوس ك بات ہے کہ آپ اعجاز احمدی کے صفحات فدکورہ پراواس نیاز مندکو تحقیق کے لئے بلاتے ہیں اور لکھتے ىيى كەمىن (خاكسار) آپ كى پېشگۇ ئيون كوچھوڤى ثابت كرون تونى پېشگو كى بىلغ سو٠٠اروپىيانعام لوں اور اس رقعہ میں آپ جھے کو ایک ورسطریں لکھنے کا پابند کرتے ہیں اور اسپنے لئے تین مھنے ججویز كرتے بيں - تلك اذا قسمة ضيزي إبھار تحقق كاطريق بكري دوايك سطري لكھول اورآب تین گھنے تک فرماتے رہیں۔اس سے صاف مجھ میں آتا ہے کہ آپ جھے دعوت وے کر پھتارے ہیں اور اپنی دعوت سے انکاری ہیں اور تحقیق سے اعراض کرتے ہیں۔جس کی بابت آب نے مجھے(اعباداحمدیص۲۳،خزائن ج۱ص۱۳۳) بروعوت دی ہے۔ جناب والا ! کیا انہیں ایک دوسطرول كے لكھنے كے لئے آپ نے مجھے در دولت برحاضر ہونے كى دعوت دى تھى -جس سےعمدہ میں امرتسر میں ہی بیٹھا ہوا کرسکتا تھا اور کرچکا ہوں۔ گرچونکہ میں اپنے سفر کی صعوبت کو یا د کر کے بلانتل ومرام والي جاناكس طرح مناسب نبين جانتا۔ اس لئے مين آپ كى بانسانى كوجمى تبول كرتا مول كه مين دو تين سطري بي كليمول كا اورآب بلا شك تين تصفحة تك تقرير كرير \_ محراتي اصلاح ضرور ہوگی کہ میں اپنی دو تین سطریں جمع میں کھڑا ہوکر سناؤں گا اور ہرایک محتشہ کے بعد یا نج من زیادہ سے زیادہ وس منٹ تک آپ کے جواب کی نسبت دائے طام کرول گا اور چونکدا سپ مجع عام پیند شیں کرتے۔اس لئے فریقین کے آدی محدود ہوں گے جو پھیں پھیں سے زائد نہ ہوں گے۔آپ میرابلا اطلاع آتا چوروں کی طرح فرماتے ہیں۔ کیا مہمانوں کی خاطرای کو کہتے ہیں۔اطلاع وینا آپ نے شرطنہیں کیا تھا۔علاوہ اس کے آپ کوآسانی اطلاع ہوگئی ہوگی۔ آپ جوضمون سنائمیں مے۔وہ اس وقت مجھ کودے و بچے گا۔ کارروائی آئ بی شروع ہوجاوے۔آپ ے جواب آنے ہم میں اپنامخفرساسوال میجوں گا۔ باتی تعنقوں کی بابت وہی عرض ہے جوحدیث (اارجنوري ١٩٠٣ء منقول ازالهامات مرزاص ١٣٥،١٣٨) مِن آیاہے۔

اس کا جواب مرزا قادیانی نے خود تین تکھا۔ بلکہ آپ کی طرف سے مولوی محمد احسن صاحب امروہ می نے تکھا۔ جو درج ذیل ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم، حامدٌ ومصلياً

مولوی ثناء الله صاحب! آپ کا رقد حضرت اقد س امام الزبان می موعود ومهدی موعود علیه الله الله و والسلام کی خدمت مهارک بیس سادیا گیا۔ چونکه مضابین اس کے حض عنا دو تعصب آیر تھے جوطلب حق بے بعد المشر قین کی دوری اس سے صاف ظاہر ہوتی تھی ۔ لہذا حضرت اقد س کی طرف ہے آپ کو محتیق حق منظونہیں ہے اور حضرت انجام آتھ میں اور نیز آپ خط مرقو مہ جواب رقعہ میں فتم کھا بچے ہیں اور اللہ تعالی سے عہد کر بچے ہیں کہ مباحث کی شان سے خالفی سے کوئی مامور من اللہ کی تکر کی حل مثنان سے خالفی سے کہ کر کے ہیں کہ مباحث کی کا ارتکاب کرسکتا ہے طالب حق کے لئے جو طریق حضرت اقد س نے تحریر فر مایا ہے کیا وہ کائی نمیں البذا آپ کی اصلاح جو بطرز شان مناظرہ آپ نے کئی تاور می می منظونہیں ہے اور می تھی مول منظونہیں نے کہ جلہ محدود ہو، بلکہ فرماتے ہیں کہ کل قاویان وغیرہ کے اہل الرائے بحتم ہوں تاکم حق وباطل سب پرواضح ہوجا ہے۔

و السلام علی من اقبع المهدی!

زار جوری ۱۹۰۳، منظول از البامات مرزامی ۱۹۱۳)

محری بیگم کے نکاح کے متعلق چندا فتر اء

محمری بیگم کے نکاح کے متعلق مرزا قادیانی نے بڑے پرزورصاف وصری دعوے کئے تھے۔ان دعووں کی بنیا دستعددالہامات پرر کھی تھی محرمرزا قادیانی اس حسرت کودل میں بی لے کر اس دنیا ہے چل دیئے اور محمدی بیگم بفضلہ تعالی ان کے وام عقد میں نہ آئی .....اس پیش کوئی کے متعلق چندافتراء طاحظ فرمائے:

ا ...... ''اس خدائے قادر و تکیم مطلق نے جھ سے فرمایا کہ اس مخص (احمد بیک) کی دختر کلال کے نکار کلال کے نکار کی دختر کلال کے نکار کے لئے سلسلہ جنبانی کر یہ'' نکار کے لئے سلسلہ جنبانی کر یہ' حجمو یہ نمبر ۲۹ ..... چونکہ نکار نہیں ہوا۔ اس لئے معلوم سیہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قاویا نی سے ایسانیس کہا تھا۔ اگرایسا کہا ہوتا تو پورا بھی ہوتا۔ لہٰذا میافتر او ہے۔

۲ ...... "ان دنوں جوزیادہ تصریح کے لئے بار بارتوجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالی فی مقرر کررکھا ہے کہ دہ کتوب الیہ کی دخر کلال کوجس کی نسبت درخواست کی گئی تھی۔ ہرایک مانع دورکر نے کے بعدانجام کا داس عاجز کے لگاح ٹیں لاوےگا۔ " (مجموعا شجادات جام ۱۵۸)

بدالہام بھی افتراعلی اللہ ثابت ہوا۔خدانے ہرگز ایبا مقررتیس کیا تھا۔ بلکہ بدمرزا قادیانی کی خواہش نفسانی کے اثرات تھے۔

سسس ''بلکه اصل امر برحال خود قائم است وهیچکس باحیلهٔ خود اور اردنتوان کرد وایس تقدیس از خدائے بزرگ تقدیر مبرم است وعنقریب وقت آن خواهد آمد. پس قسم آن خدائیکه حضرت محمد مصطفی شکال را برائے مامبعوث فرمود. واورابهترین مخلوقات گردایند که این حق است. وعنقریب خواهی دید. ومن این را برائے صدق خود یا کذب خود معیارمی گردانم. ومن نگفتم الابعد ازانکه ازرب خود خبرداده شده'' کردانم، ومن نگفتم الابعد ازانکه ازرب خود خبرداده شده''

جھوٹ نمبرہ ۵ ..... (ترجمہ بروئے شرع مرزا قادیانی) "اصل بات اپنے حال پر قائم ہے۔
(ایعن احمہ بیک کے داماد کا مرزا قادیانی کے سامنے مرنا اور محمہ ی بیگم کا مرزا قادیانی کے لکاح ش آنا) کوئی شخص کی تدبیر سے اسے منافیس سکا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بی تقدیر مبرم ہے۔ جو پغیر پوری ہوئے ٹل بی نہیں سکتی اور اس کے پورا ہونے کا وقت عنقریب ہے۔ اس خدا کی قسم ہوس نے دھنرت محمطیٰ اللہ بھی کو ہمارا نبی کیا اور ساری تلوقات سے آئیس بہتر بنایا جوش کہدر ہا ہوں دہ حق ہے۔ عنقریب تو اسے دکھ لے گا۔ لینی احمہ بیک کے داماد کے مرنے میں جو کچھتا فیر ہوئی۔ وہ ایک وجہ سے ہوئی۔ مگر میر سے سامنے اس کا مرنا اس میں شینیس۔ عنقریب تو دکھ لے گا کہ وہ میرے سامنے مرکی اور میں اپنے سے یا جھوٹے ہونے کی کسوئی اسے تھبراتا ہوں۔ اگر وہ میرے سامنے مرکی اقو میں جو ہوں اور اگر ایسا نہ ہوا اور میں اس کے سامنے مرکی اتو میں جھوٹا ہوں اور جس امرکی اطلاع الشرفع آئی نے دی ہوت میں نے کہا ہے۔ اس کے سامنے مرکی اتو میں جھوٹا ہوں

مندرجہ بالا عبارت کی کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ مرزا قادیانی کی بیساری الہای عبارت جس میں اللہ تعالیٰ کی تتم بھی شامل ہے۔ بالکل غلط نکل ۔ پس بیمن افتراعلی اللہ تھااوراس کی پچھاصلیت نہتی۔ احمہ بیک کا داماد ۱۹۳۹ء تک زندہ رہا پیمن مرزا قادیانی کا فلس اس کی موت چاہتا تھا۔ جومرزا قادیانی پری دارد ہوئی۔

"كذبوا باياتي وكانو بها يستهزون فسيكفيكهم الله ويروها اليك امر من لدنا اناكنا فاعلين زوجنا كها"

تر جمہ ..... انہوں نے میری نثانیوں کی تکذیب کی۔ سوخدا ان کو تیری طرف سے کھایت کرے گا اوراس عورت کو تیری طرف سے کھایت کرے گا اوراس عورت کو تیری طرف سے ہے اور ہم ہی اس کے کرنے والے ہیں۔ والیسی کے بعد ہم نے نکاح کردیا۔

(انجام آئتم ص به بنزائن ج١١)

(دیکمواشتهارات دین قطع تعلق از اقارب بخالف دین ، مجموع اشتهارات جام ۱۲۲۱۲) جب به بیوی بقول مرز اقادیانی به دینی کی وجه سے مطلقه بودهی تو الهام اول غلط بوگیا۔ کیونکہ اب مرز اقادیانی سے اس کی معیت نہیں بوطق اس کی به دینی کی وجه سے رسول نے اس کومطلقه تشمیر اکر علی در کردیا۔ تو جنت میں وہ مرز اقادیانی کے ساتھ کیسے رہ کتی ہے۔ تیسری ختظرہ ہوی نے تو مرزا قادیانی کوابیارسوااور بدنام کیا جس کی انتہائیں۔ دنیا کومعلوم ہے کہوہ اس بیوی کے طفے سے محروم رہے۔

توبين انبياء عليهم السلام كااقرارى بيان

تم کہتے ہویں نے حضرت مول علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ کی ہے يادر كمومير امتصديب كم مصطفى مقالية كاعزت قائم كرون اول توبيب بن غلط كه مس كى ني کی ہنک کرتا ہوں۔ ہم سب کی عزت کرتے ہیں۔لیکن ایبا کرنے میں کسی کی ہنک ہوتی ہے تو بے میک ہو۔ میں نے جودعاوی کئے وہ اپنی عظمت وشان کے اظہار کے لئے نہیں بلکہ رسول کر میم اللہ کی شان کی بلندی کے اظہار کے لئے گئے ہیں۔ مجھے خدا کے بعد بس وہی پیارا ہے۔لیکن اگرتم اسے كفر بچھتے ہوتو مجھ جبيها كافرتم كو دنيا ميں نہيں ليے گا۔حضرت مسيح موعود عليه السلام (مرزا قادیانی) کی اتباع میں میں بھی کہتا ہوں کر نخالف لا کھ جلا کمیں کہ فلاں بات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ ہوتی ہے۔اگر رسول کر پم تلاق کی عزت قائم کرنے کے لئے حضرت علیمٰی علیہ السلام یا کسی اور کی ہتک ہوتی ہوتو ہمیں ہرگز اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ بے شک آپ لوگ ہمیں سنگ سار کریں یا قبل کریں۔ آپ کی دھمکیاں اورظلم ہمیں رسول الٹھانے کی عزت کے دوبارہ قائم كرنے سے نبیس روك سكتے " ( تقريرم ال محمود احمط غدة اديان مندرجه اخبار الفضل ١٩٣٥م ك١٩٣٥م) آج کل خالفین سلسلۂ حقہ نے جودروغ محو کی کے ساتھ ہمارے خلاف باتیں پھیلانی شروع کی ہیں۔ان میں سے ایک بات بہ بھی ہے کہ حضرت مرزا قادیانی مرض بیضہ سے فوت ہوئے تھے۔حصرت مسے موعود علیہ السلام کی وفات لا مور میں موئی تھی اور میں اور دیگر احباب اس وقت حضور کے پاس موجود تھے۔حضرت جب بھی د ماغی محنت کیا کرتے تھے توعوماً آپ کودوران سراوراسہال كا مرض موجاتا تھا۔ چنانچہ لا مور جب حضورا بے ليكچر كامضمون تيار كررے تھے تو كثرت د ما فى محنت كے سبب آپ كى طبیعت خراب ہوگئى اور دوران سراور اسہال كا مرض ہوگیا اور مرض كے هلاج كے لئے جوڈ اكثر بلايا كيا تھا۔وہ انگريزلا موركاسول سرجن تھااور چونكہ بعض خالفين نے اس وقت بھی بیشور بچایا تھا کہ آپ کو ہینہ ہو گیا ہے۔ اس لئے صاحب سول سرجن نے بیلکھ دیا کہآپ کو بینے نہیں ہوا، اور وفات کے بعد آپ کی نعش مبارک ریل میں بٹالہ تک پہنچائی گئے۔ اگر ہیضہ ہوتا تو ریل والے نعش مبارک کو بک نہ کرتے۔ پس مخالفین کا ریرکہنا بالکل جموث ہے کہ حضور بهیفه سے فوت ہوئے'' (مفتی محمصادق ربوہ ۲۲رجنوری ۱۹۵۱ء، الفضل ۱۱رفروری ۱۹۵۱ء ص۵)

قادیانی مفتی نے کس قدر جہارت اور دیدہ دلیری ہے ایک مسلمہ حقیقت پر خاک ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ مرزائی ہی کیا ہوا جوت کو کذب بیانی کے پردے میں چھپانے کی کوشش نے کرے۔ خود جھوٹ کا مرکل بولی اور الزام دوسروں پر لگانا قادیا نیوں کیا کیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ان کی بید چال بازیاں ان کے دجل وفریب اور کذب وافتراء کی خمازی کرتی ہوئی نظر آرہی ہیں۔ اگریزی نبوت کے تنبد میں بیشے کرقادیائی ہیں بھتے ہیں کہ ہم مستور ہیں۔ ہمیں کوئی نہیں دیکھا۔ جائز ونا جائز ونا جائز ہونیا ہیں کرتے جائز ونا جائز دون ہیں کرتے جلے جائیں۔ انہیں کیا معلوم کے جلس احرار اسلام کے خدام مرزائوں کے داز بات دون ہیں دول ہودوں کے دوروں ہودائوں کے دول ہودائے ہیں:

مجھے کہال چھیں گےدہ ایسے کہال کے ہیں جلوے مری نگاہ میں کون ومکال کے ہیں مرزا قادیانی کی مرض موت ہیند کو چھیانے کے لئے مفتی کاذب نے دوران سراور اسہال کالبادہ اوڑ ھادیا اور بیرنہ مجھا کہان کے حضرات کے اسہال ہی ہیننہ کی نشائد ہی کررہے ہیں۔مفتی صاحب نے اسہال کا ذکرتو کردیا۔لیکن ظلی وبروزی مصلحت کے پیش نظراہے مسلح موعود کی قے کوہضم کر گئے۔ حالا تک مرتے وقت مرزا قادیانی کے گرد قے اور دست دونوں نے گیبرا ڈال رکھا تھا۔ جبیبا کہ خودمرزا کی اہلیہاور مرزامحوداحمہ خلیفہ قادیانی کی والدہ مکرمہ نے فربایا۔ مرزابشراحما يم اسابن مرزاغلام احمقادياني لكية بين: "حضرت ملى موقود كي وفات كاذكرآياتو والده صاحبة فرمايا كرحفرت مسح موجودكو ببلادست كعانا كمان كوفت آيار كراس كقورى دیرتک ہم لوگ آپ کے یاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کرسو مکئے اور میں بھی سوگی۔ لیکن کچھ در کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوں ہوئی اور عالبالیک یادود فعد رفع حاجت کے لئے آپ یا خانت ریف لے مجے۔اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تواسینے ہاتھ سے مجھے جگایا۔ میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری چار پائی پر بی لیٹ گئے اور میں آپ کے یا دال د بانے کے لئے بیٹے گئی۔تھوڑی دیر بعد حضرت صاحب (مرزا قادیانی) نے بتایاتم اب سوجاؤ۔ میں نے کہانیں میں دباتی ہوں۔اتنے میں آپ کوایک ادر دست آیا۔ محراب اس قدر ضعف بڑھ میاتھا کرآپ یافاندند جاسكتے تھے۔اس كے مين نے جاريائى كے باس بى انظام كرديا اورآب وہیں فارغ ہوئے اور پھراٹھ کر لیٹ مئے، اور میں پاؤل دباتی رہی۔ مرضعف بہت زیادہ ہوگیا تھا۔اس کے بعدایک اور دست آیا اور چرآپ کوتے آئی۔ جب آپ تے سے فارغ مور لیٹنے مگرتوا تناضعف تھا کہ آپ لیٹنے لیٹنے پیٹ کے تل جاریائی پرگرے اور آپ کا سرجاریائی کی ککڑی ي كرايا اور حالت دكر كول موكى ." (سيرت المهدى جاص ١١، بروايت نمبر١١)

مرزائیوا بتاؤکردست اورتے دونوں تھے پانیس؟ اگر آپ اس قادیانی مجون مرکب کو ہیضہ کے نام سے موسوم نہیں کرتے تو فرمایئے کہ مرزا کی نبوت کی اصطلاح میں وست وقے کی اس مہلک بیاری کا کیانام ہے؟ رہا قادیانی مفتی صاحب کا بدیبیان کہ:

الف ..... انكريز واكثر في لكه دياكه بيض بين موار

ب..... اگر ہینہ ہے موت ہوتی تو ریل والے نعش کو بک نہ کرتے بید دنوں عذر لنگ ہیں۔ نہ معلوم قادیانی مفتی نے بہتر سالہ عمر کس جنت المحقاء میں بسر فرما الی ہے؟ از راہ کرم تکلیف فرما کر ایخ امیر المونین خلیقہ اسے بی ہے دریافت فرما لیتے کہ سفار شات اور دشوت سے کیے کیے بھن اور شکل کام فرا انجام پذیر ہو سکتے ہیں۔ معمولی قادیانیوں کا کیا ذکر جب ان کے بوے حضرات نے محتر مدمجہ می بیگم کے ساتھ تکاح کروانے کے لئے محمدی بیگم کے حقیقی ماموں کورشوت یا انعام کا لائح دے کرنکاح کرانے ہے در اپنے نہ کیا۔

مرزا غلام اجمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیراحمد قادیانی ایم اے لکھتے ہیں: ''بیان کیا جھے
سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے ایک دفعہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جالندهر جا کر قریب
ایک ماہ تشہرے تنے اور ان دنوں بی جمری بیٹم کے ایک حقیق ماموں نے محمدی بیٹم کا حضرت
صاحب سے رشتہ کرادیئے کی کوشش کی تھی۔ گرکا میاب نہ ہوا۔ ان دنوں کی بات ہے کہ جب محمدی
بیٹم کا والد مرز الاحمد بیک ہوشیار پوری زعرہ تھا اور ابھی محمدی بیٹم کا مرز اسلطان محمد سے رشتہ بیس ہوا
تھا۔ محمدی بیٹم کا بید ماموں جالندهر اور ہوشیار پورک درمیان کیے بیس آیا جایا کرتا تھا اور وہ حضرت
صاحب سے پچھا نعام کا خواہاں تھا اور چونکہ محمدی بیٹم کے نکاح کا عقدہ ذیادہ ترائی محض کے ہاتھ

(سيرت المهدي حداول ص١٩٢، ١٩٣٠ دايت نمبر ١٤١)

یدگھری شہادت باواز بلنداعلان کررہی ہے کہ محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کرانے کے لئے مرزاغلام احمد قادیانی محمدی بیگم کے ماموں کوانعام یارشوت و بینے کے لئے تیار تھے۔
مرزائیو!اللہ کے لئے خور کروکہ پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے محمدی بیگم کے نکاح کی پیش کوئی شائع کرنا۔ بعدہ انعام رشوت اور روپے کے لائح سے نکاح کی کوشش کرنا۔ کی راستہاز انسان کا کام ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں جیسا کہ خود مرزاغلام احمد نے لکھا ہے: ''ہم ایسے مرشد کواور ساتھ ہی ایسے مرشد کواور ساتھ ہی ایسے مرشد کواور ساتھ ہی ایسے مرشد کواور سے بدتر اور نہایت نا پاک زندگی والا خیال کرتے ہیں کہ جواسینے گھر سے پیش کوئیاں بناکر کھراسینے ہاتھ سے اپنے کرسے اپنے فریب سے ان کے بوری ہونے کے سے پیش کوئیاں بناکر کھرانے وری ہونے کے

(سراج منیرص ۲۵، فزائن ج۱۴ س۲۷)

لئے کوشش کرے اور کرواوے۔

تو چھوٹے حصرتوں نے انگریزی ڈاکٹر اورانگریز انٹیشن ماسٹر کورشوت یاانعام دے کر مرزا قادیانی کی نعش کود جال کے گدھے پرلددا دیا تو کون سے تعب کی بات ہے؟ اگر ایس بی شہادتوں سے آپ اینے مسلح موجود کی صداقت پیش کرنا جا ہیں تو آپ کود نیا میں ہزاروں فرنگی ایسے ال جائيس كيد جوانعام يارشوت لي كرلا وُدُ الليكروس كي ذريع قادياني مسيحت كا وُحدْدورا پيد دير مفتي جي! آب اييمسيح موجود ام المونين اور قادياني خاندان نبوت كوچموز كرفرگل گواہوں کی بناہ کیوں لے رہے ہیں؟ عیسائیوں سے ساز باز تونہیں کر رکھا؟ جب مرزا غلام احمد قادیانی کی اہلیہ صاحبہ فرماتی ہیں اور صاحبزاوہ بشیراحمه مشتهر کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی آنجهانی کو موت دست دقے ہوئی تو کیا ہیند کے سرسینگ ہوا کرتے ہیں؟ اگر افظ ہیند کے بغیر آپ کی تىلىنىيى بوسكى تولىي مرزاغلام احر كضرمرز المحود احركنانا ميرنا صرنواب كرداسط سيخود مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی مرض موت کا نام''جیعنہ'' تجویز فرمایا۔ قادیانی غلّوکی عینک ا تار کر مندرجه ذيل عبارت يز مے اورسو بارسوچ كر بتايے كدمرزا غلام احمد كى موت بيضه سے موئى يا نہیں؟ مرزا غلام احمد کے ضر میر ناصر لواب خود لوشت سوائح حیات میں تحریر فرماتے ہیں: "حضرت صاحب جب رات كويمار ہوئے اس رات كوش ايے مقام ير جاكرسوچكا تھا۔ جب آب وبهت تكليف موكى توجيح جكايا كيا تعارجب من معزت صاحب كي ياس كه بيا اورآب كا حال و يكما تو آپ نے جھے خاطب كر كے فر مايا - مرصاحب جھے وبائى بيند ، وكيا ہے -اس كے بعدآب نے کوئی الی صاف بات میرے خیال میں نہیں فر مائی۔ یہاں تک کدو دسرے روز وی بج کے بعد آپ کا انقال ہوگیا۔ ایک طرف تو ہم پر آپ کے انقال کی مصیبت پڑی تھی۔دوسری طرف لا ہور کے شورہ پشت اور بدمعاش لوگوں نے بواغل غیار ہ اور شورو شربیا کیا تھا اور ہمارے گھر کو گھیر رکھا تھا کہنا گہاں سرکاری بولیس ہاری حفاظت کے لئے رحمت الٰبی ہے آ ن پیٹی۔''

(حیات ناصرص ۱۵،۱۳)

کیا مرزائی، ان کا کا ذب مفتی، ان کا ظیفداوران کا اخبار الفضل اب بھی پرانی رٹ لگاتے رہیں گے کہ قادیانی مسیح موجود کی موت ہیند سے نہیں ہوئی۔ اب تو جادوسر پر چڑھ کر بول اٹھا ہے۔ مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا الفاظ اعلان کررہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسریؓ کے لئے طاعون اور ہیند کی وعاکرتے تھے محراللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے تجولیت دعاکارخ مولانا ثناء اللہ صاحبؓ کی بجائے خود منتی قادیان کی طرف بھیرویا۔ ہینہ نے مرزا قادیانی کوآ دیو چااوروہ ۲۷ مرشی ۱۹۰۸ء کو بہینہ سمیت اسکلے جہان کی طرف کوچ کر گئے۔ کسی زندہ دل شاعر نے مرزا قادیانی آنجہانی کی تاریخ وفات کھی ہے:

یوں کہا کرتا تھا مرجائیں گے اور اور تو زندہ ہیں خود عی مرکیا

اس کے بیاروں کا ہوگا کیا علاج کہوتے ہوئے بھی ان کے نمک خواراس طرح حق مرکب اور اور مسیال کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کرا تا ویا تی کے ان اخلاق حفلیم "راقم مضمون بندا (سروارمصباح الدین) کے ذوق کے مطابق حضرت اقدس (مرزا قادیا تی ) کے قطیم الشان مجرات میں سے ایک مجرہ وضور کے افلاق کا بھی ہے۔ جس بلند پایدا خلاق کا آپ سے ظہور ہوا اس کی مثال سوائے آپ کے منبوع ومقد تی حضرت محمصطفی میں کے اخلاق کا آپ سے ظہور ہوا اس کی مثال سوائے آپ کے منبوع ومقد تی حضرت محمصطفی میں کہا گئے۔

منبوع ومقد تی حضرت محمصطفی میں کہا کہ کہا کہ کہ دنیا کے کسی انسان کی زندگی بیس نہیں منبوع ومقد کی حضرت محمصروں میں انسان کی زندگی بیس نہیں اس کے مشہور میں ان کی مصنف اپنی کا بیس ضربت میں وی کے دیا چہ میں کیستے ہیں کہ جن لوگوں کو ضرور حامروا قادیا تی کی تصانیف پڑھنے کا تا کوارا تھا تیا تی سرکار سے خسکہ مناظرہ میں حش بیائی ہخت کلائی، بدزیا تی بلکہ گالی گلوچ کو سے کا مرزا قادیا تی نے سرکار سے خسکہ لیا ہے۔ آپ اس فن سے حکمت استاد مانے جاتے ہیں۔ ہرنہ ہب کے بزرگوں کو ایک آپ بی کی انشاء کی سے جسے میں آپ کے دست وزیان سے محکموں کو امان نہیں۔ بلکہ تی تو یہ ہوکرآپ بی کی انشاء کرداذی سے گرو مسلمان کا جل بیا ہے۔

۲.....مولوی چراغ دین جوی جومرزا قادیانی کے دام فریب میں پیش کر نکل آئے تھے لکھتے ہیں: ہندوستان میں جو شخص دینی مباحثہ میں اپنی بدزبانی اور دریدہ دخی بلکہ فٹ کلامی کے لئے شہرہ آ قاق ہوا جس کی نسبت اہل الرائے کی ہیستقل رائے ہے کہ دینی مناظرہ میں گندگی اور خباخت کے چلن کواس نے رداج دیا جواس فن کا استاد اور موجد ہے وہ مرزا قادیانی ہے۔ (رسالہ تیلی 1912ء)

قادیانی کوقادیان کی ہی ٹی نھیب ہوئی۔ مدید طبیبتک جانا بھی نھیب نہ ہوا۔ تو اس صدیث کی روسے وہ ڈیل کا ذب فابت ہوئے۔ مرزا قادیانی نے اس لکاح کے سلسلہ میں ہر ممکن کوشش کی کہ یہ نکاح کسی طرح ہوجائے۔لیکن خداوند تعالیٰ کو یہ فابت کرنا تھا کہ مرزا غلام احمہ قادیانی سچے انسان نہیں ہیں۔ اگر مرزا قادیانی کو اپنے الہامات پر یقین ہوتا تو متجہ کا اتفار کرتے۔لیکن مرزا قادیانی نے ہر جائز ونا جائز طریقے سے کوشش کی۔خطوط کھے۔لیکن تب بھی نکاح نہیں ہوا۔ایک اشتہار مرزا قادیانی کا ہم تھی کرتے ہیں۔ دیکھتے!

# اشتهارنصرت دین قطع تعلق از اقارب مخالف دین علی ملت ابراهیم حنیفاً

ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس عاجزنے ایک دینی خصومت کے پیش آ جانے کی وجہ ہے ایک نثان کےمطالبہ کے وقت اپنے ایک قریبی میرز ااحمد بیک ولد میرز اگاماں بیک ہوشیار یوری کی دخر کلاں کی نسبت بحکم والہام الی بیاشتہار دیا تھا کہ خدا تعالی کی طرف سے بیمقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح ش آئے گی۔خواہ پہلے بی باکرہ ہونے کی حالت ش آجائے اور یا خدا تعالی ہوہ کر کے اس کومیری طرف لے آوے۔ چنا نچ تفصیل ان کل امور ند کورہ بالاکی اس اشتهار میں درج ہے۔اب باعث تحریر اشتهار بذابیہ ہے کہ میرا بیٹا سلطان احمد نام جو نائب تحصیلدار لا ہور میں ہے اور اس کی تائی صاحبہ جنہوں نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے۔ وہ اس خالفت پرآ ماده موسك ين اوربيساراكام اين باتهدش كراس تجويزيس بين كرعيد كون يا اس کے بعد اس اڑی کا کسی سے نکار کیا جائے۔ اگریداوروں کی طرف سے خالفانہ کارروائی ہوتی تو ہمیں درمیان میں واخل ہونے کی کیا ضرورت اور کیا غرض تھی۔ امرر کی تھا اور وہی اسیے فضل وكرم سے ظہور میں لاتا \_ مگراس كام كے مدار المہام وہ لوگ ہو گئے \_ جن براس عاجز كى اطاعت فرض تھی اور ہر چند سلطان احمد کو سمجھایا اور بہت تا کیدی خط لکھے کہ تو اور تیری والدہ اس کام سے الگ موجا كيں۔ ورند من تم سے جدا موجاؤں كا اور تمباراكوئى حق نہيں رہے گا۔ كر انہوں نے میرے خط کا جواب تک نہ دیا۔ بھی مجھ سے بیزاری ظاہر کی کہا گران کی طرف سے ایک تیز تکوار کا بھی جھے زخم پہنچتا تو بخدا میں اس رِصبر کرتا لیکن انہوں نے دین مخالفت کر کے اور دیلی مقابلہ ہے آزار دے کر جھے بہت ستایا اوراس حد تک میرے دل کوتو زویا کہ ش بیان نہیں کرسکتا اور عمد أجا ہا کہ میں بخت ذکیل کیا جاؤں ۔سلطان احمدان دنوں بڑے گناہوں کا مرتکب ہوا۔اول بہ کہاس نے رسول التھا اللہ کا لفت كرنى جابى اور بيجا ماكدوين اسلام برتمام خالفوں كاحملہ مواور بيايى طرف سے اس نے ایک بنیا در کھی ہے۔ اس امید پر کہ پیچھوٹے ہوجا کیں گے اور دین کی ہتک ہوگی اور خالفوں کی فتح۔اس نے اپنی طرف سے خالفانہ تکوار چلانے میں کچھ فرق نہیں کیا اوراس نادان نے نہ مجما کہ خداوند قدر روغیوراس دین کا حامی ہے اور اس عاجز کا بھی حامی۔وہ اسے بندے کو بھی ضائع نہ کرےگا۔ اگر سارا جہان مجھے پر باد کرنا جا ہے تو وہ اپنی رحمت کے ہاتھ سے مجھ وقعام لے گا۔ كيونكه ش اس كا موں اور وہ ميرا۔ دوم سلطان احد نے مجھے جوش اس كا باپ ہوں بخت نا چیز قرار دیا اور میری خالفت پر کمر باندھ لی اور قولی اور فعلی طور براس خالفت کو کمال تک پہنچایا اور میرے دی خالفوں کو مددی اور اسلام کی جنگ بدل و جان منظور رکھی ۔ سواس نے چونکہ دونوں طور ہے گنا ہوں کو اپنے اندر جمع کیا۔ اپنے خدا کا تعلق بھی تو ڈ دیا اور اپنے باپ کا بھی اور ایا اس کی دونوں والدہ نے کیا۔ سو جبکہ انہوں نے کوئی تعلق جھے سے باقی ندر کھا۔ اس لئے میں چاہتا کہ اب ان کا کسی متم کا تعلق جھے سے باقی ندر ہے اور ڈرتا ہوں کہ ایسے دینی و شمنوں سے پوند رکھے میں مسیبت نہو۔

چوں نه بودخولیش را دیانت و تقوی قطع رحم به از مودت قربی کا این است استان است استان است استان ۱۳۱۵ میرود استان ۲۲۱۵ میرود (مجموعه اشتیارات جاس ۲۲۱۵ ۲۰۱۱ میرود)

جھوٹ تمبرا ۵.....مرزا قاویانی کاالہام ان کی عمر کے متعلق بیالہام کی رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

الف..... لنحيينك حيواة طيبة ثمانين حولًا او قريباً من ذالك

(ازالداوبام ص ۱۲۵ منزائن جسم ۱۲۳۳)

ترجمہ: خداکہتاہے کہ ہم تھے کوائ سال کی عمردیں گے یااس کے قریب۔ ب..... اس نے (خدانے) جھے خاطب کر کے فرمایا کہ میں ان کا موں کے لئے بچے ۹۰ مرس یا کچھ تعوال کم یا چند سال ۸۰ مرس سے زیادہ عمردوں گا۔ (مجموعا شتہارات جسم ۱۵۳) ن ..... خدا نصرت لفظول بن مجعاطلاع دی تی که تیری عرد ۸ برس کی موگ اور یا بیک ا پانچ چیسال زیاده یا پانچ چیسال کم ۔ (براین احمد برصی فیم اوراس کا شمید ۱۹۵۸ نوان ن ۱۳۵۱) د ..... "ولنحیینك حیوة طیبة شمانیس حولا او قریبا من ذالك او نزیر علیه "

اس کا ترجمہ مرزا قا دیائی نے (اربیس نیرسم ، بوزائن جا۲م ۳۹۰) ہیں اس طرح کیا کہ ش اس برس یا دو تین برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا۔

سے کویا چودھویں صدی کے شروع ہونے کے وقت (۱۴۳۱ھ) بیس مرزا کی عمر پورتے ۴ سال کی تھی۔ پہال تخنینا کا لفظ نیس بولا۔ پیونکہ تخضرت کھنٹے ہے مشابہت دکھانی تھی۔ چونکہ بیا لیک خاص شرعی امرتھا۔ اس لئے اس میں شک وشیہ کو دخل نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے الہام کا مجمی حوالہ موجود ہے۔

پس جب حسب اقرارخود چودھویں صدی کے شروع میں آپ پورے ۴ سال کے تقو بوقت انتقال ماہ رکتے الثانی ۱۳۳۱ھ میں ۲۵ سال کے التحقیق الثانی ۱۳۲۱ھ میں ۲۵ سال چار ماہ کے ہوئے جس سے عمر کے متعلق الہامات کا مجموعہ اور کشتم کشتا والا کشف اور مردان علی کا نذرانہ اور الہام مندرجہ ذیل بالکل غلط، مجموعہ دھکوسلہ تابت ہوا۔

جھوٹ نمبر ۲۵ ۔۔۔۔۔''اویک زلزلة الساعة ''(حیّت الوی ۲۰ بزائن ۲۲ س ۲۰ بھو قیامت خیز زلزلد دکھاؤں گا۔ اس الہام کے بعد مرزا قاویا نی مکان چھوڑ کرمیدان ش جا بیٹے اور مریدوں خیز زلزلد دکھاؤں گا۔ اس الہام کے بعد مرزا قاویا نی مکان چھوڑ کرمیدان ش جا بیٹے اور مریدوں کے لئے بھی اشتہار جاری کیا کہ وہ بھی خیموں ش رہیں۔ تھوڑے دلوں بعد جب زلزلد نرآیا تو مکان میں واپس آگئے۔ الہام کے الفاظ اور مرزا قاویا نی کی تعنیم سے بید قیامت خیز زلزلد مرزا نوریا فی کی تعنیم سے بید قیامت خیز زلزلد مرزا نوریا فی کی دندگی میں آتا جا ہے ہے تھا۔ چانچ کی کھیے ہیں: ''اب ذرا کان کھول کرسٹوکہ آئی ۔ بید نبست جومیری چی گوئی ہے۔ اس کوابیا خیال کرنا کہ اس کے ظہور کی کوئی حدمقرر تیس کی گئے۔ بید خیال سراسر فلط ہے۔ کیونکہ بار بار دمی الئی نے جھے اطلاع دی ہے کہ وہ پیشکوئی میری زندگی میں اور میرے تی فائدے کے لئے ظہور میں آئے گی۔ کیونکہ ضروری ہے کہ بید حادث میری زندگی میں تی ظہور میں آئے گی۔ کیونکہ مرزا قاویا فی کی حیات میں کوئی زلزلہ ایسائیس آیا لہذا ہے پیشکوئی اور الہام قطعا فلط چونکہ مرزا قاویا فی کی حیات میں کوئی زلزلہ ایسائیس آیا لہذا ہے پیشکوئی اور الہام قطعا فلط

کا بہت ہوا۔

جهوت تمبر ۵۲۲۵۳ ه سسترد علیك انوار الشباب سیاتی علیك زمن الشباب وان كنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بشفاه من مثله، رد علیها روجهاو ریحانها

''دیعن تیری طرف نورجوانی کی قو تیں ردکی جا کیں گی ادر تیرے پر ذہائی ہجوانی کا آئے۔ گا۔ یعنی جوانی کی قو تیں دی جا کیں گی۔ تا خدمت دین میں ہرج نیھ ہواور اگرتم اے لوگو ہمارے اس نثان سے شک میں ہوتو اس شفاء کی نظیر پیش کردا در تیری ہوی کی طرف بھی تر د تازگی دال پس کی جائے گی۔
( تذکرہ سے ۱۲)

اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ: ' میری صحت تین چار ماہ سے بہت بگر گئی ہے۔ صرف وو وقت ظہر عمر کی نماز کے لئے جاسکتا ہوں اور نماز بھی پیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ ایک سطر کھنے سے دوران مرشر وع ہوجا تا ہے اور دل ڈو دینے لگتا ہے۔ حالت خطر تاک اور مسلوب القوئی ہوں۔ ایسا ہی میری بیوی دائم المریض امراض رحم و جگر میں جٹلا ہے۔ پس میں نے اپنی ادر بیوی کی صحت کے لئے وعلی کہ بھی اس اس قدر معلوم ہوتا ہے دعا کہ تھی۔ جس پر سیالہام ہوا۔ ان کے معنی خدا تعالی بہتر جانتا ہے۔ مرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں صحت عطا فر مائے گا اور جھے تو تیں عطاء کرے گا جن سے میں خدمت دین کے مسکوں۔'' (تذکر وس محالا)

مرزا قادیانی کی بیرحالت ان کی موت کا پیش خیرتمی ۔ مگر وہ تو سود ۱۰ سال کی امید باندھے بیٹے تھے۔ ابھی مجمدی بیٹم کے نکاح کی لوگئی ہوئی تھی۔ اس لئے بڑھاپے میں جوانی کے خواب نظرآتے تھے۔ مگراس الہام سے تھیک دوسال بعد جل لیے۔

جھوٹ نمبر ۵۵ ..... ''اورخوا تین مبارکہ ہے جن میں ہے تو بعض کواس (نصرت جہاں بیگم) کے بعد پائے گا۔ تیری نسل بہت ہوگی۔'' (اشتہار ۱۰ فروری ۱۸۸۱ء، مجموعا شتہارات جاس ۱۰۱) اس الہام کے بعد نہ کوئی تکاح ہوا۔ نہ خوا تین مبارکہ حاصل ہوئیں اور نہ اولا دے محدی

يميم والا ثكار شايداس الهام كويج كرويتا مكر الله تعالى في عابا كرجموث كويج كرد كهائد

جھوٹ نمبر ۵۸ ...... ڈائری ۲۷ ماگست کہ ۱۹ وصا جزادہ مبارک احمد صاحب خت تپ ہے بیار بیں اور بعض دفعہ بیوش تک ہوجاتے ہیں۔ان کی نسبت آج الہام ہوا: '' قبول ہوگئ نو دن کا بخار ٹوٹ گیا'' یعنی دعا قبول ہوگئی کہ اللہ تعالی میاں موصوف کوشفاء دے۔ (تذکرہ ص ۲۸ می) پیلڑکا ۲ ارتمبر کہ ۱۹ وکوئی کے وقت فوت ہوگیا۔ اس لئے صحت کا الہام غلط ہوا۔

جھوٹ نمبر ۵۹ ...... آپ کاڑکا ہوا ہے۔ 'نیزل منزل المبارک' (تذکرہ ص۵۷) ''ایک طیم اڑک کی ہم تھوکو تو تیزی دیتے ہیں جو بمزلد مبارک احد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا هیپر موگا۔ (تذکرہ ۲۵۵ء ماثیہ مجموعا شتیارات جس ۵۸۷) ان الہامات می غلط قابت ہوئے۔

مرزا قادیانی کی دس مر دود دعا کیں اور ان کا خود تجویز کردہ کفر
کمی نفرت نہیں ملتی در مولا ہے کندوں کو کمی ضائع نہیں کرتاوہ اپنے نیک بندوں کو
دعا کیں بجر ادرا ظام کی مقبول ہوتی ہیں کبھی عزت نہیں ملتی وہاں پرخود پندوں کو
مرزا قادیانی نے بڑے زور شور ہے متحدیانہ پیش کوئی کی تھی کہ قادیان بی ہرگز
طاعون نہ ہوگی۔ (واضح الباہ می ہ بڑائن ج ۱۸ س ۲۷۵) اور پھر پیشکوئی کی تھی کہ میرے مرید طاعون
ہے حجوظ دیں گے۔ (مشتی نوح می ہزائن ج ۱۸ س ۲۵۵) اور پھر پیشکوئی کی تھی کہ میرے مرید طاعون
ہے دونوں شیخیاں بھی دوسری پیشکوئیوں کی طرح بالکل غلط اور جموث قابت ہوئیں۔ مرزا قادیانی
نے اپنی سلطان الفلمی کے تھمنڈ میں تمام علاء اور جادہ فیشنوں واجمن ہائے اسلامہ کو تا طب کیا کہ
وہ بھی پلیگ ہے محفوظ رہنے۔ کی دعا اور پیش کے گوئی کریں اور محفوظ رہیں۔ کیات تم ہرگز ایسانہیں

كريكة \_ چنانچهانجمن حمايت اسلام لا موركوان الفاظ بش مخاطب كيا\_

جھوٹ تمبر ۲۰ تا ۲۳ ..... ' تم میرے مکر ہوتہاری دعائیں طاعون کے بارے میں قبول نہ ہوں گی۔ کیونکہ تمبارے حسب حال اللہ تعالی فرماتا ہے : و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال (داخ اللام اللہ تا ان ۱۸ م

اس قول میں مرزا قادیائی نے علائے اسلام کو بیجیا نکارخود کا فرقر اردے کر آیت قرآئی کا حوالہ دیا کہ کا فروں کی دعا کیں بھیشہ تا قبول دمرودورہتی ہیں۔ بمقابلہ اس کے اپنی دعاؤں کی تجولیت کا مرزا قادیانی کو بدی بھاری دعوئی تھا اور نہ صرف دعوئی۔ بلکہ اپنام مجرہ متلایا کرتے تھے۔ چنا نجے ان کے البہام ہیں کہ:

ا ..... "احبیب کل دعاتك الاف شركاتك " يعنى جودعاتم الني شريكول كم معلق كرور اس كرسواتهارى اورسب دعاكيم معطوركي جاكيم كي ... (تذكر م ٢٧)

۲---- یحسن قبول دعاه بنگر کرچه زود دعا قبول می کنم (الهام تزکره ۱۱۸)
 ۳---- ادعونی استجب لکم محصے اگوش تمہیں دوں گا۔

(الهام مندرد بحقيقت الوحي م ٩٩ بخزائن ج ١٠٢ (١٠١)

مرزا قادیانی نے اپنے نخانفین مولوی ثنا داللہ صاحب ؓ ڈاکٹر عبدا کھیم صاحب وغیرہ کے متعلق جو بھی دعا کی۔ اس میں مرزا قادیانی نا کامیاب ہوئے۔ اس کے معنی ہیں بیسب وحوکہ وفریب ہے۔

ان ہرسدالہامات سے واضح ہے کہ مرزا قادیانی الہامی اور اعجازی مستجاب الدعوات سے (ازالدادہام ص ۱۹۱۸ء خوات من سام ۱۹۵۸ء عاشیہ) ہیں ہمی اس کا تعلم کھلا دعویٰ ہے۔ کویا مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے نزدیک ان کا صاحب معجز واستجابت دعا ہونامسلمہ ہے اور مرزا قادیانی کے بی تول کے مطابق علاء المجمن حمایت اسلام لا ہورکی روسے ان کا بیاسی مسلمہ اصول بلکہ نص قر آئی ہے کہ کا فرول کی دعا کیں نام عبول اور مرددوی رہتی ہیں۔

پس اگرہم بیر تابت کردیں کہ بیادعائے قبولیت دعا بھی مرزا قادیانی کی ایک شوخانہ چالا کی اور زاد ہوگئ ہیں دھوئی تھا اور اس کے تبوت میں مرزا قادیانی کی تامتیول اور مردود دعاؤں کی فہرست بھی پیش کردیں۔ آوجس طرح مرزا قادیانی اپنے الہا بات متذکرہ بالا کی روے اپنی امت میں الہا ی استجاب الدعوات بائے جائے تھے۔ حارا بھی تی ہے کہ ہم ان کو یروئیس قرآئی و نیز مسلمان مرزا قادیانی النہائی کافر کے نام سے موسوم کریں اور بید حاراتھسور تیس بکہ (بقضائے از ماست که بر ماست ) مرزا قادیانی کا خودتراشیده اصول ہے۔ ذیل میں مرزا قادیانی کی مردود دعادٔ س کے نمونے ملاحظہ ہوں۔

جھوٹ نمبر ۲۲ ..... مولوی عبدالکریم سیالکوٹی مرزائی مشن کے دست راست تنے جو بمرض کاربیکل پھوڑا بیار ہوئے۔ان کے علاج کے لئے جیسا کہ جا ہے قابخ کوشش کی گئی اور علاج کے علاوہ دعا کمیں تو اتن کی گئیں کہ خالباً مرزا قادیانی نے کسی دوسرے امر کے لئے نمیں کی ہوں گئے۔ چنا نیے:
گی۔ چنا نیے:

الف ...... اخبار الحکیم ۳۰ داگست ۱۹۰۵ء میں لکھا ہے کہ مولوی عبد الکریم صاحب کی گردن کے فیچ پشت پر ایک پھوڑا ہے۔ جس کو چرادیا گیا ہے۔ (مرزا قادیاتی نے) فرمایا کہ میں نے ان کے واسطے رات دعا کی تھی۔ دویا میں دیکھا کہ مولوی نو رالدین صاحب ایک کیڑ ااوڑ ھے بیٹے ہیں اور روہے ہیں اور دوہے ہیں اور دوہے ہیں کا رونا مولوی صاحب کی صحت کی بھارت ہے۔ "
طبیب کا رونا مولوی صاحب کی صحت کی بھارت ہے۔ "

ب..... الحکم ۵ رُمتبر ۱۹۰۵ء میں مرزا قادیانی مولوی عبدالکریم کی بیاری کی نہایت خوفتاک اور ان کی حالت ما بوی خیز بلکر قریب الموت بیان کر کے لکھتے ہیں کہ:

جھوٹ تمبر ۲۵ ..... 'اس دعا میں میں نے بہت تکلیف اٹھائی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھارت نازل کی اور عبداللہ سنوری والاخواب دیکھاجس سے نہایت درجیم ناک ول کوتنگی ہوئی۔'' بشارت نازل کی اور عبداللہ سنوری والاخواب دیکھاجس سے نہایت درجیم ناک ول کوتنگی ہوئی۔''
( ملفوظات ج مس ک

ج..... الحکم ارومبر ۱۹۰۵ میں بھی مولوی صاحب کی حالت اور اپنے متوحش الها مات کا ذکر کرکے الهام اللی کی بناء پر کھتے ہیں کہ قضا وقد راؤ الی بی (مولوی صاحب کی موت کی )تھی \_مگر الله تعالی نے اپنے فضل ورم سے رو بلاکر دیا۔

حجفوث تمبر۲۲.....

د ..... الجكم ٢٣ رمتم (٩٠٥ على لكها ب كدخوداعلى حضرت (مرزا قاديانى) كابهت يواحصه وعادل يش كررتا تقائب (ص كالم ٢٠٠٣) اوركالم نبر الكها ب كدخداك سي كى دعا كيس اس كرساته بين اوراس كالم يس ٢١ رمتم كاليب الهام بحى درج بجودعاك بعد بواسط لم المبدر عليفا من شنيات الوداع (يعنى جم پر بدرطوع بوا پهاڑى كھائى سے) (تذكره ١٩٨٥) جموث نم سرك ٢ .....

ه..... اَلْكُم ٣٠ رِتْمَبر ١٩٠٥ء، ٢٧ رِتْمْبر كو جماعت كوهيحت كى كه كُل جنگل ميں جا كرد عا كريں

کے مولوی صاحب کے لئے اور خود ہی ۲۸ کوئیج ہی ہائے میں صحے اور کی سمجنے کہ تخلیہ میں دعا کی۔
جھوٹ نمبر ۱۹۸ ...... کمر افسوس! کہ مرزا قا دیا نی کی بید شبانہ روز کی سب دعا کیں رو ہو کئیں اور
جھوٹ نمبر ۱۹۰۹ء کومولوی صاحب اس دنیا ہے کوئی کر کئے اور مرزا قا دیا نی کے ملیم نے استے وٹوں
ااراکتو پر ۱۹۰۵ء کومولوی صاحب اس دنیا ہے کوئی کر گئے اور مرزا قا دیا نی کے ملیم نے استے وٹوں
ہوئیں کئی الہا م ایوی پیش بھی تھے۔ کیا پی صریح طور پر این صیاد کے الہاموں کی مثال نہیں؟
جھوٹ نمبر ۲۹ ..... مرزا قادیا نی کالڑکا مبارک احمہ شخت بیار ہوا۔ اس کی نسبت الہام ہوا۔ قبول
ہوگئی تو دن کا بخار ٹوٹ کیا۔ (تذکرہ ۱۹۸۷) بعنی بید عاقبول ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ نے میال صاحب
موصوف کوشفاء دے دی (میکرین خبرے ۱۹۹۰) کیکن میکرین اکتو برے ۱۹۹۰ء ہے طاہر ہے کہ میال
مبارک احمد کا ۱۲ ارتخبرے ۱۹۹۰ء کو انتقال ہوگیا۔ (تذکرہ ۲۷۷) اور قبولیت دعاء کا الہام صریح فلط تا بت
ہوا۔ کیا بیدوعدہ رحمانی تھا؟ یا القائے شیطانی؟ ادھرا کیے تقلص دوست مخدوم الملت مولوی عبد الکریم
علائکہ الہام قبولیت کے بھی ہو بھے تھے۔
علائکہ الہام قبولیت کے بھی ہو بھے تھے۔

جھوٹ ٹمبرہ کے۔۔۔۔۔ (خیرانیام اعظم صام) میں لکھتے ہیں کہ: خدااس مہدی کی تقد ہی کرے گا
اور دور دور سے اس کے دوست جمع کرے گا جن کا شارائل بدر کے شار کے برابر ہوگا۔ یعن تین سو
تیرہ اور ان کے نام بقید مسکن وخصلت چپی ہوئی کتاب میں درج ہوں گے۔اب خاہر ہے کہ کی
مختی ہوئی کتاب جس میں اس کے دوستوں کے نام ہوں۔ لیکن میں اس سے پہلے بھی آئینہ
کمالات اسلام میں تین سونام درج کر چکا ہوں اور اب دوبارہ اتمام جحت کے لئے تین سوتیرہ نام
کمالات اسلام میں تین سونام درج کر چکا ہوں اور اب دوبارہ اتمام جحت کے لئے تین سوتیرہ نام
درج کرتا ہوں تا کہ ہرا کیک منصف بچھ لے کہ بیٹی گوئی بھی میرے ہی جن میں پوری
ہوئی اور بھوجب خشائے حدیث کے بید بیان کر دیتا پہلے سے ضروری ہے کہ: ' بید تمام اصحاب
خصلت مدت وصفار کھتے ہیں اور حسب مراتب جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جاتا ہے۔ بعض بعض
صحبت اور انقطاع الی اللہ اور سرگری دین میں سیقت لے کئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رضا کی
میں ٹابت قدم کرے۔'
راہوں میں ٹابت قدم کرے۔'
راہوں میں ٹابت قدم کرے۔'

جن کے لئے پہلے سے کدویا تھا کہ بیتمام اصحاب خصلت صدق وصفار کھتے ہیں۔ان میں سے کی

قادیانی کی مخالفت میں عمر مجر کوشش کرتے رہے۔اس لئے جہاں مرزا قادیانی کی بیدوعا نامقبول تفہری۔ وہاں بیہ ۳۱۳ والا ڈھکوسلہ بھی یاطل ٹابت ہوااور کم از کم جو پیٹیکوئی مرزا قادیانی نے اپنے اوپر چیاں کی تھی۔اس کی روسے مرزا قادیائی مہدی ٹابت نہ ہوئے۔

جھوٹ نمبراک ....سیدامیرشاہ رسالدار میجرسے پانچ صد ۵۰۰ دوپید پینگی لے کران کے بیٹا ہونے کی دعا کی جس کی میعاد ۵اگست ۱۸۸۹ء کوشتم ہوئی کر پیلتی دعا بھی مردود اور نامقبول ہوئی۔ (مرزا تادیانی کا کلاہ اراکت ۱۹۸۸ء مون میں ۱۹۸۸ء مندرج عصالے مون میں)

٢٠ جون ١٨٩٤ م ٢٠ جون تك تقريب جش جو بلي ملك منظم و تيمرة بندمرزا قادياني

( تحد فيمريم ٢١٠ بزائن ج١١ص ٢٩٠١، ١٥٠ الخص )

جھوٹ نمبر ۲ کے ساتھ تیری حضور ش کورے ہوکر عرض کرتے ہیں کہ تواس خوشی کے وقت میں جوشست سالہ جو بلی کے وقت ہے۔ یبوع کے چھوڑنے کے لئے کوشش کر'' یبوع کے چھوڑنے کے لئے کوشش کر''

مرزا قادیائی کی لیکورہ بالا چہ ۱ زبانوں والی دعا بھی بارگاہ الّٰہی سے مردود ہوئی۔جس کی تجو لیت کا پٹی جماعت کواطمینان دلایا تھا اور بقول خود دعا کے مردود ہوجانے سے منافق خابت جو سے اور رسالہ تحقہ قیے رسی جو سلمانوں کی نسبت طرح طرح کے الزام واتبام لگا کر اور اپنی چیاہت کی وفاداری جنا کر عجیب وخریب الفاظوں اور رنگ آ بیزیوں سے اور عاجز انداد ب کے منافق کم معتقر سے حضور جس کھڑے ہوگی تھی کہ وہ اسلام تعول کریں۔ بدعرض بھی نامنظور ہوئی، حضور ملکہ منظمہ کوایک سال کے اندرنشان آسانی دکھانے کے لئے بھی تکھاتھا۔ آگروہ پیند کریں محرانہوں نے ادھر بھی تویہ نہ کی۔

چیوری و بیاس می ایران می بیسی درج می المیسی درج تھا کے ایک اشتہار دیا جس میں درج تھا کے ایک اشتہار دیا جس میں درج تھا کے دوم میں اور محمد سین میں آپ فیصلہ کرے اور وہ دعا ہے کہ وہ مجھ شی اور محمد سین میں آپ فیصلہ کرے اور وہ دعا ہے ہے۔ ایران میں تیری نظر میں ایبا ہی فیل، مجھوٹا اور مفتری ہوں ۔ جیسا کہ محمد سین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت است میں بار بار مجھوکا کدا ب وجال اور مفتری کے جیسا کہ محمد ایران میں ہوں ۔ فیلی اور ایوان بھی کے اس اشتہار میں جو ارزو میرے مولا میں محمد ایران میں ایبا ہی فیلی ہوں ۔ تو مجھ پر ساا ماہ کے اندریعنی ۱۸ دم میرے مولا اور میرے مولا میں جو جا ہے اور محمد ایران میں محمد ایران میں محمد اور اگر جیری جناب میں مجھے وجا ہے اور محمد ایران میں محمد اور اور میں میں ایسا نظام میں ایسا میں محمد اور اور میں دروا اور ضربت ملیم الذالہ کا محمد ان کر آمین میں آمین ۔ "

اس کے آخر میں لکھتے ہیں:''بید عائقی جوش نے کی۔ جواب میں الہام ہوا کہ میں 'طالم کوذ کیل اور رسوا کروں گا۔ بین خدا تعالی کا فیصلہ ہے۔ فریقین میں سے جو کا ذہ ہے۔ وہ ذکیل ہوگا۔ یہ فیصلہ چوتکہ الہام کی بناء پر ہے۔ اس لئے حق محطالیوں کے لئے ایک کھلا کھلا نشان ہوکر ہوا ہے کی راہ ان پر کھورلے گا۔''

یده البھی بالکل بے نتیجداور مردودرہی ، مرزا قادیانی کے جرسے الفین کوکئ واقعظیم پیش نہیں آیا۔ جواس پیشکوئی کا مصداق بن سکے۔ نہ ہی وہ کسی ذلت کی موت سے تباہ و بربادیارسوا موے۔ اس پرصفائی بیہ ہے کہ (حقیقت الوجی ص ۱۹۸ خزائن ج۲۲م ۱۹۵۵) پر کھتے ہیں کہ:''مولوی محمد حسین اور ان کے ساتھیوں کے لئے کوئی تاریخ مقرر نہتی۔''اس کذب بیانی کی مجمی کوئی حد ہے؟ کار دعویٰ ہے رسالت اور نبوت کا!

هر نوم ر ۱۸۹۹ م کوایک اوراشتهار دیاجس می درج بی د اسے میرے مولا! قا درخدا! اب جھے داہ ہتا ...... اگر میں تیری جناب میں ستجاب الدعوات ہوں۔ توابیا کر کہ چنوری ۱۸۹۹ء سے اخیر دسمبر ۱۹۰۴ء کی میرے لئے کوئی اور نشان دکھلا اورا پیخ بندے کے لئے کوائی دے جے زبانوں نے کچلا ہے۔ دیکھ! میں تیری جناب میں عابر انہ ہاتھ اٹھا تا ہوں کہ توابیا تی کر۔ اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں۔ توان تین سالوں میں کوئی ایسانشان دکھلا جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔" آخرين لكهاكمه "من في المنطق التحلي فيها كرايات كما كرميري يدها مغول ندمو توميل اليهايل مردود ، ملعون ، كافر ، بي دين اورخائن مول جييها كه مجمعة عماميا . " (مجموعه اشتهارات ج من ١٤٨) بيده عامجي نامقبول اورمر دود موكي اوركوكي نشان تين سال تك ين ظاهر نه موا\_ جهوث نمبرا ك ..... مرزا قادياني كي نبيت واكثر عبدا ككيم خان صاحب في موت كي چيش كوني كى-اس كمقابله على مرزا قاديانى كى زبان يرالها ى طور سى بيدعاجارى بوكى: " رب فسرق بين صادق وكاذب انت ترى كل مصلح وصادق "ترجم: "ا عدا يجاور جمول على الماسية الرجمول الماسية الرجمول الماسية المرجمول الماسية المرجمول الماسية ال میں فرق کرے دکھلاتو ہرایک مصلح اور صادق کو جانیا ہے'' (حقیقت الوق ص ۹۸ بزدائن ج ۲۲ ص ۱۰۱) چرمرزا قادیانی کوان کے ملیم نے بشارت دی:''خدا قاتل تو باد،مراازشر تو محفوظ دارد\_ لینی اے دغمن تو جو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔خدا کتھے تباہ کرے اور تیرے شر ہے مجھے لگاہ (حقيقت الوجي ص ٩٨ بخزائن ج ٢٢ص١٠١) چر بحوالدالهام الى كلصة بيل كه: "وشن جوميري موت جابتا بــــد وخودميري أتكهول كروبرواصحاب الفيل كى طرح نابود وجاه موكان (مجوعداشتهارات جسام ۵۹۱) بدالهای دعامجی جس کی تولیت کے الهام موسے تھے۔مرزا قادیانی کے نقطه خیال سے مردود ہوئی۔ کیونکہ مرزا قادیانی ڈاکٹر صاحب کی پیٹیگوئی کےمطابق مر گئے۔ ہاں مسلمانوں کے خیال کے مطابق ضرور قبول ہوگئی۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے اپنا کاذب ہونا ثابت کردیا۔ ڈاکٹرعبدالحکیم خان صاحب کے مقابلہ میں دواور دعائیں الہامی طور برمرزا قادیانی کی زبان برجاري موسى\_ الف ..... رب كِل شــــ خادمك رب فاحفظني وانصرني وارحمني ليخي اك میرے خدا ہر چیز تیری خادم ہے۔اے میرے خدا شریر کی شرارت سے مجھے نگاہ میں رکھ اور میری مدد کراور جھ پر رحم کر۔'' (حقیقت الوحی ۹۸ نز ائن ج ۲۲ص ۱۰۱) اے ازلی ابدی خدا، بیر یول کو پکڑ کےآ۔اے ازلی ابدی خدامیری مدو کے لئے آ۔ (هيقت الوي ص ١٠ ا فرزائن ج٧٢ ص ١٠٠) افسوس كدمرزا قادياني كے خدا نے ان اپني بتائي موئي (البائي) دعاؤل كالبحي كچير خیال ند کیا اور دعاؤں کومر دود کرے اس مخص کو فتح دے دی۔ جو این کے میچ کو کذاب، مکار،

شیطان، د جال، شریر جرام خور، خائن ، هم پرست ، ننس پرست ،مفسد ،مفتری وغیره کهتا تعاب

ا خیر میں پھر کیستے ہیں کہ: ''یا اللہ! بن تیرے بی تقدس کا دامن پکڑ کرتیرے حضور لیتی ہول کہ جھے میں اور ثناء اللہ میں چا فیصلہ فر ما اور جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اس کوصاد تی کی زندگی میں بی دنیا سے اٹھالے۔''

آخری سطرول میں تحریر کرتے ہیں کہ: "مولوی ٹنا واللہ صاحب سے التماس ہے کہ وہ میر سے اس تمام مضمون کو اس نے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو جا تیں اس کے بیچے کھودیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔"
(جموعہ شتم ارات جسم 24)

عبارت مذکورالصدر کی تشریح کی تاج نہیں۔مرزا قادیانی کواپی اس دعا کی قولیت پر اتنا تھمنڈ تھا کی آخیر میں لکھودیا: 'ایب فیصلہ خداک ہاتھ میں ہے۔''

لیکن اللہ تعالی نے واقعی واقعی جیا چیا فیصلہ فرمادیا کہ جھوٹے کو سیچے کی زندگی بیس ہلاک کردیا۔مولوی صاحب بفضلہ تعالی ۱۹۲۸ء تک بدستور مرز الی مفوات کی تر دید فرماتے رہے اور مرز اقادیانی نے مئی ۱۹۰۸ء بیس بمرض ہیںنہ صرف السیخٹے بیار رہ کرمقام لا ہور وفات پائی۔ ان کے نقطۂ خیال سے میمتم بالثان دعاہمی تامقبول اور مردود ہوئی ہے۔

مرزائی صاحبان مرزا قادیانی کی ان دس اعظیم الشان نا مقبول ومردود دعا دس کو ملاحظه کریس اور پهرمرزا قادیانی کے بیان کرده اصول وض قرآنی (و مدا دعداء السكافدين الا فی حسلال) پر مرز فود کریں۔ كه مرزا قادیانی تو صرف طاعون کی دعا مے متعلق اسپنز مخالفین علام کو للکار تے تھے کہ تم کا فر ہواس لئے تہاری دعا كيس تبول نيس ہوں گی۔ شريبال مرزا قاویانی ک نامقبول دعاؤل کا ایک مجموعه دکھایا گیا ہے تو گھراس اصول کی روسے مرز ا قادیانی کے کا فر ہونے میں کیا شک ہے۔ جوان کا خود جموز ہے۔

دوبول برانڈی

"حضور مرزا قادیانی نے جھے لا ہور سے بعض اشیاء لانے کے لئے ایک فیرست کھودی جب میں چلے لگا تو پیر منظور محم صاحب نے جھے دو پیدے کر کہا کد دو پولی پراٹھ کی میری اہلیہ کے لئے پادِ مرکی دکان سے لیتے آویں۔ میں نے کہا کہ آگر فرصت ہوئی تو لیتا آؤں گا۔ پیرصاحب فوراً حضور اقدس کی خدمت میں مجھے اور کہا کہ حضور مہدی حسین میرے لئے براٹھ ی کی پوٹلیں ٹیس لائیں میرے لئے براٹھ ی کی پوٹلیں ٹیس لائیں کے ۔حضور ان کوتا کیو فرماویں۔ حقیقا میر اارادہ لانے کا نہ تھا۔ اس پر حضور اقدس نے جھے بلا کرفر مایا کہ میاں مہدی حسین جب تک تم براٹھ ی کی پوٹلیں نہ لے لولا ہور سے روانہ نہ ہوتا۔ میں نے بچھے کے لئے والا تالازی ہے۔ میں نے پلومری کی دکان سے براٹھ ی کی دو توٹلیں فالیا چاردو پیش خرید کر پیرصاحب کولا ویں۔ ان کی اہلیہ کے لئے واکٹر وں نے بتائی ہول گی۔'' فالیا چاردو پیش خرید کر پیرصاحب کولا ویں۔ ان کی اہلیہ کے لئے واکٹر وں نے بتائی ہول گی۔''

ٹا تک وائن

مجى اخويم عكيم محرصين صاحب سلم تعالى اسلام عليكم ورحمة الشدو بركته

اس وقت میاں یار جمد بھیجاجا تا ہے آپ اشیاء خردنی خودخریددیں اورایک بوال ٹا تک وائن پلومر کی وکان سے خرید دیں۔ محرٹا تک وائن چاہئے۔اس کا لحاظ رہے باتی خمریت ہے۔ والسلام۔ مرز اغلام احمد علی عند!

ٹا تک وائن کی حقیقت لا ہور میں پلومر کی دکان سے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت معلوم کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب جوائی تحریفر ماتے ہیں۔ حسب ارشاد پلومر کی دکان سے دریافت کیا عمیا۔ جواب حسب ڈیل طائن ٹا تک وائن ایک تم کی طاقتور اور نشرد سے والی شراب ہے جو ولایت سے سریند بوتوں میں آتی ہے۔ اس کی قیت ۸صد ہے۔

اس بند بوتوں میں آتی ہے۔ اس کی قیت ۸صد ہے۔

ٹا تک وائن کا فتو کی

پس ان حالات میں اگر سے موجود (مرزا قادیانی) براغری اور مرکا استعال ہی اپنے مریضوں سے کرواتے یا خود ہی مرض کی حالت میں کر لیتے تو دہ خلاف شریعت ندتھا۔ چہ جائیکہ ٹا تک وائن جواکی دوا ہے۔ اگراپنے خاعمان کے کسی مجریا دوست کیلئے جو کسی کمیے مرض سے اٹھا ہواور کمزور ہو یا بالغرض محال خودا پے لئے بھی منگوائی ہواور استعال بھی کی ہوتو اس میں کیا حرق ہوگیا۔ آپ کو شعف کے دورے ایسے شدید پڑتے تھے کہ ہاتھ پاؤں سرد ہوجاتے تھے۔ نبش دوب جاتی تھی۔ میں آپ کو دیکھا ہے کہ نبش کا پیتہ نبیس ملتا تھا تو اطبا دائر وں کے مشورے سے آپ نے ٹا تک وائن کا استعال اندریں حالات کیا ہوتو عین مطابق شریعت ہے اور تمام دن تھنیفات کے کام میں گئے رہے تھے۔ را توں کوعبادت کرتے تھے۔ پڑھا تا بھی پڑتا تھا تو اندریں حالات اگر ٹا تک وائن بطور علاج بھی پی ٹی ہوتو کیا تباحت لازم آگی۔ ناہمی پڑتا تھاتو اندریں حالات اگر ٹا تک وائن بطور علاج بھی پی بی ہوتو کیا تباحت لازم آگی۔ (از دُاکٹر بٹارت احمد خارینا میں ملے مہر مارچ ۱۹۳۵ء، جسم میں موری اس کو در ۱۹۳۵ء)

گھر کا بھیدی

مرزاشرعلى صاحب جومرزا قادياني كيساليا وران كيفرز ندمرز افضل اجمد صاحب ك خرتے \_ انبيل لوگوں كو حضرت مع موجود عليه السلام كے ياس جانے سے روكنے كابرا شوق تھا۔راستہ میں ایک لمی تیج لے کر بیٹے جاتے ۔ تیج کے دانے پھیرتے جاتے اور مندے گالیاں دیتے جاتے تھے۔ بڑالٹیراہے۔لوگوں کولوٹنے کے لئے دکان کھول رکھی ہے۔ بہٹتی مقبرہ کی سڑک بردارالضعفاء کے باس بیٹے رجے بدی لمی سفید داڑھی تھی سفیدر تک تھا۔ تنبیج ہاتھ میں لئے برے شاعدارآ دی معلوم ہوتے تے اور مغلیر فائدان کی پوری یادگارر کھتے تھے تھے کے لئے بیٹے رہے جوكوئى نيا آدى آتا اے اپنے پاس بلاكر بھا ليت اور سجمانا شروع كرديت كدمرزا قاديانى سے سری قریبی رشتہ داری ہے۔ آخر میں نے کول نداسے مان لیا۔ اس کی وجہ یہی کہ میں اس کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں جانبا ہوں کہ ایک دوکان ہے جولوگوں کولوشنے کے لئے کھولی گئی ہے۔ میں مرزا کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہوں۔اس کے حالات سے خوب واقف ہوں۔اصل میں آ مدنی تم تھی۔ بھائی نے جائیداد سے بھی محروم کردیا۔اس لئے بید کان کھول لی ے۔آپ لوگوں کے باس کما بیں اوراشتہار کافی جاتے ہیں۔آپ جھتے ہیں کہ پہنیس کتنا برا بزرگ ہوگا۔ پہتو ہم کو ہے جودن رات اس کے پاس رجے ہیں۔ یہ باتمیں میں نے آپ کی خمر خوابی کے لئے آپ و متالی ہیں۔ (اخبارالفضل قاديان نمبرا ٩ ج٣٦، موريد ١٨٠ رايريل ١٩٣٧ء) مرزا قادیانی کی حقیقت گھر کے ہمیری نے شائع کی ہے۔ تعجب و حمرت ہوتی ہے کہ ا پیے خض کے جال میں لوگ کیسے چنس گئے۔خدا دند تعالی محفوظ رکھے برمسلمان کو ہدایت کی توفیق عطاءفرمائے۔آمن!

## تازيانةعبرت

سنتی قادیان قانونی شکنچه مین گوداسپدر کفو جداری مقد مات مرتبه جناب مولوی محرکم الدین ما حب دیررج ، رئیس مسل جلم!

 الخرافات (ان نشانات پرہم كمي قدرروشي واليس مح) كين ان نشانات كانمبر بعي ٢٠٥ تك يكفي الله الله الله الله الله ا كرفتم بوكيا \_ چنانچ آخرى يمي نمبر تنه حقيقت الوي بيس درج بوكر خاتمه بوكيا -

مناسب تو یہ تھا کہ مرزا قادیانی کی اس صرح دھوکہ بازی اورابلہ قریبی کود کھ کرمسلمان ہوشیار ہوجاتے اور ہجھے لیتے کہ بیسب دکانداری ہے اور دوپیہ یک ہوڑ نامقا دی ہے اور اس اس ہے اور دوپیہ یک ہوٹر نے کاسامان ہے اور اس کی دکان کی ہم مبازاری کا باعث بنتے ہیں۔ چنا نچہ کی ایک اشخاص آپ کے ملقہ مریدی بازوں کی دکان کی گرم بازاری کا باعث بنتے ہیں۔ چنا نچہ کی ایک اشخاص آپ کے ملقہ مریدی میں دافل ہوگئے۔ مرزا قادیانی کا اس سے حوصلہ بلند ہوگیا۔ وہ طرح طرح کے دعاوی کرنے گئے۔ پہلے صرف ملہمیت اور مجد ذیت کا دعوی کی کیا۔ پھر طلی و بروزی نبی کے بھیس میں جلوہ کر ہوگیا۔ پاکھ کو کرنے آپائے کا ان کی منابع کی ورسول ہونے کا دعوی فرمایا۔ بلکہ الوجیت کا جامہ پہن کرنیا آسان اور نی ن کے بھی دم بھرنے گے اور این اللہ بلکہ معاذ اللہ ابواللہ ہونے کے بھی الہام اور نی نے ایک فیمیل آھے آگی )

مرزا قادياني كاادّعائة ت

مرزا قادیانی کودائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لئے ان کا ادعائے نبوت ہی کافی دلیل ہے۔ تخضرت اللہ کے بیٹ رید جیل القدر صحابی سے کسی نے نبوت کا دعوی کرنے کی جرات ندی۔ آپھا کے بیٹ یہ بیٹ یوٹ بیٹ کے اولیائے کرام حضرت فوث الاعظم شخصی عبدالقاور جیلائی جیسے سرخیل اولیاء کرام ہوگزرے ہیں لیکن ختم نبوت کی مہر تو ڑنے کا کسی کو حصلہ نہوا لیکن چوھویں صدی کا مخل زادہ جس کے حسب نسب کا پیدان کا ایک محرم داز ہم وطن حسب ذیل رہائی میں ویتا ہے۔ رہائی:

ی قاطع نسل و یک مسیائے زماں کی مہنز ال بیکیان دورال افتد چو گزر بقادیان کا است بدال افتد چو گزر بقادیان گاب است بدال پیلیان افتد چو گزر بقادیان گاب است بدال پیلیم وجد دو محدث کا خطاب حاصل کرک جیٹ مہدی، پھر میش میں پھر کی گفت اصل میں بنتا پھر کامل میں کہ لخت اصل میں بنتا پھر کامل و کمل نبی رسول بن کر دنیا کو للکارتا ہے کہ میری رسالت کا کلمہ پڑھو۔ ورزی کا جامہ پینتا پھر کامل و محمل نبی رسول بن کر دنیا کو للکارتا ہے کہ میری رسالت کا کلمہ پڑھو۔ ورزاس میری رسالت کا کلمہ پڑھو۔ ورزاس میری رسالت کا قصد تمام کردیا جاتا ہی اسلام کذاب، اسوظنی کلمہ تو حید کے قائل نہ تھے۔ کیا سجاح نے کوئی اور جرم کیا تھا کہ سب کام چھوڑ کر حضرت صدیت آ کبڑنے ان سے جہادی شمانی

اورسیف الله البجارخالد جرارکوان مرتدین کے استیصال کے لئے رواند کیا صرف ان لوگوں کا جرم ادعائے نبوت تھا۔ جس کی ویہ سے غلیفہ اول کوان پر فوج کٹی کرنی پڑی اور ان لوگوں کی طاقت مرزائے قادیان سے کم نکھی۔ ندان کی جماعت مرزا کی جماعت سے کمزور تھی۔ مرزا تو اپنی امت کی تعداد بلاجوت کھوکھ بیان کرتا ہے۔ (اس کے تعلق کچھ آھے ذکر آھے گا)

لیکن مسیلہ کذاب کے مانے والوں کی تعداد فی الواقع کھولکوتھی۔ چنا نچہ کتب تاریخ
سے پند چلنا ہے کہ جس وقت حضرت خالا سے اس کی نبرد آزمائی ہوئی۔ اس وقت صرف مقدمہ
انجیش جس مسیلہ کے چالیس ہزار سوار کا شار کیا گیا تھا۔ آخرکار ان مدعیان نبوت کا خاتمہ کیا جاکر
آئیدہ کے لئے ادعائے نبوت کا سد باب کردیا گیا اور آج تک کی بطال کود وائے نبوت کرنے کا
حوسلٹیس ہوا۔ چونکہ بیز مانہ کفر والحاد کا ہے۔ نبی ورسول تو کیا کوئی الوہیت کا مدی بھی ہوکوئی نبیس
چوہتا کہ تبارے مند جس کتنے دانت ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی کو ادعائے نبوت کی جرات
ہوئی۔ چنا نچہاں لئے مرزا قادیانی حکومت وقت کے بھیشہدی و شاعش رطب اللمال رہے۔

چنانچ (ازالداد بام مصددم مه ۵۰ فرائن جهم ۳۷۳) شی دقمطراز بین: "اس کے بر ایک سعادت مندمسلمان کو دعا کرنا چاہتے کہ اگریزوں کی فتح ہو۔ (خواہ سلطنت اسلای سے مقابلہ کیوں ندہو مصنف) کیونکہ بیلوگ ہمارے بحن بیں اورسلطنت برطانیہ کے ہمارے سم پر بہت احسانات بیں۔ (بیکیا کم احسان ہے کہ آپ رسالت بلکہ الوہیت کے مدی بن کر بھی سجے وسلامت رہے مصنف)

دوسری جگدفرماتے ہیں۔خت جاہل اور سخت نادان وہ مسلمان ہے جواس گورشنٹ سے کیندر کھے۔اگر ہم ان کا شکر سیادانہ کریں آؤ پھر ہم خدا تعالی کے شکر گزار تہیں۔ کیونکہ ہم نے جو اس گورشنٹ کے زیر سابی آرام پایا۔ (خال خدا کولوٹا اور مزے اڑائے۔مصنف) اور پارہے ہیں۔وہ ہم کمی اسلامی سلطنت میں تہیں پاسکتے۔

(ازالداوہام می ۹۰۹، ٹزائن جسم ۲۵۳سے کی ادار کرتائی تھی کہ آپ ہی ورسول کہلا کر اسے مسکن کو

بچ ہے اسلامی کورشنٹ نب کوارا کرسٹی تھی کہ آپ ہی ورسول کیلا کر اپنے مسلن کو دارالا مان ، اپنے کنیہ کوائل بیت ، اپنی مستورات کوامبات الموشین کے خطابات عطا کریں اور اپنی مسچہ کومبچہ اقصلی سے تعبیر کریں ۔ تمام انبیا مورسل پراپنا تفوق طا ہر کر سے تکسیس ۔

آنکه داداست بر نبی راجام دادای بام را مرابه تمام مرزا قادیانی برفوجداری مقدمه

اب ہم اس معرکہ کے مقدمے کا ذکر کرتے ہیں جو زیر دفعات ۵۰۲،۵۰۰ ۵۰۲،۵۰

تعویرات بند میری طرف سے مرزا قادیانی اور ان کے خلص مرید کیم فضل الدین بھیروی فم القادیانی کی خلاف از الدحیثیت عرفی کا مواہب الرحمان کی عمارت مندرجہ ذیل (م ۱۳۹۵ برنائن ۱۹۹ میں دور اس میں مرزا قادیانی دوسال سک سرگردال اور پریشان میں میں آخر عدالت مہتم آتمارام صاحب مجسل سے درجہ اول کورداسپور نے مریدومرشد کوسات سو روپیجر ماندورنہ جدویا فی ماہ قید کی سراء ہوئی اور پینکٹروں روپے ایکل پر خرج ہوکر بشکل جرمانہ معاف ہوا۔

وجه دائرى مقدمه

ہم پہلے کھے جیں ہر مرزا قادیانی کی برزبانی سے کی ملت کی فرقہ کا کوئی تنفس نہ پہا

ہوگا جو کہ ان کی گالیوں کا نشانہ نہ بنا ہو بعض نے آپ کو تک بہتر کی سنائیں اور بعض شجیدہ

مزاجوں نے اپنی عالی وقاری ہے مطلق سکوت کیا۔ جول جول وو مری طرف سے خاموثی ہوتی

می مرزا قادیاتی کا حوصلہ باند ہوتا کیا اور گالیوں بی مشاق ہوتے گئے۔ حق کہ کویافن گالیوں

کآپ پور سامام بن گئے اور گالیوں کی ایجادی آپ نے وہ پیطولی حاصل فرمایا کہ اس کامقابلہ اس فن کے استاد اور ادر بانے بان کامقابلہ اس فن میں کرنے کے قابل فیلیں رہا ہے۔ آخر وفتہ رفتہ بیم حالمہ دکام وقت کے سامنے پیش آیا اور مختلف میں کرنے کے قابل فیلی سام ہوئے ہو تھیں۔ وفتر عدالت بیس بیش ہوگئیں۔ چنانچہ میں بیس بیش ہوگئیں۔ چنانچہ بیمن بیبیارمغز حکام نے مرزا قادیانی کو ڈائنا کہ مرزا قادیانی مذرک سنجا لئے اور کور نمنٹ انگلاشیہ کے اصول اس پندی کو فقر انداز تدفر ما ہے ہے۔ عامہ خلائق کی دل آزاری اور ایڈ ارسانی سے باز کے ۔وہاں مرزا قادیانی ،عدالت کے تورد کھرکرآئندہ کے لئے ۔ورنہ معالمہ دکر کوں ہوجائے گا۔وہاں مرزا قادیانی ،عدالت کے تورد کھرکرآئندہ کے لئے اس مرزا قادیانی ،عدالت کے تورد کھرکرآئندہ کے لئے ترد معالمہ دکر کوں ہوجائے گا۔وہاں مرزا قادیانی ،عدالت کے تورد کھرکرآئندہ کے لئے اس مرزا قادیانی ،عدالت کے تورد کھرکرآئندہ کے لئے تاکہ وہاں ایس ایس مرزا قادیانی ،عدالت کے تورد کھرکرآئندہ کے لئے تاکہ وہاں ایس ایس ایس میں کو ایس نہ ہوگا۔

نقل فردجرم بنام مرز اغلام احمدقادياني

 ہے اور ش اس تحریر کے ذریع بھی دیتا ہوں کہتم ارئ تجویز بربتائے الزام ندکور عدالت موصوفہ کے ( یا ہمارے ) رو بروعمل بیس آئی۔عدالت صاحب مجسٹریٹ درجداول شلع گورداسپور مور حد ۱۰ اربا رچ ۱۹۰۴ء (مبرعدالت )

دستخط: رائے چندولال صاحب مجسٹریٹ درجہاول۔ بحروف آگریزی نوٹ: طزم عدالت کی اجازت سے غیر حاضر ہے اس کو داسطے جواب کے بتقر ۱۹۱۷ر مارچ ۱۹۰۳ء طلب کیا جادے۔

لالدا تمارام صاحب كى عدالت ميں پہلى پيشى

نے حاکم کے اجلاس شیں ۸ در کی ۱۹۰ کو مقدمہ پیش ہوا مرزا قادیانی بھی حاضر ہوئ۔ چوکد وکلاء طر مان نے در خواست کی تھی کہ کارروائی از سرٹوشروع ہو۔ اس لئے عدالت نے دوبارہ شہادت لین شروع کی اور مرزا اطرموں کے شہرے میں معدا ہے حواری نسخل دین کے کھڑے کئے میں معدا ہے حواری نسخل دین کے کھڑے کئے گئے دی گاہ ہوری گواہ استغاشی شہادت شروع ہوئی البجے سے شروع ہوگرہ بج تک مقدمہ پیش رہااورا تناعرصہ مرزا قادیانی پاؤں پر کھڑے رہے۔ رائے آتمارام صاحب نے بہتا عدہ مقرر کرلیا کہ مقدمہ دوز پیش ہوا کرے مرزا قادیانی ہروز احاطہ عدالت میں حاضر باش رجے تھے۔ ایک دوخت جامن کے بیچ پرلب سرئرک ڈیرہ ڈال دکھا تھا۔ دن بجروہاں پڑے رہ بنا تا تھا اور مقدمہ پیش ہوکر پچر تھی ہوا تا کہ کل حاضر ہو۔ الغرض ای طرح روز اند حاضری فریقین رہاتی اور شہادت گواہان ذیل منجانب استخاشہ اہ اگست ۴۰ واء تک شم ہوگی بچو علی ایم اے وکیل مولوی ثناء الندصاحب فاضل امر تسری۔ مولوی مجد تی صاحب قاضی تحصیل جوال۔ محمد صاحب قاضی تحصیل چوال۔

ہر چند مرزا قادیانی اور ان کے حواری امیددار تنے کہ مقدمہ اس مرحلہ پر خارج ہوجائے گا اور مرزا قادیانی کی فتح ولھرت کا دنیا میں ڈٹکا بجے گا۔ چنا نچہ اخبار الحکم ۲۳؍جولائی ۱۹۰۴ء میں حسب ذیل الہامات بھی اسی امید پر شائع کروائے مکتے تنے۔

ا..... "مبارک سومبارک ـ" (تذکره ص ۱۵)

ا..... ' من تهمین بحی ایک معجزه دکھاؤں گا۔'' (تذکرہ ص ۱۵)

لیکن آخرکار پردہ غیب ہے جو بات ظہور ٹس آئی۔اس نے ان کی سب امیدوں کو خاک میں ملاویا۔ یعنی لالد آتما رام صاحب مجسٹریٹ کی عدالت ہے ۱ اگست، ۱۹۰ موفر دجرم کی

يحيل ہوگئ اور مرزا قادیانی کا جواب بھی قلمبند ہو گیا۔اس روز مرزا قادیانی کی گھیراہٹ ائتہائی درد کو پینی ہوئی تھی۔انہوں نے جواب دیتے ہوئے چلا کر کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔وغیرہ وغيره كيكن جو ہونا تھا ہو گيا۔فرد جرم بنا كر مرزا قاديانی سے شہادت صفائی وغيره طلب كی گئی اور یو چھا گیا کہ کیا آپ گواہان استفاد کو بھی طلب کرنا جا ہے ہیں یانہیں۔مرزا قادیانی نے پچھدون اورمقدمه كوطوالت دييزكي خاطر اورمستغيث كوتك كرنے كى غرض سے كوامان استغاث كو دوباره طلب کرنے کی درخواست کردی۔ باوجود بی کہ جرح وغیرہ میں پچھ کسر شدرہ مجی تھی۔ چونکہ قانو نافرو جرم کے بعد طزمان کاحق ہوتا ہے کہ گواہان استفاد کوطلب کرائیں۔اس لئے مجبوراً عدالت نے بموجب ان کی درخواست کے بعض گواہان استفاقہ کو دوبارہ طلب کیا اور حسب ذیل گواہوں پر دوباره جرح کی می مولوی ثناء الله صاحب، مولوی محمد جی صاحب، مولوی برکت علی صاحب منصف بٹالہ، مولوی محد علی صاحب ایم اے وکیل گواہان استقافہ پر جرح مکرد کا مرحلہ بھی سطے ہو چکا۔ تو اب مرزا قادیانی کے گواہان مفائی کی نوبت کیٹی۔ طرفان کی طرف سے ۲۷ راگست ١٩٠٣ء كواكي لبي جورى فبرست داخل كي على جس من ٢٣ كوابان دور دراز فاصلے سے بلوانے ك استدعا کی تھی۔ گواہوں میں کی سیشن جج اور اعلیٰ عہدہ دار بھی درج کئے گئے تھے اور حضرت میر صاحب كولزوى كوجمى لكها كيا تفااور بوازورديا كيا تفاكه بيرصاحب كوضرورطلب كياجائ -اس معصودية ماكداكر يبلي بيرصاحب كاطلى كامنصوبه بورانبين جوالواب ضرورى كامياني موكى جب طزم ابن صفائي من ايك كواه كوبلوا تا بو عدالت محبور موتى بكراس كواه كوبلائ ليكن خدا کی قدرت کراس مرحلہ پر بھی مرز اکیوں کی مراد پوری ندہوئی۔ حاکم نے تمام دور دراز فاصلہ کے مواہوں کوچھوڑ دیا اور پرصاحب کو بھی ترک کیا حمیا۔ صرف عمیارہ کواہ جوقریب فاصلے کے تصاور جن کے آنے میں زیادہ وقت نظرنہ آتی تھی۔ بلانامنظور کیا۔افسوس کے مرزائیوں کو پیرصاحب کو بلواہے کی نسبت یہ آخری ناکامی ہوئی اور قطعاً ما ہوئی ہوگئے۔اب ان کا کوئی حیارہ باتی ندر ہاا ورطوعاً وكربآان كوراضي بالرضاء مونايزاب

لسارعت طوعنا الي امره

ولوانه قبال مت حسرة

## فيصله

بعدالت لاله آتما رام مهد بی اے اسشان کمشر مجسری درجه اول شلع مورداسپورمولوی کرم الدین ولدمولوی صدر الدین قوم آوان ساکن موضع بھین تحصیل چکوال شلع جهلم مستننیث بنام مرزاغلام احمر و تکیم فضل دین مالک مطبع ضیاء الاسلام قادیان تخصیل بثاله ضلع گورداسپدورمستنغاث علیم برجرم زیردفعه ۴،۵۰۱،۵۰۰ تعزیرات بهند

يد مقدمه ٢٧ رجنوري ١٩٠٣ ع جهلم من دائر كيا حميا تعاادراس ضلع من بموجب علم چيف کورث ۲۹رجون ۴۰ واو کونتقل مواراس مقدمه ش ایک غیرمعمولی عرصه تک طول کینچارسی قدر تو مجسٹریٹوں کی تبدیلی کی وجہ سے طوالت ہوئی اور زیادہ تر فریقین کی کارروائی کی طوالت کے باعث ميمقد مدازالد حيثيت عرفى كازير دفعه ٥٠٠ تعزيرات بندطزم نمرا يرب اورزير دفعه ١٠٢،٥٠ تعزیرات ہند ملزم نمبرا بر۔ فریقین مسلمان ہیں اور نہ ہی اختلاف کی وجہ سے شمشیر بکف ہیں۔ مستغیث اس فرقہ سے ہے جس کا سر پرست پیرمبرعلی شاہ صاحب ساکن کولڑہ ہشلع راولپنڈی میں ایک مشہور آدی ہے۔ بیفرقہ این برانے ندہی اعقادات کا بورامعتقد ہے۔ ملزم نمبر ایک نے فرقہ جس کا نام احمدی یا مرزائی کہتے ہیں۔ ہانی اور نہ ہی پیٹیوا ہے اور اس کے بہت سے مرید ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ میں پیغیر مسیح موعود ہوں اور خدا تعالیٰ ہے مجھے مکالمہ حاصل ہے اور مجھے الہام یا دمی اس کی طرف سے اتر تی ہے اپنے اس دعویٰ کی تائید میں وہ دقا فو قامی پیشکوئیاں کرتار ہتا ہے۔ طرم نمبر المزم نمبرا کے خاص مربدول میں سے بے نیز مطبع ضیاء الاسلام واقع قادیان ضلع گورداسپور کا مالک ہے۔ دوسرا فریق ملزم نمبرا اور اس کے معاونین کے دعاوی کی تر دید کرتا رہتا ہے۔ ١٩٠١ء میں ملزم نمبرایعنی مرزاغلام احدنے ایک کتاب عربی زبان میں جس کا نام اعجاز اسمیح (مسے کا مجرہ) ہے لیع کی اس میں اس نے کل دنیا کو خاطب کیا کہ اس کی فصاحت کے برابرکوئی محض کتاب لکھ دے اور ساتھ ہی بطور پیش کوئی کے بید حمک دی کہ جوحض ایس کتاب لکھنے کا ارادہ کرےگا وہ زندہ نہیں رہےگا۔گراس کے مقابلہ میں پیرمبرعلی شاہ (صاحب) ساکن گولڑ و نے ایک کتاب مسملی به سیف چشتیائی۔ (چشتی کی آلوار) تالیف کی اور شائع کی۔ اس کی تر دید میں مرزا غلام احمرنمبرا نے ایک کتاب ملھنی شروع کی جس کانام نزول آسیے (مسیح کااترنا)رکھا۔

۱۹۰ رجنوری ۱۹۰۳ء کومرز اغلام احد ملزم نمبرا نے ایک اور کتاب شائع کی جس کا نام مواہب الرحن ہے۔ جو ملزم نمبرا کے مطبع واقع قادیان میں چھپی۔ یہ کتاب مقدمہ کی اصل بناء ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں نہ ہی رنگ میں گئی ہے اور بین السطور فاری میں ترجمہ کیا ہوا ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہم ابن والی میں کتاب کیا ہے۔ مضمون بناء (استفادہ موالا ، ۱۲۹ ہزائن جام موالا موری کی استفادہ کو فاہر کرتا۔ اس میں ملزم نمبرا اس طرح کھتا ہے۔ میری نشانیوں میں ہے۔ ایک بیہے کہ خداوند تعالی نے مجھے ایک کئیم آدمی اور اس کے بہتان عظیم سے اطلاع دی ہے۔

اور جھے الہام کیا ہے کہ ذکور وَ ہالا آ دی ممری عزت کونقصان پنچائے گا اور جھے بیخوشخبری بھی دی گئی تھی کہ وہ بدی لوٹ کرمیرے دشمن پر پڑے گی۔ جو کہ الکذاب المہین ہے۔ کیبیم اور بہتان عظیم کے الفاظ اس عربی کتاب کی پانچ میں اور آخو میں سطر میں ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ بیہ ستنفیث کی از الہ حیثیت عربی کرتے ہیں اور ملزم نے مستنفیث کی عزت کونقصان پہنچانے کی نیت سے جیس۔ چھاہے ہیں۔

طزم نمبرا نے اقر ارکیا ہے کہ وہ اس کتاب کا مصنف ہے اور یہ کہ الرجنوری ۱۹۰۳ء کو چھائی گئی اور کے اجنوری کو جہلم میں تقسیم کی گئی اور یہ بھی اقر ارکیا ہے کہ الفاظ زیر بحث مستغیث کی نسبت استعال کئے مجھے ہیں اور یہ الفاظ بنف مریل حیثیت ہیں۔ طزم نمبر اسلیم کرتا ہے کہ یہ کتاب اس کے مطبع میں اور اس کے زیرا ہتمام چھائی گئی اور اس نے اس کی جلدیں فروخت کیں۔ فروقر ارواد جرم برخلاف طزیان زیر دفعہ ۱۷۰۵، ۱۸۰۵ حقوریات ہند مرتب کی گئی۔ ہردوطزم ارتکاب جرم سے انکاری ہیں اور وہ حسب فیل صفائی پیش کرتے ہیں:

الف ...... یک مستغیث نے اپن آپ کوجھوٹا اور دھو کے باز جعلسا زبہتان کو وغیرہ سراج الاخبار چہلم کے مشہور کرنے سے چہلم کے مشمونوں میں جو اس نے ۱۲ اور ۱۳ امر ۱۹۰۱ کو اخبار فہ کو رہیں دیئے۔ مشہور کرنے سے اپنی تمام عزت صالح کر دی ہے اور یہ کہ اس کی جب کوئی عزت باتی نیر ہتی تھی جو کم ہوتی ۔ تھا کہ وہ کہتا کہ موام میں اس کی عزت ہوئی ہے۔ کیونکہ کوئی عزت باتی ندر ہتی تھی جو کم ہوتی ۔ بسیس بغرض محال اگر مستغیث کی کچھ عزت ہے بھی جس کا از الد ہوسکتا تھا۔ تاہم زیر

ب..... کفرس محال الرئنستعیث می پرهمترت ہے ہی من کا ارائد ہوستا ھا۔. مستثنیات نمبرا،۹۰۲،۳ دفعہ ۱۹۹۹تعزیرات ہند ملزم کا میدکام درست اور حق بجانب ہے۔

ج ..... الفاظ زیر بحث ان الفاظوں کے جواب میں کیے جو ستنیث نے خود سرائ الا خبار میں استعال کے ہیں۔ آئندہ واقعات کے انکشاف اور مقدمہ کوآسان کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایک مختصر بیان ان واقعات کا لکھا جادے جو فریقین کے درمیان واقعہ ہوئے نزول المسئے کی تالیف کے اثناء میں مرز ااور اس کے دومر یدوں کو تعییں سے چند خطوط پہنچ جو ستغیث کی جائے سکونت ہے۔ جو خطوط ایک دومرے مقدمہ کی مسل میں شامل ہیں۔ (فضل دین بنام کرم وین جرم زیروندہ ۴۲) تحویرات ہنداور جو بظاہر طابت ہوتا ہے کہ پھن تو اس ستغیث کے لکھے ہوئے سے اور پچو شعلہ عدالت بنا اللہ میں کے تھے۔ (دیکھو فیصلہ عدالت بنا اللہ میں کہ میں میں علی کریدین وقتے میں افقیر محمد)

بی خطوط حقیقت میں ایک بڑی حکست عملی پر بنی تھے۔ جو مرزاکی پیٹین کوئیوں اور
الہاموں کے دعاوی کوآز مانے کے لئے برتی کئی کو بظاہران سے بیغرض معلوم ہوتی تھی کہ پیرم ہر
علی شاہ (صاحبؓ) کی تصنیف سیف چشتیائی کے علی سرقہ کے طاہر کرنے میں معاون ہوں۔ یہ
خطوط مرزانے اس وجہ نے آئی کتاب نزول اسے میں شائع کئے اور پیقوب علی نے جو مرزاکا مرید
ہواورا ٹیریئر بھی ہے اپنے اخبارالکم مور وزیر کا برتبر ۱۹۹۱ء میں کا تبوں کے نام پر شائع کرویے۔
اس اخبار میں ایک مضمون بھی تھا جس میں جموسن فیضی کی وفات پر جومستغیث کا بہوئی اور تایاز او
ہوائی ہے۔ رفیدہ فقطوں میں نکتہ چینی بھی گئی تھی۔ اس کے بعد سرائ الاخبار جہلم میں ۱۲ اور ۱۳ ار اور ۱۳ اس کے بعد سرائ الاخبار جہلم میں ۱۲ اور ۱۳ ار
ہوائی ہے۔ رفیدہ فقطوں میں نکتہ چینی بھی گئی تھی۔ اس کے بعد سرائ الاخبار جہلم میں ۱۲ اور ۱۳ اس کے بعد سرائ الاخبار جہلم میں ۱۲ اور ۱۳ اس کے بعد سرائ الاخبار جہلم میں ۱۲ اور ۱۳ اس کے بعد سرائ الاخبار جہلم میں ۱۳ وزیر ۱۳ سربر ۱۳ وزیر الف فرائس جو کا اور کے اس کے تھوڑ نے ہی عرصہ پہلے یعن ۱۲ اگر است ۱۹۰۱ء کے درمیان مقد مات کراو ہے۔ اس میں تھوڑ نے ہی عرصہ پہلے بین ۱۲ اگر است با 10 وزیر الف فرائس کا اور ایک اور ایک تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس علی جھوڑ سے میں اخر قدا اور دسری طرف مبارک علی اور ایک تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس علی جھوڑ سے میں اتر الاک کست نے جلی آگر کے باور کوئی تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس علی جھوڑ سے میں اتر الاکوئی سے الدکر کوئلت ہوتی اس فکلت نے جلی آگر کے باور کوئی تھا۔ والی الدی الدی کوئلس۔

اکوبر۱۹۰۱ء بی مستنیف نے طزم نمبرا یا یعقوب علی ایلی یر الحکم کے نام ایک کمنام کارڈ بھیجا۔ جس بیں ان کودھم کی دی کہ بیسی تم کواس مضمون کی وجہ سے جو تم نے اسپے اخبار بیں لکھا ہے عدالت بیں کھینچوں گا۔ ۱۹۰۲ رقوم بر ۱۹۰۲ کوفضل دین نے جو طزم نمبرا ہے۔ ایک استغاثہ بنام مستنیث نے دو مستنفیث زودہ کا کہ ۱۹۰۳ تحریرات ہند گورداسپور بی دائر کیا۔ ۹ رومبرا ۱۹۰۹ کوستنفیث نے دو استغاثے زیر دفعہ ۱۹۰۰ ۲۰۵۰ ماتعویرات ہند بنام موجودہ مستنفیث وفقیر محمد بائر پیار دیا لک مستنفیث الاخبار جہلم ہے کہ ایلی بیڑوں الک مراق الاخبار جہلم میں بیش موتے ہیں۔ کار جنوری ۱۹۰۴ کو استغاث کی۔ اس سے پہلے کہ ان عذرات برجوصفائی کی طرف سے بیش ہوتے ہیں۔ بحث کی جائے۔ بیرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ پرجوصفائی کی طرف سے بیش ہوتے ہیں۔ بحث کی جائے۔ بیرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ استغاثہ کردہ ہیں وہ برے معنوں بیں استغاثہ کردہ ہیں وہ برے معنوں بیں استغاثہ کردہ ہیں۔

اختلاف صرف اس میں ہے کہ کی درجہ کی برائی کی حدکووہ و کینچتے ہیں۔ ستنفیث تو ان کے معنول کی تعییر مبالغة میز طرز میں کرتا ہے اور طزم ان کے معمولی معنی بیان کرتا ہے۔ مثلاً لئیم کا لفظ ایک فریق بیان کرتا ہے کہ اس کے معنی کمیناور پیدائٹی کمینہ کے ہیں۔ دوسر افریق اس کے معنی

صرف كميندكرتا ب\_ ببتان عظيم كم معنى بزااور جمران كرنے والا جموث ب اور ايك برا ببتان لگانے والا يا افتراء كرنے والا ب اور كذاب الممين كم معنى ايك برنا اور عادى جموتا اور بهتان باندھنے والا ب اور جموتا اور اہانت كرنے والا ب دونوں طرف سے سندات بيش ہوئى ہيں جوہر ايك فريق كے معنى كاتا كيكرتے ہيں -

م ان الفاظوں کو تخت معنوں میں لینے کی طرف مائل ہیں اور بیصرف دلی عرفی سندات کی بناء پر بی نہیں۔ (و ششریاں اور قوائد کی کتاب جن کا حوالہ مستنیث نے دیا ہے)

بلکہ ان معنوں کی بنیاد پر بھی جن میں خود کتاب کے مصنف نے ان الفاظ کو اور جگہ بھی استعمال کیا

ہا اور نیز مصنف کے دل کی اس حالت کی بنیاد پر بھی جس وقت مصنف اس کتاب کو کھور ہا تھا۔

لفظ کئیم آیک بڑی حقارت کا لفظ ہے۔ ایسے خص کو کہا جا تا ہے۔ جس میں تمام برائیاں مستقل طور

پر پائی جاتی ہوں اور بیلفظ طزم نمبرا نے مصر کے فرعون کی بابت استعمال کیا ہے جس نے اپنی آپ کو خدا شتہر کیا اور شیطان اور گدھے کی نسبت بھی۔ بہتان عظیم بلحاظ اپنے ماخذ کے اس

آپ کو خدا شتہر کیا اور شیطان اور گدھے کی نسبت بھی۔ بہتان عظیم بلحاظ اپنے ماخذ کے اس

آدی کو خدا شہر کیا اور شیطان اور گدھے کی نسبت بھی۔ بہتان عظیم بلحاظ اپنے ماخذ کے اس

آدی کو خدا ہے اور بید بڑے یا عادی جموٹے کے معنی ظاہر کرتا ہے۔ انجمین کے معنی ابانت کندہ سینی کے معنی ابانت کندہ سینی کے معنی ابانت کندہ سینی کے اور بید بڑے والا ہے۔

معنمون مندرجه (ص۱۲۹، ۱۲۰، نوائن ج۱۹ص ۲۵) کونور سے پر صف سے معلوم ہوگا کہ مصنف نے جب ان دونوں مفول کولا کہ مصنف نے جب ان دونوں مفول کولا کا اس وقت بخت رخ اور طعم اور کینہ جس بالا تھا۔ جب اکہ آئے چال کر بتایا یا جائے گا۔ فریقین جی اس وقت بخت دشنی تھی اور کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسر سے کا محلا کا اف ڈالیں۔ ایسے حالات جس بیامید نہیں ہوسکتی کہ مصنف اعتدال اور صفائی کو برتا۔ اب صفائی کے عذرات وغیرہ اس امر کے فرض کر لینے پر جنی ہیں کہ مراج الا خبار کی لا ادر سام کتو پر ۲۰ اور سام کتو پر ۱۹۰ کو باہم تعلق ہے۔ دراصل سام کا مراح نوائی کو باہم تعلق ہے۔ دراصل بین درات الفاظ پر بنی ہیں جو کہ مستنفیث بین دافاظ استفا شد کردہ مواہب الرحن میں ہیں۔ ان الفاظ پر بنی ہیں دوقعہ میں بات نے اپنے مضمونوں میں کا کھو کر اور اس کی جماعت پر حملے سے ہیں۔ ایکن دافعہ میں دافعہ میں دونوں میں کو کور اور اس کی جماعت پر حملے سے ہیں۔ ایکن دافعہ میں دونوں میں کو کور اور ایک کرد یو کر تے ہیں:

اول ...... ذراسامجی حوالہ مریجایا کنایا قریبی یا بعیدی ان مضامین کی طرف بیس ہے جوسرات الاخبار ۱۹ اور۱۲ امراکتو برجس بیں۔ یاان کے مرعا کی طرف۔

دوم ..... مضامین کے خت معنوں کے لحاظ سے اور بنظر اس معاکے جوائی جماعت کو بچاتے

کے لئے یااپنے چال چلن کوان الزاموں سے پاک کرنے کے لئے ضروری تھی۔ یہ بہت غیراغلب ہے اگر غیرمکن ند ہوکہ مصنف بالکل کوئی اشار ہ صریحاً یا معناً ان کی طرف یا ان محطوط کی طرف ند کرتا جوالحکم میں شاکع ہوئے۔

سوم ...... اس کتاب کے ۱۲۱ء ۱۲۷م پر (مواہب الرحل، نزائن ج۱۹، ص ۲۳۷) مصنف نے محمد حسن فیصی کے محمد حسن فیصی کی موٹ کی مستقب ہے گئے اس فیصی کی موت کو بطور پیٹیکوئی کے بیان کیا ہے۔ لیکن ایبایان مکن نہیں ہے کہ وہ لکھتا ہے اگر سراج الاخبار کے مضامین میں اس بیان کی تر دیدگی تی ہے۔ وہ اس مقدمہ کی مسل تر دیدگی تی ہے۔ جواس مقدمہ کی مسل میں شامل ہے۔ جواس مقدمہ کی مسل میں شامل ہے۔ جواس مقدمہ کی مسل میں شامل ہے۔ جواس مقدمہ کی مسل

چہارم ...... مَزْم کواس بات کا یقین ندفعا کہ خطوط کے مضمون جوافکم میں چھپے تتے اور وہ مضامین جو سراج الاخبار میں چھپے ہیں۔ درست ہیں۔ اپنے دل کی ایک حالت میں مصنف کو مکن ندفعا۔ ایسے خیالات کے ظاہر کرنے کی جرات کرتا جواس کتاب کے (ص ۱۲۹، ۱۳۰، بُزائن ج ۱۹ص ۱۵۰) میں ہیں جیسا کہ اس نے ظاہر کے ہیں۔

پنجم ...... طرّم نمبراسران الاخبار کے مضمونوں کی بناء پر کس طرح الزام لگا سکتا تھا۔ جب کہ ان مضمونوں کے مصنف کا قرار وینا بحث تھا اور بیام عدالت نے نہ کما تھا۔ کما تھا۔

عشم ...... سراج الاخبار کے مضمون ماہ اکتوبر ۱۹۰۲ء کے آغاز میں کھے گئے۔ وہ صفحات جن میں مزیل حیثیت عبارت ہے۔ قریباً چار ماہ کے بعد نکلے اگر پیر صفحے ان مضامین کے جواب میں لکھے گئے تھے تو پیر ضروری تھا کہ اس سے بہت پہلے لکھے جاتے۔

ہفتے ..... آب کتاب پرخور کر واور دیکھوکہ وہ کیا گہتی ہے۔ بیطزم کے بیان کی تر دید کرتی ہے۔
(ص ۱۲۹، ۱۳۰، فزائن ج ۱۹ ص ۳۵ ) کے متن ہے اس امر کی کائی شہادت ملتی ہے کہ بیسراج الا خبار
کے خطوط کے جواب میں نہیں کاممی گئی کے دنگہ اس عبارت میں ان کی بابت کوئی ذرہ بھی اشارہ نہیں
ہے۔ بلکہ ان مقدمات کی طرف اشارہ ہے جو مستنفیث نے جہلم میں وائز کئے ۔ (سطرہ ۲۰ ص ۱۲ میں اثر نائن ج ۱۹ ص ۳۵ میں مقدمات کا صاف حوالہ ہے (عربی یا فاری) جس میں بیسیان کیا گیا ہے
کر (طزم نمبرا) ایک عدالت میں گرفتاروں کی طرح حاضر ہوں گا۔ کیونکہ طزم کے نام وارنٹ
جاری ہوا تھا اور (سطر ۲۰۸۲ میں ۱۶ میران ج ۱۹ ص ۳۵، ۳۵) میں مستنفیث نے جومقد مدوائر کرنے کی
خرض منیا نب مستنفیث کھی ہے اور اس می کی سطرہ میں وکلاء کرنے کی غرض مندرج ہے اور

استغاثوں کی فتح یابی ہے جونیا کج ہونے ممکن تھے۔ان کی طرف اشارہ ص ۱۲۹ کی آخیر سطر میں اور ص١٢٩ سطرے ميں بيان كي من ہے۔ كيونكم مقدمے خارج ہو يك تھے۔ ص١٢٩ كے سطروا ميں استغاثه دائر كرنے كا وقت أيك سال بعد اس پيشين كوئى اس رنومبر ١٩٠١ وكوشائع كى كى أوربيہ مقدمات ٩ ردمبر١ ١٩٠٤ و دائر كئے گئے ص ١٣٠ كى سطرى بيل مصنف بوى خوشى سے شاكع كرتا ہے کہ وہ جیل خانہ میں نہیں جائے گا۔اور نہ ہی کالے یائی کو بھیجا جائے گا اور آخری سطر میں وہنلیم كرتاب كمستغيث كاس حركت ساس كوهمة عماتها-

ہھتے ..... ایک اور امربھی ہے جومیرے نتیجہ کی تائید کرتا ہے۔ مستغیث نے اپنے مقد مات جہلم میں وروسر ۱۹۰۲ء کو دائر کئے اور طوم نمبرانے اپنی کتاب کے صفحات ۱۲۹، ۱۳۰-۱۳،۱۳ یا ١٣ر جنوري ١٩٠١ء كوتاليف كي اوريه كتاب ١٣ تاريخ كوشائع كي اور ١٤ماه نه كوركوجهلم من تقسيم كي لینی اس دن جب که مقد مات کی پیشی تھی۔ بیسب باتیں ظاہر کرتی ہیں کدان مقد مات اور اس كتاب مي بالهى تعلق بر مستغيث كم مقدمات برخلاف مزم وائر تعدد مازم وارث ك ذر بعیہ گرفتار ہوکر عدالت جہلم میں حاضر ہوا اور بیاتو بین۔ تکلیف تر دد۔ بےعزتی۔ ذلت وغیرہ کے موجبات موجود تھے۔ان سب امور کی شکایت کی گئا ہے۔

نم ..... مستغیث کے استفاقہ جات جہلم کے جواب میں المزم معتکہ خیز اور سفلہ جرات کرتا ہے۔ کہ کتاب کے ان صفحات اور سراج الاخبار ۱۳،۲ اکتوبر ۱۹۰۴ء کے درمیان تعلق ثابت کیا جاوے اوراس غرض کے لئے دھے گازوری کی دوراز قیاس ناویلات پیش کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ گواہوں کے بیانات کے اختلاف سے بہت قابل ذلت ٹاکائی کا مند ملزم نے دیکھا مواہب الرحن كى مزيل حيثيت عبارت اورسراج الاخبار كےمضامين يا خطوط ميںمطلقا تعلق نه ہونے ك وبه سے مفائی کا پہلا عذر بالکل خاک میں ال جاتا ہے۔

اب دوسر عدر کی بابت ذکر ہوتا ہے جن مستشیات پر مجروسہ کیا عمیا ہے وہ ایک،

تين، چير،نو بين:

الف ..... ان تمام مستشیات پراعتبار کرنے سے بیفرض کرنا پڑتا ہے کہ طزم کا تعل سراج الاخبار جہلم کے مضامین کی بنیاد پر ہے اس کے سواء اور پھوٹیس کیکن صفائی سے بیات یا بی جبوت کوئیس پہنچی جبیا کداد پر بیان کیا گیا ہے۔

مبلی استنامی بابت بیضرورت ہے کہ وہ عبارت جس میں الزام لگایا گیا ہے وہ مچی ہونی جائے اور اس سے پلک کا فائدہ ہو۔اس امر کومغائی سے مزم ثابت نہیں کرسکا جہلم کے اخبار کے علاوہ کوئی دوسراام ٹیمیں ہے۔جس سے ثابت ہوکہ منتنفیث کی ایک بدخرکت کا مرتکب ہوا جس کی روسے اس کی بطور شریف اور وہ ان ہوا جس کی روسے اس کی بطور شریف اور راست باز آدمی کے اب عزت نیمیں رہی اور وہ ان خطابات کا مستحق ہوگیا ہے جواس پرلگائے گئے ہیں اور بیٹیال کرتا ایک امرمحال ہے کہ ایک مزیل حیثیت اشاعت سے کون ساپیک کا فائدہ ہے۔

ح ..... سراح الاخبار كے علاوہ كوئى ديگر حوالہ نہيں ديا حميا۔ جس كى وجہ سے عوام كومستنفيث كى نسبت رائے لگانے كاحق حاصل ہوگيا ہے۔

د..... پہلی استکما کے علاوہ دیگر مستثنیات میں نیک نیتی ایک بڑا ضروری جزو ہے۔ ذیل کے واقعات سے نیک نیتی کانہ ہوتا ہے۔ او پر بیان ہو چکا ہے کہ مستغیث کی ملزم کے ساتھ دوتی تھی اور اس نے اس کو چند خطوط عدد کا وعدہ کرتے ہوئے لکھے۔
کیل ایک کا بیوعدہ البٹالکلالا ۲ راگست ۲۰۱۱ء کو مستغیث اور ملزم نمبرا کے مریدوں کے درمیان ایک خیری کا بیوعدہ البٹالکلالا ۲ راگست ۲۰۱۱ء کو مستغیث اور ملزم نمبرا کے مریدوں کے درمیان ایک خیری کی جس میں آخر الذکر عالبا گلست یاب ہوئے۔ کارتم برا ۱۹۰۶ء کے الکم قبل جو مزم تھا ایک آرگن ہے۔ اس میں چندخطوط مستغیث کی طرف سے چھپے نیز ایک مضمون رئیدہ الفاظ میں جس میں رشتہ دار مستغیث میں فیضی کی موت کاذکر تھا لکلا۔

المستنید المجان المرائد بی خطوط (زول اسم مرا ۱۲۰ ۱۸ برزائن ۱۸ مرا ۱۳۵۲ ۱۳۵۲) بی مستنید کی تام پر چها پ دیگر این برای است المرائد المرائد و بیش بها تها کها که تام پر چها پ دیگر این برای تام فالم کها برای با تا تها که که است که اس کا نام فالم کها جائے دو مشمون سراج الا خیار جهلم بی الحکم کی تر دید بی در بین در بیده ثابت ہوئے۔
مستغیث نے ایک کمنام کارؤ بھی قاویان بی جیجا کہ جس بی طرح کوعدالت بیس محینی کی دھم کی در کی در اس کے بعین کے در می تاریخی کی دھم کی در کی در اس کے بعین کی دھم کی در کی در اس کے بعد می المرزم اور دیگر ان می جیم می زیر دفعہ ۱۹۰۰ تعزیرات بهند اور نیگر ان می در اثر کئے ۔ ۱۹ رد میر ۱۹۰۱ کو لیقوب علی ایم یکھرائی پڑا انگام نے ایک مقدم مستنیث اور فقیر محمائی پڑا کی اور دیگر ان مرزم الور دیگر ان مقدم بازی کی تو بت یہاں تک پڑنج بھی تھی سے جبکہ مرازم الور خون تالیف کی گورت یہاں تک پڑنج بھی تھی کے جبکہ مواب الوحن تالیف کی گورت کی اور بت یہاں تک پڑنج بھی تھی کے جبکہ مواب الوحن تالیف کی گورت کی گورت کی تو بت یہاں تک پڑنج بھی تھی مواب الوحن تالیف کی گورت کی

۱۹۰۶جنوری ۱۹۰۳ء کومستغیث کے مقد مات کی پیشی مقرر ہوگئی اور ملزم کو بذر لیے دارنٹ حاضر ہونے کا علم ہوا اور مستغیث کی ان حرکات پرنہایت مایوس اور آزر دہ ہوئے جس کو انہوں نے پہلی غلطی سے بڑا مفید اور معاون دوست خیال کمیا تھا۔ لیکن آخر کا راس کوخوف ٹاک وخمن جیس بدلے ہوئے پایا۔ بیسب با تیں مصنف کے دل میں کھٹک رہی تھیں۔ جب کہ اس نے بیم ریل حیثیت مضمون لکھا اور جھا پا دہ جلدی جو مصنف نے تالیف کی بھیل میں ۱۹۰۳جوری ۱۹۰۳ء کو دکھائی۔ اس غرض کے واسطے کہ وہ کار جنوری کو جہلم میں لوگوں کے ان گروہوں کے درمیان تعلیم کرے جوان مقد مات کود کیھئے آئے ہوئے تھے۔ اس سے اس اصلی منشار کا پتہ ملتا ہے۔ جس نے اس کواس کام برآ مادہ کیا تھا۔ نہ کور و بالامقد مات کے بعد اور مقدمہ بازی بڑھی۔

۲۹ر جنوری ۱۹۰۳ء کوستنیث نے بیمقدمددائر کیا اور جون ۱۹۰۳ء کو طرح نمبرا نے ایک استفاظ زیر دفعہ ۱۹۰۱ء کو طرح نمبرا نے ایک استفاظ زیر دفعہ ۱۳ تحق کے اس استفاظ کے برخلاف دائر کیا۔ طرح محلوم کی جاستی ہے کہ اس نے مستنب کے وکلاء کوشؤ وَں سے اور ان کے مختانہ کو گھاس سے (مواہب الرحن معالم خوائن جوام ۳۵۰) میں نسبت دی ہے۔

ان تمام یا توں سے ظاہر ہوتا ہے کہ فریقین ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ نیک بیٹی کہاں تھی؟ باتی تمام مقدے ڈسمس ہو بچکے ہیں۔ بیلزم کا کام تھا کہ نیک نیتی ثابت كرتابة قانون ميں نيك نيتى كے معنى مناسب احتياط واد جه كھے ہيں۔ليكن نيك نيتى كى بابت كوكى کوشش نہیں کی مگئی۔ سوائے سراج الا خبار کے حوالہ کے جو کہ یہی رنج دینے کی وجہھی فریقین کے ہاہمی تعلقات کی کشیدگی کے لحاظ سےاس امر کی تو قع کرنا غیرممکن اورووراز قباس تھا۔ تحت میں بیہ بیان کیا گیا ہے کہ لزم نمبرا سراج الاخبار کے مضمونوں کوسیا سجھتا تھا۔ کیونکددیر تک مستنفیث نے اس کی تر دیز بین کی اور بیکه اس یقین برمستغیث کے بارے میں اس نے مزیل حیثیت الفاظ کو استعال کیا۔ بیر جمت بالکل غلط ہے۔ ملزم نمبرا کے اپنے بیان سے جواس نے ۱۹راگست ۱۹۰۳ء کو جومقدمہ ۱۳۲۶ تعزیرات ہند کی مسل میں ہے۔اس کی تر دید ہوتی ہے۔اس بیان میں اس نے تسلیم كرليا ب كرمراج الاخبار ٢ ١١٠ مراكتو برج ١٩٠ ع كمضاهن شاكع مونے كے بعد اس كومعلوم مواكد ميراوه اعتباراور يقين غلط تفار يحركس طرح موسكنا ہے كدايك مجمددار آ دى مزيل حيثيت عبارت اس اعتبار پر لکھے جو کہ چار ماہ پہلے ہی غلط ثابت ہو چکا ہے۔ پھروہ آ ومی مس طرح نیک بھتی کا وعو کی كرسكتاہے۔جس نے انہیں الفاظ پر جوزیراستغاثہ ہیں۔اکتفا کر کے اپنی دہمنی کوصاف طور پر ظاہر کردیا ہے اور قبن جگہوں میں کہتا ہے کہ وہ میرا سخت دغمن ہے اور اس کے علاوہ (مواہب الرمن ص١٣٠ خزائن ج١٩ ص ١٩٥) مين اور الفاظ بھي جو مزيل حيثيت جين استعال كرتا ہے۔مثلاً شرير\_ جال غِي شقى لنزم نمبرا \_

ای صفحہ کی آخیرسطر میں تسلیم کرتا ہے کہ مستعنیث نے جھے عصد دلایا علاوہ ازیں ملزم

نمبرا نے شہادت کے اثناء میں مقدمہ زیر دفعہ ۴۲۰ تعزیرات ہند میں بیان کیا کہ میں ستنیث کو صرف اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب اس کو کمرہ عدالت میں دیکھا۔ بیہ موقعہ پہلی دفعہ عار جنوری ۴۳-19ء کو بمقام جہلم ہوا۔ اس بیان سے پایا جاتا ہے کہ طزم مستنیث سے اس تاریخ سے پہلے کوئی ذاتی واقعیت نہیں رکھتا تھا۔

میں ارجنوری ۱۹۰۳ کو جواس کتاب کی تصنیف کی تاریخ ہے۔اس کو کیوں کر معلوم ہوا
کہ مستنفیث کئیم بہتان عظیم الکذاب آئمین تھا۔البتہ نبوت اور وقی کی طاقت ہے وہ اس بات
کی واقفیت کا دعویٰ کرسکتا تھا۔لیکن ایسا بیاں تک نبیس کیا گیا۔ ٹابت کرنا تو کجار ہا۔ جو پچھاو پر
بیان کیا گیا ہے اس سے نتیجہ بید گلتا ہے کہ باہم دخمنی ہے اور طزم کو دفعہ ۱۹۹۹ تعزیرات ہندگی
مستشیات کے مفاد سے محروم ہوتا ہے۔صفائی کا تیسرا عذر بھی پہلے عذر کے ساتھ خاک میں ٹل
جاتا ہے۔حسب تجویز بالا علاوہ ازیں بید کہتا درست نہیں ہے کہ الفاظ زیرا ستفا شرسراج الا خبار

کیونکہ بیالفاظ وہاں واقع ہی تہیں ہیں۔ بیاب ہوگیا ہے کہ مستنفیث اپنے علاقہ بیس ایک معزز آدی ہے اور بیکہ مولوی ہے۔ عرفی خلم اوب اور علوم دینیہ کا فاصل ہے اور جا تمیاد مقولہ وغیر معقولہ کا مالک ہے اور حکام اس کی عزت کرتے ہیں۔ ایک فیہی کتاب ہیں جو مسلمانوں کے استعمال کے واسطے چھائی گئی ہے۔ اس کو ایک ایے آدی کے طور پر ظاہر کرنا جو پیدائشی کمینہ ہو۔ بڑا تی عادی جھوا ہو، بڑا تی بہتان لگانے واللہ بیا کی ہوئے ما الزام ہے۔ بیدائشی کمینہ ہو جس کی الزام ہے۔ جس سے اس پر ہمیشہ کے لئے دھم لگتا ہے کہ وہ کمینہ، بدھلن آدی ہے۔ بیدیان کیا گیا ہے کہ جمال الفاظ حر بل حیثیت استعمال کے گئے ہیں اور جن سے ظاہر اجرم قائم ہو سکتا ہوتو ان کا چھانیا معتول ہے کہ باہم وہ مقدمہ بذا کے متعلق نہیں۔ بیک ایک کیا گیا ہے۔ وہ مقدمہ بذا کے متعلق نہیں۔ بیک ایک ایک ایک ہو۔

(الدة بادج مس ٢٠٠ بعوريات بيزيلن ٥٨٨)

کیکن اس عدمہ میں انفاظ استفاظ کردہ کے معنوں کی بابت کوئی شبرتیں ہے۔ دفعہ ۲۹۹ کے بموجب صریح مزیل حیثیت ہیں اور یہ کہ جلدی پی تھے تھے ہیں۔ طزمان اس کے بالکل جواب دہ ہیں پھر ضابطہ فوجداری کے (۲۷۲،۷۲۲) میں کھا ہے کہ جب کوئی آ دی کوئی تحریر مچھا ہے جو کہ درست نہ ہوجیسا کہ اس مقدمہ میں ہے تو قانون پیڈیال کرے کا کہ اس نے دھنی سے ایسا کیا ہے اور بیچرم ہوگا۔ بیٹے مرضروری ہے کہ اس بارے میں زیادہ جوت نیت کا دیا جائے۔ تعزیرات ہند کے بموجب بیرخیال کیا جائے گا کہ اس نے نقصان پہنچانے کے ارادہ سے باجان یو جو کر یا اس بات کا بیتین کر کے کہ بیستنیٹ کی عزت کو ضرور نقصان پہنچانے گا ایسا کیا۔ میں صاحب اپنی تعزیرات ہند کے س ۲۵۸ پر بیان کرتا ہے کہ ہرایک آدی قیاس کیا گیا ہے کہا۔ میں صاحب اپنی تعزیرات ہند کے س ۲۵۸ پر بیان کرتا ہے کہ ہرایک آدی قیاس کیا گیا ہے تعدیران اور معرولی کا مول کے نتیجہاؤ مدار ہوتا ہے آگر شعیرکا میلان ستنفیث کو تقسان دہ کیا کہ کہا کہ مرام نے اس کے چھا ہے سے ارادہ کیا ہے کہ اس سے مستنفیث کو نقسان پہنچے۔

پریکی مصنف م ۱۰ و رکھتا ہے کہ: ''کسی کی ذاتیات اور پرائیویٹ رائے رفاع عام بیں دافل نہیں۔ پبک میں ثابت شدہ افعال پر رائے زنی کرنا یا سرکاری ملازم کی کارروائی پرختی سے تکت چینی کرنا ایک اور بات ہے اور برچلنی کے افعال کا اسے مجرم بیان کرنا ایک دوسری شے ہے۔'' چھررتن لال رام چندواس اپنے قانون میں جواس نے نامیس پر کھھا ہے۔اس کے من ۲۰۸۳ میں ذیل کے فقروں میں میں کمی کھھتا ہے کہ: ''کوئی اشارہ کمینگی یا شرید ہفاء کا یا نامعقول برچلن کا بغیر کسی بنیاد کے نہیں ہونا چا ہے۔ یہ کوئی صفائی نہیں ہے کہ ملزم ایما نداری سے سے طور پریقین کرتا تھا کہ الزام ہے ہے۔''

ایک کتہ گان کو ہروقت افتیارہ کہ وہ مصنف کی رائے یا خیالات پرکتہ چینی کرے۔
لیکن اس کو بیا فتیار نہیں ہے کہ وہ کس آ دمی کے جال چلن ہر جسک آ میزر کیارک کرے لیل چندا پی تحزیرات ہند میں اس طور پر ذیل کی سطور میں تکھا ہے۔'' کسی آ دمی کے افعال اجھے ہوں یا پرے
اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب تک کہ وہ اس پر وار در رہوں کسی کا حق نہیں ہے کہ ان کو لوگوں
کے سامنے پیش کرے۔ ہر ایک آ دمی قانونی حق رکھتا ہے کہ جو پھھ اس کے متعلق ہے۔ خواہ وہ
کو سامنے بیش کرے۔ ہر ایک آ دمی قانونی حق رکھتا ہے کہ جو پھھ اس کے متعلق ہے۔ خواہ وہ
کو سامنے بیش کرے۔ ہر ایک آ دمی ستنفیف کی ذاتیات پر بلا ضرورت تملہ کرے تو وہ جواب نہیں ہوسکا۔
کو شرح ہوجا تا ہے اور اگر مزیل حقیمیت ہوتو لا بکل ہوجا تا ہے۔'' ایک اخبار میں تشمیر کرنے کی
طرز سے نیک نیتی کا سوال پیرا ہوسکا ہے اور ملزم کو ان مستشیات کی حفاظت کے مفاد سے محروم
کر سکتا ہے۔ ذیل کے اقتباس میں بیاں کیا جمیا ہو ہے۔ جو پہلک کے فائدہ کے واسطے ہوتو
مے کہ:'' ایک جوالا ترام یا جمونا لگایا جاوے یا چھاپ دیا جاوے۔ جو پہلک کے فائدہ کے واسطے ہوتو
وہ بھی بعجہ طرز شعیر واخبارات کھتے والے کو مفاد مستشیات سے محروم کرسک ہے۔ اس صورت میں
وہ بھی بعجہ طرز شعیر واخبارات کھتے والے کو مفاد مستشیات سے محروم کرسک ہے۔ اس صورت میں
بھی کہ جب کہ یہ شہر مفاد عام کے لئے ہو۔ یعنی یہ کہ والاس کے ایک طبقہ کے مفاد کے لئے تو بھی مستشیات اول کی رعایت کا لعدم ہوجاتی ہے۔اگر واقعات ندکورہ کو متعلقین کی نسبت زیادہ وسیج دائر ہ ناظرین تک وہ واقعات پہنچائے جائیں۔ایسے روبیسے بیتجویز قرار پاسکتی ہے کہ بیان ندکورعوام الناس کے فائدے کے لئے ندھا۔جن کے روبروبیان ندکور پیش کرنامطلوب تھا۔''

لال چندا بی تعربیات ہند کص ۱۳۳ میں اس رائے کی تائید کرتا ہے۔ جوحسب ذیل الفاظ میں ظاہری گئی ہے۔ مثلا اگر کوئی فض اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے کوئی بیان مزیل حیثیت عرفی کی اخبار میں چھوائے جیسا کہ مقد مات مدراس میں ہوا ہے۔ تو بیٹیس کہا جاسکتا کہ حیثیت کو نقصان پہنچانا ہے احتیاطی یا لا پر وائی سے نداز روئے کینہ کے لکھا حمیا تھا۔ مقد مات مدراس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ جو طرز تشہر کی افتیار کی گئی ہوہ وی غیر ضروری ہے اور اپنی رعایت قانونی سے بڑھ کر قدم مارا گیا ہے۔ اس لئے طرح محفوظ نہیں دیکھو مدراس ج ۵ ص ۱۲۲، جاکہ ص ا ۱۲۸ اس رائے کی تائید ج ۱۹ بمینی ص ۲ دے ہوئی ہے۔ جہال یہ قرار دیا گیا ہے کہ تشہیر ص ۱۲۸ سے مفاد عامد معفور نتوا۔

کیونکہ اخبار میں شہیری گئی تھی۔مقدمہ بذاء میں یہ جملہ ضروری اجزاء جرم از الدحیثیت عرفی موجود ہیں۔ا تہا اے خت شم کے لگا کر مستنفیث کی جال وجلن پر مشتبر ہایں ادادہ کئے گئے ہیں کہ اس کی حیثیت عرفی کو نقصان پنچے کیلے کھلے کھلے طور پر وہ بیانات مزیل حیثیت عرفی ہیں اور جموطنوں کی نگاہ میں مستنفیث کی قدرومنزلت کوان نے نقصان پہنچتا ہے۔ بیاز امات بے بنیاد ہیں اوراز راہ کینہ لگائے گئے ہیں اورا کی ذہبی کتاب جوعام مسلمانوں کے استعمال کے لئے ہے مشتبر کئے گئے ہیں۔ نیک ان میں بالکل نام کوئیں۔

القصند ۱۹۰۳ رجنوری ۱۹۰۳ و کولزم نمبرانے ایک کتاب مواہب الرحمٰی تصنیف کی اوجا ہے مشتبر کیا۔ طرح نمبرا نے اے چھاپ کر فروخت کیا۔ یہ جنوری ۱۹۰۳ و کتاب نہ کور بر مقام جہلم تقسیم کی گئی۔ جہاں کہ مستغیث نے طزمان کے بر خلاف مقدمات کے ہوئے تنے اور ان کی ساعت ہور ہی تھے۔ اس کتاب میں ایسے الفاظ ساعت ہور ہی جن کوسادہ سادہ معنوں میں اگر لیاجائے تو بھی مزیل حیثیت عرفی ہیں کیونکہ خت مم موجود ہیں جن کوسادہ سادہ معنوں میں اگر لیاجائے تو بھی مزیل حیثیت عرفی ہیں کیونکہ خت میں کے اتبام چل کے جاتبام چل کے جن سام تعالیٰ میں گئے ہیں۔ بروئے رعایات تشریح و مستشیات و فعد کے اتبام چل کے اتبام جات کر دو الفاظ جمور نے اور مزیل حیثیت وربادہ لائل کا کام رہتی ہے۔ بموجب سند کتاب آجر وربادہ لائل کا کام رہتی ہے۔ بموجب سند کتاب آجر

ہوں خواہ سموایا انفاقیہ طور بران کی تشہیر ہوجائے یا خواہ نیک نیتی کے ساتھ ان کوس<u>یا</u> سجھ کران کی تشہیر کی جاوے مے ۱۸۱۷ کتاب فرکور میں مندرج ہے کہ اگر کمی فض کوایک خط بدیں اختیار ملے کہ اس کی تشمیری جائے توتشهیرکننده بری از ذمه نه دوگا۔اگراہے کسی اخبار پس مشتهر کرے۔جبکہ الفاظ لائبل واللےاس میں ہوں۔

پس ثابت موا كه طرم نمرا مجرم زير دفعه ٥٠٠ إور طرم ازير دفعه ٥٠ تعويرات مندب اوران کوان جرائم کا مجرم تحریر بنداکی رو ہے قرار دیا جا تا ہے۔اب فیصلہ کرنا نسبت سزاء کے رہا۔ عاسزا سے صرف یکی نہیں ہوتا کہ بخرم کوبدلداس کے تعل کا دیا جائے۔ بلکداس کوآئندہ کے لئے ا بے جرم ہے رو کنے کا منشاہ ہوتا ہے ۔صورت ہذا میں ایک خفیف جرماند سے بیرمطلب حاصل نہیں موسكاً \_ خفیف رقم جرماندى موثر اور ركاوت پيداكرنے والى ندموكى اور غالبًا مزم اسے محسوس ند کرے گا۔ ہرروز اسے بے ثار چندہ میرووں ہے آتا ہے۔ جو لمزم نمبرا کے لئے ہرفتم کے ایثار کرنے کو تیار ہیں۔ان حالات میں تھوڑ اسا جر مانہ کرنے سے ایک خاص گروہ کو جو بے گناہوں کا ہے سزا ہوگی۔ دراصل اصلی بجربان پراس کا کچھاڑ نہیں پڑے گا۔ طزم نمبرااس امر میں مشہور ہے کہ وہ بخت اشتعال د تحریرات اپنے مخالفوں کے برخلاف کھھا کرتا ہے۔

اگر اس کے اس میلان طبع کو برکل نہ روکا گیا تو غالبًا امن عامہ میں نقص پیدا ہوگا۔ ١٨٩٤ه ميں كپتان دگلس صاحب نے طزم كو چھوشم تحريرات سے بازرہنے كے لئے فہمائش كي تھي پر ۱۸۹۹ء ص مسردوی صاحب وسر کث مجسریت نے اس سے اقر ارنا مدلیا کہ پچوشم تعف امن والضلول سے بازر سے گا۔نظر برحالت بالا ایک معقول تعداد جرماند کی طرح نمبرا برمونی جاہے اورطزم نمبرا پراس سے پچھ کم البذاتھم موا کہ طرم نمبرا ..... ٥٠٠ صماح رمانددے اور طرم نمبرا ..... ۰۷ ورنه اول الذكر جدماه اورآخر الذكر ٥ ماه تير محض مين ربين محمد يحم سنايا كيا-

٨ راكوريم ١٩٠٠ وستخط حاكم!

مرزا قادیانی کیاپیل

اگرچەمرزا قاديانى كىشان مىيجائى تواس امركى متقاضى تقى كدوه اپنى ان كاليف مالى وبدني كاجوان كواس مقدمه كي طفيل نعيب موئيس بدله عالم عقلي يرج بوژ ديية اورايين مصائب كا فکوہ بارگاہ اعلم الحاکمین میں پیش کرتے۔ کیونکہ بیسب حادثات قدرت کی طرف سے ان کو حاصل ہوئے تتے لیکن آپ وہ سے نہیں جن کا مجروسہ مض آسانی عدالت پر مو، اور ندآپ ان پاک نفوس ے ہیں جوہرحال میں دکھ درد کے وقت بیرکہ کر''انسا اشکوبٹی وحذنی الی اللہ''معالمہ

کوحوالے باضدا کرتے ہیں۔ بلکہ آپ تو مجازی حکام کی عدائوں کو ذریع حق الیقین بھے ہیں اور اپنے تنازعات کو'فسر دوہ المبی الله ورسوله ''کے مصداق بنانے کے بجائے عدالت حکام مجاز کوئی مرجح و آپ قراد دیتے ہیں۔

آخر کارآپ نے بعدالت مسٹر ہری صاحب سیٹن جج بھادرقسمت امرتسر۵ دنومبر ۱۹۰۴ مرکوا کیل داخل کیا اورا کیل می علاوه دیگر عذرات کے بدی عاجزی سے اپنی کبری اورواجب الرحم حالت جما كران مصاعب كاجودوران مقدمه عس آب ونعيب موت \_ فيكوه كما اوراس بات كا بہت کچےروناروئے کرصاحب مجسٹریٹ نے «دران مقدمہ بیں ان کے برحایے برکوئی رحم بیں کیا اور طرح طرح صعوبات میں جتلار کھ کرآ خرکارا کی تھین سراہمی دے دی۔ ایک کی آخری پیشی عرجنوري ١٩٠٥ وكوقرار ياكى سيشن ج نے مستغيث كو بھي نوٹس ديديا تھا۔ چنانچ مستغيث اصالتا اورطز مان کی طرف ہے مسٹر بیچی صاحب ایلہ ووکیٹ وخواجہ کمال الدین قادیانی وکیل پیش ہوئے۔ جانین کی بحث سننے کے بعد صاحب پیش جج نے ایل مزبان منظور کی اور واپسی جربانہ کا تھم دیا۔ لیکن جوزاتیں قدرت کی طرف سے مقدر تھیں۔وہ دوران مقدمہ میں حاصل ہو پھی تغيس اوروم بمى والبن نبيل موسكتي تغيس فيزجيساك يهلي لكعاجا چكا ب-مرزا قادياني بموجب إلى اصطلاح کے جوتریاق القلوب میں کی سال پہلے اپنے آلم سے لکھ چکے تھے سزا کی منسوخی اورجر مانہ کی والی سے لفظ بری کےمصداق بیس موسکتے موسیشن ج اپی اصطلاح شران کو بری علی کول نہ لکھے۔مرزا قادیانی لکھ کھے ہیں کہ بری وہ ہے جس کے ذمہ فردجرم عائد نہ ہواور پہلے ہی مخلصی حاصل کر لے۔جس پر فرد جرم لگ کی دہ ہر گزیری نہیں کہلاسکا۔زیادہ سے زیادہ اس کومبرا کہ سکتے ہیں۔مقدمہ بندا میں فرد جرم کگنے کےعلاوہ سزامجی ہو پھی تھی۔ پھرمرزا قادیانی کے مرید برخلاف تحریر مشد کے (جوزیاق القلوب میں کعبی جا چی ہے) کس منہ سے کہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی بری ہو گئے اور بیان کا ایک معجزہ فلاہر موا۔ چونکہ فیصلہ ایک کوبل ازیں مرزائیوں نے کثرت سے

چھاپ کر ملک میں شاکع کردیا ہوا ہے اس لئے اب یہاں درج کر نامخصیل حاصل ہے۔ پھر جن لوگوں نے فیصلہ مقدمہ بندا کے روز مرز اکی حالت پچشم خود مشاہدہ کی۔ ان پر تو بالکل روش ہوگیا کہ مرز اقادیا نی ایک معمولی انسان جیسا بھی دل وگردہ نہیں رکھتے۔ ان کی سخت مصطربانہ حالت اور بدھوائی اس بات کا یقین دلاتی تھی کہ بزدلی میں تیج الزماں کا کوئی طانی ٹھی ہے۔ ہونٹ فشک ہوتے جاتے تھے۔ چھرہ زردتھا۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی تھی۔ چونکہ صاحب جسٹویٹ نے اس روز انظام ہیکیا تھا کہ ایک سالم گارڈ پولیس مع ایک سارجنٹ وڈپی انسکٹر کے بلوالئے تنے جوکالی مہیب وردی پہنے ہاتھوں میں جھٹڑیاں لئے کمرہ عدالت میں 9 بج صبح سے ادھرادھ ٹہل رہے تنے ۔ مرزا قادیائی کیاان کی ساری جماعت کو یقین ہوگیا تھا کہ حالت نازک ہے۔ بلکہ جہاں تک ہم نے سنا ہے۔ دروغہ جیل کو بھی بعض مرزائی مل آئے تنے کہ سبح الزماں کی رونق افروزی پران کی رعابت کرنا۔ کیااس روز تک بین جروتی نے بندر کھی تھی کہ گھیراؤ نہیں۔ جرمانہ ہوگا اور روپے تہارے پاس کانی جیں اور پھراس وقت کی حالت بالخصوص مشاہدہ کے قابل تھی۔ جب ارد لی نے مرزا قادیانی کوزورسے پکارا کہ مرجا گلام احمد حاجر ہو۔ مرزا قادیانی عدالت کی طرف جو چلے۔

ايك مجذوب فقير

جن دنول چیف کورٹ (الهور) جن درخواست بائے انقال مقد مات جائین سے گزری ہوئی تھیں۔ مرزائیوں کی طرف سے درخواست بھی کہ مقد مات کورداسپدر جس ہوں اور ہماری درخواست تھی کہ مقد مات کورداسپدر جس ہوں اور ہماری درخواست تھی کہ جہلم جس ہوں۔ انقا قا انار کلی جس جھے ایک مجز وب فقیر مل گئے جن کے بدل کے کیٹرے میلے کچیلے ، چھٹے پرانے اور سرکے بال بھرے ہوئے تھے۔ جھے سے السلام علیک کہہ کر پوچھنے لگے کہ جوان تم کون ہو۔ کہاں کے رہنے والے ہو۔ یہاں کیا کام ہے۔ چونکہ جس مشکلرتھا۔ دوسرے دونرے دونرے دونرے کو ان ہوں۔ ہماری کورٹ جس جیٹی تھی جھسادہ جواب دے کر نالنا چاہا کہ فقیر جس جہلم کا رہنے دالا ہوں۔ یہاں کچھ کام ہے۔ جم سے چھپاتے ہو۔ تہارا قادیانی سے مقدمہ جہلم جس ہو۔ وہ سے جان کورداسپدر جس ہوں وہ جہلم جس ہوں وہ جہلے ہوں کورداسپدر جس ہوں موں سے دالا موں مقدمات کورداسپدر جس ہوں سے دالو مقدمات کورداسپدر جس ہوں

یادر کھو آخر کارتم فتح یاب ہو گے اس کو ذلت بعد ذلت ہوگی۔ اس وقت تمام اہل اللہ تمہارے لئے دست بدعا ہیں۔ یہ تہارا اور مرزا کا مقابلہ تہیں۔ بلکہ اسلام وکفر کا مقابلہ ہے۔ دیکھو مرزانہ نبی ہے، نہ مہدی، نہ مجدو، نہ ولی۔ نبی کی توشان تھی کہ وہ ایک چٹائی پرسوتا تھا اور اس کی ہوی دور مری چٹائی پرسوتا تھا اور اس کی ہوی کہ دور کی چٹائی پرسوتا تھا اور اس کی ہوی مہنتی ہے۔ یہ دنیا طلبوں کا کام ہے۔ نبی اللہ کو یہ طاقت بخشی جاتی ہے کہ زمین وآسان اس کا کہنا مائے ہیں۔ موکی علیہ السلام نے دریا کو کہا ہیں ہو ۔ اس ہی فرعون واض ہوا تو کہا مل موا ہے۔ نبی اللہ معدا ہے دفتا ہے کہ حسومت پار ہوگیا۔ مرزا کو طاقت ہو تو تہارے دل برقابو عاصل کر۔۔اس وقت وہ خت تکلیف میں ہے۔ طاقت ہو تہارے دل برقابو۔ اس کا مرزا کو طاقت ہوتو تہارے دل برقابو۔ اس کی سے۔

می خیال مت کرد که ده مهدی ہے۔ مهدی علیہ السلام جب آئیں مے تو پہلے ان کی آئی کا اطلاع اہل اللہ کودی جائے گی۔ ده سب ان کے ساتھ ہولیں مے۔ حفاظ وعلاء ان کے حلقہ میں مرب مے۔ تم ویکھتے ہوسوائے تو رالدین کے اس کے ساتھ کون ہے؟ مرز ایجی دنیا کا کیڑا ااور فورالدین بھی۔ تمام اہل باطن اور علاء اسلام مرز اکے دعاوی کے خالف ہیں۔ خبر دار گھیرا نامت۔ تا ئیداللی تبہارے شام حال رہے گی۔ تم کوکئ تکلیف نہ ہوگی۔ خالف طرح طرح کے مصائب میں جنال ہوگا۔ ایسانی ہوا۔ ای اثناء میں ججھے بھی سرور دیک کا عارضہ لاتی نہ ہوا۔

مرزا قاویانی فش کھا کر پچبری پیس گرے۔فضل دین جار پائی پراٹھا کر پچبری پیس لایا: ''فاعتبرویا اولی الابعسار''

ندکورہ بالا دافعات تو جناب میرزائے قادیان کے دور حیات کے ہیں۔ ناانصافی ہوگی اگر ہم اپنے دوست کے حالات دفات سے ناظرین کومحروم رکھیں۔ اس لئے آپ کی وفات کے متعلق بھی کمی قدر خامہ فرسائی کی جاتی ہے۔

## وفات مرزا

ہر چند مرزا قادیانی دوسروں کی وفات کی خبرین من کرخوش ہوتے اوراپیے کسی مخالف مختص کی مرگ سے اپنے نشانات اور پیشینگوئیوں کے غبرات میں اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ مرآ خر کار جکم' کسل نہ فسس ذائد قة الموت''ایک دن دہ جسی آ پہنچا کہ ہوئے ہوئے دعاوی کے مدگی (مرزا قادیانی) عین ایام غربت میں وارالا مان قادیان سے دور فاصلہ (شہرلا ہور) میں ایک مہلک یماری کالرہ میں جتلا ہو کر بہت ہی جلدی شکار نہگا جس ہو گئے۔

کسی خفس کی نیکی یابدی یا اس کی بزرگی وغیره کا جوت اس کی دفات کے بعد معلی یابری شہرت ہے مثال ہے۔ جو نیک ہوت ہیں زبان ختن پر ان کی نیک شہادت ہوتی ہے۔ مقدس نفوس کی و فات کے بعد ان کی میت کی خاص عزت اوراح رام ہوتی ہے۔ جس طرح زندگی میں ان سے فیض حاصل کرنے کے لئے مخلوق خدا حاضر ہوکر ان کے قدموں پرگرتی ہے۔ ان کی دفات پر ان کی میت کی زیادت کے لئے خلق خدا اطراف واکناف سے نوٹ پرتی ہے۔ ان کے جنازہ میں شمولیت باعث سعادت مجمی جاتی ہے اور ہرایک زبان پر ان کا ذکر خیر جاری ہوتا ہے اور ہرایک آئکھان کے خان کے خوب کا گھان کے اس کے جنازہ ہرایک آئکھان کے خوب کا کہ ہوتا ہے اور ہرایک گھان کے خوب کا کہ ہوتا ہے اور ہرایک آئکھان کے خوب کی ہوتا ہے اور ہرایک ہوتا ہے۔

فهرست عقائد مرزا قادياني

مشمولمسل فوجداري بعدالت رائح چندولال صاحب مجستريث ورجداول كورداسيور

## 

| حجوث نمبر۸۸ تانمبر۱۴۰ (۱۰۵۰۰ ۵ تعزیرات بند) |  | ات ہند) | ٥٥ تعزير | 1,000 | )I+ | نبره | thn, | حجفوث نمبر |
|---------------------------------------------|--|---------|----------|-------|-----|------|------|------------|
|---------------------------------------------|--|---------|----------|-------|-----|------|------|------------|

| مستغيث كاجواب                                  | عقائد مرزاغلام احمدقادياني                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | ا حفرت عيسىٰ عليه السلام فوت ہو چکے ہیں۔                                                    |
| ئىيں_                                          | ۲ حفرت عيسى عليه السلام صليب ر                                                              |
|                                                | چ ھائے مجئے تھے اور عشی کی حالت میں زندہ<br>م                                               |
|                                                | ى اتارىك كئے تھے۔                                                                           |
| -2-                                            | الاحضرت فيسلى عليه السلام آسان برمع جسم<br>عنه بر نهد من                                    |
| 11. 6 4 (1 ~ 6 4 %) 11.47                      | عضری میں مینے۔<br>۲ست حضرت عیسی علید السلام آسان نے میں                                     |
|                                                | المستعرب علی علیہ اسلام اسان ہے ہیں ا<br>اتریں کے اور نہ قوم ہے دہ لڑائی کریں گے۔           |
|                                                | ۵ایامهدی کوئینی موگاجود نیایس آکر                                                           |
|                                                | عیمائوں اور دوسرے ندہب والول سے                                                             |
|                                                | جنگ کرے گا اور غیراسلای اقوام کولل کرکے                                                     |
| ے۔                                             | اسلام کوغلبہ دےگا۔                                                                          |
| جهاداسلامی فریضه ہے۔                           | ٢ اس زمانه ميس جهاد كرنا ليني اسلام                                                         |
|                                                | پھیلانے کے لئے لڑائی کرنابالکل حرام ہے۔                                                     |
| ىيەسىلە بحث طلب ہے۔                            | ے بیر بالکل غلط ہے کہ مسیح موعود آگر                                                        |
| 4 44                                           | صليو ل كوتو ژ تا اور سورول كو مارتا پھر سے گا۔                                              |
| <i>ین بین</i> مانتار<br>ا                      | ۸ش مرزاغلام احد شیخ موعوده مبدی موعود اور<br>امام الزمال اورمچد دوقت اور ظلی طور پرنی ورسول |
|                                                | الام الرمان اور جدورت اور می حدر پر بی ورسول<br>موں اور مجھ پر خدا کی دمی نازل ہوتی ہے۔     |
| مرزا قاد مانی مسیح موعود نہیں اور نہ وہ کسی ہے | ٩ كن موعود اس امت ك تمام كذشته                                                              |
| انضُل ہے۔                                      | اولیاء سے افضل ہے۔                                                                          |

| ا ا استمیح موجود میں خدانے تمام انبیاء کے                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اوصاف اورفضائل جمع كرديئ بين-                                                                                |
| ااکا فرہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔                                                                          |
| السسمبدى موعود قريش كے خاندان سے                                                                             |
| حبيس ہونا جاہئے۔                                                                                             |
| ۱۳ امت محمد به کاشت اور اسرائیگی شخ دو<br>الگ الگ شخص میں اور شخ محمدی اسرائیلی شخ<br>فعن                    |
| الگ الگ فخص ہیں اور سے محمدی اسرائیلی سے                                                                     |
| سےاس ہے۔                                                                                                     |
| ۱۳حضرت عیسیٰ علیه السلام نے کوئی حقیقی<br>مرده زنده نبیس کیا۔                                                |
| مرده زنده نبیس کیا۔                                                                                          |
| ١٥ آنخفرت الله كامعراج جم عضري                                                                               |
| کے ساتھ نہیں ہوا۔                                                                                            |
| مرده زنده بین لیا۔  ۱۵ متراج جم عضری  کساتھ نہیں ہوا۔  الا سے خدا کی وقی حضرت علقہ کے ساتھ  منقطع نہیں ہوئی۔ |
| منقطع نبيل مولي_                                                                                             |
|                                                                                                              |

مرزا قادیانی کی وہ چھی جوانہوں نے اخبار عام میں شائع کرائی تھی نقل کی جاتی ہے۔
کیونکہ بیان میں اس چھی کا حوالہ ہے۔ یہ چھی پڑھنے کے قابل ہے۔ اس کے پڑھنے ہے معلوم
ہوسکتا ہے کہ مرزائی محض ایک نفسانی خض ہواو ہوں کے بندے ہیں اور یکی چاہتے ہیں کہ ہروقت
ان ہی کی تعریف ہوتی رہیں۔ اس چھی میں مرزا قادیانی نے بہت سے ایسے جموث لکھے ہیں جن
کی تکذیب ان کے مریدان باصفا کی تحریرات بلکدان کے بیان مصدقہ عدالت ہے بھی ہوتی
ہے۔ اس چھی کے لکھنے کی ضرورت آپ کواس لئے عائد ہوتی ہے۔ کہ سراج الا خبار جہلم مطبوعہ 19
جنوری ۲۰۱۳ء کے بہر اوکل میں ایک مختصر مضمون حسب ذیل شائع ہوا تھا۔

'' کارجنوری کوجہلم میں اس معرکہ کے مقدمہ کی پیٹی تھی جس میں مولوی محدکرم الدین صاحب مستغیث اور مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ مستنفات علیہ تھے۔ مرزا قادیانی کی جماعت ۱۲رجنوری کو ایم بچ کی گاڑی سے گئی محملے ہوئے تھے۔ اس مقدمہ کو سننے کے لئے بے حدظل خدا جہلم میں جمع ہوگئی تھی۔ بازاروں اور سڑکوں پر آ دی بی آ دی نظر آتا تھا۔ مولوی محدکرم الدین صاحب مع این معزز گواہوں کے ابیج بھی کی سواری میں بہمراہی چودھری غلام قادرخان سب رجسر ارجہ کم وراجہ معنان صاحب رئیس سکھوئی کچبری کی طرف روانہ ہوئے ۔ خلق خداشمر سے در رو بیصف بستہ مولوی صاحب موصوف کے دیدار کے لئے کھڑی ہوئی تھی۔ سب اوگ آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے۔''

اس مضمون کی نقل اخبار عام مطبوعہ ۲۷ رجنوری بیس شائع ہوئی اور مرزا قادیانی اس بیس اینے فریق مقابل مولوی محمر کرم الدین صاحب کا ذکر پڑھ کرنار صدے ایسے جل بھن کئے کہ ایڈیٹر اخبار عام کے نام اپنے دیختی ایک چٹی کھی کہ آپ نے بید بنظیر محبوب شائع کیا ہے کہ جہلم میں لوگ مقدمہ سننے کے لئے جمع ہوئے تنے اور کرم الدین کے دیدار کو بھی لوگ آتے تنے۔ بلکہ بیہ سب لوگ قرمیرے دیکھنے کے لئے آئے تئے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اب ناظرین خیال فرمادین کہ جولوگ انل اللہ ہوں۔ وہ ایسے خواہشات نفسانیہ کے کب مغلوب ہوتے ہیں۔ وہ تو حض بے نفس ہوتے ہیں اور دنیوی اعزاز کو وہ بمقابلہ اس کی عزت کے جو بارگاہ اللہ بھی میں ان کو حاصل ہوتی ہے۔ بالکل تیج سیحتے ہیں۔خودستائی اور تعلی ان سے بھی سرز دہیں ہوتی ہے۔ بالکل تیج سیحتے ہیں کددی اور ونیوی عزیمی ان می کو حاصل ہول اور ان کے سامنے کی دوسرے فیض کا نام تک نہ لیا جائے۔ امید ہے کہ ناظرین اس چھی کو فور سے پڑھراس نتیج بر چھیں کے کہ مرزا قادیانی کو روحانیت سے سستک نظرین اور وہ فیسا وروہ فیسا ویت سے کراس نتیج بر چھیں کے کہ مرزا قادیانی کو روحانیت سے مستک نہیں اور وہ فیسا ویت کے خور کی اور کی ہیں۔

مرزا قادياني كى چشى اخبارعام

مقدمہ جہلم کی فلاقی ۔ ایڈیٹر صاحب بعد ماداجب آج آپ کے پر چہ اخبار عام مورد کارجنوری میں وہ فہر پڑھر جو جہلم کے اخبار سے آپ نے انھی ہے۔ خت افسوں ہوا ہے۔ ہم نے آپ کے اخبار کا فرید اس خیاں سے منظور کیا تھا کہ اس میں سے اف کی پابندی ہوگی۔ محر آج کے اخبار میں جس قد رصر آخر جوٹ فہر ۱۰۰ کو آپ نے شائع کیا ہے۔ شاید دنیا میں اس کی کو کنظیر ہوگئی دوا جا انہ میں کا فرض ہے کہ کو بد منقولات کی حدرت کرے۔ تا ہم جہاں تک ممکن ہواس کی تحقیق کر لے کے وکہ ہر ایک روا ہت قائل اخترار نہیں ۔ خاص کر اس زمانہ میں جبکدا کر ہواس کی تحقیق خلاف واقعہ لکھ کرا سے افتحہ کھ کرا است پہند کا فرض ہے کہ بر میطبع ہو گئے ہیں۔ ہر ایک راست پہند کا فرض ہے کہ بے تحقیق خلاف واقعہ کھ کرا الدین اخبار کی عزد خود فرض اخبار نے اس قدراد پر چڑھا یا ہے کہا کہ معمولی آدی ہیں ہے کہ کرم الدین جس کو جہلم کے فود فرض اخبار نے اس قدراد پر چڑھا یا ہے کہا کہ معمولی آدی گ

جھوٹ نمبر۵ \* ا.....نہ گورنمنظ میں اس کوری لتی ہے اور نہ قوم نے اس کو اپنا اما ہم جھوٹ نمبر ۲ \* ا..... یا سردار مانا ہوا ہے۔ حض عام لوگوں میں سے ایک فض ہے۔ ہاں اپنے گا دَن میں مولوی کرے مشہور ہے۔ جس طرح امرتشل لا ہور وغیرہ میں بھی بہت سے لوگ مولوی کرے بکارے جاتے ہیں۔ ہرایک مجد کے طایا داعظ کولوگ مولوی کہددیا کرتے ہیں۔ یا واعظ کو لوگ مولوی کہددیا کرتے ہیں۔

گربقول جہلم کے اخبار کے گویا بزار ہا تھوق کرم دین کے دیدار اور زیارت کے لئے اور مقدمہ کتاشہ کے لئے اکسے ہوئے ہے۔ (جھوٹ بنے ہے۔ (جھوٹ کیے ہے۔ (جھوٹ کیے ہے۔ (جھوٹ کیے ہے۔ ایک میٹر کہ ا) اصل واقعہ ہے کہ بیتمام لوگ جو تخیینا تمیں بزار یا چھوٹ بزار کے قریب ہوں گے۔ (جھوٹ نمبر ۱۰۹) بسب بحل گیرے دو کھھنے کے لئے آئے تھے۔ (جھوٹ نمبر ۱۰۹) جب لا ہور سے آگے میرا اگر رہوا تو صد ہا لوگ میں نے برائیشن پرجع پائے۔ (جھوٹ نمبر ۱۱۰) اندازہ کیا گیا ہے کہ جہلم کا اندازہ کیا گیا ہیں ہزار کے قریب لوگ میر سے داہ گر راشیشنوں پرجع ہوئے جہلم میں سردار بری تھھ صاحب کی کھی میں اثر اادر سات سو کے قریب میرے ساتھ میرے تلفی دوست تھے تب جہلم اور مجرات اور دوسرے اضلاع سے اس قدر تھوق میرے دیگھنے کے لئے جمع ہوئی ۔ کہ جن لوگوں نے بہت خور کر کے اندازہ لگا یا۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ چونتہ سی ہزار کے قریب لوگ ہوں گے۔ جب میں
کچبری جاتا تھا اور جب کوئی آتا تھا تو وہ لوگ ساتھ ہوتے تھے۔ چنانچہ دکام نے اس کشرت کو
دیکے کرویں ایا پندرہ کانشیبل اس خدمت پرمقرر کردیئے تھے کہ کوئی امر کروہ واقع نہ ہواور خاص
جہلم کا تحصیل دار حیور خال اس خدمت میں سرگرم ہے اور دیوی عکھ صاحب ڈپٹی اس کٹر بھی اس
خدمت پر گئے ہوئے تھے۔

ان لوگوں میں سے قریب (جھوٹ نمبرااا) باراں سوآ دی پہیں بیعت میں داخل ہوئے سے اور بالی کا تحریب میں داخل ہوئے سے اور باقی کل خریدان کی طرح سے اور نذریں دیتے سے اور نماز پیچے پر سے سے ۔ (جھوٹ نمبرااا) آخر جب مقدمہ پیش ہوا تو میں اپنے دکیلوں کے ساتھ گیااس وقت میں نے ایک فض سابھ تھی سر پر حاکم عدالت کے سامنے کھڑا ہواد یکھا معلوم ہوا کہ دہی کرم دیت سے گرتجب ہے کہ حاکم نے جھے دیکھتے ہی کرتی دی۔ (جھوٹ نمبرسااا) کین وہ فض جو بقول اخبار جہلم اس قدر معزز تھا کہ ہزاروں آ دی اس کو بحدہ کرتے سے ۔ اس کو قریباً چار گھند سے اس کے خارج کے ۔ (جھوٹ نمبرساا)

اور پھر خلائے حیدر خان نے حاکم عدالت کو وہ بڑار ہا آدی دکھلائے جو میرے دیکھنے کے لئے موجود سے ۔ (جھوٹ نمبر کا ا) جب بیں واپس کوشی بیں آیا وہ سب میرے ساتھ سے ۔ کو یا میری کوشی کے اردگر دایک لئکرا تر اہوا تھا اور سردار ہری تکھو صاحب نے سات سوآ دی کی دعوت ہے جو نہایت مکلف دعوت تھی تو اب کا بڑا حصہ لیا۔ (جھوٹ نمبر ۱۹۱۲) بیوا قعات ہیں جن کوعم آچھ پایا گیا ہے۔ مکلف دعوت تھی تو اب کا بڑا حصہ لیا۔ (جھوٹ نمبر ۱۹۱۲) بیوا قعات ہیں جن کوعم آچھ پایا گیا ہے۔ آدی تھا تو آپ کوایک مدت سے اس کا حال معلوم ہونا چا ہے تھا۔ کیونکہ جس کو ہزار ہاانسان ہجدہ کرتے ہیں وہ چھے نہیں سکتا۔

جھوٹ نمبر کاا .....اخبار جہلم نے برا گذا جموث بولا ہاوروا قعات کو جما چھپایا ہے۔آپ کو چھوٹ نمبر کاا ......اخبار جہلم نے برا گذا جموث بولا ہاوروا قعات کو جما چھپایا ہے۔آپ کو چاہئے کہ اس جو فی نقل کا کچھ تک ارک کریں۔ میر سے زویک سالھ صاحب اور مثنی بیاں کہ تاہم کہ بیا ہو تھی سنسار چندصاحب ایم اے جھٹریٹ جن کے پاس مقدمہ تھا اور صاحب ڈپٹی کمشز بہا در شلع اور سنسار چندصاحب ایم اے جھٹر کے معزز رئیسوں اور بازار کے معزز مہاجنوں سے دریافت تمام پولیس کے سپاہیوں اور شہر کے معزز رئیسوں اور بازار کے معزز مہاجنوں سے دریافت فرماؤیں کہ اس قدر تھو تاہ کس کے لئے جمع ہوئی تھی۔ تب آپ پراصل حقیقت کھل جائے گی اور میں آپ کو اگرا ہے ایک کرا ہے ایک کی اور میں گئی ہے۔ دوں گا۔

اعرمیڈیٹ کے حماب سے جو کرایہ ہوگا آپ کو بھتے دوں گا اور اگر آپ پوری تحقیقات
کے بعد اس خبر کور و نہیں کریں گے تو کھرآپ کے اخبار سے ہمیں دست کش ہوتا پڑے گا۔ آپ پر
واضح ہوکہ ایڈ یٹر اخبار جہلم اس کروہ میں سے ہے جو جھ سے تحت وشمنی رکھتا ہے۔ دوسر سے حال
میں میری جماعت نے اس پر ایک نالش فوجداری کر کھی ہے اس لئے قابل شرق جھوٹ اس نے
مثالت کیا ہے۔ تجب ہے کہ جس دوز کرم دین نے جہلم میں نالش کی اس دن اس کی زیارت کے
ساتھ کوئی نہ آیا اور کھر جس دن بذر لیے وارنے وہ جہلم ہی میں پکڑا گیا۔ اس دن بھی ایک آوی نے
ساتھ کوئی نہ آیا اور کی باروہ جہلم میں آیا گرکی نے نہ پوچھا۔ لیکن جس دن میں جہلم میں بہنچا
تب ہزار ہا آوی اس کو بحدہ کرنے کے لئے موجود ہوگے۔ حالاتکہ وہ جہلم کے ضلع کا باشندہ ہے اور
ایکو ضلع میں رہتا ہے۔ اب میں تم کرتا ہوں اور ختی رسوں گا کہ آپ اس جھوٹ کا دفعیہ کس پخت
طریق سے کرتے ہیں۔ آپ کا امرد و فیر خواہ مرز اغلام احمد ۱۸ مرجنوری ۱۹۰۳ء

مقدمه یعقوب علی تراب ایدیشروما لک اخبار الحکم بنام ابوالفضل مولوی کرم دین دبیر، مقدمه اینقوب علی تراب ایدیشروما لک اخبار الحکم بنام ابوالفضل مولوی کرم دین دبیر،

ومولوى فقير محمد ما لك سراج الاخبار

مرزا غلام احمد ولد مرزا غلام مرتفی مغلی عمر ۱۹ (جیوث نمبر ۱۱۹) سال پیشه زمینداری سکند قادیان \_ بجواب کرم دین \_ بس مستغیث کودس یا گیاره سال سے جانتا ہوں وہ میرا مرید ہے۔ الکم اخبار مستغیث کی ہے اس کے اپنے پرلیس سے لگتا ہے۔ (جھوٹ نمبر ۱۲۰) اس پرلیس کا نام معلق نمبر بیس ہے۔ (الکم ۱۳۱۱ کی ۱۹۰۱) و کھایا گیا) ہیا خبار مطبق انوار احمد یہ سے لگتا ہے بیسطی میرے نام پرمنسوب ہے۔ بیشیت سے وہدی کھایا گیا) ہیا اخبار مطبق وہدی کا مام کا نام معلق میں ہے نام اخبار میں وہ الفاظ میں ۔ (روئیداد جلسمورود کاروم بر ۱۹۹۱ دار نے نیس المقدمد فعد ۲۳ کی سے معلق میں ۔ کا تعدم مدفعہ ۲۳ کی سے معلق کی ہیں۔

اس کی سطر۱۱۳ ہے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی اخبار جاری کرنے کی تجویز ہوئی تھی۔ نیز مطبع کے صفح کے سے اس کی سطر ۱۱۳ ہے طاہر ہوتا ہے کہ کہ اخبار بھی اخبار بھی مطبع کے لئے چندہ جمع ہوا تھا۔ ۱۳ ہے طاہر ہے کہ اس تجویز کے بعد الحکم تا دیان سے جاری ہوا، اور بعدہ البدر باز نیس کتنا عرصہ بعد البدر جاری ہوا۔ میں ٹیس کہ سکتا کہ البدر کوجاری ہوئے کتنا عرصہ کر ترتا ہے۔
جمعہ مرتب اللہ نہ مدر مسلم کہ اور التحقیق کے ساتھ کہ البدر کوجاری ہوئے کتنا عرصہ کر ترتا ہے۔

جھوٹ تمبر ۱۲۱..... نوٹ: پہلے گواہ نے کہاتھا کہ شاید آج سے دوسال پڑشتر البدر جاری ہواتھا۔ حجموث تمبر ۱۲۲..... معلق نبیں الحکم کاطبع کمبی میرے مکان میں رہاہو۔

جھوٹ نمبر ۱۲۳ ۔۔۔۔۔ بھی افتح تا دیان سے میرا ذاتی تعلق نمیس ہے۔ الکم سے میراکی طرح کا تعلق نمیس ہے۔ الکم سے میراکی طرح کا تعلق نمیس ہے۔ میں الکم میں الہامات شاکع نمیس کرتا۔ عام طور پر لوگ شاکع کردیتا ہوں۔ (مواہب الرحمٰ ص۱۶، فزائن جاء میں۔ شاذر ونا در کوئی مضمون میں بھی بھی شاکع کردیتا ہوں۔ (مواہب الرحمٰ ص۱۶، فزائن جاء اس کے طیور سے کمیل اخرار لوگھ میں میں اخرار تو لیک کی معزز اور داست بازی کا پیشہ جھتا ہوں۔ کی اس کے طیور سے پہلے اخبار الحکم میں میں اخرار تو لیک کو معزز اور داست بازی کا پیشہ بھتا ہوں۔ کی المیش کی امر خلاف واقعہ بھی کھتا ہے اس کے اس سے اس کی تو ہین ہوتی ہے اور اگر خلاف واقعہ کھتا ہے اور دمراجھوٹے واقعات کھتا ہے دولوں کی حیثیت تو ہیں نہیں ہے جوالئے بڑے واقعات کھتا ہے دولوں کی حیثیت میں فرق ہوگا۔

اول الذكر قائل عزت ہوگا آخر الذكر قائل عزت فيس ہے۔ جوالي يرجمو في واقعات عوماً كسين بين مجمود في واقعات عوماً كسين بين كرا اللہ اللہ في اس كي آو بين فيس ہوتی۔ يرمقد من قائل مير مصورہ سے دائر ہوا ہوگا گوا تجى طرح يا دفيس ہے۔ دینی امور میں ميں ميرے مصورہ سے كام كرتے ہیں۔ میں ميرے مصورہ سے كام كرتے ہیں۔

اس میں تکھا ہے کہ تعداد مریدان ایک لاکھ سے زیادہ ہے۔ مختلف مقامات میں بید
کتاب می میری تصنیف ہے نیز تخد کواڑ ویہ (مواہب الرطن ص ۱۶۰ برزائن جواس ۱۹۰ دکھایا گیا) اس
میں تکھا ہے کہ جماعت ہماری ان تین برسول میں ایک لاکھ ہے بھی زیادہ ہے ہمار بہتوری ۱۹۰ مواء
کی ہے اور میری تصنیف ہے۔ (الکم ۱۲ مرا ۱۹۰ او کا می دن دکھایا گیا)۔ اس میں بروئے مردم شاری
کے کاغذات کی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جماعت ہمن سوتیرہ یا ایک لاکھ کے قریب ہے میں نے
کاغذات جہیں و کیھے میں نے انداز آ کہا ہے۔ (الکم عارشی ۱۹۰ وام، دکھایا گیا) اس میں لکھا ہے کہ
وافیمدی بھی الکم کی اشاعت میں الکم کی اس میں الورد کی ہوا ہے۔ (الکم دارجوال کی ہوارد کی اورد کھایا گیا) اس میں العور تقریم میں کے لیکھی ہے۔ (الکم دارجوال کی ساتھ الورد کی ایک ہوں اورد کورد کھایا گیا) اس میں الورد کی ہوارد کی الورد کو الورد کی الورد کی اورد کھایا گیا) اس میں الورد کی ہوارد کی الورد کھی ہورتقریم میروں کے لیکھی ہے۔

(ایک واقعد کا ظبار د کھایا گیا) اس میں تعدادمریدان دولا کھے نے دیادہ کھی ہے۔ یہ ۱۹ روی کا طبار د کھایا گیا) اس میں تعداد مریدان ہیں ہے۔ کیل مولوی ۱۹۰۴ء کی تصنیف میری ہے۔ میرے پائٹ کوئی رجشر مریدان ہیں ہے۔ کیکن مولوی

عبدالكريم نے ايك ايب ارجش چند ماہ بنوايا تھا شايد ١٠ اله بنوايا ہے۔ مريدان آمده سے تعداد معلوم ہوتی ہے۔ مسی شہاب الدين موضع بھيں ميں ميرى مريدى فا ہركرتا ہے۔ وہ طرم كا شاگرد ہے۔ ميں نے صرف سنا ہے كہ شہاب الدين مريدى كے خط بنام مولوى عبدالكريم بھيتا ہے۔ شہاب الدين قاديان ميں ہرگز تيس آيا۔ نہ الله نے محمد ميدى كا فيلا لكھا ہے۔ (الحكم مورد محمد الله الله ين سكند بھيں كا نام زير بيعت درج محمد بدائى الله ميں سمائد بعن سكند بھيں كا نام زير بيعت درج (الحكم كا محمد محمد على اس ميں چند نام سكند بھيں كے درج ہيں جن كو ميں تيس جن تو ما سكند بھيں كے درج ہيں جن كو ميں تيس جات اللہ عن سكند بھيں كے درج ہيں جن كو ميں تيس

الكم ١٤/١ كتوبر١٩٠٢ء ص إكالم اول ربيس خطاكا ذكر بےمعلوم نبيل كه خط ميرے نام آیا تھایا مولوی عبدالکریم کے نام \_ (پہلے کہا تھا کہ بیشط مجھے کہنچا تھا) مجھے اُلو میس کر بیش نے کہایا نہیں کہ اس کو کہد دو کہ تنہاری دھمکی تم پر ہی پڑے گی۔ یا دوسرے مولویوں پر جو د دسرے مولويول ير پرا ہے۔وہي تم پر پڑے گا۔ (الكم (١٦١/كة بر١٩٠١ء) ص ٢ پر جوواقعدور ج بے مجھے ی از میں کہتھے ہے یانہیں۔ میں سراح الاخبار کاخریدار نہیں ہوں۔ ، ۳۰را کو بر۲۰ واء کے سراح الاخبارك پر بے بعقوب على كے نام كينچے تصاور ميرے نام كھاتھا جو ٢١ رجولا كى ١٩٠٢ء كاتھا كہ ييرم على شاه نے جو كتاب سيف چشتيا كى بنائى ہے۔ وہ مولوى محمد سن تھيں كے نوٹ چرا كربنائى كئى ہے۔ اب ٢ راكتوبر١٩٠٢ء كامضمون جوكرم دين في شائع كيا\_ايياني ١٣٠١ كتوبر١٩٠٢ء كاس مي ريكها كيا تھا کہ وہ خطوط جعلی ہیں۔میری طرف سے نہیں ہیں۔ج کرم دین کے نام سے دہ مضمون تھا تو یقین كول ندوونا بحصيكوني نظير ما دنيس كمايك اخبار كاايك خفس نامداكار بحى موادر مفتد دارا خبار بحي ينهن مو\_ پھر دوسرا مخف اس کے نام پرمضمون چھیا دے اور وہ اس حال تک خاموش رہے۔ كاب حقيقت المهدى ميرى بنائى موئى ب (ص٥، خزائن ج١١٥ م٥١٠) اس كامي نے وكيوليا ب-عبارت ذیل اس میں درج باورگندی گالیوں کے مضمون اسنے ہاتھ سے لکھے اور محمد بخش جعفرزنگی لا ہوری اورابواکسن تیتی کے نام سے چھپوا دیئے۔ابیا کرنے والامحمد حسین تھا۔ ( زول اسم ص ٢٤ بزائن ج١٨ص ٣٣٥) برعبارت ذيل حاشيه برورج بيديس في بعي اس قدرمضمون لكها تعا كم مجصا جها ٢٢ رجولا في ٢٠ ١٩ عكوم وضع تصيل سيدميال شهاب الدين دوست مولوي محرحسن تصيل كا خط طا۔اس خط كالفافد مولوى عبد الكريم كے نام تعار جھے يادنيس كديد خط مولوى عبد الكريم نے مجصے دیا انہیں پڑھا گیا تھا۔ (زول اُسے ص2، خوائن ج9ام، ۵۵) پردرج ہے کہ شہاب الدین کچھ ارادات رکھتاہے۔ اس لئے پیرمبرعلی کے سرقہ برآ مدکرانے کے لئے کوشش کی اس خط کے ملاوہ میرے نام اور کوئی خط نیس آیا۔ جھے یاوٹیس ہے۔ طرح کرم دین کا خط میرے نام آیا تھا اور اس کا لفافہ میرے نام تھاوہ خط پڑھ کرم دلوں کو بدیا۔ سرائ الاخبار موروجہ ۲ را کتو برا ۱۹۰۹ء م ۲۷ کالم اول میں راقم مضمون لکھتا ہے۔ کہ الحکم کا پر چہ الیڈ غیر نے اس کے پاس نیس بھیجا۔ اس بات سے متجہد لکتا ہے کہ جھوٹے اور فرضی خط میرے اور میرے شاگر دمیاں شہاب الدین کے نام سے اس اخبار میں درج کتے ہیں۔ ای اخبار میں ۲ سطر میں لفظ اور کا کلمہ ابتداء کے واسطے ہے۔ عطف اللہ کے واسطے نہیں بچھلے فقرے کے ساتھ اور کی بعد کے فقرے کا تعلق ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اور کس فضم کا ہے اور اور کا کلمہ عطوف علیہ ہوگا۔

جرحاً آلیمیں معطوف تا لع معطوف علیہ کانمیں ہوتا۔ سطر تین میں اور کے لفظ کے مابعد کا جملہ پہلے جملہ کا تالع نہیں ہے مابعد والے میں زیادہ بیان ہے۔ ماقمل میں کم جھوٹ اور افتر ا کلام کے مفہوم سے تعلق رکھتا ہے جو آئیس الفاظ سے نکالاجا تاہے۔ اخبار سراج الاخبار ۱۳ اراکو بر ۱۹۰۲ء ص ۵ میں شعر کچھ جھوٹے قطوط گھڑ کے خود ہی

> ہیات ہملک میں اڑائی پنچ ہیں خطوط جھ کو کھیں ہے فیض کی ہے جک جن میں پائی

میں ان خطار کا ذکر ہے جن ہے فیضی کی ہتک پائی گئی۔ان دو شعروں میں آئیس دو خطوط کا گھڑ تا لکھا ہے ص۵ میں جواشعار ہیں ان میں صرف آئیس خطوط کا ذکر ہے جن میں فیضی کی ہتک پائی جاتی ہے۔ (سوال) جو خط شہاب الدین کا ۱۹۰۳راکٹو بر ۱۹۰۳ء کے سراج الاخبار ص ۲ میں چھیا ہوا ہے کہ مجھکونہایت افسوں ہے۔

کہ کمی فتنہ باز نے حض شرارت سے بیر چالبازی کی تھی۔ فداوند کریم کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ بیں اس تم کی عادت سے بیزار ہوں۔ بیں نے کوئی خطر نہیں لکھا۔ جس بیں بیہ کھھا گیا ہوکہ مولوی صاحب مرحوم کی موت ایسی ہوئی تو اس عبارت بیس راقم خط نے اس خط کو چالبازی قرار دیا اور اس کے لکھنے سے اٹکار کرتا ہے۔ جو الجکم بیس فیض کی ہتک سے متعلق چھپایا مہیں۔ (وکیل استفاد کا اس سوال کی نسبت اعتراض کرتا ہے گھر جو حوالہ پیش کیا گیا ہے اس کی تا کید میں وہ اس کی قطعی مما نعت نہیں کرتا۔ اس لئے سوال پوچھنے کی اجازت دے دی گئی۔

(حوالدج ١١لة بادس٢٢)

(جواب) اس عط بی شهاب الدین اس بات سے الکار کرتا ہے کہ کوئی عط میرا بھیجا کیا ہو جوافکم بیں درج کیا محیا ہے کہ میں اسلامی میں مولوی محمد حسن کی جک کعی می ہویاد نہیں کہ جس وقت معمون نظم سنایا محیا تھا کہ مشمون نظم سنایا محیا تھا کہ نہیں۔ بیس نے شہاب الدین کو طرم کروانے جانے کا مقورہ فیس دیا۔ وضخط حاکم۔

نوث: اب یا مج ج کے ایں ۔اس لئے پرسول بيمقدمد پش مو-

(٨١رجولا ئي ١٩٠ه ويتخط حاكم)

ناظرین کرام! مرزا قاویانی کے بیجموث ۱۳۸ شائع مور ہے ہیں اس کے علاوہ اور سیکٹروں جموث ہیں۔ کیاایی فض جو کذب بیانی میں اپنا جواب شرکھتا ہو۔ کیااو چی سوسائی میں کوئی مقام حاصل کرسکتا ہے۔ چہ جا بحیکہ مجدویا وئی یا محافز اللہ نبی ہوسکتا ہے اس کا فیصلہ انساف کی روسے آپ کیجے اور مرزا کیوں سے ابتدناب کریں۔

(حضرت پیرمبرطی شاه صاحب کودموت مقابله به مرزا قادیانی کی طرف سے) مناظره کاچیلنج و سے کرخود نه پینچنا اور پیرصاحب کومفرور قرار دینا۔ بیدؤ هٹائی قابل

۔ وں ہے۔ حجوث نمبر ۱۲۹، ۱۳۰۰ ..... اس دعوت کے مطابق پیر گولڑہ میا حبّ بغرض مقابلہ اگست ۱۹۰۰ء کو بمقام لا مور بڑھے گئے لیکن چیر صاحب نے چالیس علاء کی شرط کونضول سمجھا اور مقابلہ تغییر نولسی کے لئے بذات خود بیش موئے محر مرز اقادیاتی تشریف نہ لائے بلکہ قادیان سے ایک اشتہار بھی دیا کہ پیر میا حب گولڑہ مقابلہ سے بھاگ گئے۔

عجيب نظاره

جس روز پیرصاحب گوار ولا ہور میں آئے بغرض احدادی اردگرد سے علاء اور غیر علاء بھی وارو لا ہور ہوئے تھے۔ مولوی عبد البیار صاحب غرفوی اور خاکسار وغیرہ بھی شریک تھے۔ قرار پایا تھا کہ جامع مسجد لا ہور میں مجھ کے وقت جلسہ ہوگا۔ پیرصاحب میں شاکھین مجر موسوف کو جارے تھے۔ راستے میں بدے بدے موٹے حرفوں میں کھے ہوئے اشتہارد بواروں پر چہاں تھے جن کی مرفی ہوں تھی۔

پیرمبرعلی کا فرار

جولوگ پیرماحب کولا بورش د کیکریاشتها رید هنته وه بزبان حال کیتے:'' ایسنچه چه بینیم به بیداری ست یارب یا بخواب''

ذا كشرعبدا ككيم خان صاحب پثيالوي

ڈاکٹرصاحب موصوف عرصہ بیں سال تک مرزا قادیانی کے مریدر ہے۔ آخران سے علیحدہ ہوئے اور مرزا قادیانی کے مریدر ہے۔ آخران سے علیحدہ ہوئے اور مرزا قادیانی کے برخلاف قدم اٹھایا۔ بلکد دعوی الہام سے بھی مقابلہ کی تشہری۔ چنا نچہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا آخری الہام مرزا قادیانی کی موت کے متعلق شائع کیا۔ جس کا ذکر مرزا قادیانی نے مع جواب خودان لفظوں میں کیا ہے جودرج ذیل ہیں:

"اوران کانا م وفتان ندر بال اور دشمن مسلمانوں میں ہے میرے مقابل پر کھڑے ہوکر ہلاک ہوئے
اوران کانا م وفتان ندر بال آخری دشمن الباکیداور پیدا ہوا ہے۔ جس کا نام عبدا کلیم خان ہے
اوروہ ڈاکٹر ہے اور ریاست بٹیالہ کا رہنے والا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی
اراگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجا دک گا اور بیاس کی چائی کے لئے ایک نشان ہوگا میخض الہام کا
دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کا فر اور کذب قرار دیتا ہے پہلے اس نے بیعت کی اور برابر بیس
سال تک میرے مریدوں میں اور میری جماعت میں داخل رہا۔ گھرایک ھیعت کی وز برابر بیس
نزیمن لنداس کو کی محمد ہوگیا۔ تھیعت کی کہ اس نے پیڈ جب افتیار کیا تھا کہ یغیر قبول اسلام
اور پیروی آنخضرت میں اور عمیری جمہور کے بھی برخلاف اس لئے میں نے منع کیا مگر وہ بازنہ آیا۔
اور پیروی آنخضرت میں گئی جمہور کے بھی برخلاف اس لئے میں نے منع کیا مگر وہ بازنہ آیا۔
آخر میں نے اس کو اپنی جماس سے خارج کردیا۔ تب اس نے بید پیٹیکوئی کی کہ میں اس کی زند آیا۔
میں بی سی سی سی سی میں میں جمال کی ہوجا دک گا اور خدا اس کی میں گئی گوئی کی کہ میں اس کی بیش گوئی کی میں اس کی بیش گوئی کے کہ میں اس کی بیش گوئی کے کہ میں اس کی بیش گوئی کے کہ جونی خلا میں جا کہ بید بیٹ گوئی کی کہ میں اس کی بیش گوئی کے کہ جونی خلا میں وہ دونو کر اس کی بیٹ گوئی کی کہ میں اس کی بیش گوئی کے کہ جونی خلا میں جونی خل میں اس کی میں کیا گوئی سے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشر بیس کے کہ جونی خل دونو کاس کی نظر میں صادتی ہے خدا اس کی مدد کرے گا۔"

(چشمه معرفت ص ۳۲۱ خزائن ج ۳۲ ص ۳۳۲)

اس مقابلہ کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مرزا قادیانی ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی بدت کے اندراندر ہی (۲۶ مُرثک ۱۹۰۸ء ) کوفوت ہو گئے اورڈاکٹر صاحب۱۹۲۳ء تک زندہ رہے۔آئندہ اللہ اعلم! مولوی محمد حسین صاحب بڑالوگ

مرزا قادیانی نے آیک پیش کوئی حضرت مولانا محرحسین صاحب بنالوی کے متعلق بھی کردگئی تھی کہ: ''ہم اس کے ایمان سے ناامیونیس ہوئے بلکدامید بہت ہے اسی طرح خداکی وقی خبرد سے رہی ہے (اے مرزا) تجدیر اللہ تعالی تیرے دوست محرحسین کا مقدم طاہر کردے گا۔ سعید

ہے اور د مقدراس کوفراموش نہیں کرے گا اور خدا کے ہاتھوں سے ندہ کیا جاوے گا اور خدا قادر ہے اور مقدراس کوفراموش نہیں کرے گا اور خدا قادر ہوا در شدی کا در مقدرات کا پائی اسے پلائیں گے اور شدی کا در مقدر کرد ہے گیا۔ میر اکام بچاہے میر سے خدا کا قول ہے جو شخص تم میں سے زندہ رہے گا دیکھ لے گا۔

میں سے زندہ رہے گا دیکھ لے گا۔

(اعجاز احمدی میں ۵۰،۵، خز ائن ج ۲۹ میں ۱۹۲۷)

الفاظ مرقومہ بالا سے صاف عیاں ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ایک ندایک دن ضرور مرز ا قادیانی برایمان لائیس مے۔ حالانکہ بیپیش گوئی قطعاً بالکل فلط نظی۔

عذر۔مرزائی کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب استختا کے س۲۰ بخزائن ج۱۳س ۱۳۰ پر کلھاہے کہ: ''معلوم نہیں کہ وہ ایمان (محمد سین کا) فرعون کی طرح ہوگایا پر ہیزگار لوگوں کی طرح۔''

جواب ..... بیتر رید ۱۸۹۷ء کی ہے۔ بیشک اس دفت مرزا قادیانی نے اس بیش کوئی کودورگی میں ڈھلا تھا۔ مگر اس کے بعد جبکہ انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں بوجی اللہ تعین کردی ہے کہ مجھر حسین کا ایمان سعیدلوگوں کی طرح ہوگا۔ جیسا کہ اوپر کی عبارت جو۳۰۹ء کی ہے۔ میں موجود ہے تو آپ ایک سابقہ مردودہ تر برکوچیش کر کے فریب دینا بعیداز شرافت ہے۔

مولوی ثناءاللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

بخدمت مولوی شاہ اللہ صاحب السلام علی من اتیج الہدی ۔ مدت ہے آپ کے پر چہ المحدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ میشہ جھے آپ اپنے اس پر چہ میں مردود، کذاب، وجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نبست شہرت دیتے ہیں کہ دیونی مشتری اور کذاب اور دجال ہے اور اس مخصی کا دعوی میں محمود ہونے کا سراسرافتر اء ہیں کہ بیض من نے آپ سے بہت دکھا تھایا اور صبر کرتا رہا گر کیونکہ میں دیکھا ہوں کہ میں تی بھیلانے کے لئے مامور ہوں اور بہت سے افتر اء میرے پر کرکے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں اور جھے گالیوں اور بہت سے افتر اء میرے پر کرکے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں اور جھے گالیوں اور بہت سے افتر ان الفاظوں سے یا وکرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کرکوئی لفظ ہخت خییں ہوسکا۔

اگریس ایسان کذاب اور مفتری ہوں جیسا کدا کشر اوقات آپ اپنے ہر پر چہیں جھے
یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں بی ہلاک ہوجاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور
کذاب کی عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ لذت اور صرت کے ساتھ اشد دشمنوں کی زندگی میں بی تاکام
ہلاک ہوجاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا بی بہتر ہے تا کہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں

کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور خاطبہ ہے مشرف ہوں اور سے موعود ہوں توہیں خدا کے فضل ہے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق کمذیبن کی سزا سے نہیں ہے سکیس گے۔
پس اگر وہ سزاجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ بھن خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون ، ہینہ وغیرہ مہلک بیاریاں آپ پرمیری زندگی ہیں ہی وارد نہ ہوئیں توہیں خدا کی طرف ہے نہیں ۔ یہ کسی الہام یا وہی کی بناء پر ہیشکوئی نہیں بلکہ بھن دعا کے طور پر ہیں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بھیر وقد پر جوظیم و خبیر ہے جو میرے دل کے میں خدا سے داقف ہے۔

اگریددوی نمیج موحود مون کا محض میر فلس کا افتر اء ہاور بیس تیری نظر میں مفسد
اور کذاب موں اور دن رات افتر اکر نامیرا کام ہے تو اے میر بے پیارے مالک میں عاجزی سے
تیری جناب میں دعا کرتا موں کہ مولوی نثاء اللہ کی زندگی میں جمعے ہلاک کر اور میری موت سے ان
کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے آمین! محراے میرے کا ال اور صادق خدا! اگر مولوی نثاء اللہ
ان تہموں میں جو جمھ پر لگا تا ہے جن پر نہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا موں کہ
میری زندگی میں بی ان کو تا بود کر۔ مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و بہینہ وغیرہ امراض مہلکہ
میری زندگی میں بی ان کو تا بود کر۔ مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و بہینہ وغیرہ امراض مہلکہ
اور بدزیانیوں سے تو بہ کرے ۔ جن کودہ فرض منصی بھے کر بمیشہ جمھے دکھ دیتا ہے ۔ آ میسن یہا در العالمین!

یں ان کے ہاتھوں بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا گر اب میں دیکھا ہوں کہ ان کی برزبانی حدے گر رگئی وہ بجھے ان چوروں اور ڈاکوؤں ہے بجی بدر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے کے خت نقصان رسال ہوتا ہے اور انہوں نے ان جہوں اور بدزبانیوں میں آ ہے۔ 'لا تحق مالیہ سے سلا لیا اور میں آ ہے۔ 'لا تحق مالیہ سے میں کہ بھیلا دیا کہ بھی من در حقیقت مفد ٹھگ اور دکا ندار اور کذاب اور مفتری اور نہا ہے میری نسبت سے پھیلا دیا کہ بھی من در حقیقت مفد ٹھگ اور دکا ندار اور کذاب اور مفتری اور نہا ہے درجہ کا بدکار دکار آ دی ہے۔ سواگر ایسے کلمات کی کے طالعوں پر بدائر ند ڈالتے تو میں ان جہوں پر صبر کرتا ہوں کہ مولوی تنا واللہ انہی جو تو نے اے میرے آ قالور میرے بیجنے والے اپنے ہاتھ ہیں اور اس کے اب میں تیرے بی تقدیں اور رحمت کا دامن پکڑ کرتیری جناب میں گئی ہوں کہ جھی میں اور ثناء اللہ میں تیرے بی تقدیں اور رحمت کا دامن پکڑ کرتیری جناب میں گئی ہوں کہ جھی میں اور ثناء اللہ میں چا فیصلہ فرما اور وہ تیری نگاہ میں حقیقت میں مفداور کذاب ہے

اس کوصادق کی زندگی پی می و نیا سے اٹھالے یا کی اور نہایت بخت آفت پیں جوموت کے برابر موجٹا کر۔اے میرے پیارے مالک تو ایسائی کر۔آ پین ٹم آ بین ۔'' ربنا افتح بیننا وبین قدومنا بالحق وانت خیر الفاتحین آمین ''بالآ خرمولوی صاحب سے التماس ہے کہ میرے اس مضمون کو اپنے پر چہ پس مجھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے پیچ کھودیں۔اب یہ فیصلہ خدا کے ہاتھ بیں ہے۔ الراقم: عبداللہ العمد میر زاغلام احدیج موجود عافاہ اللہ واید!''

(مجوعداشتهارات جسم ۲۵۵۹۵۵)

اس اشتهاری اشاعت کے بعد ۱۵ مربر بل کہ ۱۹ء کے اخبار بدر قادیان ش مرزا قادیانی کی مرزا قادیانی کی روزاند ڈائری ہوں چھی " دشاہ کے استریک جائے گئے ہے۔ بدراصل ہماری طرف سے نہیں۔ بلکہ خدائی کی طرف سے اس کی بنیادر کھی گئی ہے۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور رات کو توجہ اس کی طرف تھی اور رات کو المجام ہوا کہ "اجیب دعوۃ الداع "صوفیا کے زدیک بوی کرامت، استجابت دعائی ہے۔ باقی سب اس کی شاخیں ہیں۔ (مرزا) (منوفات جامی ۲۲۸)

نتیجه بیر بواکه جناب مرزا قادیانی ۲۷مرسی ۱۹۰۸ء مطابق ۲۳۸ر رکیج الثانی ۲۳۲۱ هدکو انتقال کر گئے۔ مولوی نثاء الله صاحب۔ چالیس یا پیچاس سال زندہ رہے ادر برابر مرزائیت کی ترویدکرتے رہے اورلد هیاند میں مرزائیوں سے مباحثہ کیا اور تین صوروپیانعام حاصل کیا۔ اشتہار بخرض استعانت واستظہار از انصار دین مجمد مختار صلی اللہ علیہ وکلی الا برار

اخوان ویندار وموشین غیرت شعار روحامیان دین اسلام وتبعین سنت خیرالانام پر روش ہوکداس خاکسار نے ایک کتاب عضمن اثبات مخانیت قرآن وصدافت دین اسلام الی تالیف کی ہے جس کے مطالع کے بعد طالب حق سے بجر قبولیت اسلام اور پھی ندبن پڑے اور اس کے جواب میں تلم اٹھانے کی کمی کوجرات ند ہوسکے۔ اس کتاب کے اس مضمون کا ایک اشتہار ویاجا ہے گا کہ جوفض اس کتاب کے دلائل کو قرو مصد خالك اس کے مقابلہ میں ای قدر دلائل یا ان کے نصف یا شک یا رائح شمل سے اپنی کتاب کا (جس کو وہ الہائی جمتا ہے) حق ہونا یا اپنے دین کا بہتر ہونا ثابت کر دکھائے اور اس کے کلام یا جواب کو میری شرائط ند کورہ مے موافق تین منعف (جن کو فد ہب فریقین سے تعلق ند ہو ) مان لیس تو میں اپنی جا ئیداد تعدادی دس بڑار روپ سے منعف (جن کو فد ہب فریقین سے تعلق ند ہو ) مان لیس تو میں اپنی جا ئیداد تعدادی دس بڑار روپ سے اس باب میں جس طرح کوئی چا ہے اپنا طمینان کر لے۔ جھ سے تھمک کھھالے یار جسٹری کرالے اور میری جا ئیداد متقول دو غیر متقول کوئی چا ہے اپنا طمینان کر لے۔ جھ سے تھمک کھھالے یار جسٹری کرالے اور میری جا ئیداد متقول دو غیر متقول کوئی چا ہے اپنا الحمینان کر لے۔ جھ سے تھمک کھالے یار جسٹری کرالے اور میری جا ئیداد متقول دو غیر متقول کوئی چا ہے اپنا الحمینان کر لے۔ جو سے تھمک کھالے یار جسٹری کرالے اور میں کوئی جا بھی جسٹری کرالے۔

باعث تعنيف

اس کتاب کے پندت دیا تندصاحب اوران کے اجاع ہیں جواپی امت کو آر سے سان کتام سے مشہور کررہے ہیں اور بحرت جیر مصطفی سیائی اور حضرت جی مصطفی سیائی کا کہ سے مشہور کررہے ہیں اور نعوذ باللہ توریت نہور انجیل فرقان مجید کو محض افترا سیحت ہیں اوران مقدس نہیں کے حق ہیں اور ان مقدس نہیں کے جہد کو محض افترا ایک صاحب نے ان میں سے اخبار سفیر ہند میں بطلب جوت تھا نیت فرقان مجید کی مرجہ ہمارے ایک صاحب نے ان میں سے اخبار سفیر ہند میں بطلب جوت تھا نیت فرقان مجید کی مرجہ ہمارے مام اشتہار ہمی جاری کیا ہے۔ اب ہم نے اس کتاب میں ان کا اوران کے اشتہار ول کا کام تمام کردیا اور صدافت قرآن ونبوت کو بخو لی قابت کیا۔ پہلے ہم نے اس کتاب کا ایک حصہ پندرہ جزو میں اس سے سے میں سیائی کے جرایک حصہ اس کا ایک ایک بڑار نسخہ جھے، تو چورانو سے دو پیر تعداد کتاب ڈیڑھ سے جن کے سب سے تعداد کتاب ڈیڑھ سوج و ہوگئی۔ ہرایک حصہ اس کا ایک ایک بڑار نسخہ جھے، تو چورانو سے دو پیر صرف ہوتے ہیں۔ پیل کھمص کتاب نوسو چالیس دو ہے سے کم میں چھپ نیس سکتے۔

ازانجا کہ اسی بڑی کتاب کا چیپ کرشائع ہونا بجر معاونت مسلمان بھائیوں کے بڑا مشکل امر ہے اورا ہے۔ ہم مشکل امر ہے اورا ہے۔ ہم ام مشاعات کرنے میں جس قدرتو آب ہے وہ اونی اہل اسلام پر بھی مختی ٹیس ۔ لبندا اخوان مونین سے درخواست کہ اس کا رخیر میں شریک ہوں اوراس کے مصارف طبح میں معاونت کریں ۔ اغنیا ولوگ اگر اپنے مطبخ کے ایک دن کا خرج بھی عنایت فرما کیں گو یہ کتاب بسہولت جیپ جائے گی۔ ورشد یہ مہر درخشاں چیپارہے گا۔ یا یوں کریں کہ ہر ایک اہل وسعت برنیت خریداری کتاب باخی و دیسے معالی درخواستوں کے راقم کے پاس بھیج ویں۔ بسیسے جیسی جیسی کی آن کی ضدمت میں ارسال ہوتی رہے گی۔

(مجوصافتهارات جام ١٦١١)

مرزا قادیانی بدی جدوجبد کے ساتھ اشتہار شاکع کرتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت پر ایک کتاب شاکع کروں گا اور جنور کی فروری ۱۸۸۰ء شی شاکع اور تقتیم ہونی شروع ہوجائے گی۔ لیکن ایسانہیں ہوا۔ وعدہ تھا پچاس ۵۰ حصول کا۔لیکن پہلا حصہ ۱۸۸۰ء میں شاکع کیا۔ دوسرا . ۸۱^اه می اورتیسراه ۸۸ اه می اورچوتها ۸۸ اه می شاکع بوار

(سيرت منح موفوداز مرز ابشيرالدين ص٢٧)

خیرت اور افسوس کی چیز ہے کہ مرزا قادیانی کس وعدہ پر سلمانوں سے چندہ وصول کرتے ہیں اور کتاب حسب وعدہ شائع نہیں کرتے کیا کہی دیانت وایمان داری ہے۔ فور کیجئے پانچواں حصہ ۱۹۰۵ء میں چھپا اور پھراعلان کردیا کہ پچاس اور پانچ میں صرف ایک ہندسہ کا فرق ہے۔ یہ سلمانوں کے ساتھ مرزا قادیانی کیا برتا کہ کررہے ہیں۔ کیا مرزا گا ویانی مرزا قادیانی کی سنت تیار ہیں کہ کی مسلمان کو بچاس برار روپیے قربی دیں اور اس کی وصول یابی مرزا قادیانی کی سنت کے مطابق ہواور پانچ برار دے کروہ یہ کہدوے کہ صرف ایک ہندسہ کا فرق ہے۔ مطابق سنت مرزا قادیانی کیا یہ حساب برابر ہوجائے گا۔ جو تھی دیانت وامانت میں پورا نداترے وہ کی بھی اور کی جو کہی میں سامنی میں بیورا نداترے وہ کی بھی

"ان صاحبوں کے جو قیت اوا کر چکے جیں یا اوا کرنے کا وعدہ ہو چکا ہے قیت اس
کتاب کی بجائے پارٹج روپیہ کے دس روپیہ تصور فرماویں۔ گرواضح رہے کہ اگر بعد معلوم کرنے
قدر ومنزلت کتاب کے کوئی امیر عالی ہمت محض فی سبیل اللہ اس قدر اعانت فرمادیں گے کہ جو
کسر کی قیت کی ہے اس سے پوری ہوجائے گی۔ تو بھر پرتجد یداعلان وہی پہلی قیت کہ جس شام مسلمانوں کا فاکدہ ہے قرار پاجائے گی اور تو اب اس کا اس محن کو ملتارہے گا اور میدہ خیال ہے
کہ جس سے ابھی جس نا امید نیس اور اغلب ہے کہ بعد شاکع ہونے تو اکم ہونے فواکد
اس کے کے ابیاتی ہواور انشاء اللہ یہ کتاب جنوری \* ۱۸۸ عیل زیر طبیع ہوکر اس کی اجراء اس مهیدنہ یا
فروری جس شاکع اور تقسیم ہونا شروع ہوجائے گی۔ کرریہ کہ جس اس اعلان جس مندرجہ حاشیہ
صاحبان کا بدل محکور ہوں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کتاب کی اعانت کے لئے بنیاد ڈالی
اور فریداری کتب کا وعدہ فرمایا۔ (موری سرم ۱۹۹۵)

مرزافلام احمرقاد يان ضلع كورواسيور، بنجاب (مجموعا شتهارات جاس١١١)

(۱) ایفائے عہداور حصول زر

قرآن کریم اوراحادیث شریف ایفائے عہدی تاکیدوں سے پر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔''او خد بسالعہد (بہندی اسرائیل:۲۰) (وعدے ہورے کیا کرو) او خدو بسالدعقود (مساقدہ:۱) (اقرار ہورے کیا کرو) ان المعہد کسان مستولا (بنسی اسرائیل:۳۱) (عمدواقرار کے (ایفاکی) بایت قیامت کے دن موال ہوگی) وغیرہ''

احادی هیچه بیس بھی قرار وحمد پورا کرنے کی تاکیدیں فرمائی گئی ہیں۔ چتانچہ ایک حدیث بیس آنخفرت مطافح نے منافق کی علامات بیس ایک علامت بیارشاد فرمائی ہے کہ:''اذا عاهد غدد'' (لین منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بدحمدی کرتا ہے) اللہ تعالی مسلمانوں کو ایفاے عہد کی تو فیق عطافر ماکیں۔آبین!

اسلام کے ہور دول ادرشیدائیوں نے ضدمت اسلام کو اپنا فرض سجھ کر مدد دینی اور روپیہ بھیجے شروع کئے۔ چارول طرف سے روپیدی بارش ہوئے گئی۔ مرزا قادیانی مالا مال ہو گئے اور قرضہ میں اثر کیا۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ:''جہاں جھے دس روپیہ ماہوار کی امید نہ تھی۔لاکھوٹ تک نوبت پنچی۔''

بعض مسلمانوں نے بوی بوی رقیس مجی دیں۔ مثلاً خلیفہ سید محد حسن خان صاحب وزیراعظم بٹیالہ پانچ صدرو پید وغیرہ۔ کتاب بھی جزوی طریق بٹیالہ پانچ صدرو پید وغیرہ۔ کتاب بھی جزوی طریق پڑگئی شروع ہوگئی۔ محراس کتاب کے لکھتے کلھتے مرزا قادیانی کومجد د۔ مہدی۔ مثیل۔ مستح اور ثبوت درسالت کے خواب آنے گئے اور انہوں نے اس کی جلد چہارم کے تغیر میں اشتہار دے دیا کہ اب براہین کی بخیل خدانے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اس فقرہ کے متی مملا یہ ہوئے کہ کتاب کی اشاعت بند کردی۔ (دیکھتے شوائن جام ۱۷۲۳)

اس کتاب کی پہلی جلدتو صرف اشتہار ہی ہے۔ دوسری اور تیسری جلد میں مقد مداور چھی جلد میں مقدمہ اور تمہیدات کے بعد باب اول شروع ہی ہوا تھا کہ اشاعت ملتوی کردی گئی۔ کل کتاب کے ۱۱۲ صفح ہونے اور تیسری جلد کے آخیر پراشتہار تھا کہ کتاب موجز تک بھی گئی ہے۔ اوراس دوران میں قیت کتاب بھی دس روپے اور مکیس روپے کردی۔

بنتنی کتاب تیار مو<sup>گ</sup>ی تنی \_ یه بھی گی بارچیسی اور بزار ہا جلدیں اس کی فرو**فت ہو** کیں \_ پیکلی قیت دینے والول نے تقاضا کیا کہ جس کتاب کا وعدہ کیا تھا خریداروں کے یاس پیچنی حائے۔ان لوگوں کو خاموش کرنے کے لئے ایک عجیب وغریب اشتہار شائع کیا حمیا۔ چنانچہ لکھتے بیں کہ:''اس تو قف کوبطوراعتراض پیش کرنامحض لغو ہے۔قرآن کریم بھی باو جود کلام الّٰہی ہونے ہے ۲۳ برس میں نازل ہوا۔ پھرا کرخدا تعالیٰ کی حکمت نے بعض مصالح کی غرض سے برا بین کی سکیل میں توقف ڈال دی تو اس میں کون سا ہرج ہے۔ اگر پیہ خیال کیا جائے کہ بطور پیگلی خریداروں سے روپیلیا ہے توالیا خیال کرنا بھی حتی اور نا واقلی ہے کیونکد اکثر برا بین احمد میکا حصہ مفت تقسيم مواب اوربعض سے يانچ روپيراوربعض سے آٹھ آندنک قيمت لي مي ہوا ايساوك بہت كم يں۔جن سےدس رويے لئے كئے بي اور كيس روسيائے كئے مول وواتو صرف چدى انسان ہیں اور پھر باوجود اس تیت کے جو ان حصص جرامین احمدید کے مقابل جو معطیع موکر خريداروں کوديئے محتے کچه عجب نبيں۔ بلكه عين موزوں ب\_اعتراض كرناسراسر كمينكى اور سفاہت ہے۔ گھر بھی ہم نے بعض جاہلوں کے ناحق شور وغو فا کا خیال کر کے دومرتیہ اشتہار دے دیا۔ کہ جو مخض برا بین احمد بیک قیمت والی لیزا جا ہے وہ ہماری کتابیں ہمارے پاس روانہ کردے اور اپنی قیت واپس لے لے۔ چنانچہوہ تمام لوگ جواس تم کی جہالت اینے اندر رکھتے ہیں انہوں نے كابين والس كردين اور قيت لے في اور بعض كتابول كوبهت خراب كر كے بعيجا ركم بم نے قيمت دےدی۔ کی دفعہ ہم کھے چکے ہیں کہ ہم ایسے کمینظموں کی ناز برادری نہیں کرنا جا ہے اور ہرایک وقت قیت دینے برتیار ہیں۔ چنانچہ خداتعالی کاشکر ہے کدایسے ونی الطبع لوگوں سے خدانے ہم کو (البدروماكست ١٩٠٧ء) فراغت بخشي."

ناظرین! کیا آپ مرزا قادیانی کے عظی مجرد کی دادندیں گے؟ فرمایے اس اشتہار کو پڑھ کرکون شریف اور باحیا آپ مرزا قادیانی کے عظی مجرد کی دادندیں گے۔ فرمایے اس اشتہار کو واپسی قیست کا مطالبہ کرسکتا تھا مخترا تو بھی کافی ہے کہ مرزا قادیانی نے جس غرض کے لئے روپ یہ لیا تھا وہ پوری نہ کی اور اس دوپ یے کو بے جا طور پر اپنے صرف بیں لائے۔ بیطال تھا یا حرام؟ اس کا فیصلہ ناظرین کر سکتے ہیں۔ کیکن مزید تو بھی کے لئے مرزا قادیانی کے اس اعلان پر پچھاور روشی ڈیل ہاتی جا ہے۔ وار روشی دالی جا ہے۔ والی جاتی ہے۔

ا جب براہین اجر یہ کام سے قبت ویک کی گئی اوراس کی اشاعت ملتوی ہوگئی تھی۔ تو دیا ت کا تقاضا یہ تھا کہ مرزا قادیائی حسد رسدی قبت رکھ کر باقی روپیہ فریداروں کو والیس کرویتے۔ یا افسوس کے ساتھ اطان کردیتے کہ جوصاحب آبنارو پیدوالیس لیما چاہیں والیس لیس اور یا اس روپیہ کو بھا اور اشاعت اسلام خطل کردیں۔ لیکن بجائے اس کے پیش بندی کے طور پرایے لوگوں کو احق میں میں میں اسلام خطل کردیں۔ لیکن بجائے اس سے قاطب کیا گیا۔ اس سے فائدہ ہوا کہ بہت کم لوگوں نے ایسے خطاب قبول کئے۔ لیمی کی تاہیں جو آالی شروت ہی خرید ہے ہوائی دو ہوں۔ اس کے خطاب قبول کے در بیاتی کی تاہیں جو آالی شروت ہی خرید ہے ہیں۔ اس کے انہوں نے قبت والیس کے کرکھوں کمیڈاورامتی اور جائل وغیرہ بنیا تھا۔

س...... الآل اقرار کماب چپوانے کا مرزا قادیانی نے کیا تھا، نا کہ خدا تعالی نے۔ پھر کماب کی اشاعت کے التو اکا باراللہ تعالی کے ذمہ ڈال دینا مرزا قادیانی کو کہاں تک بری الذمہ کرتا ہے۔ س..... مفت تقسیم اور ۱۸ قد شرح سے قیت لینے کا ڈکراول توب شوت ہے۔ کوئی تعداد درج نہیں کی کہ کتنے لوگوں کو کماب مفت دی گئی اور کتئے خریداروں کو ۸ قیت پر لیکن اگرامیا کیا بھی گیا تو پینگلی قیت دینے والوں کو تو پوری کماب المنی شروری تھی کیا ہے بدع ہدی ٹین ؟

ه ...... کیا قین سودلاک دینے کا وعدہ کرے محض تمہید پرخر بداروں کوٹال دینا موزوں ہے اوراس کوابط نے حمد کھ سکتے ہیں؟

۲ ...... قرآن کریم ۲۳ سال بی ضرور نازل ہوا۔ کر کھل نازل تو ہو گیااور نیز قرآن شریف کی کئی گئی یا داختا ہوگا۔ نیاس کے چھی یا مابعد قیت بھی تو نہیں کی گئی ۔ نداس کے چھی یا مابعد قیاد تا ہوگا۔ نیاس کی تاریخ کے مابعد کی علام کے ۔ بھرائی اس و ندی کراین کے تین سویز قبر بھی آپ کے ساتھ بی چلے کئے۔ بھرائی اس و ندی کے ارت کو آن شریف کے زول سے تشہید دیا کہال کی ایما نداری ہے؟

سسس مرزا قادیانی اپنی دانست بی اس اطلان کدر مید صاب دے کرفار فی موبیشے مگردیانت بیتی اور الزام سے آپ ای صورت بی بری موسکتے تھے کے کل شائع شدہ اور فروخت شدہ کمایوں کی تعداداور کل وسول شدہ رقم کی فہرست شائع کرتے اور اس کے ساتھ تنصیل دیتے کہ کس قدر کمایس مفت کئیں اور کس قدر آٹھ آنہ پر سکتے لوگوں نے کمایس واپس کرکے قیت واپس لی اور کتنے لوگوں کا کتنارہ پیداماتنا باتی رہ کیااوروہ کس مصرف میں آیا۔ کیا کوئی مرزائی ہمت کر کے اپنے مرشد کا ڈینٹس چیش کرسکا ہے؟

۸..... جب اشتهار بیقا که نتین سوبے نظیر دلائل سے تھا نیت اسلام ٹابت کی گئی ہے اور اس کا تجم
یمی تین سوہز ہوگیا ہے قواس کے شائع نہ ہونے کی کیا وجو ہات تھیں؟ تھا نیت اسلام کوشا کتے ہوئے
سے دو کنا خدا کا کا م ہے۔ یا شیطان کا ؟ اور کیا اس التو اکو خدا کے ذمہ ڈال دیتا ایسا ہی نہیں جیسا کہ
کوئی چوریا خونی گرفتار ہونے پر کہد دے۔ کہ خدا کو ایسا ہی منظور تھا۔ بیس نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔
میست کتاب کی لاگت اس زمانہ کرزڑ کے لحاظ ہے آٹھ آند فی جلد سے زیادہ نہ تھی۔ پھر اس
کی قیمت نیا چی دوید سے پچیس دوید تک وصول کرنا پی غیمری ہے یا دکا نداری ؟

۱۰ ..... اس کتاب کے تین سوبے نظیر دلائل کی نسبت اعلان تھا کہ اگر ان دلائل کورد کیا جاد ہے تو دس ہزار رد پیدا نور میں ہوا جاد ہیں اس دیا چہ اور تمہید پر معراج الدین عمر مرز الی نے اشتہار دے دیا کہ سمال سے کتاب شاکع ہو چکی ہے۔ کسی کو جواب دینے اور انعام حاصل کرنے کا حوصلے نہیں ہوا۔ کیا بھی تین سوبے نظیر دلائل تھے۔ جن پر انعام مشتہر کیا کمیا تھا۔ یا تین سودلائل کا عدہ محض جموث اور فرائمی تھا؟

 لئے اور مخصوص کتابوں اور رسالوں کے لئے لیا ممیا تھا۔ اپنی ذاتی ضروریات میں صرف کرنا اور اس سے اپنی جائیداد بنانا مرزا قادیائی کیلئے جائز اور حلال تھا؟

اں بارہ میں مرزا قادیانی کے ضرمیر ناصر نواب دیلوی کے چندا شعار قاتل ملاحظہ ہیں۔

منقول ازاشاعية السنة

یہ بی لوگوں نے کیا ہے روزگار
طلق کو اس طرح دم دیتے ہیں وہ
اس طرح کا پڑ گیا یارہ غضب
جیسے آتا تھا انکا اددھار
وہ بڑا لمعون اور شیطان ہے
سارے بر بختوں کا وہ سردار ہے
دوسرے برنام اپنے کو کیا
کھے گھٹا ہر گز نہ اس کا اتفاء

اور کہیں تھنیف کے ہیں اشتبار یہ ہی کو آ پیکی قیت کر لیتے ہیں وہ خلق کو اس بعض کھا جاتے ہیں قیت سب کی سب اس طرح قیتیں کھا کر نہیں لیتے ڈکار جیسے آ جو کوئی مائلے وہ بے ایمان ہے وہ بڑا بدگانی کا اسے آزار ہے سارے بو ایک تو پلہ سے اس نے زر دیا دوسرے کھا ممیا جو مال وہ اچھا رہا کیچے گھٹا مرزا قادیانی کا تو کل علی اللہ مزز کیہ باطن اور تھی کھٹا

ت کہنے کو مرزا قادیانی فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور اس سے بھی وراء الورے مدارج کے ۔ کا سفر سے سرک اور مردوں میں اس کا تعدید

مدی تھے اور کل پینجبروں کے کمالات کاعطر مجموعہ جیسا کہ کہتے ہیں: مہم نند اور معالم

آدم نیز احمد مختار دریم جاسهٔ به ایرار آخی دا دست بر نبی راجام داد آل جام را مرا جام (فزائن ج۸۱س ۱۸۷۷)

کین حالات بدیں جواورات گذشتہ بی ذکر ہوئے۔اس میمن بی مرزا قادیانی کے الہامات اور تو کا علی اللہ اور تفکس کی کا مزید نمونہ بیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین نے گذشتہ اوراق بیل اللہ اور تفکس کے نکاح آسانی کے معلق کس زور وشور کے الہام ہیں۔ جن میں شک وشیہ کو وقل بھی نہیں ہوسکا کیکن ان الہامات کے ساتھ خارجی اور دنیاوی تداہیر ہے بھی مرزا قادیانی بیکن اور آسانی ہرتم کی تدہیروان خطوط اور ان کے انجام سے نتائج ذیل مستعمل ہوتے ہیں۔۔

ا...... تمام الهابات متعلق تكاح فلط اور بناوث منے \_ اگران بر مرز ا قادیانی کوائیان تما جیسا كه خود حسم كها كركتے بين تو پھرا پيے خطوط لكھ كرانها م كو پورا كرانے كى كوشش كى كيا ضرورت تمى \_ لكاح جو

آسان پر موچکا تعازین پر بھی ضرور موجاتا۔

۲ ..... جموفی قسمیں کھائیں۔ جو صرف اڑی ہے والدین اور مطلقین کو یعین ولانے کے لیے تھیں۔
سا ..... خدا تعالی کا مجروسہ چھوڈ کر عاجزی اور جاپلوی سے عاجز انسانوں کی ذلیل منیں اور ساچتیں
کیں۔ جونصرف وقار نیوت کے منافی جی۔ الکہ ایک عام شریف آدی محی الی بدیائی نہیں کرسکا۔

المستخدار ببتان اورافتر امباعرها كاس ني سان بميرا لكاح محرى بيكم سعكرديا

۵..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کراگر میں ضدا کا موں تو وہ جھے بچائے گا۔ محر تکاح ندمونے سے طابت مواکد مرزا قادیانی منجانب اللہ تین تھے۔

۲ ...... اپنی سوهن کو بھائی کے ساتھ الزنے کی ترخیب دی اور جب کدا حمد بیک محمدی بیگم کا رشتکی دوسری جگدکو چکا تھا تو اسے اس عبد کے تو زنے کے لئے کہا اور سوھی اور سوهن کولکھا کدان سے بیہ عبد تو اویں ۔ حالا تکہ عبد تھنی کی اسلام میں تخت ممانعت ہے۔

ے ..... شریعت کی روسے ماتی بیٹا محروم الارث نبیں ہو کیا۔ محرمرز اقادیانی کسی ذریعہ سے محمدی بیم کو حاصل کرنا جا ہے تھے۔ چنانچہ ذیل ش ان کا ایک تعلیا حظیمو۔

بسم الله الرحمن الرحيم - نحمده و نصلی - والد فرن بي بي كومطوم بوك به محد و نخفی كر خوا كرد و نال به اورش فرا تعالی ك الماح و فرا به اورش فرا تعالی ك الماح و فرا به اورش فرا تعالی ك الماح و فرا اله به اورش فرا تعالی ك الماح و فرا اله به الماح و ا

تو پیشرفی طلاق ہے اور جھے اللہ تعالی کہتم ہے۔ کداب بجو تحول کرنے کے وکی راہ فیس اور اگرفتل احمد نے نسانا تو میں فی الغوراس کو مال کردوں گا۔ مجروہ میری ورافت سے ایک

ذرہ ہیں پاسکا اور اگرآپ اس وقت اپنے ہمائی کو سمجمالوقو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔ جھے السوس بے کہ میں اور آگرآپ اس وقت اپنے ہمائی کو سمجمالوقو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔ جھے السوس بے کہ میں نے کہ میں نے کہ میں اور جو اللہ میں اور جو کہ اس میں ایسا میں کروں گا اور خدا تعالی میرے ساتھ ہے۔ جس دن نکاح ہوگا اس دن مزت بی بی کے میں دے گا۔''

( فخص منتول ازکل فنل رحانی ص۱۳۲)

اگرآپ ناطرند کریں کے تو میراالہام جمونا ہوگا اور جگ بشائی ہوگی جوامرآ سان پر تغمیر چکا ہے۔ زیٹن پروہ ہرگز بدل جیں سکا۔ آپ اپنے ہاتھ سے اس چیش کوئی کو پورا کرنے کے معاون بیٹس۔ دوسری جگہ دشتہ نامبارک ہوگا۔ بیس نہاہت عاجز کی اورا دب سے التماس کرتا ہوں کہ اس رشتہ سے انحراف ندکریں جوآپ کی لڑکی کے لئے گوٹا کوں برکتوں کا باعث ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ!

ایک ایسان خطاہے سرحی سرزاعلی شیر بیک (والدعزت بی بی) کے نام بھی اکھا اور اس ش اپٹی بے کسی ، بے بسی طاہر کر کے خواہش کی کہ اپنی ہوی (والدوعزت بی بی) کو سجھاویں کہ اسپنے ہمائی سرز ااحمد بیگ والدحمدی بیٹم ) سے لڑ جھٹو کراسے اس اراد سے سے دوک دے ورنہ میں تہاری لڑکی کو اپنے بیٹے فضل احمد سے طلاق دلوالوں گا۔ آپ اس وفت کو سنجیال لیس اور احمد بیک کو اس ارادہ سے معظ کردیں۔ ورنہ جھے خدا کی حم کہ بیسب رشتہ ناطر تو ڑ دوں گا اور اگر میں خدا کا ہوں۔ تو دہ جھے بچاہے گا۔ (ملحمات کا۔

بادجودان عفوط کے بھی مرزا قادیانی کا نکاح عمری بیگم سے ندہواادواد حرفش احمد نے بھی اپنی بیوی کوطلاق نددی اوروالد صاحب کا کھر بسائے کی مطلق پرداہ ندی۔ جس کا تجریہ ہوا کہ اپنی قسمول سے مطابق مرزا قادیانی نے اپنی بیوی زونداول اوردوازکول مرزاسلطان احمد فعنل احمد سے قطع تعلق کرلیا۔ (دیکھ اعتبار نصر سند میں فیل تعلق از الارب مخالف دیں جموع اعتبارات سے میں سال سالہ مرزا قادیانی نے بار بار اے محروم الارث کرنے کی دھمکی دی۔اس لئے شریعت کو منسوخ کرنے کاارتکاب جرم کیا۔

۸..... تہذیب، اخلاق اور حیا کو بالائے طاق رکھ دیا۔ کہا پی مطلوبہ کی خاطر بیٹے کومجبور کیا۔ کہ وہ اپنی محبوبہ بیوی کوطلاق دے دے۔ اس بچارے نے اخلاقی جرأت سے کام لیا کہا پئی ہے گناہ اور

عفیفہ بوی کوطلاق نہیں دی۔ تواس سے قطع تعلق کرلیا۔

۹..... اپنے قس کی خواہش پوری نہ ہوتے و کیو کراللہ کی رضا پر راضی ندر ہے بلکہ اس عصر بیل آ کر معمولی اہل دنیا کی طرح بیوی اور بیٹوں سے قطع تعلق کرلیا اور بند و قلس و شہوت ہونے کا پورا ثبوت دیا۔

ا ...... بیسارے ڈھکوسلے بی تھے۔ جنہیں البام کے رنگ میں پیٹی کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی منظوری کے پروانے بھی دکھائے گئے۔ لیکن ورحقیقت بیصرف ایک نفسانی خواہش تھی جس کے لئے نہایت موزوں چالیں اور منصوب اور تدبیریں کیس۔ جوایک بچے اور حیا دار مسلمان کی شان سے بھی بعید ہیں۔

اخریم ایک اور لیفدورج کیا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اسے سر کی اور سرهن کوال امری تحریص دلائی کہ اگریہ تکاح ہوگیا تو تہاری لڑی اور فضل احمد بی میرے دارث ہول کے اور امری تکاح ہوگیا تو تہاری لڑی اور فضل احمد بی میرے دار مرزا احمد بیک کو بھی اگر فضل احمد بند بانے گا تو اسے محروم الارث کیا جائے گا۔ او حرجہ کی بیگا کے دالد مرزا احمد بیک کو بھی ۔

یک کلھا کہ یہ تکاح تمہاری لڑی کے لئے انواع داقیام کی برکات کا موجب ہوگا۔ کو یاسم ی ۔

سم صلی بیٹے اور ضرمو کو دکو مال و جائیدا دو دورافت کی طمح دلاتے ہیں۔ لیکن احادیث می میراث ہیں ہوتا۔ بعض احادیث کے الفاظ محد ترجمہ اس طرح سے ہیں۔

ہراٹ فقراہ المسلمین۔ والمسلمین، والمسلمین، والمسلمین، والمسلمین، والمسلمین، والمسلمین، والمسلمین، والم احمد میں اخراء دساکین کیلئے ہے۔

میراث فقراء دساکین کیلئے ہے۔

ب ..... كل مال المنبى صدقة الاما اطعمه وكساهم انا لانورث (ابوداؤدُن الزير) ني كاتمام ال فقراء كه كخصدقد ب محرجس قدراس كما بل وعيال كماليس كيونكهم كنى كوارث نيس جيوزت -

ح ..... والله لا تقسم ورثتى دينارًا مَّاتركت مين شئى بعد نفقته نسائى

ومعونة عاملی فهو صدقة (بخاری مسلم، ابدوادر، امام مرجن انی بریره) خدا کی تم میرے وارثو ب میں روپیدی تقییم ند بوگی در جو کچیش چیوژول وه میری بیپول کے تان فقد اور عال کی مودوری کے بعد صدقہ ہے۔ (اس جگم آنخضرت الملطقة نے تشم کھا کرفتیم ترک کی ممانعت فرمائی ہے)

و ..... لا نورث ما تركنا صدقة (امام احم بخارى سلم) بمكى كودارث يس بنات - ماداتر كوصدة بن جاتا - ...

ه ..... نحن معاشر الانبياء لانرث ولانورث بم جمله گروه انبياء كى سنت بيت كرند كى مرد حكامال محمالت بين اور شكوكي اماراوارث موتا ب

ادهرتو براحادیث ہیں۔ جن کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ نبیوں کا مال کی کی میراث نبیں ہوتا۔ ادهر مرز ا قادیا فی وراخت پکارہ ہیں اور مجروعو کی کرتے ہیں نبوت ورسالت کا کہاں ان بی کے اقوال سے صاف طور پر فاہروفا بت ہے کہ وہ نبی نہ تنے اور نہ انہیں اپنی نبوت پر دلی ایمان ویقین تھا۔ ورنہ بیمیراث کا جھڑا کیوں درمیان میں لاتے ؟۔

يكنط

"مرزاغلام اجرصاحب زادهنایة، اسلام ایم ورحمة الله و برکاند!

ارای نامه پنچا فریب طبع یا نیک جو پخوبمی آپ نصور کریں۔ آپ کی مهر یائی ہے۔

ہاں سلمان ضرور موں ۔ گرآپ کی فود ساختہ نبوت کا قائل نہیں ہوں اور خدا ہے دعا کرتا ہوں کہ

مسلہ قو بہترین تعلق خدا کا ہے۔ وہ نہ چھوٹے اور باتی اس عابر تعلق کہ اوا تو پھر کیا۔ نہ ہوا تو

پھر کیا اور احمد بیگ کے متعلق میں کری کیا سکتا ہوں۔ وہ ایک سید حاساد حاسملمان آ دی ہے۔ جو

پھر کیا اور احمد بیگ کے متعلق میں کری کیا سکتا ہوں۔ وہ ایک سید حاساد حاسملمان آ دی ہے۔ جو

پھر کیا اور احمد بیگ کے متعلق میں کری کیا سکتا ہوں۔ وہ ایک سید حاساد حاسملمان آ دی ہے۔ جو

گھر ہوا آپ کی طرف سے ہی ہوا۔ یہ فیک ہے کہ خویش ہونے کی حیثیت سے آپ نے دشتہ کلاب کیا۔ گرآپ خیال کری رشتہ دو گے۔ اگر احمد بیگ ہوال کرتا اور وہ مجمع المرائض میں کہنا کہ تم کن کن یا تو ل کا خیال کرے رشتہ دو گے۔ اگر احمد بیگ سوال کرتا اور وہ مجمع المرائض میں میں سیلہ کذاب کی طرح نبوت کا جمونا کہ کی ہوتا لکو لف پرنی او آپ رشتہ دیے ؟ (افساف تو یہ کے مرز اشیر علی بیگ کی ججت کا جواب مرز اتا دیائی صاحب نہ دے سے للمولف برنی) تو آپ وخط کیفتے وقت، یوں آپ سے بے باخیس ہوتا جواب مرز اتا دیائی صاحب نہ دے سے للمولف برنی کے گھروں میں ہیں آپ کے حدوں میں ہیں آپ کو خط کیفتے وقت، یوں آپ سے بی برخیس ہوتا جواب مرز اتا دیائی صاحب نہ دے سے للمولف برنی کے گھروں میں ہیں آپ کو خط کیفتے وقت، یوں آپ ہے سے برخیس ہوتا جائے۔ لاکیاں سب ہی کے گھروں میں ہیں آپ کو خط کیفتے وقت، یوں آپ ہے سے برخیس ہوتا جائے۔ لاکیاں سب ہی کے گھروں میں ہیں آپ

اور نظام عالم ان ہی ہاتوں ہے ہی ہے۔ پھر حقیض اگر آپ طلاق داوا کیں کے۔ تو یہ می ایک پیغیری کی نائے میں ان ہی ہی ایک پیغیری کی نائے سنت قائم کر کے بدز ہائی کا سیاہ داغ مول لیں گے۔ ہاتی دفی تو ضدا اس کو بھی کہیں ہے دے ہی دے ہی دے گئے۔ جر دشک بہتر ہے۔ جو پیدند کی کمائی سے پیدا کی جاتی ہے۔ (بدالطیف طور ہے۔ المولف برنی)

علی بھائی احد میک فوط کور ہا ہوں۔ بلد آپ کا خط بھی اس کے ساتھ شائل کردیا ہے۔ گر میں ان کی موجودگی میں کچونیس کرسکا اور میری ہوی کا کیا ہے۔ کدوہ اپنی بٹی کے لئے کے بھائی کی لڑکی کو ایک واقم الریض آ دی کو جو مراق سے خدائی تک بھی چکا ہے دینے کے لئے کس طرح لڑے رہاں اگروہ خود مان لیس قو میں اور میری ہوی حارج نہوں کے۔ آپ خودان کو کھیں کر درشت اور خت الفاظ آپ کا فلم کرانے کا حادی ہو چکا ہے۔ اس سے جہال تک ہوسکے اعراض کریں اور منت ساجت سے کام لیس خاکس اور علی میریک از قادیان اس مرکی 1841 و "

(معقول قاديانى ندب م ١٢٧١م١٢٨)

جب نکاح والی پیش کوئی کے بورا ہونے سے مرزا قادیانی مایوں ہو کے اور قلی صدمہ کے علاوہ مرزا قادیائی کواعش اضوں کی ہو مجھاڑ اور خوف کا خیال ہوا تو آپ آخری وقت کی تصنیف (تحد حقیقت الوق ص۱۳۳۱، فزائن ۲۲۰ ص۵۰) ش کھنے ہیں کہ: " نکاح کے لئے الیک شرط تھی۔ جب ان لوگوں نے شرط کو ہورا کردیا۔ تو نکاح تھے ہوگیا۔ یا تا خیرش پڑگیا۔"

بسب من رس المن المنظم المنظم

(ترهيق الوق م ١٣٠١ فرائن ج ١٣٠٠ ٥٤)

اس قول میں مرزا قا و یا نی نے پیٹ ہو کرجھوٹ ہولا ہے بلک ایک جیس کی جھوٹ ہو لے بیس اس طرح (خمیر انجام القم میں ہو ، فوائن جا اس میں اس طرح (خمیر انجام القم میں ہو ، فوائن جا اس میں اس طرح (خمیر انجام القم میں ہو ۔ اس فی حضرت ہوئس ملید السلام کا قصد صد چھوں اور آسانی کتابوں المقم کی اس جھوٹ کی تفصیل ملاحظہ ہو۔۔۔ مرزا قادیاتی کے فکاح کی چیش کوئی اور معرت ہوئس علید السلام کی چیش کوئی شس زشن آسان کافرق ہے۔ مرزا قادیاتی کا بیہ کہنا کہ آسان پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ حضرت پونس علیہ السلام کی قوم پر چالیس دنوں بحک عذاب نازل ہوگا۔ محض فلط ہے۔ اس فیصلہ کا ذکر ندقر آن شریف ش ہے ندگی تھے حدیث ش ۔ ندقوریت وانجیل ش ۔ پھر پی تعلیم مرزا قادیاتی کی زبان ورازی اور وروغ موٹی تھیں تو اور کیا ہے؟ جب اس فیصلہ کا ذکر کسی آسانی کتاب ش تیس ادر کسی تھے صدیث ش تیس ادر کسی تھے مسائل کا در ہوسکتا ہے۔ اگر کسی غیر مستر روایت ش اس کا ذکر ہود بھی آسانی کا صرح فریب ہے کہ اپنے جموث پر پردہ ذاکھ ویانی کا صرح فریب ہے کہ اپنے جموث پر پردہ دالنے کے لئے ایک بداصل بات کو فیصلہ آسانی سے موسوم کرتے ہیں اور اپنی تصانیف ش بار فراس کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی تصانیف ش بار

ای طرح سے مرزا قادیانی کا بیر کہنا کہ پوس علیہ السلام کی پیٹیکوئی میں کوئی شرط نہتی ما قبیر طرط نہتی ما قبیر کی میں اور کا تعلق طور پر اس پیٹیکوئی کا جوت ٹیمی سے جیس الداو پرذکر ہوا۔ پھر شرطی اور غیر شرطی کا کیا نہ کوراور اگر بعض رواجوں سے چیش کوئی کا حال معلوم ہوتا ہے تو شرطی ہونے کا جوت بھی و ہیں سے مالے ہے۔ چنا نجیدہ دروایات حسب ذیل ہیں۔

ا ...... شخ زادہ ج م س ۳۹۵ میں درج ہے کہ: ''اللہ تعالی نے حضرت بونس علیہ السلام پر دی کی کہا چی قوم ہے کہیں کہ اگرتم ایمان نہ لاؤ کے قوتم پر عذاب آئے گا۔ حضرت بونس علیہ السلام نے یہ پیغام الجی آقوم کو پنجادیا اوران کے الکار کے بعدان کے پاس سے حطے ہے۔''

۳..... ایبای تغیر کبیر می ذکرہ۔

اب ملاحظہ ہوکہ تین کتابوں سے حصرت پونس علیدالسلام کی پیشکوئی بیس شرط دکھلا دی منی۔ تغییر کبیر مرزا قادیانی کے زدیک بھی نہاہت معتبر ہے اور انجام آتھم وغیرہ بیس اس کے حوالے دیے ہیں۔ پھر کس طرح جموث کیے جاتے ہیں کہ پیش کوئی بیس شرط نیس تھی۔

باقی رہابیہ امر کہ نکاح والی چیش کوئی اور حضرت پونس علیہ السلام کی چیش کوئی برابر ہیں۔ بیمی سراسر جھوٹ ہے۔ بوجو ہات ذیل ا ...... نکاح والی چیش کوئی تعلی اور بیتی ہے اور اس کی بناء متواتر الہامات پر کمی گئی تھی اور بعد ش مجمی وقع فو گنا الہام اس کی تائید میں ہوتے رہے۔ جیسا کہ فصل گذشتہ میں ذکر ہوچکا ہے۔ برخلاف اس کے حضرت یونس علیہ السلام کی چیش کوئی کا شبوت نہ کمی الہائی کتاب سے ماتا ہے نہ احادیث مجمع سے ۔ اس کا عذبی تعنی ضعیف روایات ہیں ۔

(الله ان مالفون كے لئے تيرى طرف سےكافى موكا اوراس ورت كوتيرى طرف والى

لائے گااور ہم ایبانی کریں گے ) محر حضرت یونس علیہ السلام کواس طرح نہیں کہا گیا۔ م

٣..... مرزا قاويائي كوالهام بواتحاـ "الحق من ربك فلا تكن من الممترين "

(ازالهاد بام ص ۳۹۸ بخزائن جسم ۳۰ ۲۰)

( لین اس مورت کا واپس موکر تیرے نکاح ش آناحق ہے تو اس میں شک ندکر )

حضرت بونس عليه السلام سے ايساار شادنييں موا۔

س.... مرزا قاديا في كالهام ش ب-"لا تبديل لكلمات الله"

(انجام آمخم ص ۲۰۱۲ بخزائن ج اص ۲۰۱۲)

( لینی خدا کی باتیں بدلائیں کرتیں ) حضرت یونس علیدالسلام کواس معاملہ بیں اس کے میں میں میں میں نہ

طرح کہنا کسی ضعیف روایات میں بھی فدکورٹیس۔

۵ ..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ' بار بار کی تجہ سے بیالہام مواکہ خدا تعالی ہرایک ماتع دور کرنے کے بعد اس لڑکی کو انبہام کا راس ما جزے تکاح ٹی لائے گا۔''

(ازالداد بام ١٩٧٥، فزائن جسس ٢٠٥)

محر حضرت یونس علیہ السلام نے اپیانہیں فر مایا کہ چیش کوئی ہر حالت میں ضرور ہی ظہور میں آئے گی۔

۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی نے محمدی بیگیم کے نکاح پر خدا کہ شم کھائی اورکوئی بھلاآ دمی اسی بات پر شم کھا سکتا ہے۔جس کے وقوع کی اسے پیش گوئی از وقت خبر دمی گئی ہواوراسے آسان سے بیشی اطلاع ل چکی ہولیکن حصرت یونس علیہ السلام نے کوئی شم نہیں کھائی۔پس اس صلفیہ پیش گوئی کا پورا نہ ہوتا مرزا قادیائی کے کذب کی صرح کہ لیل ہے۔ ان حالات بیس ان دونوں پیش کوئیوں کو کس صورت بیس بکسال ٹیس کہا جاسکتا اور مرزا قادیا نی کا بیر کہنا کہ یونس علیہ السلام کی پیش کوئی ایک آسانی فیصلہ تھا اور اس بیس شرط ندھی اور بیس نے آسانی کتابوں اور حدیثوں کوآ کے رکھ دیا۔ بیاتو ہالکل جموث اور صرتے کذب ہے۔ مسٹرعبداللہ آتھ تھی عیسائی کی موت سے متعلق ان الفاظ بیس چیش کوئی تھی۔،

ا ...... '' جوفریق عمد اُ جموت کواختیار کرر ہاہا ورسیج خدا کوچھوٹر رہاہا ورعا جز خدا کوخدا بنار ہا ہے۔ وہ انبی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے لینی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی ۱۵ماہ تک ہاویہ یش گرایا جائے گا اوراس کوخت ذات بینچے گی۔ بشر طبیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔''

(جك مقدس ١٦ فزائن ج٥ص٢٩٢)

٢ ..... العَم كى بابت في م كونى ك لفظ بيت كدو بعدره ميني من الماك موجائ كان

(هيقت الوي م ١٨١ فرائن ج ٢٢ م١٩٢)

ان دونوں حوالوں کا مطلب بیہ ہے کہ آتھم پندرہ ماہ کے اندر مرجائے گا۔ لیکن اس صاف ساف بیان کے برخلاف (کشی نور ص ۲ بزائن جواس۲) پرتحریر کرتے ہیں:'' کہ پیش گوئی میں بیبیان تھا کہ جوشش اپنے عقیدے کی رویے جمونا ہے۔وہ پہلے مرےگا۔''

اب دیکھے لیجئے۔ کہاں چنررہ ماہ کا تعین اور کہاں جھوٹے کا سچے سے پہلے مرنا۔ یہ پچھلا فقرہ یا لکل جھوٹ اس کئے تر اشا کیا کہ اتھم میعاومقررہ میں فوٹ نہیں ہوا۔

الله! الله! يا تو ان دو پيش كوئيول كوعيها ئيول اورمسلمانول كے لئے عظيم الشان نشان اوراني صدق و كذب كا معيار قرار ديتے تھے۔ يا اب متر دو ہوكر اور برسول منتظر رہ كراس قدر كزورى دكھاتے ہيں جوصرح دليل كذب ہے حوالہ ندكور بيس آ مے چل كر كہتے ہيں كہ:

''اس کی مثال ایس ہے کہ مثلاً کوئی شریرائنفس ان تین ہزار مجوات کا بھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نجھ بھی ہے تعلیور میں آئے اور حدیبیری چیش کوئی کو ہاربار ذکر کرے کہ وہ وقت انداز کردہ پر پورمی نہ ہوئی۔''

عبارت ذیر خط حضرت رسالت ماب سیکی پی ایسا کھلا کھلا محلہ اور تا پاک الزام ہے۔ جو قادیا نی نئی کا ذب کے منہ سے بی نکل سکتا ہے۔ ورند آنخ ضرب سیکی نے کوئی پیش کوئی بیٹید وقت نہیں فرمائی۔ جواپنے وقت پر پوری نہ ہوئی ہو۔ چونکہ اس الزام دیے میں مرز اقادیا نی نے بدی چالاکی اور بے باکی سے اپنے ایمان کا فمونہ دکھایا ہے۔ اس لئے اصل قصہ ذراوضا حت سے درج کیا جاتا ہے۔ تاکہ تا قرین حضرت نی کیا تھیا کی کا صدق اور مرز اقادیا نی کا کذب بخوبی دکھر لیس۔ ذیقعده ۲ ه ش جناب رسالت بآب الله نے عمره کا اراده فرمایا۔ اس وقت کم حکرمہ ایمی کفار کے بی زیر قبیل ایمی کفار کما سینے فی بی خیال ہے کہ کا دار عرد کرنے والے کوئیل دو کتے تھے اور عرد اور کی اور رجب کے میپیوں میں لڑائی کوئع جانتے تھے۔ آپ عمره کے کتا تھر ہوئے۔

صدید پہنچ کر یا روائل سے قبل آپ نے خواب دیکھا کہ ہم معدتمام اسحاب کے بلا خوف و خطر کہ معظمہ جس روائل ہوئے ہیں اور ارکان مج اور کے ہیں بہآپ کے کا خواب کوئی البا بی ہیں گوئی نہیں نداس میں کوئی وقت مقرر کیا گیا ہے۔ یہ خواب آپ مالک نے خواب کوئی البا بی ہیں گوئی نہیں نداس میں کوئی وقت مقرر کیا گیا ہے۔ یہ خواب آپ مالک الم کے خواب ہے ہوتے ہیں۔ اس لئے بعض اصحاب کو یقین ہوا کہ ہم ای سال جج کریں گے۔ یہ خیال نہیں رہا کہ صورت ہیں۔ اس لئے بعض اصحاب کو یقین ہوا کہ ہم ای سال جج کریں گے۔ یہ خیال نہیں رہا کہ ساتھ اس پرصلے ہوگئی ۔ کہ اس سال اندھا کیں۔ آئندہ سال عرو کریں۔ جب حضو مال گئے نے مدیب ساتھ اس پرصلے ہوگئی ۔ کہ اس سال ندھا کیں۔ آئندہ سال عرو کریں۔ جب حضو مال گئے ہوئی ۔ کہ اس سال ندھا کیں۔ آئندہ سال عرو کریا ہی کہا تھا کہ ای سال ہم واضل ہوں سالت ما بہ گئی اللہ کہ خانہ کہ ہم واضل ہوں اور اسالت ما بہ گئی اللہ کہ خانہ کہ ہم واضل ہوں اور اور اس کے اندو خواب کا خیرور دور کے ۔ یعنی ہما راخل ہوگ اور خواب کا ظہور ہوا ۔ خوش دوسال کے اندروہ خواب یا ہیں۔ ہوگی اور نہا یہ کہ اللہ بعد رفح کہ مولی اور نہا یہ کہ اللہ بال میں اس خواب کا ظہور ہوا ۔ خوش دوسال کے اندروہ خواب یا ہیں۔ ہوگی کا ور نہا یہ کہ اللہ طور سے اس کی صدافت کا ظہور ہوا ۔ غرض دوسال کے اندروہ خواب یا ہیں۔ ہوگی کا مل طور سے ہور کی اللہ طور سے ہوگی کا مل طور سے ہور کی کا ور خواب یا طور سے ہوگی کا مل طور سے ہور کی کہ گئے۔

یہاں سے بتانا بھی ضروری ہے کہ الا ھیں حضرت رسالت مآب اللہ نے عمرہ کا ارادہ اس خواب کی بناء پر کیا تھا اس کا حقوق اور کھا رکھ کا حالت کا معلوم کرنا اس کا مقصود تھا۔

کا مل تحقیق اس امر کی شہادت و بتی ہے۔ کہ عمرہ کرنے کا خیال اس سفر کا باعث ہوا تھا۔ کیونکہ کسی روایت ہے کہ حدید بیر بیری تھی کے کہ حدید بیری تھی کر دوایت ہوتا۔ کہ خواب کا دیکھنا موجب سفر ہوا تھی روایت تو بھی ہے کہ حدید بیری تھی کہ محتور انو مقالے نے وہ خواب و یکھنا تھا۔ اس کی صحت بلی اظراوی کے اور بااختیار نا تعلین کے ہر طرح ما بت ہوتی ہے۔ اس کے راوی مجابد ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس کے رومی و رشید اور نہا ہوت کو اکثر مفسرین اور محدثین نے نقل کیا ہے۔ تغییر درمنثور میں اس روایت کو اکثر مفسرین اور میں اس کے راوی کیا گیا ہے کہ:

عن مجاهد قال ارى رسول الله مَيْنَا مَهُ عَالِمٌ كَبَرَ بِي كه رسول الشَّعَلَيْ مَديبي عَن وهو بالحديبية انه يدخل مكة هوو تشريف فرما تح كراً سِنَكُ في فواب ديكما اصحاب له اصحاب المحتفظة اوراً ب كراستان الغ (درمنثور ج١٠ كراستانية اوراً ب كراسية فوف من ٨٠)

عسلى هدذا تسفسيس جامع البيان طبرى - فتح البارى يحده القارى اورادشاد السارى مين بعي اسى طرح به يريخواب حديديدين ويكعا كيار

الساری میں بی اس طرح ہے کہ بیتواب حدیدیہ ہیں دیا سالیا۔ جس روایت میں مدید شریف میں اس خواب کا دیکھا جانا بیان کیا گیا ہے وہ ضعیف ہاوراس سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضور انو ملک نے یہ سفراس خواب کی وجہ سے اختیار فرمایا۔

بہرحال اس بیان سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کا حضور رسالت ما بسکالی پر بیا الزام کہ حدیبید والی پیش کوئی وقت اندازہ کردہ پر پوری نہ ہوئی تحض غلط اور جموث ہے اور بقول مرزا قادیانی کوئی شریرائنس ہی ایسا کہ سکتا ہے اور بیچھوٹ مرزا قادیانی نے تحض اپنی جموئی پیش کوئیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے تراشا ہے۔ آخیر میں قرآن شریف سے بھی اس خواب کی صدافت ظاہر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ''لقد حسدق الله رسوله الروپا بالحق (الفتم:۲۷) ''

اب دیکھے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول اللہ کے خواب کوتا کید کے ساتھ سپا بیان فرماتا ہے۔ اور مرزا قادیانی رسول اللہ اللہ کا استحد میں اللہ میں خواب رسالت کی نسبت مرزا قادیانی کا یہ کہنا۔ کہ حدید بیدوالی پیش کوئی وقت انداز کردہ پر پوری نہیں جوئی۔ س قدر جسارت اور بے ایمانی کی بات ہے۔

مرزا قادیانی نے اپنا جموت پھیلانے کے لئے آسانی کابوں کو بھی خالی نمیں رکھا۔ چنانچداس کتاب میں بائیل اور قرآن کریم کے متعلق مرزا قادیانی کے دوجیوٹ بیان کئے گئے ہیں۔

اس واقتدكونه صرف ضرورة الامام بيس بلكه (ازاله ادبام ١٢٩، فزائن جسم ٣٣٩) يش بھی اس طرح لکھا ہے اور اس سے بدابت کرنا جاہا ہے کدانبیاء علیم السلام کو بھی جمو فے الہام ہوجاتے تھے۔ (معاذ اللہ عنبا) اگر نبیوں کو بھی شیطانی الہام ہوتے اور ان کی پیش کو ئیال اس طرح غلط تكلتيں \_ جيسا كەمرزا قاديانى كى پيش كوئيال عموماً غلط تكليں تو پھرنبيوں اور رمالوں اور یا تڈوں میں کیا فرق رہا۔

لیمن ناظرین! مرزا قادیانی کےاس بیان میںصدافت کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ میکھش دھو کہ ہے اور صرف یہ ایک واقعہ ہی مرزا قادیانی کے کذب کی صریح دلیل ہے اورا گرمرزائی خوف خدا کو دنظرر کھ کراس پرخور کریں۔ تو فور اان سے الگ موجا کیں اور ان کی تعلیم کو خیر باد کہد یں۔ مرزا قادیانی نے محض بائبل میں لکھا ہے۔تحریر کردیا۔ ورنہ کوئی حوالہ نہیں دیا اور جموٹ لکھنے کے لئے یہی عادت بھی کر قرآن میں بول لکھا ہے۔ حدیث میں بول آیا ہے۔

بائبل سے ایسا ظاہر ہوتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ! لکھ دیا کرتے تھے۔ ور نداصل واقعہ دیکھر کور أال كاحجوث ظاهر موجاتا

اب بائبل میں اس واقعہ کو تلاش کیا جاوے تو کتاب سلاطین اول باب ۱۶ تا ۲۱ میں اس طرح ہے کھھا ہے کہ بیہ مہم سوخف بعل بت کے پجاری تھے۔ بادشاہ وقت کوجوبعل پرست تھاکسی وشن سے مقابلہ پیش آیا۔اس نے ان بیوں سے دریافت کیا تو انہوں نے پیش کوئی کردی کہواس وشمن پر فتے یاب ہوگا۔ ان کے مقابلہ میں ایک بچا نبی بھی اس زمانہ میں موجو وتھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ ے خبریا کراس بادشاہ سے کہا کہ و فکست کھا کر ماراجائے گا۔ چنانچدایا ہی موا جیسا کہاس حقانی نی نے کہا تھا اور ان چار سود ۲۰۰ بجار ہوں کا قول غلد لکلا۔ جس کومرز ا قادیانی ۵۰۰ نبیوں کا البام بتاتے ہیں۔ ہاں اگر مرزا قادیانی اپی تبوت کاسلسلہ بھی ان میم نبیوں کے ساتھ طلتے ہیں توہم بھی اس کی تقدیق کرتے ہیں۔

البامات

أنيت منى بمنزلة توحيدي وتفريدي فحان ان تعان وتعرف بين (برابین احدید حدسوم ۹ ۴۸، فزائن ج اص ۵۸۱)

ترجمہ: وہ مجھ سے بمزلہ میری توحید وتفرید کے ہے۔ سووہ وقت آ میا جو تیری مدد کی جائے اور تھے کولو کول میں مشہور کیا جائے گا۔

| "ورون يعد م موج وكما تامون:" الا أن نسصر الله قريب" في شايل                       | r         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ن ول يو كونو امرت سر- "                                                           | مقياس     |
| (براين احديدهم چهارم ص ٢٩٩ حاشيددرجاشي نبرس بزوائن ج اص ٥٥٩)                      |           |
| " آگی <i>ایم کورل</i> " هذا شاهد نزاع"                                            | <b>.۳</b> |
| (برابين احديد عد چهارم ١٤٢٥ عاشيددر حاشي نبر١٣ ، فزائن ج١٩٥٥)                     |           |
| '' آج حاجی ار باب محمد کشکرخال کے قرابتی کاروپیآ تاہے۔''                          | ۳۲        |
| (برابن اجربيدهد چهارم ٢٥٢ عاشيدرها شيمبر١٦ بزائن جام ٥٧٥)                         |           |
| "ارس المماه صبح كوفت بيدارى عى من جهلم سروانه بون كى اطلاع دى                     | ۵         |
| (برابين احديدهد چهارم ٥٥ ١٢ عاشيدد رحاشي نبرا، فراك جام ٥٧٤)                      | منی۔''    |
| "آئی لویو (I love you) شرخ سے محبت کرتا ہوں۔"                                     | 1         |
| (براین احدیدم، ۱۸۰ ماشددر ماشد، فزائن جاص ۵۷)                                     |           |
| "آئی ایم دو یو (l am with you) میں تبہارے ساتھ ہول۔"                              | r         |
| (براین احدیدم، ۱۸۸ ماشددر حاشد نزائن جام ۱۵۱)                                     |           |
| "آئی شیل میلپ یو (I shell help you) شن تبهاری مدوکرون گا-"                        | ۳۳        |
| (براین احمدیم، ۱۸۸ ماشددر حاشد ، فزائن جام اید)                                   |           |
| " " آئی کین وہٹ آئی ول ڈو (l can what I will do) میں کرسکتا ہوں جو                | ۳۰        |
| " (براین احدید ماشیده ۲۸ برد این جام ۲۷)                                          | حا ہوں گا |
| نوث: (ان الهامات ١٥١١ كزول كوفت) "الكيابيالجيدا ورتلفط معلوم جواكه                | . •       |
| انکریزے۔ کہ جوسر پر کھڑ اہوا ہول رہا ہوا در باوجود پر دہشت ہونے کے پھر بھی اس میں | محوياايك  |
| يتى جى بےروح كومنى كرنے سے پہلے ہى ايك تىلى اور تشى لماق تى -"                    | ایک لذر   |
| (برابین احدبیدهد چهارم ص ۴۸۰ حاشیددرجاشینمسر۱۴۰ تن ۱۳۵ م ۵۷۳)                     | _         |
| "وی کین وجٹ وی ول ڈو (We can what we will do) ہم کر سکتے                          | ······    |
| <b>سے</b> " کی اور                            | ين جوجا   |
| "در از ماکی اینتمی (This is my enemy) پیمیراوشمن ہے۔"                             | ٧٩        |
| (براین احدیدهدچهارم ص ۱۸۸ عاشیدورجاشی نمرسه، فرائن ج اص ۲۵۱)                      |           |

" آنی ایم بائی عیسی (I am by Isa) میں عیسیٰ کے ساتھ موں۔"

| (برابین احمد بیدهد چهارم ص ۱۸۸ حاشید درحاشیه تمبر ۱۳ و ژنائن جام ۵۷ س                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸ "لین آئی ایم یکی (Yes I am happy) ترجمہ الہامی۔ بال میں خوش                             |
| مول_" (رابین احریص ۱۳۸۳ فرائن جام ۵۵۵)                                                    |
| ۹ ''لانَفْآف بين (Life of pain) زندگی د کھی۔''                                            |
| (براین الدریدصد چهادم ۱۸۸۳ حاشددر چاشینمرس فراک جا الم                                    |
| ا (Gd is coming by الله برآ رمى بى از دد يونوكل الميمى)                                   |
| his Army, he is with you to kill enemy) خدائے تعالی دلاکل اور                             |
| برابین کالفکر لے کر چلا آتا ہے۔ وہ دعمن کومغلوب اور ہلاک کرنے کے لئے تبہارے ساتھ ہے۔''    |
| (براین احمد به حصد چهادم ص ۱۸۸ حاشید درحاشیه نمبر ۳۱ نین ج اص ۲۵۵)                        |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                     |
| مبارک کیا گیاہ اور خدانے تھے میں برکت رکھی ہے۔ وہ حقانی طور پر رکھی ہے)                   |
| (برامین احمد بیعاشیددرجاشید ۲۸ مفرائن ج اص ۵۵۹)                                           |
| ١١ "شانك عجيب واجرك قريب "(تيرى شان عجيب إورتيرابدليزديك                                  |
| ع) (براین احمد به ماشید ۱۸۸ ، فران جام ۵۷۹)                                               |
| ١٣٠٠٠٠٠ ''اني راض منك اني رافعك الي. الارض والسمآء معك كما هو                             |
| معى "(مِس تجهد براضي مول ميس تخفي الي طرف الحالف والامول رزمين اورآسان تيرك               |
| ساتھ ہیں۔ جیسے دہ میرے ساتھ ہیں۔ حوکا خمیر واحد بتاویل ما فسی السموت والارض ہے۔           |
| ان كلمات كاحاصل مطلب تلطفات اور بركات البيه بين جوحضرت خير الرسل كي متابعت كى بركت        |
| سے ہرایک کامل موس کے شامل حال ہوجاتی ہے اور حقیقی طور پر مصداق ان سب عنایات کا            |
| آ تخضرت ملكة بي اور دوسر عسب طفيلي بي اوراس بات كو برجكه ياور كهنا جائي كه برايك مدح      |
| وٹناء جو کس موس کے الہامات میں کی جائے۔وہ حقیقی طور پر آنخضرت علیقید کی مدح ہوتی ہے اوروہ |
| موس بقدرا بی متابعت کے اس مرح سے حصر حاصل کرتا ہے اور وہ بھی محض خدائے تعالیٰ کے          |
| لطف واحسان سے نہ کسی اپنی لیافت اورخو بی ہے۔ پھر بعداس کے فریایا:                         |
| السس "انت وجيه في حضرتي اخترتك لنفسي "راتويرى درگاه من وجيه                               |
| ے۔ میں نے مختمے اپنے لئے اختیار کیا ) (براہن احمد میں ۱۳۸۷ تاویم برخزائن جامی ۱۹۵۹ تاریک) |

"انا انزلناه قريباً من القاديان بالحق انزلناه وبالحق نزل صدق الله وصدق رسوله وكمان امر الله مفعولا" بم في النشانول اورع تبات كواور نيز اس المهام برازمعارف وحقائق كوقاديان كرقريب اتاراب اورضرورت حقد كرساتهوا تاراب اور بضر ورت حقداترا ہے۔خدااوراس کے رسول نے خبر دی تھی کہ جوابیے وقت پر بوری ہوئی اور (پراین احمد پیم ۴۹۸ بزائن ج اس۵۹۳) جو کھ خدانے جا ہاتھادہ ہونا ہی تھا۔ "هوالذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کیله " بهآیت جسمانی ادر سیاست مکلی کے طور بر حضرت سیح کے حق میں پیش کوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ و یا گیا ہے وہ غلبہ سے کے ذریعیہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں مے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور (پراین احدیم ۴۹۸ بخزائن جام ۵۹۳) اقطار مس تعميل جائے گا۔ آئی لو بو\_آئی شیل مو بولارج پارٹی آف اسلام۔ I love you. I shell .give you a large party of Islam مِس تِحْد ہے محبت کرتا ہوں۔ میں تم کو (براین احمدیش ۲۵۵، فزائن جام ۱۲۲) ایک بوی جماعت اسلام کی دول گا۔ "يا عيسى انى متوه ك ورافعك الى وجاعل الذين اتبعو فوق الـذين كفرو الى يوم القيمة ثلة من الاولين وثلة من الاخرين ''-(الصيلى ش تجے وفات دول گا اورا بی طرف اٹھاؤں گا اور تیرے تابعین کومکروں پر قیامت تک غلبہ بخشوں گا۔ پہلوں میں سے بھی ایک گروہ ہاور پچپلوں میں سے بھی ایک گردہ ہے )اس جگھیلی کے (پراین احدیش ۲۵۵، ۱۵۵، فزائن ج اص ۲۲، ۱۲۵) نام ہے بھی بھی عاجز مراد ہے۔ ١٩..... من إلى حيكار وكهاؤل كالى قدرت نمائى عية تحكوا فعاؤل كارونيا من اليك نذيراً باير و نیانے اس کو تبول نہ کیالیکن خداا ہے تبول کرےگا اور بڑے زورآ ورحملوں ہے اس کی سیائی ظاہر كركاً-"الفتنة ههنا فاصبر كما صبر اولو العزم"-(المجدايك فتديم (גוויטובת מש 200 ז ב 20 הלול הוש מדר ש מדר) اولوالعزم نبيوں كى طرح صبركر) "فلما تجليّ ربه للجبل جعله دكا "(جب فدا مشكلات كي بماثر يكل كرے كا توانيس ياش ياش كردے كا) (برائين احمديم ١٥٥١ د ١١٥٥ فرائن جام ١٩٥٠ ١ ١٩٥١) (ازاره او مام ۱۳۵ بزائن جسم ۴۳۰) ير لكية بير مير مدق يا كذب آزماني کے لئے میری پیش کوئیاں بی کافی ہیں۔

۲..... (اربعین نبر ۳ م ۲۵، فزائن ج ۱ می ۱۳ ماشیه) پر کلسته بین: "اگر فابت موکه میری سو بیش گوئی میں سے ایک بھی جھوٹی لکی تو میں اقر ارکروں گا کہ میں کا ذب موں۔ حضرات! مرزا قادیانی نے جب خودی ماریسا سنے فیصلہ کی ایک آسان می صورت

عفرات بمراه ادیاں جب مودی کے جب ودی ہارے ساتھ میں مدرات میں میں اور انہی کے پیش کردہ''معیار اور اپنا قوی پہلور کھ دیا ہے تو ہم مرزا قادیانی کو آئیں کے پہندیدہ اور انہی کے پیش کردہ''معیار صداقت'' کےمطابق پر کھ لیے ہیں۔ تا کہ قادیانی امت پر اتمام جمت ہوسکے۔

ا ...... مرزا قادیانی نے امرتسر شیر میں ایک عیسائی یا دری عبداللہ آتھ ہے مباحث کیا ج۲۲ مرکن اللہ آتھ ہے مباحث کیا ج۲۲ مرکن اللہ ۱۸۹۳ میں اسلاماء سے شروع ہو۔ ۵؍ جون ۱۸۹۳ء کی برحلاء کو بیال خوال کے ۱۸۹۳ء کو دس نے کر تھیں منٹ پروے کر مباحثہ کو بیال ختم کرویا کہ: ''آج رات مجھ پر کھلا ہے کہ عبداللہ آتھ آج کی تاریخ ہے پندرہ ماہ کے اندرا ندر مرجائے گا۔ اگروہ پندرہ ماہ کے اندرا ندر ند مرے۔'' تو مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

ا ..... " مجھے دلیل کیا جائے۔"

٢.....٢ "روسياه كياجائے"

سى " " مىر ي كلى مين رسا ۋالا جائے "

م ..... "مجهو معانى وياجائے."

۵..... "زمین وآسان ش جائیں پراس (خدا) کی باتیں نظیس گی۔"

( دیکموجنگ مقدر ص ۱۲۰،۱۲۱ بنز ائن ج۲ص ۲۹۳ )

حضرات! اب مرزا قادیانی کی تحریر کے مطابق پادری عبداللہ اتھم کی موت کا آخری
دن در تبر ۱۹ ۱۹ مقار مرزا قادیانی خوداور آپ کی المیہ صاحبہ ادر مریدین کا ایک جم غیر پندرہ ماہ
کے دوران نہایت تضرع اورا بہال سے دعاؤں میں معروف رہے کہ آتھم مرجائے لیکن عبداللہ
آتھم نے پندرہ ماہ کے دوران ندم رتا تھا ندم را جب آتھم کی میعاد میں ایک دن باقی رہ گیا تو مرزا
قادیاتی کے دوخاص مرید عبداللہ سنوری اور حامظی ساری رات چنے کے دانوں پر دکھنے پڑھتے
درجہ کی میدودوں صاحبان وہ وانے اٹھا کر قادیان کے شال کی جانب ایک غیر آباد کنویں میں
دل اللہ دی جاس ایک ایور ایور اسے خیر آباد کنویں میں
دال آئے۔
درال آئے۔

جس کا مطلب بیقا کہ مرزا قادیانی کے چنوں پر دفیفہ پڑھنے ہے تھتم مرجائے گا۔ ۵رتمبرکو جوکہ مرزا قادیانی کی تحریر کے مطابق آتھم کی زندگی کا آخری دن تھا اس دن بھی مرزا قادیانی نے فرمایا کہ آج سورج غروب نہیں ہوگا کہ آتھم مرجائے گا۔لیکن مرزا قادیانی کی پیش گوئی۔ دعاؤں اور وظائف ہے آتھم ندمرنا تھاندمرا۔ بلکہ مرزا قادیانی کی مقرر کردہ میعاد ہے قریباً دوسال بعد ۲۷ جولائی ۱۸۹۱ء کواپنی طبق موت مرالیکن مرزا قادیانی کی پیش گوئی جموثی طابت ہوئی۔

بری بیست بری بیست مرزا قادیانی کوا ۱۸۸۱ عش ایک "الهام" بواتفا" بیک و شیب " اس الهام کی تشری کراده مرزا قادیانی اپنی کتاب (تریاق القلوب سے ۱۸۳۰ خزائن ۱۵۳۰ مرزا قادیانی اپنی کتاب (تریاق القلوب سے ۱۳۵۰ مرزا قادیانی کی اوردوسری بیوه کواری سے متعلق جو الهام کا حصد ہے وہ پورا ہوگیا اور بیوه کے الهام کا انتظار ہے۔ مزید تاکید کے لئے مرزا قادیانی (ضیرانجام آئم سے مسا، نزائن جااس ۱۹۸۸) پر تھے ہیں کہ مقدر یول ہے کہ: "میری پہلے شادی الک کواری عورت ہے کہ: "میری پہلے شادی الک کواری عورت ہے ہی گھرا کیک بیوه ہے۔"

ہم قادیانی امت ہے صرف بیسوال کرتے ہیں کہ وہ کون کی الی عورت ہیوہ تھی جس ہے مرزا قادیانی کا کمی حورت ہیوہ تھی جس ہے مرزا قادیانی کا نکاح ان کے ''الہام'' کے مطابق ہوا اور اس ہیوہ عورت کے خاد تد کا نام کیا تھا اور وہ کب فوت ہوا اور ہیوہ عورت مرزا قاویانی کی زوجیت میں کب آئی؟ قادیانی امت کا جوفرد بھی الی نشاندی کردے اس کویا چے صورو پیانعام دیا جائے گا۔

ہمارادموئی پیہے کے مرزا قادیانی کاان کی زندگی میں کئی بھی بیوہ عورت سے نکاح ہوا پینمیں مرزا قادیانی کی پہنچش کوئی بھی خلاقا ہے ہوئی۔

سسس ۲۰ رفروری ۱۸۸۱ و کورزا قادیانی نے ایک پیش کوئی کا اشتہار دیا کہ: ''خداوند کریم نے مجھے بشارت دے کرکہا ہے کہ خواتین مبار کہ سے جن میں تو بعض کواس اشتہار کے بعد پائے گا تیری نسل بہت ہوگی۔'' تیری نسل بہت ہوگی۔''

اس کے بعد مرزا قادیانی نے ایک دوسرے اشتہار واجب الاظہار میں لکھا ہے کہ اس عاجز نے اشتہارہ اوجب الاظہار میں لکھا ہے کہ اس نے عاجز نے اشتہارہ کا مرف ہے بیان کی تھی کہ اس نے مجھے بشارت دے کرکہا کہ بعض باہر کت عورش اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیس گی ادران سے اولاد پیدا ہوگی۔'' ادران سے اولاد پیدا ہوگی۔''

لیکن ۱۸۸۱ء یااس کے بعد مرزا قادیانی کا بہت می عورتوں سے نکاح ہونا تو کجا کسی' ایک عورت سے بھی نکاح نہ ہوا۔اگر ہوا ہوتو قادیانی امت کا کوئی فرداس عورت کا نام بتانے کی جرأت کرے۔ جواس اشتہار کے بعدان کی ہاں بنی ہو۔ ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ مرزا قادیا نی کی بہیٹ کوئی بھی غلط فابت ہوئی۔ ثبوت حيات مسيح عليه السلام از احاديث نبويه

﴾ معنى من الرجال كانه من رجال شنوه قورايت عيسى ابن مريم فاذا موسى ضرب من الرجال كانه من رجال شنوه قورايت عيسى ابن مريم فاذا اقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود "

(رواه مسلم منتول ازمككوة باب يدأ أكلل الفصل الاول بص ٥٠٨)

حضرت جابرآ تخضرت ملائق سے دوایت کرتے ہیں کہ حضوت اللہ نے فرمایا کہ معراح کی رات انبیا ملک ہے سے موک علیہ السلام تو دیلے پہلے سے کو یہ تعلیہ شنوہ کے مردول سے مطوم ہوا کہ میں اور عیدی علیہ السلام مشابہ سے ساتھ عودہ بن مسعود کے ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عیدی بن مریم علیہ السلام رسول اللہ جے اللہ تھائی نے آسان پراٹھالیا ہوا ہے۔ حضرت عودہ بن مسعود ہے۔ شابہ ہیں اسے محوظ رکھ کردوسری حدیث طاعتہ ہو۔

دوسری صدیت ..... ای مسلم شریف مین حضرت عبدالله بن عمر سدوایت ہے کہ آنخضرت نے فرمایا کہ نظے گا دجال کی رہے گا ( زادی صدیث کہتا ہے ) جمیں جا اتا ہوں میں کہ چالیس کے لفظ سے سال مراد ہے یا مہنے یا دان۔ فرمایا آنخضرت کا نفیق نے ' فید عدت الله عیسی ابن میں ما کانه عروة بن مسعود فیطلبه فیهلکم ''۔ کی پیمیج گا الله تعالی عیل این مریم کو گویا وہ عروہ بن مسعود ہے ہی وہ ڈھونٹریں کے دجال کو ۔ کی بلاک کریں سے اس کو این مریم کو گویا وہ عروہ بن مسعود ہے ہی وہ ڈھونٹریں کے دجال کو ۔ کی بلاک کریں سے اس کو ۔ (مکنو می سمال سالت میں اس کے اس کو ۔ (مکنو می سالم، باب التقوم الساحة)

کہلی صدیدہ ۔ بہش میں این مریم کوآسان پر دیکھا دوسری بیں اس کا نزول بتایا کس ثابت ہوا کہ دی حضرت کی این مریم رسول اللہ تشریف لائیں گئے نہ کہ کوئی دیہاتی مولود۔ تیسری صدیث ...... ہم ثبوت حیات میں از قرآن میں بایت ثابت کرآئے ہیں کہ آنخضرت میں گئے۔ سے پہلے تمام انہیاء کے لئے از وارج واولا دمقدرتی حالا تکہ حضرت کی گئی نہ یوئ تی نہ اولا و جیسا کہ مرزا قادیانی کے بھی اس پردستھا ہیں کہی لازی ہے کہ تی دوبارہ آئیں۔ آکر شادی کریں۔ اس امرکی تائیداس صدیث ہے ہوتی ہے۔

''حفرت ابوابوٹ سے مروی ہے کہ آخضرت اللہ نے فرمایا انبیاء کی چارسنتیں مشتر کہ ہیں:اسسحیاء ۲۔۔۔۔۔فتند کرنا۔۳۔۔۔۔خوشبولگانی اور مسواک کرنی ۲۔۔۔۔۔والزکاح۔ (ترندی مفلو قاب الواک ص۳۳) چنانچ حضرت من عليدالله ابن عمر قال قال رسول الله عنيل ينزل عيسى اثبات فرماياك الله عنيل ينزل عيسى اثبات فرماياك الده من عبدالله ابن عمر قال قال رسول الله عنيل ينزل عيسى ابن مريم الله الارض فيتزوج ويولده ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيد فن معى في قبرى (مشكوة ص ٤٨٠) "عبدالله بن عراكم بين تضرت الله فيد فن معى في قبرى (مشكوة ص ٤٨٠) "عبدالله بن عراكم بين تضرت الله في قبرى المنازل على الله بن عبد في الله بن عرائل الله بن عرائل الله بن عرائل الله بن عرائل الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن عرائل الله بن عرائل الله بن ال

حضرت عیسی علی السلام کی قبر آنخضرت الله سیاسی ہوگی اس لئے بد کہنا درست ہے کہ وہ میری قبر میں فون ہوں گے۔ حضرت الوبکر اللہ وہ میری قبر میں فون ہوں گے۔ اس کی مثال مرزا قادیانی کی تحریر میں بھی ہے۔ حضرت الوبکر وعمری قبر سے الله کے ساتھ ہیں ان کے متعلق مرزا قادیانی کلھتے ہیں: ''ان کو بیمر تبدالم کر انخضرت الله ہے۔ ایسے المحق ہوکر وفن کے کے کہ کو یا ایک ہی قبر ہے۔'

( نزول اکسی ص ۲۷، نزائن ج ۱۸ ص ۳۲۵)

جومطلب ومراداس تحریری ہے وی آنخفرت اللہ کی ہے فقرہ یدف ن معی فی قب سے مطالب ومراداس تحریری ہے وی آنخفرت اللہ کی ہے فقرہ یدف ن معی فی قب سے دی کے اسلی معنی یہ ہیں کہ وہ (عیسی علیه السلام) میرے ماتھا کی دو ضرات عربی ادب سے دوق رکھتے ہیں ان کومعلوم ہے کہ 'فسسی ''سے مراد کھی قرب بھی ہوتا ہے جیسے بورك من فی الغار (نمل: ۸) یعنی موکی علیه السلام پر برکت نازل کی محق میں کہ جوآگ کے قریب تھے ندکھ اندر۔

مرزا قادیانی بھی اس معنی کی تا ئیر کرتے ہیں اور کھتے ہیں 'اس مدیث کے معنی ظاہر پر ہی عمل کریں تو ممکن ہے کہ کوئی مثمل سے ایسا بھی آجائے جو آنخضرت کا لئے کے روضہ کے پاس مدفون ہو۔ (ازالداد مام میں مجزائن جسم ۲۵۲)

اییا تی (مکلوۃ نشائل سید الرسلین فسل دانی ص ۱۵) یس حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا۔ تو رات میں آخضرت علیہ کی صفت میں بیم وقوم ہے کہ عیسسی ایسن مریم میں یدفنن صعب قال ابو مودود قد بقی فی البیت موضع قبر ''عیسیٰ آخضرت کے ساتھ دفون ہوں کے۔ ابومودودراوی مدیث بوسلی و فضل کے دید بر شیف میں سے متے فرماتے ہیں کہ آخضرت کی کے جرے میں ابھی ایک قبری جگہ باتی ہے، یونمی میں سے متے فرماتے ہیں کہ آخضرت کی تھا۔ ان من اہل الکتب بروایت طبرانی ابن عسا کر تاریخ

بخاری معزرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ معزت سے آخضرت اللے کے جرو میں وفن مول کے اوران کی قبر چھی ہوگ ۔ فیک

ان احادیث سیحد سے طاہر ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں جوز مین پر اتریں کے چالیس سال گزار کر پھروفات پائیس کے اور چرہ نوبید میں مدفون ہوں گے۔ بیروایت بالکل صیح ہے چنانچے مرزا قادیانی نے بھی مانا ہے بلکہ نکاح محمدی تیکم کے لئے اوراڑ کے بشر کے حق میں اسے دلیل قرار دیا ہے۔

( ملاحظه وحاشیه میمدانجام آنتم م ۵۳ ، خزائن ج ااص ۱۳۳۵ ، حاشیه کشی نوح م ۱۵ ، خزائن ج ۱۹ ص ۱۷) امام ابوحنیفید و احمد بری منبل گ

فدکورہ بالا ائمہ کرام کے متعلق بھی بلا ثبوت افترا کیا ہے کہ بیسب اس مسئلہ میں خاموش تصالبذا وفات مستح کے قائل تھے۔

الجواب: "نزول عيسى عليه السلام من السماه ..... حق كائن" (شرح فقد كبرص ١٣٦١)

۲ امام احمد بن طنبل کی مستدیی تو بیسیوں احادیث حیات مسیح کی موجود ہیں۔ للبذا ان کو قائل وفات گردان نا انتہائی ڈھٹائی ہے۔

مرزا قادیانی کے اخلاق

" آپ کا بیڈیال کہ گویا بیعا جزیرا بین احمد بیکی فروخت میں دن بزاررو پیلوگوں سے

الرخرو بردکر گیا ہے۔ بیاس شیطان نے آپ کو بیق دیا ہے جو ہروفت آپ کی ساتھ دہتا ہے۔

آپ کو کیوں کر معلوم ہوگیا کہ میری نیت میں برابین کا طبع کرنائیس۔ اگر برابین طبع ہوکرشا گئع ہوگی تو کیاس دن شرم کا تقاضا نہیں ہوگا۔ آپ غرق ہوجا ئیں۔ ہر یک در پر نطنی پر پری نہیں ہو گئی اور سے اللہ کے اور بہت سا اور میں نے تو اشتہار بھی وے دیا تھا کہ ہر یک متعجل اپنا روپیدوا پس لے سکتا ہے اور بہت سا روپیدوا پس کے مواج ہوگی کر دیا۔ قرآن کر یم جس کی طاق اللہ کو بہت ضرورت تھی اور جولوں محفوظ میں قدیم سے جمع تھا تیس سال میں نازل ہوا اور آپ جیسے برظام بی کے مارے ہوئے اعتراض کرتے رہے کے مواج نائیں میں مارے ہوئے اعتراض کرتے رہے کہ لولا خزل علیہ القرآن جملة واحدة (آئینہ کالات اسلام ص۲۰۳، فرائن جھس موجود ہوئے کا دعو کی مشتہر کیا ہے اس دن سے آپ کی کوئی تھر کوئی تھر کوئی تھر کیا گئی سے اس دن سے آپ کے موٹ سے خالی نہیں۔ "

اقول ..... اے فیخ نامہ سیاہ۔ اس دروغ بے فروغ کے جواب میں کمیا کہوں ادر کیا تھوں۔ خدائے تعالی تھوکآ پ ہی جواب دیوے کہ اب فو حد سینے بڑھ گیا ہے۔ اے برقسمت انسان تو ان بہتا نوں کے ساتھ کب بنک جو گیا ہے۔ اے برقسمت انسان تو ان بہتا نوں کے ساتھ کب بنک جو گار ہے موت سے بچتار ہے گا۔ اگر بچھوک تو نے باکس نے ناپیائی سے دروغ گو سجھا۔ تو ہے بچھ ٹی بات نیس آپ کے ہم خصلت ایوجہل اور ایولہ بہبی خدا تعالی سے نی صادق کو کذاب جانے تھے۔ انسان جب فرط تعصب سے اندھا ہوجا تا ہے قوصادق کی ہرایک بات اس کو کذب بی معلوم ہوتی ہے۔ کین خدا نے تعالی صادق کا نے بات اس کو کذب بی معلوم ہوتی ہے۔ کین خدا نے تعالی صادق کا نے بات اس کو کذب بی معلوم ہوتی ہے۔ لکین خدا نے تعالی صادق کا نے کہ کر کے انواع اتبام اورا کا ذیب کا اشتہارہ یا۔ اللہ مع الدین ھم محسنون '' (آئینہ کالات اسلام سے ۱۳۰۰ء میں بھرتائن جو میں ایسا)

اقول ..... بیسب آپ کے دروخ بے فروغ ہیں جو یہ باعث تقاضائے فطرت بے افتیار آپ کے مند سے نگل رہ جیں۔ ورنہ جولوگ میری اور آپ کی تحریوں کو فور سے دیکھتے ہیں وہ خود فیصلہ کرسکتے ہیں کہ آیا اتہام اور کذب اور گریز اس عاجز کا خاصد ہے یا خود آپ بی کا ۔ چالا کی کی با تیں اگر آپ نہ کریں تو اور کون کرے۔ ایک تو قانون کو فی ہوئے دوسرے چار حرف پڑھنے کا دہاغ میں کیڑا ہے۔ محرخوب یا در کھووہ دن آتا ہے کہ خود خداوند تعالی ظاہر کردے گا کہ ہم دونوں ہیں سے کون کا ذب اور مفتر اور خدا تعالی کی نظر ہیں ذہیل ورسوا ہے اور کس کی خدائد کریم آسانی تائیدات سے عزت ظاہر کرتا ہے ذراصر کرداور انجام کود کھو۔

(أ مَينه كمالات اسلام ص ٤٠٣ فزائن ج٥ص ٢٠٠)

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب:٤٠) يايها الناس ان ربكم واحد واباكم واحد ودينكم واحد ونبييكم واحد لا نبى بعدى (كنزالعمال ج٣ ص٩٦، حديث نمبر٥٦٥٥)

اے میری امت کے لوگو! یا در کھوتمہارا خداایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، تمہارا نی بھی ایک ہی ہے، اور میرے بعد کوئی نی ندہوگا۔

معلوم ہوا کہ جب دوسرانی آجائے تو امت بھی اور ہوجاتی ہے۔ پہلے نی کی امت نہیں رہتی۔ دوسرانی مانتا باعث اختلاف ہے۔

نوٹ: نبی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی امت اور کتاب ہو، مرزا قادیائی فرماتے ہیں: ''جوش نوت کا دعویٰ کر سے گا اس دعویٰ میں ضروری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہتی کا اقرار

کرے اور نیز میمی کیے کہ خدا تعالی کی طرف ہے میرے پر دحی نازل ہوتی ہے اور ایک امت بناوے جواس کو تی جھتی اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہے۔''

( آئينه كمالات اسلام س٣٣٠ فرائن ج ۵ س٣٣٣)

نتیجہ..... جو فض مرزا کو مانے گا وہ محملات ہے کوئی تعلق ندر کھے گا۔ اگر چہ قر آن پاک میں بیسیوں آیات اور بھی موجود ہیں جو فتم نبوت پر دو تن ڈال رہی ہیں۔ مگر ہم انہی پراکتفا کرکے چند احادیث نبویدرج کرتے ہیں۔

(باب فضائل سيدالرسلين) ايو بريرة كتبة بيں فرمايار سول الله في ادرانبياء كى مثال ما نندا كي ايشكار سيدالرسلين) ايو بريرة كتبة بيں فرمايار سول الله اين ايك اين كار كي اين كي مگراس ميں ايك اين كى جگه خالى مولوگ كو من بيں اس كر داور تجب كرتے بيں اس كي حن عارت بر مرايك اين كى جگر خالى اين كى كي كريا فتم ہو كيا ميرى ذات كي باعث نبوت كاكل بديں صورت فتم ہو كيا ہے ميرى ذات بر رسولوں كاسلسلہ ميرى ذات كے باعث نبوت كاكل بديں صورت فتم ہوكيا ہے ميرى ذات بر رسولوں كاسلسلہ ايك روايت ميں بيوں كافتم كرنے

والاجول\_

دورى مديد ..... "وعن ابى هريرة ان رسول الله شَائِلَة قال فضلت على الانبياء (ب) بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الخاق كافة وختم بى وجعلت لى الخلق كافة وختم بى النبيون"

آ تخضرت الله في فرمايا من جرباتون من جمله انبيام رفضيلت ديا كيابون:

ا..... كلمات حامع مجھيئى كمي

ا ..... المح دیا کیا میں ساتھ رعب کے

۲..... حلال کی تئیں میرے لئے محتمیں

تمام زین میرے لئے تحدہ گاہ پاک بنائی گئی۔ رسول میں تنا کیا ہوں میں تمام کافئر ناس کے لئے۔

فتم كؤ محرم يساته تمام انباء

۳.....

جس کے بعد کوئی نی نہ ہوگا۔

| - 1                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تيرى صديث "عن شوبان قال قال رسول الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله |
| في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي الله انا خاتم النبيين لا نبي                              |
| بعدى" (الوداؤدن٣٣س١٤٢٤مرتين٢٥٥٥)                                                                  |
| ضرور میری امت میں تمیں جھوٹے پیدا ہول گے۔ ہرایک ان میں کا اپنے تین بی                             |
| مفہرائے گا۔ حالانکہ میں نبیوں کوشم کرچکا ہوں۔ میرے بعد کوئی تی پیدا نہ ہوگا۔                      |
| معلوم بوا كدامت مجربيض جوني پيدا بوگا كذاب بوگا                                                   |
| ای باب می دوسری روایت بخاری وسلم میں ان دجالوں کذابوں کا قیامت تک ہونا                            |
| فرمایا ہے۔                                                                                        |
| وْقَى مديث ''عن العرباض بن ساريةٌ عن رسول الله سَهُ الله قال                                      |
| ني عند الله مكتوب خاتم النبيين وان آدم لمنجدل بي طينة''                                           |
| (شرح السنة ج عص ١١ معديث نبره٢٥١ ماحد در مكلوة باب فضائل سيد المرسلين ص ٥١٣)                      |
| آنخضرت الله في الله عليه السلام جس زماند من كوندهي موكى منى كي بيئت                               |
| يش تقع ش اس وفت بھی خدا كے نز ديك نبيول كو بند كرنے والالكھا تھا۔                                 |
| إنج ين صدعت "وعن جابر أن النبي سَارَة قال أنا قائد المرسلين ولا                                   |
| فخر وانا خاتم النبيين ولا فخر" (ردادالداري، مكاوة ص ١٩١٥، باب فعال سيدالرطين)                     |
|                                                                                                   |

ساتوين حديث ..... ''قال النبى شَائِلًا لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب ''(تدى ٢٥٥ م ١٩٠٩ مكلوة باب مناقب عرص ٥٥٨) اگر مير يعدكو كي في بوتا تو عرض ١٥٨ مكلوة باب مناقب عرض ١٥٨ مكلوة باب مناقب عرض ١٩٥٨ مكلوة باب مناقب عرض ١٩٥٨ مكلوة باب مناقب عرض ١٩٥٨ مكلوة باب مناقب عرض ١٩٨٨ مكلوة باب مناقب مناقب مناقب عرض ١٩٨٨ مكلوة باب مناقب م

نوی صدیت ...... ''کانت بنواسرائیل تسوسهم الانبیاه کلماهلك نبی خلفه نبی و نبی و نبی خلفه نبی و ن

ال صدید کی تشریح قول مرزاسے بوں ہوتی ہے: ''وی ورسالت ختم ہوگئ مگرولایت وامامت وخلافت بھی ختم ندہوگی .....الخ۔''

(كتوب مرزااور تحيذالا ذمان ج انمبرام ا)

وسوي صديث .... "أن الرسالته والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبي" (تمني ٢٠٠٥)

رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ پس میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نی نہیں ہوگا۔ سواس کی بابت مرزا قاویانی فرماتے ہیں:'' ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وٹی ورسالت تابقیامت منقطع ہے۔''

(ازال اوم م ۱۳ بزرائن ج سم ۱۳۳۸، آئیند کالات م ۳۷۷، فزائن ج ه س ۳۷۷) پر کھنے یں:''وماکان الله ان پر سال نبینا بعد نبینا خاتم النبیین وماکا یحدث سلسلة النبوة ثانیاً بعد انقطاعها''

یہ برگزنیس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نی مالی خاتم انتھین کے بعد کی کو بھی نی کرکے میں ہوگا کہ سلسلہ نبوت اس کے منقطع ہوجانے کے بعد پھر جاری کرے''

( حمد البشر كام ٣٣٠ برنائ ٢٥٠٠) برم زاقاديائي كفي إي: "قد انسقسطسع الوحى بعده وفاته ختم الله به النبيين "

بِ قِلَكُ آبِ اللهُ كَا وَفَات كَ بِعد وَى منقطع مِوكَى اور الله تعالى في آبِ الله عِيد عَلَى اللهُ ير الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

'وان رسولنا خاتم النبيين وعليه انقطعت سلسلة المرسلين'' (حقیقت الوی م ۲۲ نز ائن ج ۲۲م (۱۸۹)

ختین هارے رسول مطابقه ختم انتهین بین اوران بررسولون کاسلسلة طع هو گیا۔

تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ مرزا غلام احمد اور ان کے مبعین ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ادرا حادیث صحیحہ کی تاویل اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔مسلمان کا تو ساياني فرض ب كقرآن وحديث كآم عرم مرو ادر بلاجون وجراس وسليم كرب تبق وہ مسلمان ہے ورنداس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اب مرزا قاویاتی کا احادیث اور اسلام کے متعلق عقیدہ ونظر بیرملاحظہ فرمائے۔

"جوحديث مير سالهام كخلاف موجم اسدوى كي الوكرى من كهينك ويتي بين" (اعجاز احمدي من ١٠٠٠ الطحص، ثمّة ائن ج١٩ص ١٠٠ اواز الهاو مام وغيره)

آپ کے الہاموں کی جو حالت ہے۔روش ہے۔جن کا سراسرغلط ہوتا اس مختصر رسالہ مس بھی ٹابت کیاجاچکا ہے اور فصل آئندہ خصوصیت سے قابل ملاحظہ ہے۔ بجائے اس کے کہمرزا قادیانی حسب طریق سلف صالحین این الهاموں کو قرآن وحدیث پر پیش کرتے۔الٹاحدیثوں کو ا بن الهاموں پر پیش کرتے ہیں اور تقوی اور خوف خدا کوچھوڑ کر عجب و تکبرے آنخضرت ماللہ بر فضليت حاصل كرنا جاسيت بين اورز باني دعوى بيرب كدمين فنافى الرسول مون اور بعجه كامل اتباع عین محفظ ہے۔ بن گیا ہوں۔میرے دجود میں محمہ کے سوائے پیچنہیں ہے۔

( دیکھوا شتہا را یک غلطی کا از الیم ۴۰۰ز ائن ج ۱۸ س ۲۰۰۷)

خدا کی تو بین

''ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ ومی رسالت تابقیامت منقطع ہے۔''

(ازالهاد بام ۱۱۲ فرائن جسم ۲۳۳)

مرزا قادیانی اس اعتقاد براعتراض کرتے ہیں "و کوئ عقمنداس بات کو قبول کرسکتا ہے کہ اس زبانہ میں خداستنا تو ہے مگر بولتانہیں چر بعد اس کے سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیاز بان (هميمه لفرة الحق م ١٩١١ ، خزائن ج٢١٥ ١٣١) يركوني مرض لاحق ہوگئى؟'' ''میں اینے نفس براتنا قابور کھتا ہوں اور خدانے میرے نفس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی هخض ایک سال بعرمیرے سامنے میر نے نفس کو گندی گالیاں دیتا رہے آخر وہی شرمندہ ہوگا اور (منظورالبي ص ١٩٨)

اسے اقر ارکر تایزے گا کہ وہ میرے یا دُن جگہ ہے اکھاڑند سکا۔"

قادیانی بھائو! استحریکو بڑھ کر ذرا استحریر برنظر ڈالناجس میں ایک آربیانے صرف اتنا اعتراض کیا تھا: ' کرآپ کوڑی کوڑی کو لاچار ہیں' اور مرزا قادیانی نے اے لاکی دینے کا قصہ سناما۔ صحابه كرام رضوان اللدتعالى عليهم اجمعين ، بعض نا دان صحالي \_'' (ضميمه لفرة الحق ص٢٠ خز ائن ٢١ص ٢٤٥) "الوبريرة غي تقادرائت الحجي نيس ركه تا تقائ (اعجازاحدي ١٨ اخزائن ١٩٥٥) ‹‹لِعض ایک دوکم مجھ صحابہ جن کی درایت عمدہ نہ تھی۔'' (اعازاحدی،ایناً) ۳.... ''ابو ہر پر پینم قرآن میں ناتھ ہےاس کی درایت برمحد ثین کواعتراض ہے۔ابو ہر پر پڑ ۳ .... میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصدر کھتا تھا۔'' (هميمه لفيرة الحق ص ٢٣٣٢ بخز ائن ج٢١٥م مولوي عبدالحق غزنوي مرحوم '' بھائی مرااس کی بیوہ کوا بی طرف تھییٹ لیاواہ رے بھنے چلی کے بھائی۔'' (انوارالاسلام ص ۳۸ بخزائن ج ۹ ص ۴۸) ''عبدالحق نے اشتہار دیاتھا کہاں کے گھرلڑ کا پیدا ہوگا (پیہ بالکل جھوٹ ہے ناقل )وہ لڑکا کہاں گیا کیاا ندر ہی اندرخلیل یا گیا۔ پھرر جعت قبقری کر کے نطفہ بن گیا؟'' (ضير انجام آتقم ص ٢٤ بزائن ج اص ٢١١، تخذ غزنوييم ٢٥ بزائن ج ١٥٥ م ''اگرعبدالحق ہاری فتح کا قائل نہ ہوگا تواس کوولدالحرام بننے کاشوق ہے۔'' (انوارالاسلام ص٠٣ بخزائن ج٥ص١١) ناظرین کرام! بیخفرسا فاکدہان گالیوں کا جومرزانے نام لے کرعلاء کرام کودیں حالاتكه خود انبى مرزا قاديانى كا قول ب: " كى فخص كو جالل، نادان، دنيا برست، مكار، فريجا، تنوار ، متكبر وغيره الفاظ كهنے والاشر يفول اور منصفول كے اور نيك سرشت لوگول كے نز ديك كنده طبع اور بدز بان ہوتاہے۔'' (مغموم اشتهار والمتبره ۱۸ ومندرج تبليغ رسالت جهم ۱۲، مجموع اشتهارات جهم ۱۳۷) اى طرح محمودسن امروبى مرزا قادياني كمقرب حوارى لكصة بي كد "دكمي خاص

(اعلام الناس م٠٠ حصدوم)

فخص کو بے حیاوغیرہ کہنا خلاف تہذیب ہے۔''

```
عام علماء كرام كوگالبيال
''بد بخت مفتریو! ندمعلوم بیوحثی فرقه شرم وحیاسے کیوں کا منہیں لیتا۔ مخالف مولویوں
(ضميرانجام آيخم ص ٥٨ بنزائن ج ااص ٣٣٣)
اے مردارخور! مولويو (ضيرانجام آمخم ص ٢١ حاشيه فرائن جااص ١٣٠٥) نالاكن مولوى،
(حاشيه انجام آنقم ص ٢٨ بزائن ج١١ص ٢٠)
                                                               نفاق زدہ یہودی سیرت۔
''بعض خبیث طبع مولوی جو یبودیت کاخمیر اینے اندر رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب
          جانداروں سے زیادہ بلید خزیر ہے محر خزیر سے زیادہ بلیدوہ لوگ ہیں اے مردارخور۔
(ضميرانجام آعم ص ۲۱ بزائن ج ااص ۳۰۵)
                                                     "مولو بواورگندی روحو<u>"</u>"
(ضیر انجام آنخم ص۲۲ بنزائن ج ااص ۳۰۸)
                                                         '' يک چپتم مولوی ـ''
(استخارص ۲۰ بخزائن ج ۱۲۸ (۱۲۸)
                                                 ''بعض مولوی دنیا کے کتے۔''
(ایام اصلح ص ۱۲۵ فرزائن جسماص ۲۳۳)
                                                                ''يليدطبع''
(ضيرانجام العقم ص اجزائن ج اص ٢٨٧)
                                                          "يېودى صفت ـ"
(ضمير انجام المقم ص اخزائن ج الس ٢٨٧)
                                                                "يېودى"
(ضميرانجام آتمتم ص٥٦ بخزائن ج ١١ص ٣٣٧)
                                                                "تادان۔"
(ترياق القلوب ص ١٨٨ ٢٥٣ ، فزائن ج١٥ ٣١٣)
                                                      ''شررکتوں کی طرح۔''
(ضاءالحق ص ٢٤، نزائن ج ٥٩ ٥٨)
                                                            "دنیاپرست۔"
(ضميرانجام آمقم ص ٥٨ بنزائن ج ااص ٣٣٣)
                                                 ''نطرى بدذات ،سياه دل<u>'</u>'
                      ''اےشر مرمولو ہواوران کے چیلواور غزنی کے نایا کستھو۔''
( فبيا والحق ص٣٣ ،خزائن ج وص ٢٩١)
                                                              «بخيا طبع"·
(فيا والحق ص ٣٨ بزائن ج٩ص ٣٠٠)
(منميرانحام ٢٠ نزائن جااص ٢٩١)
                                                         "پدزات مولوی"
(مجوعداشتهارات جهم ۲۹صاشیه)
                                   ''بےایمانو، نیم عیسائیو، دجال کے ہمراہیو۔''
                                                  عامقوم ابل اسلام وديكرمخالفين
'' کوئی نرابے حیا ہوتو اس کے لئے جارہ نہیں کہ میرے دعویٰ کواس طرح مان لے جیسا
                                           اس نے آمخضرت اللہ کی نبوت کو مان لیا ہے۔''
(تذكرة الشهادتين ١٨٨ بخزائن ج١٩٠٠)
(اعازاحري ١٠٠٠ فرائن ج١٥ ١١١)
                                                     " نادان، بدبخت شقی۔"
```

'' ظالم طبع مخالفول نے جھوٹ کی نجاست کھائی۔'' (نزول اکتے ص ۸ بخزائن ج۸اص ۲۸۹) ‹ · بعض ڈوموں کی طرح ۔ '' (تبلغ رسالت ج اص ۲۰ مجموعه اشتهارات ج اص ۲۸) ''بعض کتوں کی طرح بعض بھیڑیوں کی طرح بعض سوروں کی طرح بعض سانیوں کی طرح ڈیک مارتے ہیں۔'' (خطبهالهاميص ٢٣٨ بخزائن ج١١ص ٢٣٨) (سراج منیرص ۲ بخزائن ج ۱۲ص۸) ''اے بےحیا قوم ہ'' " خبيث طبع لوك<sup>\*</sup> (سراج منیرص ۲ بخزائن ج ۱۴ص۸) "اےنادانو!عقل کےاندھو۔" (حقیقت انوحی ص۲۷ بخزائن ج۲۲ص ۴۸) حضرات غور فرمایے مرزا غلام احمد قادیانی اس قتم کی بداخلاتی کرے کیا کسی اجھے عهدے ير الله على على الر مخالفين نے آپ كے خلاف تحقى كي تو آپ كايد فرض تھا كرآپ اخلاق اور محبت سے اسے خیالات کا اظہار کرتے۔افسوس آپ اخلاق میں بھی پورے نہیں اترے۔

مرزا قادیانی (ازالداد بام م۸۰ مرزائن ج م م ۱۸۳) یس کلصة بیل کد (میس قر آن شریف کی غلطیاں نکالنے آیا ہوں۔ " گرآ گے چل کرای (ازالداد بام م ۱۱ تام ۲۵۰ مرزائن ج م م ۸۸۸) یس لکصة بیل کد (قر آن زین سے اٹھ گیا تھا۔ پس قر آن کوآسان پر سے لایا ہوں۔ " قر آن ٹریف کا زین سے اٹھ جانا اوراس میں غلطیوں کا ہونائص قر آن ' انسا نست نسخ اللہ اللہ المداخلون " ترجمہ " پیقر آن ہم نے بی اتا را ہا ورہم ہی اس کے محافظ بیں۔ " کے قطعی برخلاف ہے۔ جب اللہ تعالی نے قر آن ہم نے بی اتا را ہا ورہم ہی اس کے محافظ بیں۔ " کے قطعی برخلاف ہے۔ جب اللہ تعالی نے قر آن ہم نے بی اتا را باور ہم ہی اس کی محافظ بیں۔ " کے قطعی برخلاف ہے۔ جب اللہ تعالی میں ٹیس ٹیس فر مایا کہ بھی پیقر آن آسان پر چلا جائے گا اور پھر مرزا قادیا نی کی کا بیاد عادیمت کا خود وعدہ فر مایا اور قر آن شریف کی غلطیاں نکا لنا اور اس کے اسرار ورموز بیان کرنا جس کی باخل ہے۔ باقی رہا آپ کا قر آن شریف کی غلطیاں نکا لنا اور اس کے اسرار ورموز بیان کرنا جس کی بابت بہت کہے چوڑے دعوے کے جاتے ہیں۔

قرآن واحاديث يرمرزا قادياني كاايمان

اس کانمونداس کماب کے گذشتہ اوراق میں دیا گیا ہے کہ خلاف تعلیم قرآن آپ نے کسے کسے باطل عقائد مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔قرآن شریف کی تحریف معنوی میں آپ نے خوب زور فرج کیا ہے۔قرآن شریف کی آیات کے معنی اور مطلب چھے ہیں اور آپ کھادر معنی کرتے ہیں۔جنمیں علاء نے ردکیا ہے۔اگرائی کا نام آسان سے قرآن کا دوبارہ لانا

ب ـ تو ہم اسے دور سے سلام کرتے ہیں۔

کشف کی عالت میں آپ کو 'انا انزلناہ قریبا من القادیان '' مجی قرآن میں لکھا ہوانظر آیا۔ (ازالداوہام ۲۵ ماشیہ فرائن جسم ۱۳۸) مگر قرآن اس تحریف ہے اب مجی یاک ہے۔

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی اپنی (تغیرص ۳۰۱) پرتم رفرات یس کر "دلا تسلیس و الحق بالباطل و تکتمون الحق "کمعنی میں ہیں کرقر آن جیدے معن حسب خواہش لاس کے لئے جاوی اور سیات و مباق کا کھاظ ندر کھا جاوے اور ضائر کو خلاف قریدراجی کیاجا و سے جیسا کہ اکثر مگر اوفرقے اسلام میں سے کیا کرتے ہیں۔

مرزا قادیانی بھی قرآن شریف کے معنی کرنے میں ایبانی کرتے دہے۔جیسا مسئلہ حیات مسج علیدالسلام میں انہوں نے مغائر کے ایر پھیر سے کام لیا ہے اور آیات قرآنی کے معنی اپنے مفید مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے۔جموث نمبر ۸۵

"نى يس اجماع توجه بالااراده موتاب جذبات يرقابوموتاب

(رسالدر بویس ۳۰ بابت اه می ۱۹۲۱ و اگرشاه نوازاحدی)
مرزا قادیانی کا بینا مرزابشرایم اے کتاب (سرة البدی حصالال ۱۹۱۰) برایات بمبر
۱۹) پر لکستانے: '' بیان کیا جمے ہوالدہ صاحبہ نے کہ حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کو پہلی دفعہ
دوران سراور بسٹر یا کا دورہ بشیراول کی وفات کے چنددن بعد ہوا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے آپ کو
انگوایا پھراس کے پھے عرصہ بعد طبیعت خراب ہوئی۔ گریددورہ خفیف تھا پھراس کے پھے عرصہ بعد
طبیعت خراب ہوئی (فرمایا) میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے
مسامنے سے انھی اور آسان تک چلی گی۔ پھر میں چی مارکرز مین پرگر کیا اور شی کی کی حالت ہوگئی۔
مامنے سے انھی اور آسان تک چلی گئی۔ پھر میں جی کارکرز مین پرگر کیا اور شی کی کی حالت ہوگئی۔
والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے آپ کویا قاعدہ دورے پڑنے گئے۔''

چونکہ مرزا قادیانی ہے انسان نہیں ہے اور خداد ندتعالیٰ کوان کا کذاب ہوناروزروش کی طرح عیاں کرنا تھا کہ آج تک مکہ معظمہ تک ریل نہیں پیٹی اور مدیدہ منورہ ہے آئینیں برھی۔

''دیکھومیری بیاری کی نسب بھی آنخضرت کھا تھے نے پیشکوئی کہتمی جوای طرح وقوع میں آئی۔ آپ کھی جوای طرح وقوع میں آئی۔ آپ کھی ہوں گی تو ای طرح وجود ہیں اس نے مینی ہوئی ہوں گی تو ای طرح جوکود و بیاریاں ہیں ایک او پر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی۔ لینی مراق اور کھرت بول۔ ہمارے خالف مولوی اس کے معنی بیر کرتے ہیں کہ وہ بچے جو کیوں کی طرح دو جا در ہیں اور جے ہوئے آسان سے نیچے اتریں گے۔ کین بی غلط ہے۔ چونکہ معروں نے محرے دو جا در ہیں اور جو ہو کے آسان سے نیچے اتریں گے۔ کین بیغلط ہے۔ چونکہ معروں نے ہمیشہ در دو چا در میں اور جو ہوں گے اور ہرایک شخص جوایساد کھے آن ماسکتا ہے کہ اس کے معنی بیل اس کے معنی بیل سے معنی سے معنی بیل سے معنی سے معنی بیل سے معنی بیل

مرزاً قادیانی حضرت سی علیه السلام کے آسان پراٹھائے جانے کاعقیدہ پر ککھتے ہیں: ا..... ''یہ بات تو بالکل جموٹا منصوبہ ہے اور یا کسی مراتی عورت کا وہم'' (عاشیہ تاب البریہ ص۲۵۷، خزائن جسام ۲۷۴) صاف عیاں ہے کہ مراتی فخص کی کسی بات کا اعتبار نہیں اس کی باتیں وہم ہی وہم ہوتی ہیں نہ حقیقت۔

ا ...... و اکثر شاہ نواز مرزائی رسالہ رہو ہواگست ۱۹۰۱ء پرراقم میں: ''ایک مدمی الهام کے متعلق آگریدا بت موجائے کہ اس کو بسٹریا، النجو لیا امرض تھا تو اس کے دعوی کی تردید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ بیا ایک الی چوٹ ہے جو اس کی صدافت کی عمارت کو بیخ وین سے اکھاڑو ہی ہے۔

جھوٹ تمبر ۲۳۲ .....اور میری تقیدیق کے لئے خدانے دن ہزار ہے بھی زیادہ نشان دکھلائے۔ (تخنة الندوم سی بزرائن ج ۱۹۸۹)

جھوٹ نمبر ١٣٧ ..... "رسول الله الله في نے ميري كوانى دى ہے۔"

(تحنة الندُوه ص م بخزائن ج ١٩ص ٩٦)

جھوٹ نمبر ۱۳۹۹..... ' پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ تنعین کردیا ہے کہ جو یمی زمانہ ہے۔'' ( تختہ الندوم سی بردائن ج ۱۹ سی ۹۹

جھوٹ نمبر • 10 اللہ الوقر آئ کی میرے آنے کا زمانہ تعین کرتاہے کہ جو میں زمانہ ہے۔'' ( تحت الدوم سی جزائن جواس ۱۹ جھوٹ نمبر 101..... ''اور میرے لئے آسان نے بھی گوائی دی اور (نمبر 107) زمین نے بھی (نمبر 107) اور کوئی نی نمبیل جو میرے لئے گوائی نمبیل دے چکا اور پیجو میں نے کہا کہ (نمبر 108) میرے دس بڑا روز نمبیل ہے۔ میرے دس بڑا رفتان ہیں بیالور (نمبر 108) کفایت کھا گیا۔ ورنہ جھے ہم ہاں ڈات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر ایک سفید کتاب بڑا رجز کی بھی کتاب ہوا وراس میں میں اپنے دلکل صدق کھتا چاہوں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ کتاب ختم ہوجائے گی اور وہ دلاکل ختم نمبیل موں کے۔

دلاکل صدق کھتا چاہوں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ کتاب ختم ہوجائے گی اور وہ دلاکل ختم نمبیل موں کے۔

(تخذ الندوہ میں بڑوائن جاوس 19

جموث نمبر ۲ ۱۵ ..... "ا مرقر آن سے ابن مریم کی وفات ثابت نیس اوش جمونا مول-"

(تحنة الندوه ص ۵ بنزائن ج۱۹ ص ۹۷)

جھوٹ نمبر ۱۵۷..... ''اگر صدیث معراج نے ابن مریم کومردہ روحوں میں نہیں بٹھا دیا تو میں جھوٹا ہوں۔''

جھوٹ نمبر ۱۵۸..... 'اگر قرآن نے سورۃ نور میں نہیں کہا کہ اس امت کے طلبے ای امت میں ہوں گے تو میں جھوٹا ہوں۔'' (تحذیۃ الندوہ ۵؍ فرزائن جواس ۹۷)

جموث فمبر ١٥٩..... "أكر قرآن في ميرانام اين مريم نيين ركعا توسي جمونا مول-"

(تخذة الندووس ٥، فيزائن ج١٩س ٩٨)

جھوٹ نمبرہ ۱۷۔۔۔۔ ' محراس وقت اگر میری جماعت کے لوگ ایک جگہ آباد کئے جاویں توشی یقین رکھتا ہول کہ وہ شہر امرت سر ہے بھی مجھے زیادہ ہوگا۔ ' ( تخذ الندوہ ص ۲ ، نزاان ج ۹۱ ص ۹۸) (مرزا قادیانی کے بیالند با تک دعوے بے سند اور جھوٹ پڑٹی جیں ناظرین خود فیصلہ کریں۔ای کتاب کے آخر پرد شخط کررہے جیں مرزا ظام احمقادیانی)

مرزا قادیانی کی ای حیثیت سیخی کیکن دعوی کے بعد آپ نے لاکھوں رو پے کمائے۔ تو

اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو کال اتباع رسول کے بعد آپ کو سے درجات نصیب

ہوئے اور نبی کا نام پانے کے لئے آپ بی کوخصوص کیا گیا۔ کال اتباع تو بیتی کہ حضور سرکار دو

عالم اللہ تاہ اتف دولت یا جا تیداد چھوڑ کر دنیا ہے تشریف لے گئے۔ ہرمسلمان اس امر ہے بخوبی

واقف ہے کہ مینوں در دولت پر چواہائیں جل تھا۔ مفصل دیکھے شائل ترفی اتباع تو بیتی ۔ گر

آپ کا اتباع نہ معلوم س تشم کی ہے۔ کہ نہ آپ کی دیانت میں، نہ معاملات میں، نہا خلاق میں۔

میں میں بھی آپ پور نے بیس اتر تے۔ بعض انسان میں میں بیارشاؤ بیس فرایل کے میں میں ارشاؤ بیس فرایل کے میں دیارت اور آپ کا بیان ہے کہ حضورت الس بن مال میں بھی بیارشاؤ بیس فرایل کے میں در اور آپ کا بیان ہے کہ حضورت الس بن مال میں بھی بیارشاؤ بیس فرایل کے میں در اور آپ کا بیان ہے کہ حضورت اللہ کے ان دس سال میں بھی بیارشاؤ بیس فرایل کے میں در اور آپ کا بیان ہے کہ حضورت اللہ کا ان دس سال میں بھی بیارشاؤ بیس فرایل کے میں در ارشاؤ بیس کے کہ حضورت اللہ کے ان دس سال میں بھی بیارشاؤ بیس فرایل کے میں در ارشاؤ بیس کے کہ حضورت کی جو ان دی سال میں بھی بیارشاؤ بیس فرایل کے میں در ارشاؤ بیس کی دیا تھیں میں ارشاؤ بیس فرایل کی بیارشاؤ بیس فرایل کی بیارشاؤ بیس کے کہ میں دی کا بیان ہے کہ حضورت کی دیا تھیں میں می بیل کا دور کی بیار کی کھی بیل میں کھی بیارشاؤ بیس کی دیا تھی کھی بیارٹ کی دیا تھیں کی دیا تھی کھی بیارشاؤ دیس کی دیا تھیں کو دور کی بیار کی دیا تھی کھی بیار کی دیا تھیں کی دیا تھی کی دیا تھیں کی دیا تھی کی دیا تھیں کی دی

سیکام کیوں کیااور سیکام کیول نہیں کیا۔ایک آپ ہیں کہ اپنے کا نفین کے ساتھ کس قد رسخت اور بد
اخلاقی کے ساتھ آپ پیٹی آتے ہیں۔ کا نفین تو فلا اور سیح بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو خف میح موجود
ہونے کا دعوی کر ہے اس کا اخلاق تو ایسا ہونا چاہئے کہ دنیا والے اس کی تعریف کریں اور کہیں کہ
دنیا والوں نے بختی کی لیکن اس نے کتنے اخلاق اور شرافت کا ثبوت دیا۔ مثلاً دوآ دی شارع عام پرلا
رہے ہوں۔ ایک آ دی سراسر زیادتی کر سے باگا کی گھوچ کر ہے تو ہو خض سے کہا کہ بھی اس مخف
کی زیادتی ہے اور اگر دولوں شخص کا لی گھوچ کریں تو ہر شخص سے کہا کہ بھی اس نے بھی کا لی دی اور
اس نے بھی گالی دی۔ دولوں اور اگر ہوگئے اور تعریف اس شخص کی کی جائے گی جو بدا خلاتی اور گالی کا
جواب خدہ چیشانی سے دے۔ مرز ا قادیانی اس معیار پر پور نے بیں اتر ہے۔

سخت دوره

''بیان کیا کہ جھے سے حضرت والدہ صاحبہ نے اوائل میں ایک وفد حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کو خت دورہ پڑارک نے مرزاسلطان احمدادر مرزافشل احمد کوجی اطلاع دے دی اور دہ دونوں آگئے۔ پھران کے سامنے بھی حضرت (مرزا) صاحب کو دورہ پڑا۔ والدہ صاحبہ فر ماتی ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ مرزاسلطان احمد قرآپ کی جار پائی کے پاس خاموقی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ مگر مرزافشل احمد کے چہرہ پرایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا اور دہ بھی ادھر بھا گاتا تھا اور کہ بھی ادھر بھا گاتا تھا اور کہ بھی پاؤں دبانے لگ اور بھی باؤں دبانے لگ جاتا ور گھیرا ہٹ میں اس کے ہاتھ کا نیختہ تھے۔ (میرت المہدی حدادل ۲۸۰۷، بروایت نبر ۳۹) جاتا اور گھیرا ہٹ میں اس کے ہاتھ کا نیختہ تھے۔ (میرت المہدی حدادل ۲۸۰۰، بروایت نبر ۳۹)

حضور مرزا قادیانی کسی تکلیف کی وجہ سے جب مجدنہ جاسکتے تھے۔ تو اندر عورتوں میں نماز باجماعت پڑھاتے تھے اور حضرت بیوی صاحبہ ( مرزا قادیانی کی اہلیہ ) صف میں نہیں کھڑی ہوتی تھیں بلکہ حضرت مرزا قادیانی کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں۔

(تقریر نفتی محرصاد ق صاحب قادیانی مندرجداخبار الفعنل قادیان ج۲ انبر ۲۷ میردد. ۲۵ مردود. ۲۵ مردود ۱۹۲۵)

'' حضور (مرز قادیانی) اپنی عمر کے آخری سالوں میں جب دوران سروغیرہ تکلیف
کے سبب مغرب عشاء اور فجر کھریری پڑھنے گئے تو حضور کھر میں عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھایا
کرتے تھے کبھی کھڑے ہوکراور کبھی بیٹھ کراور حضور کے پیچھا کیڑ گھرکی مستورات ہواکرتی تھیں
ایسے موقعوں پڑھی نے بھی بڑی کئرت سے بالخصوص ۱۹۰۵ء میں کئی ماہ تک باغ میں زلزالہ کے

پیچیے نمازیں پڑھی ہیں جن میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں حضور (مرزا قادیانی) کے داکیں طرف کھڑا ہوتا تھاادرمستورات بیچیے ہوتی تھیں۔''

(میرمحراسحان صاحب قادیانی کی روایت مندرجدا خبار الفضل قادیان ج۳۲ نمبر ۱۹۸۸مور ندیم رنومبر ۱۹۳۷ء) استیشن کی سیبر

" بیان کیا حفرت مولوی نور الدین صاحب خلیفد اول نے کد ایک دفعہ حفرت میں موجود کی سفر میں سفر میں سفر میں ہے۔ اسٹیٹن پر پہنچ تو ایمی گاڑی آنے میں دیر تھی۔ آپ بیوی صاحب کے ساتھ اسٹیٹن کے پلیٹ فارم پر شمائے لگ گئے۔ بید کی کرمولوی عبدالکریم صاحب بن کی طبیعت غیور اور جوشیلی تھی میرے پاس آئے اور کہنے گئے کہ بہت لوگ اور پھر غیر لوگ ادھرادھ پھرتے ہیں آپ حضرت صاحب سے عرض کریں کہ بیوی صاحب کو الگ ایک جگہ بھا دیں .....حضرت نے فر مایا جاؤ کی میں ایسے پردہ کا قائل نہیں ہوں۔ مولوی صاحب فر ماتے تھے کداس کے بعدمولوی عبدالکریم صاحب سرینچے ڈالے میری طرف آئے میں نے کہا مولوی صاحب جواب لے آئے۔"

(ميرت المهدى حصداول ص ٦٣ روايت نمبر ٢٤)

مرض الموت

"فاكسار مخترا عرض كرتا ب كد حضرت سيخ موقود ٢٥ مرض ١٩٠٩ ويعنى بيرى شام كو
بالكل ا بيته تقررات كوعشاء كى نماز ك بعد خاكسار با برسه مكان بين آياتو بش في ديكما كه
آپ دالده صادب كراته و پلنگ پر بيشه بوت كهانا كهار ب تقر بين اين اتو بستر پرجاكرليث كيا
اور پهر جمعه نيزا گئ رات كه يخيله پهر كرفر ب جمعه جگايا كيا - يا شايدلوگوں ك چلنه پهر في
اور بوكنى آ داز سے بين خود بيدار بهوا آتو كياد يكتا بول كه حضرت سيخ موقود عليه السلام (مرزا
قاديانى) ابهال كى بيارى بين جتلا بين اور حالت نازك ب اورادهر محالى اور دوسر ب لوگ كام
بين كه بهوس بين بين بيني نظر حضرت سيخ موقود كراو پر دالي توميرا دل بيني كيايونكه بين داري مين التي كاس سے پهلي ميني نيس ديكھى تقى اور مير دل بين ميك خيال
كيونكه بين ذاكي حالت آپ كي اس سے پهلي ميني نيس ديكھى تقى اور مير دل بين ميك خيال
آيا كه بيم من الموت ہے۔"

(ميرة الهدى حسادل مي دواج ي برا

وفتة خر

فاکسارنے والدہ صاحبہ کی ہیروایت جوشروع میں ورج کی گئی ہے۔ جب ووبارہ والدہ صاحبہ کے پاس تقید این کرنے کیلئے میان کی اور حضرت میں موعود کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صادب نے فر مایا کہ حضرت سے موجود کو پہلا دست کھانے کے وقت آیا تھا۔ گراس کے تعوزی دیر تک
ہم اوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کرسو گئے اور میں بھی سوئی۔ گین کچھ
دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالبا ایک دوو فعہ حاجت کے لئے آپ پا خانہ تشریف
لے مکے اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تو آپ نے ہاتھ سے جھے جگایا۔ میں انٹی تو
آپ کو اننا ضعف تھا کہ آپ میری چار پائی پر لیٹ مگئے اور میں آپ کے پاؤں و بانے بیٹھ گئے۔
تھوڑی دیر کے بعد محضرت نے فر مایا کہ تم اب سوجاؤ سیس نے کہا نہیں میں د باتی ہوں اسے میں
آپ کو ایک اور دست آیا گر اب اس قد رضعف تھا کہ آپ پا خانہ نہ جا سکتے تھے۔ اس لئے چار پائی ہو کے اور میں پاؤں د باتی رہی۔ گرضعف
کے پاس بی بیٹھ کر آپ فارخ ہوئے اور چراٹھ کر لیٹ مگئے اور میں پاؤں رہا تی می مرضعف
ہوکر لیٹنے کے لو اتناضعف تھا کہ آپ پشت کے بل چار پائی پر کر گئے اور آپ کا سرچار پائی کا کڑی
ہوکر لیٹنے کے لو اتناضعف تھا کہ آپ پشت کے بل چار پائی پر کر گئے اور آپ کا سرچار پائی کا کڑی
سے نگر آگیا اور حالت وگرگوں ہوگی۔ اس پر میں نے گھر اکر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے تو آپ نے
کیرا گیا اور حالت وگرگوں ہوگی۔ اس پر میں نے گھر اکر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے تو آپ نے
کیرا گیا اور حالت وگرگوں ہوگی۔ اس پر میں نے گھر اکر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے تو آپ نے
کیرا گیا اور حالت وگرگوں ہوگی۔ اس پر میں نے گھر اکر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے تو آپ نے
حضرت صاحب کا کیا خشا ہے۔''
(سیرة المہدی حصاد الی اس ان اداروائے نہرا))

'' حضرت مرزا قادیانی جس رات کو بیار ہوئے اس رات کو بس اپنے مقام پر جا کرسو چکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو جھے جگایا گیا تھا۔ جب بٹ حضرت (مرزا قادیانی) کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے جھے خاطب کر کے فر مایا۔ میرصاحب جھے وہائی ہینہ ہوگیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی الی صاف بات میرے خیال بٹن نیس فرمائی میمال تک کہ دوسرے روز دس بے جآپ کا انتقال ہوگیا۔'' (مرزا غلام احمد تادیانی صاحب کے ضربیر نامرصاحب تادیانی کے خود اور تن حالات۔ مندرجہ حیات ناصر میں امریش خلیت میں جو افاق تادیانی)

" تاریخ دال اوگ جانے ہیں کہ آپ سے اینی ( آنخضرت اللہ کے ) گھر میں اا اوکے پیدا ہوئے تنے اورسب کے سب فوت ہو گئے تنے۔"

(چشر مرف ص ۱۸۸ بزرائن ج ۱۹۹۳) حالانکد آنخضرت علی که اولا دبھی گیارہ نہتی ۔ مرزا قادیانی کی تاریخ سب سے جدا معلوم ہوتی ہے۔ سیا جھوٹ

''مولوی مجمعلی موکلیری اور ان کے اعوان وانصار بن کی غرض اس صوب بہار میں

بالخصوص يہ ہے كہ جس طرح ہوا احمد بول كے خلاف عوام كو بهكایا جائے اپنے صحيفوں ، ٹریكٹول اور فيزا ہے بيا تات ميں ہميشہ عوام كو يد كھلاتے ہيں كہ حضرت سے موعود نے اخبار بدر ميں معاد اللہ يہ جموث كھا ہے كہ جناب رسول مقبول اللہ كے كيارہ مينے فوت ہوئے۔ ہر چندان كواچھى طرح سمجھایا كيا كہ يہ جموث نہيں آتی اور نيز كہنے والے كئ خرض ہر كر جموث بيان كرنے كہنيں ہے۔ كرعنا و وقعصب نے انہيں بيجھنے كاموقع بى نہيں والے كی غرض ہر كر جموث بيان كرنے كئيں ہے۔ كرعنا و وقعصب نے انہيں بيجھنے كاموقع بى نہيں دیا۔''

حجفوثا سيح

'میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں ہیہ ہے کہ میں عیلی برتی کے ستون کوتو ژووں گااور بجائے تثلیث کے تو حید کو پھیلاؤں اور آنخضرت باللہ کی جلالت اورعظمت اورشان دنیا برطا ہر کردوں۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت غائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس جھ سے دشنی کیوں ہے وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر د کھایا ہے۔ جومسے موعود اور مہدی اور مہدی معبود کو کرنا جا ہے تھا۔ تو پھر سیا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور مر گیا۔ تو سب لوگ گواہ رہیں کہ میں جمونا ہوں۔ والسلام\_ بقلم خودم زاغلام احد" (اخبار الفنل بدرمودند ۱۱ رجولا في ۱۹۰۳ منقول ازميدي نبرام ٢٣٠) مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کے سلسلہ میں بے حد کذب بیانی کی ہے کہیں لا کھ کہیں تین لا کھ کہیں اس سے بھی زیادہ لیکن مردم شاری ۱۹۳۰ء کی روسے سیح تعداد ۵۵ ہزار ورج ہے۔ کین ظیفہ محمود احمد قادیانی کے خطبہ کے مطابق ۱۹۳۰ء میں ۲۰۷۵ م زار بنتی ہے۔ 'مہم تو صرف میں دیکھیں مے کہمیاں صاحب کا بدوعویٰ کہ وہ جاریا کچ لاکھ کی جماعت کے امام ہیں یا کہ ۹۵ فیمد جاعت میں سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں یا ان کا بدیمان کہ اس حصہ جماعت کی تعداد جنہوں نے ان کے ہاتھ ہر بیعت نہیں کی کل دوفی صدکہاں تک میچے ہے یا کون ی بات ان میں سے تھی اور کون ی جموثی ہے۔ کیونکہ میاں صاحب اور ان کے مربدین آئے ون ساعلان كرتے چرتے ہيں كم احمد يا مجمن اشاعت اسلام (لا مور) جماعت احمد يسكر كى بھى حصر كى قائم ( قادياندن كى لا بورى جماعت كالخبارية المسلح ٥٠ نبر٥٥ ، مورود ٢ رفرورى ١٩١٨م) مقدمه اخبار مبلهلہ میں قادیانی گواہوں نے قادیا نیوں کی تعِدادوس لا کھ بیان کی تھی۔ ۱۹۳۰ء میں کو کب دری کے قادیانی مؤلف کے قول کے مطابق میں لاکھ قادیانی دنیا میں موجود تے۔ ستجر ۱۹۳۳ء میں بھیرہ (بنجاب) کے مناظرہ میں مبارک احمد قادیانی پر دفیسر جامعہ احمد بھے تھے۔ ستجر ۱۹۳۳ء میں بھیر وارد بانی مبلغ نے قادیان نے قادیان کی تعداد بھی الکھ بیان کی حال میں مسلمانوں میں عالب اکثریت قادیا نیوں کی ہے۔ بنجاب میں قریباؤیر ھر در مسلمان آباد ہیں۔ اس صاب سے بقول عبد الرحیم کویا 24 کا کھے۔ بھی زیادہ قادیانی بنجاب میں موجود ہیں۔

(رسالینش الاسلام بھیرہ ( پنجاب )ج۵نبر۱۰) پر

کیکن سرکاری مردم شاری کا خدا بھلا کرے کہ سارا بھا نڈ ا چھوٹ گیا ادر بالآخر لا چار ہوکرمیاں محموداحمدصا حب خلیفہ قا دیانی کواصلی تعداد تسلیم کرنی پڑی چناخیہ ملاحظہ ہو۔

''جس وقت ہماری تعداد آج کی تعداد ہے بہت کم یعنی سرکاری مردم شاری کی رو ہے افھارہ سوتھی۔اس وقت اخبار بدر کے خریداروں کی تعداد ۱۳۰۰ تھی اس وقت سرکاری مردم شاری ۵ ہزار ہے اور اگر کہلی نسبت کا کیا ظ رکھا جائے۔ تو ہمارے اخبار کے صرف پنجاب میں ۴۴۰۰ سے زائد خریدار ہونے چاہئیں۔''

(خطید میاں محدوظ فیدة دیاں مندرجا خبار افعنل قادیان ج۲۲ نبر ۲۵۱۱ کار کست ۱۹۳۳ء

'' ہماری جماعت مروم شاری کی روے بنجاب ش ۲۵ ہزار ہے گویہ بالکل فلط ہے۔

ہنگ فلط ہے۔ سرکاری رپورٹ ۱۹۳۱ میں مجموعی تعداد ۵۵ ہزار درج ہے جس میں لا ہوری جماعت کی تعداد پہا کی جماعت کی تعداد پہا ہم جماعت کی تعداد پہا ہم ہندوستان ہزار بھی نہیں رہتی للمؤلف) مگر فرض کرلویہ تعداد درست ہے اور فرض کرلوکہ باقی تمام ہندوستان میں ہماری جماعت کی تعداد پہا۔'' ہم ہماری جماعت کی تعداد پہا۔'' ہم ہماری جماعت کی تعداد بھاری میں ہماری جماعت کے بیں۔'' ہمی ہی جماعت ہزار آدی بمن جاتے ہیں۔'' کو بیا تعداد کی بیان جات ہیں۔'' کو بیا تعداد کی بیان ہماری جماعت کی بیان ہماری جماعت کی بیان ہماری جماعت کی بیان ہماری جماعت کی بیان ہماری ہماری

## مرزا قادیانی کاقرآنی آیات سے تحریف

آعت قرآن عيم: "كل من عليها فأن ويبقى وجه ربك ذوالجلل والاكرام (الرحن:٢٧٠٦)"

مرزا قادیانی کی تریف کرده آیت: "کیل شیعی فیان ویبقے وجه دبك دوالجلال والاکرام" ((زالداد)م ۳۱۸ مرزائن ۳۳ می ۱۲۹

من عليها عائب، شدى زائداوردوآ يول كوايك آيت تحريكيا كيا-

اصلى آيت قرآن مجيد:"ولقد أتينك سبعا من المثاني والقرآن العظيم (الحجر ٥٧٠)"

تح يف شده آيت: الله تعالى في ارشاد فرمايا بي "أنسا اليسنساك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم" (براين احمديما شيم معمد)

ولقد عائب،انا زائد قرآن میں پرزیہ اور کتاب میں ذیر العظیم کم پر زیرے اور کتاب میں ذیر العظیم کم پر زیرے اور کتاب میں زیرے۔ جیب بات بیہ کہ اشار بیرا چین احمد بیس سے میں اس آیت کو مجھے کھا کمیا اور اندر سے ۱۸۸۸ متن میں چر تم یف کے ساتھ کھا کیا ہے ( کیا کو فیض قرآن جید میں تم یف کر کے سلمان رہ سکتا ہے۔ سلمانوں خور کرو۔ علاء کرام کا فیصلہ ان کے متعلق بالکل صححے کہ بیفر قد اسلام سے خارج ہے۔

کیونکہ الہامی غلطیوں کی درتق مرزائیوں کے بس کاردگ ند ہوگا۔ نبی کی غلطیاں امتی کیونکر درست کر سکتے ہیں۔ بلکہ شاید وہ مرزا قادیانی کی کمی غلطی کو غلطی ند مانتے ہوں ادر انہیں معصوم قرار دیتے ہوں۔

ا*صل آعت قر آن شريف*: 'الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالد فيها، ذالك الخزى العظيم (سورة توبه: ٢٣) ''

قاديا في تحريف قول تعالى الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله يدخله ناراً خالداً فيها ذالك الخزى العظيم (هيت الوق مم المعلم مرزا قاديا في في حديث المعلم المعلم المعلم كو مرزا قاديا في في حديث المعلم كو

خارج کردیا۔ قادیانی ذہنیت

میں ماحب (یعن محیم نور الدین طیفداول قادیان) فرمایا کرتے می کہ بیاتو

صرف نبوت کی بات ہے۔ میرا تو ایمان ہے کہ اگر حضرت مسیح موجود (غلام احمد قادیانی صاحب) صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کریں ادرقر آنی شریعت کومنسوخ قرار دیں تو بھی مجھے انکار نہ ہوگا۔ کیونکہ جب ہم نے آپ کوواقعی صاوق اور منجانب اللہ پایا ہے تواب جو بھی آپ فرمائیں کے وہی حق ہوگا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ واقعی جب ایک مخص کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہونا یقینی ولائل کے ساتھ ٹابت ہو جائے تو بھراس کے سی دعوے میں جون و جرا کر ٹایاری تعالیٰ کا مقابلہ کرتا (سيرت المهدى حصداول ص ٩٩ ، روايت نبر١٠٩)

رقصت كرقص بغية في المجالس توني بركار فورت كي طرح رقص كيا ـ ( مجة الله ص ٩٤ بخزائن ج٢ص ٢٣٥)

اس کے سواملاحظہ ہو:

دورنكاح خودى آرندز نان بازاري ا- ويتزوجون البغايا

( كية النورص ٨٨ فرزائن ج١١ص ٢٨٨)

کل مسلمانوں نے مجھے مان لیا ہےاور تقیدیق کی ہے مرکبر یوں کی اولا دنے مجھے نہیں مانا۔

۲- کل مسلم یقبلنی ویصدق دعوتی الأذريته البقاياء

﴿ آئِينه كمالات اسلام ص٥٣٨ فرائن ج٥٥ م٥٨)

زنان فاحشددر حقيقت يليداند ٣- ان البغايا حزب نجس في

( كية النورس ٨٩ منز ائن ج١١ص ١٣٣١)

الحقيقة

سمان نسساه داران كن بغايا فيكون كي مردان آل خاند يوث ووجال في باشند ( كية النورص ٩٠ بغز ائن ج١٦ص١٣٦)

رجالها ديوثين دجالين

ان لے تمت بالخزی یا بن بغاء اكرتو اكسل بدكاران بذلت تميري

اذيتنني خبثافاست بصادق مربخيا شت خودايذاداري پس من صاوق نيم

(انعام المقم ١٨٢ فيزائن ج ااص ٢٨٢)

"واعلم أن كل من هو من ولد الحلال وليس من ذرية لبغايا ونسل الدجال امراً من امرين''

''اور جاننا چاہئے کہ ہرا بکے مخص جو ولد الحلال ہےاورخراب عورتوں اور وجال کی نسل مل ہے ہیں ہے۔وہ دوباتوں میں سے ایک بات ضرورا ختیار کرےگا۔''

(لورالحق حسياول ص٢٢١ فيزائن ج٨ص ١٢١)

مرزاغلام احمرقادیانی کے بلند ہا تگ دعوے

مرزا قادیانی کے پیکٹر وں دعویٰ میں سے جواخلاتی نظر نگاہ سے یا مردود ہیں یا وقت نے انہیں غلط فابت کردکھایا ہے۔ ذیل میں نمونے کے طور پر تھوڑ سے دعویٰ نقل کئے جاتے ہیں تا کہ ناظرین خوداندازہ لگا کئیں کہ مرزا قادیانی نے جوابے آپ کو نبی اور ہم من اللہ کہتے تئے دراصل کیا کہا۔ مرزا قادیانی کے ہر منقولہ قول کے ساتھ ان کی تحریر کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی خص کو ہماری نقل کی ہوئی عرارت برشک ہوتو وہ اصل سے رجوع کر سے اینا دیک رفع کرے۔

کرتے ہیں۔

ا..... ميں خدا ہوں

ا ..... صفات اللي مين صفات انساني كالمل جور

"انت منی بمنزلة ولدی "رجمه" و محص بمولمير فرزند كه ب-" (هيت الوي ۲۸ برائن ۲۲ مود)

۰ ۴ .....مرزاالله کی توحید

"انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی "ترجمه" و جمی سالیا به جیدا که میری توحیداور تفرید" (حقیق الدی میری توحیدا و م

۵.....مرزا قادیانی کاظهور خدا کاظهور

"انت منی و إنا منك "ترجمه "توجمه سافا بر بوااور ش تحص -" (هيت الدي م ٢٢ من ٢٢ من ٢٢ من ٢٢ من ٢٢ من ٢٢ ٢....خدامرزا قادياني كاثنا خوال

"يحمدك الله من عرشه ويحمدك الله ويمشى اليك" فداعرش برست تيرى تويف كرتاب فدا تيرى تويف كرتاب الريق كرتاب المرتق كالمراق المرتق كرتاب المرتق كرتاب المرتق كرتاب المرتق كرتاب المرتق كالمرتق كال

(انجام العقم ص ۵۵ فزائن ج ااص ۵۵)

٤....خدا كى رجوليت اورمرزا قاديانى كى نسائيت

'' حضرت میچ موعود نے ایک بارا پی بیھالت ظاہر فرمانی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اوراللہ تعالی نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا'' (ٹریک نمبر۳۳ اسلامی قربانی میں ۱۱۰ ارتاضی یا دعمہ)

٨..... توجوچا ہے وہ بوجائے

"أنما امرك ازا اردت شيئاً إن تقول له كن فيكون "ترجمة" المعرزا! توجس بات كاراده كرتا ب وه تير حم سي الفور هوجاتى ب-"

(حقيقت الوقي ص ٥٠١ فرزائن ج٢٢ص ١٠٨)

٩ .... مارنے اور زندہ کرنے کی قدرت کا دعویٰ

"اعطیت صفة الافساه والاحیاه من رب الفعال "رجمه" ویا گیاش صفت مارند اورزنده کرنے کارب نعال سے " (خلید الهامین ۱۳۳۶ز آئن ۱۳۵۵ ۵۲،۵۵) مستعلم غیب یانے میں بنظیر

"دهیں تی تی کہتا ہوں کہ جس کفرت اور صفائی سے غیب کاعلم حضرت جل شاند نے اپنے ارادہ خاص سے جھے عنایت فرمایا ہے آگر دنیا میں اس کثرت تعداد ادرا تکشافات تام کے لحاظ سے کوئی اور بھی میرے ساتھ شریک ہے۔ تو میں جھوٹا ہوں۔" (تریاق التلوب س 2 ہزائن ج ۱۵ ص ۲۹۷) رحمة اللعالمین سننے کا دعوکی

"وما ارسلنك الأرحمة للعالمين ""(اكمرزا) بم في تخفي تمام جانون ك ك رست بناكر ميجاب " (هيفت الوق م ۸۲ برزائن ج ۲۲ م ۸۵) بيصاحب ليبين بنت بين

''يسين - انك لمن المرسلين ''''اے مردارتو بي شك (مرزا قادياني) رسولوں يس سے بـ'' (حقيقت الوي س ٤٠١مزائن ٣٢٥م ١٠٠) مرزا قادیانی کے لئے خدا کا حمد ودرود

''نست مدك و نصلى صلوة العرش الى الفرش ''ترجمه: ''(ا عرزا) ہم ( يعنى خداوند ) تيرى تعريف كرتے إلى اور تير سے او پر وروو تيج إلى عرش سے فرش تك تير سے پر درود ہے۔''

اس قدرنشان دکھاتے ہیں کہ: ''خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف ہے ہوں اس قدرنشان دکھلاتے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی پر چھی تقسیم کئے جا کیں تو ان کی بھی نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ سیسکین پھر بھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہنمیں مانتے۔'' مانتے۔'' (چشہ معرفت سے اس بڑائن جے معمس ۲۳۳۲)

مجھ میں اور مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں

''ومن فرق بینی وبین العصطفیٰ فعا عرفنی وحادائی''ترجمہ: ''ادر جومیرےادمصطفیٰ شرق کرے۔نداس نے مجھے پیچانا درندہ کھا۔''

(خطبدالهامیص المانترائن ۱۲۹ س ۲۵۹) غلام احد مرزا عین محد علید وسلم ب رافعنل قادیان موردید/است ۱۹۱۵ من ۲۴ نمر۲۲۲)

مسيح موعود محمه وعين محمراست

مرزا قادیانی سب کیچه ہیں منم مسیح زمان وثنم کلیم خدا منم محمہ و احمہ کہ مجبّئے باشد (زیاق القلوب مس مزدائنج ۱۵ میں ۱۳۳۳)

مرزائی جماعت کے شرکاء صحابہ کرام کے برابر ہیں

"ومن دخل فی جماعتی دخل فی صحابة سیدی خیر المرسلین" ترجمه: "جومری جماعت (قادیانی بنا) میں داخل بواگویا کداس نے سیدالم سلین محمد معرف اللہ اللہ اللہ اللہ ۲۵۸ ،۲۵۸ (۲۵۰ ،۲۵۸ )

مرزا قادياتي جامع الانبياء

انبیاء گرچہ بودہ اند بے من بعرفان نہ کمترم نہ کے آئچہ واداست ہر نبی راجام واد آن جام را مرا جام (زول آئے ص ۹۹ برزائی ج۸۱ م

ترجمہ:''اگر چہاس دنیا میں بہت ہے ہی ہوئے ہیں۔لیکن میں ان میں ہے کسی ہے بھی عرفان میں کم نہیں ہوں۔جس نے ہرنی کوجام دیااس نے جھے بھی بحر کرجام دیا۔'' محمد رسول التعلق ہے بھی آ گے جانے کا ام کان

'' یہ بالکل سیح بات ہے کہ ہر مخص ترتی کر شکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پاسکتا ہے۔ حتیٰ کہ محدر سول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔''

(اخبار الفضل قادیان موردد ۱۵ درجولانی ۱۹۲۲ م، ج- انبره س۵) حقیقت تھلی بعث ٹانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ میرزا بن کر آیا (الفضل قادیان ۸رشک ۱۹۲۸)

"اور ہمارے نزد کیک کوئی دوسرا آیا ہی نہیں۔ نہ نیا نبی، نہ پرانا۔ بلکہ خود محمد رسول میکائٹ کی چا دردوسرے کو پہنائی گئی ہےاوروہ خود ہی آئے ہیں۔'' ( ملفوطات ہے ۲۵ سر۲۰۰۳) "قادیان میں پھر اللہ تعالی نے محمد میکائٹٹ کو اتار اسے تا کہ دہ اپنے وعدے پورے کرے۔'' (کیمنہ انفسل ۲۵۰۰)

نبيول كاعطر

"د وناش كوئى نى نيس كرراجس كانام بحضيس ديا كيا\_"ش آدم بول، ش نوح بول، ش ابرابيم بول، ش اسحاق بول، ش يحقوب بول، ش موى بول، ش داد د بول، ش يسكى بن مريم بول، ش آمليل بول، ش جمعي الله بول-" (ترهيقت الوي ٥٨ فرائن ٢٢ س١٢٥) كرش بوك كادعوى

''خداتعالی نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرش آخری زیانے پر ظاہر ہونے والا تھاوہ تو ہی ہے آریوں کا باوشاہ'' (تتر هیقت الوی ۱۵۸ مزائن ج۲۲ س۵۲۲) آخری نبی میں جول

'' آنخضرت المسالة كے بعد صرف ایک ہی نمی کا ہونا لازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا لازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا مونا خدا تعالیٰ کی بہت مصلحق اور محتوں میں رخنہ پیدا کرتا ہے۔' (لیکن مرز اقادیا نی کے لئے نبوت کا درواز ہ کھلا اور پھر بند ہوگیا۔اگر حضرت مجمد کو خاتم انجین کہوتو قادیانی بوکھلا اٹھتے ہیں )

(تشجید الاذیان قادیان ج ۱۱ نبر ۸س ۱۱ ماہ اگست 1914ء)

"لا نبى بعدى" (مرزاقاديانى كے لے)

اس امت میں صرف نبی ایک بی آسکتا ہے جوسی موعود (مرز اغلام احمد قادیانی ہے اور (تشخيد الاذبان قاديان ج منبرسوس ١٩١٠ ماهماري ١٩١٣ م) كوئى قطعانہيں آسكتا۔ محازي حقيقي نبي ''لیں شریعت اسلامی نبی کے جومعنی کرتی ہاس کے معنی سے مرزا قادیانی برگزمیازی (حقيقت الملوة عن ١٤١) نہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔'' صاحب شریعت نبی "جس نے اپنی وحی کے ذریعے چندامرونمی بیان کے اور اپنی امت کے لئے قانون مقرركياوي صاحب شريعت موكيا ميرى وى من امر بحى باورنى بحى-" (اربعین نمبرهم ۱ بزائن ج۱۷ ۴۳۵) آنخضرت يرفوقيت ''لـه خسف القمر المنير وان لى ····· غسا القمران المشركان اتنكر '' ترجمه: "اس کے لئے ( یعنی رسول عرفی مالک کے لئے ) جا تد گر بن کا نشان ظاہر ہوا اور میرے (اعازاحدی ص ایم فزائن ج۱۹ س ۱۸۳) لئے جا عداورسورج کا گرجن اب وا تکار کرےگا۔ حضرت على كي توبين ''مرانی خلافت کا جھکڑا چھوڑ دو۔اب ٹی خلافت لو۔ایک زندہ علیجم میں موجود ہے۔ اس کوتم چھوڑتے ہواور مروہ کالی تلاش کرتے ہو۔ ( یعنی علی شیر خدا کی ) ( المغوظات جس ۱۳۲۲) حضرت امام حسين هي توبين ''میں (مرزا قادیانی) خدا کا کشتہ ہوں اورتمہاراحسینؓ دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق (اعازاحدي ص ۸۱ فرائن ج۱۹س۱۹۳) کھلاکھلااور ظاہر ہے۔'' مد حسین است در محریانم آنم كربلاتست (زول أسيح ص ٩٩ ، خزائن ج١٨ ص ٢٧٧) ترجمه: میری سیر کا ہر کھ ایک کر ہلا ہے۔ سیننگڑ وں حسین تعمیر ہے کریپاں جس ہیں۔ حضرت فاطمة كي توبين " حضرت فاطمة نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میر اسر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس (أيك فلطى كأازاله م وجزائن ١٨م٣ ٢١٣) مل ہے ہوں۔''

حضرت صديق وفاروق کي تو بين

''ابویکڑوعر ممیا بتنے وہ تو حضرت مرزاغلام احمد قادیانی کی جو تیوں کے تسے کھولئے کے تنے'' (قادیانی اہما سالہدی س ۵۵، جنوری، فروری ۱۹۱۵ء)

لائق بھی نہ ہتھے۔''

غیرقادیانی کافرہے

''کل مسلمان جوحفرت میچ موعود (مرزاغلام احمدقادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے میچ موعود کا نام بھی نہ سنادہ کا فراور دائر ہاسلام سے خارج ہیں۔''

(آئينه مدانت ص٣٥)

يكاكافر

''پس ان معنوں میں سے موعود کے احمد اور نبی اللہ ہونے سے انکار کرتا ہے جو منکر کو دائرہ اسلام سے خارج اور پکا کا فربنادینے والا ہے۔'' (افضل ۲۹،۷۱۸) حضرت مجھ اللہ کے واشنے کے ماوجود کا فر

'' ہرایک ایں شخص جوموی کوتو ان ہے مرعیلی کونیس مان یا عیلی کو مان ہے مرحمہ اللہ کا کو میں ہور میں کا خرائیں کو نہیں مان ، یا محمد کلیے کو مان ہے مرکز سے موجود (مرزا قادیانی) کونیس مان اوہ نہ سرف کا فریلکہ لکا کا فر ہے اور وائر ہ اسلام سے خارج ہے'' مرز اقادیانی کا مشکر محمد رسول اللہ علیہ کے کا مشکر

'' پس سے موجود (مرزا قادیانی) خودرسول الشقائی ہیں جواشاعت اسلام کے لئے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔'' (کلمتة الفصل ص ۱۰۸)

''اب معاملہ صاف ہے۔اگر نبی کر میم سیکنے کا انکار کفر ہے تو می موجود کا انکار بھی کفر ہونا چاہئے۔ کیونکہ سی موجود نبی کر میم سیکنے سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہی ہے۔''

(كلمة الفصل ١٣٦)

مسلمانون كاجنازه يزھنے كى ممانعت

''غیراحمدی تو حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کے محکر ہوئے اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہئے۔'' (یاد آ جائے گا کہ چوھری ظفراللہ قادیانی نے قائداعظم کا جناز ہمیں پڑھا) (انوارخلافت ص ۹۳)

مسلمانوں سے نکاح کاتعلق ختم

''ای طرح جولوگ غیراحمہ یوں کولڑ کی دے دیں اور وہ اپنے اس فعل ہے تو بہ کئے بغیر فوت ہو جا ئیں تو ان کا جنازہ جا ترخیس''

(مرزابشيرالدين كالمتوب مندرجه الفضل قاديان جسانمبرا ١٠مهر١١٠١١٠١، اوريل ١٩٢٧م)

مسلمان بہودونصاریٰ کے برابر ہیں

'' حضرت می موجود نے غیر احمد ہوں کے ساتھ وہی سلوک جائز رکھا ہے۔ جو نمی کر مجھائے۔ جو نمی کر مجھائے۔ جو نمی کر مجھائے۔ نے میں۔ ان کو کر مجھائے نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمد ہوں سے ہماری نمازیں الگ کی کئیں۔ ان کو گؤکیاں دیا حرام قرار دے دیا گیا۔ ان کے جنازے پڑھنے ہے روک دیا گیا۔ اگر کہو کہ ہم کوان کی گڑکیاں لیننے کی اجازت ہے اور غیر احمد ہوں کوسلام کیا جاتا ہے۔ تو نمی کر مجھائے نے بیود ہوں کو مجمی سلام کیا۔'' (کلمت الفصل ص ۱۹۹)

مسلمانون كااسلاما لگ ادر بهاراا لگ

'' حضرت مسیح موعود (قادیاتی ) نے قربایا: ''ان کا (مسلمانوں کا) اسلام اور ہے اور جمارا اور ، ان کا خدا اور ہے اور ہمارا اور ہے ، اور ہمارا رقح اور ہے اور ان کا قح اور ۔ اس طرح ان سے ہربات میں اختلاف ہے۔'' (افعنس تادیان ج ۵نبر ۱۵س۸مورور ۲۱ راگست ۱۹۱۵)

قادیانیوں کامسلمانوں سے ہر چیز میں اختلاف ہے

'' بینلط ہے کد دوسر ہے لوگوں ہے (مسلمانوں سے) ہمارااختلاف صرف وفات سے یا اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کر پہنا گئے، قرآن، نماز، روزہ، زکو ۃ، غرض آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔''

(الفضل قاديان جوانمبر١١٠موروره ١٩٢٠ جولا كي١٩٢١م)

(البنةان كاسركارى نوكريوں ميں جومسلمانوں كے لئے مخصوص ہوں آپ كا حصەضرور ہے)(المولف)

مرزائيت اورعيسائيت!

ناظرین! مرزا قادیانی نے سے موعود ہونے کادعویٰ کیا ہے اور کہاہے کددہ سے جس کی نسبت احادیث میں خبردی گئی ہے۔وہ میں ہول۔ہم نے دیکھنا ہے کہ مرزا قادیانی میں سے موعود کے نشانات یا ہے جاتے ہیں یائیس۔

ا ..... ابوداؤد کی حدیث میں ہے کدرسول خدا اللہ نے فرمایا: " کدمت موجود کے زمانے بیں سوائے اسلام کے کوئی وین باتی ٹیس رہے گا۔ اس حدیث کومرزا قادیانی بھی تسلیم تمام دنیاش اسلام بی اسلام بوکروحدت قوی قائم بوجائے گ۔" (چشرمعرفت م ۸۳ فزائن ج ۱۳۴ ماه مفهوم) غیرمعبودادرسیچ وغیره کی بوجاندر ہے گی اور خدائے واحد کی عیادت ہوگی۔'' (الكم، عارجولاكي ١٩٠٥م) مكلوة شريف كى مديث يس سركاروه عالم الله في فرمايا "مسيح موجود آكر عيسائيت مرزاقاد ياني اس مديث كوبهي اين حتى شي ليته بين اورفر مات بين: "ميرا كام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑ اہوں ہی ہے کھیسیٰ علیدالسلام برسی کے ستون کو تر دوں۔'' (اخبار بدر ۱۹ رجولا كى ۱۹۰ م ، يحتوبات احديد عدد حصداق ل من ١٦٢) مرزائيوں كا ابنا اخبار بيغام صلح مرزا قادياني غلام احمرآ نجماني ك كذب يرمبر تعمدين ثبت کرتا ہےاورنہایت حسرت کے ساتھ لکھتا ہے:''عیسائیت ون بدن تر تی کررہی ہے۔'' (يغام ملح ٢ رمار چ١٩٢٨ م) دور کوں جائیں۔ مردم شاری کی ربورث بی دیکھ لیں۔ قادیان کے اسیے شلع كورداسيورى عيسائى آبادى كانقشه بيه:

| عیسائیوں کی آبادی | ، سال |
|-------------------|-------|
| 4144              | ا4۸۹ء |
| ۳۳۷۱              | ۱+۱م  |
| 77740             | 1911م |
| TTATT             | ١٩٢١م |
| ~~~~~~            | ١٩٣١م |

جب سے مرزائیت نے جنم لیا ہے۔ عیسائیت دوزافزوں ترتی کردی ہے۔ اس اللی عرصہ میں صرف قادیان کے اپنے شلع کورواسیور کے عیسائی اٹھارہ گنا ہدھ گئے ہیں۔ اب ناظرین مرزاغلام

اجرقادیانی کے الفاظ فور سے س لیں اور خود فیصلہ کریں: "اگریش نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کر دکھا ہوئے موجود کورکر نا چاہتے میں وہ کام کر جمعوثا ہوں۔ " (بدرج انبرام س جہورہ ارجوالی ۲۰۹۱ء کورات سے احدید کا حدال سے اور است میں مورہ ارجوالی ۲۰۹۱ء کورات میں ہوا ترا آنا جانا کوئی بھی کام سیحا ترا بورائد ہوا نی کی ناکای پرگوائی دیے ہیں اور انہیں جموثا بھے مرزا قادیانی کی ناکای پرگوائی دیے ہیں اور انہیں جموثا تھے ہیں کہ عاقب انہی کی ہے۔ (مرزا قادیانی اسپے نی ندمانے والوں کو اسلام سے خارج ہوگا ہی اسلامی خدمت ہے جو ہیں۔ ای کرور مسلمان معاذ اللہ اسلام سے خارج ہوگئے۔ کیا بھی اسلامی خدمت ہے جو مرزا قادیانی اندامسام

ایک بی عبارت می مرزا قادیائی کے چار جموث نمبر ۱۳۹ تا نمبر ۱۳۲

"اور یادر ہے کرقرآن شریف میں۔ بلکر قرات کے بعض محیفوں میں یے فرموجود ہے کہ موجود ہے موجود کے دفت طاعون پڑے کا بلکہ حضرت سے موجود علیدالسلام نے بھی انجیل میں خبردی ہے اور مکن ٹیٹ کر فیوں کی بیش کو کیاں تل جا کیں ادر حاشیہ پر تکھا ہے کہتے موجود کے دفت طاعون کا پڑتا ہائیل کی ڈیل کتابوں میں موجود ہے۔ ذکر یا باب ۱۳ ہے۔ ۱۳ ہے۔ ۲۳ مکا فیات کا بیت ۲۸ ہے۔ ۲۲ مکا شخات باب ۸ ہے۔ ۲۲ ہے۔ ۲۲ ہے۔ ۲۲ مکا شخات باب ۸ ہے۔ ۲۲ ہے۔

نوف: اس جگدا کشے چار جموث ہولے ہیں۔ جموث نمبر ۱۳ اقرآن پاک بیل کی ایک آ آیت مبادک بیں بیموجود دیں کہ سی موجود کے وقت طاعون پڑے گا۔ جو فنی اللہ تعالیٰ پر افترا اس کی ایک اللہ افترا کی کیے کرنے سے بھی ٹیس شرباتا تو اس کی دوسری باتوں کا کیاا عتبار ہوگا اور ہم اس کوایک اچھا آدی کیے تصور کرسکتے ہیں۔ خدات اللہ کذبا او کندب بایت الله کون ہے جواللہ تعالیٰ پر کہذب بایت ہا ان کی آخرا کو جھالاتا ہے۔ بوک وہ طالم کا کی ایک کا تعدل کو جھالاتا ہے۔ بوک وہ طالم کا میاب ٹیس ہوں گے۔ جمود افترا با بی حسال ہوں گے۔

اوردوسرى مجدو الله على نيادة تنفيل سفرمايا بحرس كامرزا ظام الحدقاديانى خوب معداق بن سكتاب: "ومن اظلم معن افتدى على الله كذبا اوقال اوحى الى فوب معداق بن سكتاب: "ومن اظلم معن افتدى على الله كذبا اوقال اوحى الى ولم يدوح الله شقى "ترجم: "اس سناودكون فالم بجوالله قائل بجوالا افراعات معتاب ادر كهتاب كمري طرف وى كي جاتى بهادر حالا تكداس كاطرف بحديمى وى تين موتى ايك مجكم ارشاد بارى تعالى بين الكاذبين "د ترجم: "مجمولون برخدا كاحنت ب" در المرادى تعالى بادر على الكاذبين "د ترجم: "دم مولون برخدا كاحنت ب" در المرادى المدت كذب واذا وعد ادر صوصة الله على الكاذبين "در ترجم: المدت كذب واذا وعد

خلف اذا اتمن خان بخارى شريف باب علامتة المنافق'' نیز بیرحدیث شریف محاح سته کی تمام کتب میں اور مشکوٰ ق شریف میں بھی موجود ہے۔ ترجمه منافق کی تمن نشانیاں ہیں: جب منتگو کرے کا جموث بولے کا اور جب وعدہ کرے کا تو خلاف ورزی کرے گا اور جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا اور جس کوقر آن پاک کا ترجمہ آتا ہےاس پر واضح بات ہے کہ بہتر آن پرافتر اےادراگرکوئی مرزائی بہتر آن ماک ہے ثابت كرد يو فقيريانج سورد بيانعام دےگا۔ حجموث نمبر ۱۲۰۰۰۰۰۰ کریاباب ۱۲ سے نمبر ۱۲ میں بھی پیمبارت نہیں یائی جاتی لہذا پیچموٹ ہوا۔ حجوث نمبراً ١٢٠....تيسرا حواله جوانجيل متى باب٢٢ آيت نمبر ٨ كالكها ب بيحواله بهي سراسر غلط ب بلکدوبال تو عجیب تکھا ہوا ہے۔ ہم اس کونقل کرتے ہیں تا کدمرز الی اس عبارت کو بڑھ کرعبرت حاصل کریں۔ ملاحظہ ہو۔ عبارت انجیل 'مبت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں مے کیونکہ جھوٹے مسح اٹھ کھڑے ہوں مے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں مے کہ اگر ممکن ہوتو برگزیدوں کو بھی ممراہ کرلیں۔'' مرزاغلام احدير بيانجيل كى مبارك آيت خوب صادق آتى ہے۔ ف اعتبر و اياا ولي الأبصار حجوث تمبر۱۲۲ ..... مكاشفات باب۲۲ آيت نمبر ٨ من بھي پيمبارت نبيس يا كي جا تي - توبي يور ب حارجھوٹ ایک ہی حوالے میں ثابت ہو گئے۔ پہلے مرزا کے جھوٹ کی بابت فتو وَل کو دوبارہ ملاحظہ فرا كرخود فيصله فرمائي كدمرزا قاديانى عيارجموث ايك بى عبارت مي ثابت موكع بيراب مرزاا ہے فتو دُل کی رو ہے کیا ہوئے اور کیا ہے اور کیا تھم رے اور مرزا قادیانی نے کیا کمایا۔ '' حجوث بولنامر مد ہونے سے کم نہیں۔'' (تخد کوار دیس ابر حاشیہ بڑائن ج اس ۵۲) "حموث بولنے سے بدتر دنیا میں کوئی اور کامنہیں۔" (تتر حقيقت الوي ص٢٦ فرزائن ج٢٢ ص٥٩ ٢٥) " كلف ع جموث بولنا كول كها تاب-" (ضيمه انجام آهم ٥٥، فزائن ج١١م ٣٣٣)

'' وہ کنجر جو ولدالز نا کہلاتے ہیں وہ بھی جموٹ بولتے ہوئے شر ماتے ہیں۔''

جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہوجائے تو پھراس کی دوسری ہاتوں میں اعتبار

(محدر حل م ١٠ بغزائن ج ٢مر٢٨١)

(چشمه معرفت ۱۳۲ بزائن ج ۲۳۷ (۲۳۱)

## مرزاغلام احمه قادیانی کے اعمال وکر دار تصویر کا پہلارخ .....عورتوں کوچھونا جائز نہیں

مرزاغلام احمرقادیانی کالژکامرزابشراح لکھتاہے کہ: ''ایک و فعد ڈاکٹر مجمد اساعیل خان صاحب نے حضرت سیح موجود (مرزاغلام احمد) سے عرض کیا کہ میر ساتھ مشفاخانہ میں ایک اگر پزلیڈی کام کرتی ہے۔وہ ایک بوڑھی جورت ہے۔ بھی بھی میر سساتھ مصافحہ کرتی ہے۔اس کا کیا تھم ہے۔حضرت صاحب نے فرمایا بیاتو جائز نہیں۔آپ کوعذر کردینا چاہیے تھا کہ ہمارے خد ہب میں بیجائز نہیں۔''

تصوریکادوسرارخ .....دوشیز ولاکی سے یاؤں دبوانا

''حضور (مرزا غلام احمہ) کومرحومہ کی خدمت حضور کے پاؤں دہانے کی بہت پہند تھی۔مرحومہ کانام عائشہ تھا جو کہ کنواری اور دوشیزہ تھی چودہ سال کی عربیس مرزا قادیانی کی خدمت مربیج کی گئی ۔'' میں جیج کی تھی۔''

" و اکر محراسا عیل خال صاحب نے جھے سے بیان کیا کہ حفرت سے موجود نے کوئی ج نہیں کیا اوراء کا ف نہیں کیا۔ شع ٹیس رکھی وطا کف نہیں پڑھتے تھے۔"

(سيرت المهدى جساص ١١٩، دوايت فمبر١٤٢)

مرزاغلام احمد کی عادت تھی کہ جب کی عورت کو صالمہ دیکھ لیتے تو فوراً الہام جزدیتے۔
اس طرح ایک دفعہ اپنے ایک مریدمیال منظور محمد کی اہلیہ کو صالمہ دیکھا تو بکمال غیب دانی پیشین کوئی
دیدی ملاحظہ ہو: '' دیکھا کہ منظور محمد صاحب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے دریافت کرتے ہیں کہ اس
لڑکے کا کیانا مرکھا جائے تب خواب سے حالت الہام کی طرف چلی گئی اور معلوم ہوا کہ بشرالدولہ
فر مایا گئی آ دمیوں کے واسطے دعا کی جاتی ہے۔معلوم نہیں کہ منظور محمد کے لفظ سے کس کی طرف
اشارہ ہے۔''
دیرہ م ۹۸ مجمع سوم)

جھوٹ تمبر ۱۳۳۱، ۱۳۳۸ است نیز مرزا قادیانی نے اس کول مول البام میں بجیب فریب سے کام لیا ہمطلب بیک آئندہ اگر منظور محد کے کھر لڑکا پیدا ہوا تو چاندی کھری ہے کہددیں مے کہ یمی مراد تفاور نہ کی اور پر چیاں کردیں گے۔

لیکن خداتعالی کومرزا قادیانی کی رسوائی منظورتی اس لئے اس البهام کے قریباً ساڑھے؟ ماہ بعد مرزا قادیانی منظم سے میتحریر کرادیا۔ ملاحظہ موعبارت مرزا قادیانی "نبزرید البهام اللی معلوم موا

کرمیال منظور محدصاحب کے مربین محری بیٹم (مینی زوجه منظور محد) کا ایک از کا پیدا ہوگا جس کو د نام ہو نگے بشر الدولد عالم کباب بیدونوں نام بذر بعالهام الی معلوم ہوئے بشر الدولد سے مراد ہماری دولت اورا قبال کے لئے بشارت دینے والا عالم کباب سے مراد بیہ ہم کس کے پیدا ہوئے سے چند ماہ تک یا جب تک کدوہ اٹی برائی بھلائی کی شناخت کر سے دنیا پر ایک خت جاتی آئے گ سے چند ماہ تک یا جب تک کدوہ اٹی برائی بھلائی کی شناخت کر سے دنیا پر ایک خت جاتی آئے گ سے چادر مہلت منظور ہے تب بافعل از کا نمین از کی پیدا ہوگی اور وہ از کا بعد میں پیدا ہوگا مرضر ور ہوگا۔
کی تک دو ضدا کا نشان ہے ۔"

(فعس ربح یا ہوری اور دائی اور دور تی توری ہوری تا مردر تی تری مردوں اور میں بیدا ہوگا مرضر ور ہوگا۔

اگر چہریمبارت بھی فریب کا موقع ہے تاہم اتفا معالمہ بالکل میاں ہوگیا ہے کہ میاں مظور کھ کے کر میاں منظور کھ کے کمریاں منظور کھ حالم کہاب ضرور پیدا ہوگا جو ضدا کا نشان ہے اور مرزا قادیاتی کے اقبال کا شاہد ہوگا کی اس کے ایک ماہ دل دن بعد میاں منظور کھ کے کھر مورور میں میں ہوائی کے 19 مولوگی پیدا ہوگیا اس کے بعد کوئی لڑکا ٹیس ہوائی کے زوجہ منظور کھے کا انتقال ہوگیا اور زاقا دیاتی کے بنائی تا البامات کا بھا اللہ ایک جو اگرائی ہے۔

جموث فمبر ۱۹۰۳ ..... با وجنور ۱۹۰۳ و من جكير مرزا قادياني كى يوي حالم تحيل مرزا ظام احمدا پني كتاب موابب الرحمٰن كرم ۱۳۹ پر يوپشينگوني كى جو سراسر جموفي نكل ـ طاحظه بوعبارت ـ " الحد مد الله الدى و هدب لى على الكبر اربعة من البنين و بشرنى بخامس " ترجمه: سب تحريف خداكوب جمس في مجمع بين حابي ش چارال كدية اور پانچ يس كى بشارت دى \_ (مواب الرمن م) ۱۹۳ من الم

نون اس مل مرزا قادیانی کے کمر ۱۸ رجنوری ۱۹۰۳ موایک از کی پیدا جوئی جو مرف چندها محریا کرفوت ہوگئی۔ صرف چندها محریا کرفوت ہوگئی۔

رمضان کے دورے

بیان کیا جھے حضرت والدہ صاحب نے کہ حضرت کے مواود کو دورے پڑنے شروع مواود کو دورے پڑنے شروع مورے آپ نے شروع مورے آپ نے اس سال سارے دمفیان کے دوزے نیمی رکھے اور قدیدادا کیا۔ دوسرارمضان کیا آپ نے روزے رکھے شروع کے مرکز ٹھو روزے رکھے تھے کہ گھرا آپ کو دورہ ہوا اس لیے بات میں آپ نے دس گیارہ دوزے رکھے تھے۔ کہ گھردورہ کی وجہ سے دوزے ترک کرنے پڑے اور آپ نے فدیدادا کردیا۔ اس کے بعد جورمضان آیا۔ تو آپ کا تیم حوال روزہ تھا کہ مغرب کے قریب آپ کو دورہ پڑااور

آپ نے روز و تو رویا اور پاتی روزے نیس رکھ اور فدیدادا کردیا۔ اس کے بعد جتنے رمضان آئے آپ نے سب روزے رکھے۔ گر پھر وفات سے دو تین سال کل نیس رکھ اور فدیدادا فرماتے رہے۔ فاکسار نے دریافت کیا کہ جب آپ نے ابتداء دوروں کے زمانہ بیس روزے چھوڑ ہے تو کیا پھر بعد میں ان کو قضاء کیا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کر جیس مرف فدیدادا کردیا تھا۔ فاکسار مرض کرتا ہے کہ جب شروع شروع میں معرف کو دوران سراور بروا طراف کے دورے پڑنے شروع ہوئے۔ تو اس زمانہ میں آپ بہت کرور ہوگئے تھے اور صحت شراب رہتی میں۔ دورے پڑنے شروع ہوئے۔ تو اس زمانہ میں آپ بہت کرور ہوگئے تھے اور صحت شراب رہتی میں۔ (سرے البدی صدادل سے ۲۱۰۲۲ روایہ نائم (۸)

رب جي ڀارب قاديان

آیک بریمن توجوان می بریمهاری اور چند ہندد دوست میرے مکان برآیا کرتے

چندروز بعد میں اپنے مکان برموجود قا۔ جھے آیک دوست نے اطلاع کی کہ تھانہ میں ب

جی نے آپ کو بلایا ہے۔ میں تھانے بہنواد یکھا کہ باہر پھولوگ موجود ہیں۔ دب بی کی برابر دائی اللہ میں برنا ظر امور عامداور چند مرزائی ہیٹے ہوئے ہیں۔ بید معزات برہ بواری سے الجھے تو معالمہ تھانہ تک جا بہنو است میں خاموثی سے فریقین کی بائی سنتار ہا۔ مرزائیوں نے تھاندوار سے کہا اماری دورت کھے۔ بیس خاموثی سے فریقین کی بائی سنتار ہا۔ مرزائیوں نے تھاندوار سے کہا اماری دورت کھے۔ بید میں خاموری خان نے مرزائی نمائندہ کی تائید کی۔ برہ جاری نے جرائی سے مرزائی نمائندہ کی تائید کی۔ برہ جاری نے جرائی سے میرامنہ کتا شروع کیا تھانہ دوروں۔ میں است کا اندیش میں جرون تھے۔ کہ میں مرزائیوں کی تائید کوں کرد ہا ہوں۔ میں نے مرزائی نمائندہ کی تائید کیوں کرد ہا ہوں۔ میں نے مانوا کھی خان تھانہ کی دورت تھانہ کا در اور میں دورو تھے۔

مس نے قاند دارصاحب سے کہاہ ارس حافظ صاحب پر پورٹ کھوانے آئے ہیں کہ فلام احد قاد یائی نے جوئی نیوے کا دوگری کرکے اسلام اور تیفیراسلام کی قویوں کی ہے۔ بیر دائی کھلے بندوں اس نیوت کا ذہر کی تبلغ کررہے ہیں۔ ان سب کی حافتیں ہوتا جا ہیں۔ قاند دار صاحب نے قلم سنجالا اور فریقین سے کہا کہ دولوں رپورٹوں کی ٹوجیت ایک ہے۔ آئی میں بات کی بحد تر ہیں ہے۔ آئی میں بات کی بحد تر ہیں ہے بعد فریقین رپورٹ کھوائے ہے۔ مرزائیوں نے جھے سے بات کی۔ مجموتے کے بعد فریقین رپورٹ کھوائے بغیر تھاندے باہر چلے گئے۔ بہر حال باہر سے آئے ہوئے مرزائیوں میں سے بعض ہولے ہوئے مرزائیوں میں سے بعض ہولے ہوائے اولوں کو بر کیج ساکے دیس بی بعض ہولے ہوئے مرزائیوں کی کرد ہاتھا جو

ندبذب بھی مسلمانوں کو باہرے ہمواد کرکے لایا گیا تھا۔ انہیں قادیان کا سارا کھیل ہی فراڈ معلم ہوا۔ معلوم ہوا۔ دب جی قادیان سے باہر جلے کرنے لگا۔ اب اس کے جلسوں میں اچھی خاصی حاضری ہونے گی۔'' (لولاک ۵، کا ۱۹۷۵ء)

حضرت امامنا ام اعظم رحمة الله عليه كافتو كي بيه به د.'' جومسلمان كى يدعى نبوت سے مجز وطلب كرے۔ ووجعى كافر ہے۔ كيونكه اس كے مطالبہ سے طاہر ہوتا ہے كہ اسے انتخفرت عليہ في كے خاتم انجيين ہونے ميں شك ہے۔

(دیکھوٹیرات آنخیان مطبوعدید منورہ می ۱۱۹دود جدموسوم بہجو برالیان میں ۱۰۳) مرزا قادیانی کے ہاں بھی امام بزرگ حضرت فخر الآئمہ امام اعظم ابوضیفہ کی شان بلند مسلم ہے۔ چنانچہ ان کی گئی ایک تحریوں سے بہٹابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی حضرت امام صاحب کو مانتے ہیں۔ لہذا ہم مرزائی حضرات سے بدورخواست کرتے ہیں کہ وہ حضرت امام صاحب کے اس تھم مرفل درآ کہ کر کے عنداللہ باجورہوں۔

جنگ آزادگی کے ۱۹۵۵ میں جو کچوفساد ہوا اور اس میں بجر جبلاء اور برچکن کا طرز کمل

دید ۱۸۵۵ میں جو کچوفساد ہوا اور اس میں بجر جبلاء اور برچکن لوگوں کے اور کوئی
شائستہ اور نیک بخت شیلوان جو باعلم اور باتمیز تھا ہرگز مفسدہ میں شائل نہیں ہوا۔ بلکہ پنجاب میں
بھی غریب ملمانوں نے سرکارا گھریزی کو آپی طاقت سے زیادہ مدودی چنا نچہ ہمارے والد
صاحب مرحوم نے بھی باوم ف کم استطاعتی کے اپنے اظامی اور جوش فیرخواہی سے بچاس گھوڑ ہے
اپنی گرہ سے خرید کر کے اور بچاس مضوط اور لائن سپاہی بجم پہنچا کرسرکار میں بطور مدو کے نذر کے۔'
اپنی گرہ سے خرید کر کے اور بچاس مضوط اور لائن سپاہی بجم پہنچا کرسرکار میں بطور مدو کے نذر کے۔''

۱۹۵۷ء کا جہاد آزادی درحقیقت کی باضابطہ اسکیم یالانحمل کے تحت پیش نہیں آیا تھا۔
بلکہ دافعہ بیر تھا کہ ۱۹۵۷ء میں پائی کی جنگ کے بعد جب اگریزوں نے ہندوستان پر باضابطہ
عکومت کا فیعلہ کرلیا تو اس کے بعد ۱۹۰۰سال تک ہندوستانی باشندوں میں اس حکومت کیخلاف
نفرت اور بیزاری کے غیر معمولی جذبات پروان چڑھتے رہے۔ ادھر اگریزوں نے ہندوستانی
باشندوں کی شجاعت کے چش نظر آئیس اٹی فوج میں اکثریت دیدی۔ نفرت و بیزاری کی انتہا ان
فوجیوں کی بغادت پر ہوئی جب فوج باخی ہوگی تو ملک کے عام باشند ہے جو ۱۰۰سال سے اگریزی
عکومت سے تک آئے ہوئے تینے ان کے سامنے بھی ایک نجات کی صورت آگئی۔ چنانچہ ملک

معلوم نبیں ہوتا کہ ان امراء کا آپس میں کوئی رابطہ تھا یا نبیں؟

چنا خیرتھانہ بھون اور کیرانہ کا ایک محاذ قائم کیا گیا۔ مجابدین کی جماعت مدافعت اور مقابلہ کرتی رہی تھانہ بھون میں حضرت حاتی امداد اللہ صاحب مہاجر تحی امیر، حضرت حافظ ضامن شہیدًا میر جہاد، حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو گئی سیاسالا راور حضرت مولانا محمد منیر صاحب ، مولانا نانا تو گئے کے یا در حربی اور حضرت مولانا رشید احمد کنگوئی وزیرِ لام بندی قرار پائے۔ انہی حضرات نے شاملی میں انگریزی فوج کی ایک گڑھی رجملہ کر کے تصیل شاملی کو فتح کرلیا۔

دوسری طرف کیرانہ اور اس کے گردونواح میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوئ امیر اور چودھری عظیم الدین صاحب مرحوم سیدسالار تنے اس زمانے میں عمر کی نماز کے بعد مجاہدین کی تنظیم و تربیت کے لئے کیرانہ کی جامع معجد کی سٹر حیوں پر نقارہ ہجایا جاتا 'اور اعلان موتا کہ:'' ملک خداکا اور تھم مولوی رحمت اللہ کا۔''

وزیراعظم انگلتان ؤ زرالی نے ۷۷ رجولائی ۱۸۵۷ء کو (جکید جنگ ابھی جاری تھی) اپٹی تقریر میں کہا:'' مجھے یہ کہنے میں فررا ہا کے نہیں کہ یہ بعنادت محض قومی پریشانی کی بناء پرنہیں ہوئی بلکہ یہ لوگ در پردہ ملک کی عام سیاسی بے چینی کی حمایت میں اٹھے تھے۔''

انگلتان کا ایک مورخ اینر والیوال لکھتا ہے: '' دحثی نادر شاہ نے بھی وہ لوٹ نہیں پیائی تھی جو نتح ولی کے بعد انگریزی فوج نے وہاں جائز رکھی شارع عام پر پھائی گھرینائے گئے اور پانچ پانچ ، چھے چھآ دمیوں کوروز اندسزائے موت وی جاتی تھی۔ شابی خاندان کے ۲۹ افراد کواسی طرح پھائی دی گئی۔''

قیمرالتواری میں ایک جگه لکھا ہے: ''اس جنگ میں ۲۲ بزار مسلمان شہید کئے گئے۔ سات دن تک برابر قل عام جاری رہا نے بیب بادشاہ زینت کل کی حو یکی میں قید تھا۔خوراک کے لئے اسے پانچ روپیہ یومیہ ملتے تھے۔''

افسوس صدافسوس مرزاغلام احمد قاویانی اوران کی امت پر۔ایک اسلامی حکومت کے خلاف بیجذبات اسلامی حکومت کے خلاف بیجذبات رکھتا ہے اور کی بیٹ اسلامی حکومتوں کی خلاف کیے جذبات رکھتا ہے اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کفار کا ساتھ دیا اور دیتارہے گا۔

'' مکری! اخو کیم مولوی عبدالکریم صاحب، السلام علیم در حمة الله و برکانة! اس وقت قریباً دو ہج کے وقت وہ خط کہنچا۔ جواخو یم سید حامد شاہ صاحب نے آپ کے حالات علالت کے بارے میں کھھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم فر مائے۔ خط کے بڑھتے ہی کوفت فم سے دہ حالت ہوئی جو فدا تعالی خوب جانا ہے۔ یس خاص اتوجہ سے دعا کروں گا۔ اصل بات بیہ ہے کہ میری تمام جماعت بی آپ دوی آدی ہیں جنبوں نے میرے لئے اپنی زعدگی دین کی راہ میں وقف کردی ہے۔ ایک آپ ہیں اور ایک مولوی سیم اور الدین صاحب۔ ابھی تک تیمرا آدی پیدائیس ہوا۔ اس لئے جس قدر گاتی ہے اور جس قدر بے آرای ہے۔ بجو خدا تعالی کے اور کون جانا ہے۔ اللہ تعالی شفا بخشے اور رحم فربائے اور آپ کی عمر دراز کرے۔ آئین فم آئین۔ جلد کال صحت سے جھے اطلاع بخشی۔ " خاکسار مرز اغلام احمداد تا دیان ۱۹۲۲ مراکتوی ۱۸۹۹م

"اس فائدان نے فدر ۱۸۵۵ء کے دوران میں بہت اچھی فدمات کیس۔ فلام مرتفیٰ نے بہت ہے وہ اس کیس۔ فلام مرتفیٰ نے بہت سے آدی بحر تی بحر تی بحر آئی کے اور اس کا بیٹا فلام قادر جر نیل نظری صاحب بہادر کی فوج میں اس وقت تھا۔ کہ جب افسر موصوف نے تربیمو گھاٹ پر ۲۷ میٹے انفوز ک کے باخیوں کو جو سیا لکوٹ سے بھا کہ سے مقد بی کھیا ہے کہ کہ ۱۸۵۵ء میں یہ فائدان قادیان ضلع کورداسپور کے تمام دوسرے فائدانوں سے زیادہ نمک کہ ۱۸۵۵ء میں بود افداس کا بیٹا فلام قادر اس کے باس اان افسر ان کے جن کا انتظامی امور سے میں فوت ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹنچ سلطان اجر کو تھئی کر لیا جو فلام قادر کی دوات یعنی الم امان احمد نے بیٹر فلام قادر کی دوات یعنی الم امان احمد نے اس تحصیلداری سے کورنمنٹ کی طازمت شروع کی اور اب اسٹر اسشنٹ ہے۔ بی قادیان کا نمر دار بھی ہے۔

نظام الدين كا بمائى امام الدين جوم ١٩٠٥ عن فوت موارد الى كرماصر سرك وقت ( بالاس مورس ( رسالد ) من رسالدار تعالم اس كا باب غلام كى الدين تعميل دار تعالم "

( بواله مرايل کرينن کي کتاب" پنجاب پينيس')

"ایک اور واقعہ طاحظہ فربائے: چیرہ ہیں منٹ آپ کی تقریم ہو ہگی ہی۔ کہ ایک فض نے آپ کے آگے چائے کی بیالی چیش کی۔ کیونکہ آپ کے طلق میں تکلیف تھی اورا ہے وقت میں اگر تھوڑ نے تھوڑ نے وقفہ سے کوئی سیال چیز استعمال کی جائے تو آرام رہتا ہے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رہنے دو لیکن اس نے آپ کی تکلیف کے خیال سے چیش کر بی دی۔ اس پر آپ نے مجی اس میں سے ایک محوض فی لیا۔ کین وہ مہینہ روز وں کا تھا۔ مولو ہوں نے شور چادیا کہ میکھش مسلمان نہیں کی تکدرمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ بیار اور مسافر روزہ ندر کھے۔ بلکہ جب شفاہ ہو یاسفرے والی آئے تب روزہ رکھے اور میں تو بیار ہوں اور مسافر بھی۔ لیکن جوش بحرے ہوئے لوگ کب رکتے بیں۔ شور پڑھتا گیا اور با وجود پولیس کی کوشش کے فرونہ ہوسکا۔ آخر معلی آئے بیٹے گئے۔'' جیں۔شور پڑھتا گیا اور با وجود پولیس کی کوشش کے فرونہ ہوسکا۔ آخر معلی آئے بیٹے گئے۔''

قاديانى امت كادرود

"اللهم صل على محمد واحمد وعلى أل محمد واحمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد" (سالدورد ثريف ٢٣٥) مسلمانون توركوم زائيون كادرودا لك بطمالك من الك ، برجز الك علمان بين؟ "اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وعلى عبدك المسيح الموعود وبارك وسلم ويايها الذين امنو صلو عليه وسلموا تسليما"

(روزنامه الغضل قاديان ص ١٦٥، ماه جولا في ١٩٣٧ء)

افسرول کی اطاعت ا..... ظیفه اسی الثانی نے بیان فرمایا کہ:"ایک مخلص مہمان باہر سے یہاں آئے ہوئے

کے لئے تھیجت کرتار ہوں۔ سویا در کھو! کہ ایسافخض ہماری جماعت میں داخل نہیں رہ سکتا۔ جواس کو رضن کے مقابلہ میں کو گئی ہے کہ جواس کو رضن کے در میں ہے کہ جس کو رضن کے ذریعے بیم فالموں کے پنجے ہے ہم بچائے جاتے ہیں اور اس کے زیر سابیہ ہماری جماعت تی کر رہی ہے۔ اس کے احسان کے ہم شکر گزار نہ ہوں۔ اللہ تعالی قرآن شریف میں فرج ہے ہم خواسان کے ہم شکر گزار نہ ہوں۔ اللہ تعالی قرآن شریف میں فرج ہے ہے۔ اور میں الاحسان الاالاحسان الایک میں ہمی ہیں ہے۔ کہ جوانسان کا شکر نیس کرتا وہ خدا کا تشکر بھی نہیں کرتا۔ "

(تبليغ رسالت حصد دېم ۱۲۳، ۱۲۳، مجموع اشتهارات جسم ۵۸۳)

ایک اور طرز سے

چونکہ مراق ایک ایسامرض ہے جوبعض دفعہ کی پہنوں تک اپنااثر پہنچا تا ہے۔اس کے اس کی ہم جات کی ہم جلیس ہیوی صاحب ادرادلادکو بھی اس میں جتل کردیا تھا تا کہ اورٹیس تو اس دلیل سے مرزا قادیانی کا مراق ہوتا ہا ہے جیل تک کا ہے۔ مراق ہوتا ہا ہے جیل تک کا ہے۔

"این خانه تمام آفتاب است

مرزا قادیانی تو مراتی تھے ہی، مگر آپ کی بوی بچد مراتی ہے اس لئے اگر ہم مرزا قادیانی کے خاندان کومراتی کنبہ کے نام سے یادکریں تو فلونیں۔

مرزا قادیانی کی بیوی کوبھی مراق تھا

مرزا قادیانی کا این جدی بھائیوں کے ساتھ مقدمہ تھا انہوں نے بطور گواہ مرزا قادیانی کا بیان عدالت میں دلوایا۔ آپ نے بیمی فرمایا:'میری بیوی کومراق کی بھاری ہے۔ بھی مجھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چہل قدمی مفیدہے۔' (منظور الیمی ۲۳۳ بحال الحکم ج ۵ ۲۳۹

البها مات مرزا کی حیثیت قرآن جیسی ہے اور وہ خودصاحب کتاب ہیں '' بیس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیس ان البامات پرای طرح ایمان لاتا ہوں جیسا قرآن شریف پراور خدا تعالیٰ کی دوسری کتابوں پراور جس طرح بیس قرآن شریف کو بھیٹی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں۔ای طرح اس کلام کو بھی جو بیرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں'' (حقیقت انومی سااہ بڑوائن ج۲۲س ۲۲۰۰

وی مرزار ایمان وعمل فرض ہے

'' حضرت مرزا قادیانی موجود علیه الصلاقا والسلام اپنی جماعت کو دمی سنانے پر مامور بیں۔جماعت احمد بیکواس دمی پرایمان لا نااورعمل کرنافرض ہے۔'' (رسالہ احمدی ص۱۹۰۵،۷،۵،۱۹۱۹ء) مرز اقادیانی کامنگر کا فر

۔''فدانعالیٰ نے مجھ پرظا ہرکیا ہے کہ ہرایک فخض جس کومیری وعوت پیٹی ہےاور مجھے تبول نہیں کیا کافر ہے۔'' غیر قادیا نی جہنمی میں

'' بھے الہام ہوا ہے کہ جو محض تیری بعت نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں وافل نہیں ہوگا۔' ہوگا۔وہ غدا اور سول کی نافر مانی کرنے والاجہنی ہوگا۔'' (مجوعہ اشتہارات جسم ۲۵۵) مرز اقادیانی کے بغیر اسلام مردہ ہے

'' حضرت میچ موعود علیه السلام کی زندگی بیس مجدعلی اورخواجه کمال الدین صاحب کی تجریز پر ۱۹۰۵ء بیس الدین صاحب کی تجریز پر ۱۹۰۵ء بیس الله یئر صاحب اخبار وطن نے ایک فنڈ اس فرض سے شروع کیا تھا کہاں سے رسالہ ریو یو آف ریلیجنز قادیان کی کا پیال ہیرونی مما لک بیس بھیجی جا نمیں بشرطیکہ اس میں حضرت مسیح موعود کا نام نہ ہو ۔ گر حضرت اقدس (مرز اغلام قادیانی) نے اس تجویز کواس بناہ پر دوکردیا کہ جھے کوچھوڑ کرمردہ اسلام پیش کروگے۔ اس چندہ کو بند کردیا گیا۔'' (مقائدا جمہد میں ۱۹۸۸)

## حاشيهجات

ا بلکداس سے بھی زیادہ چنانچہ لکھتے ہیں کدایک روز کھنی حالت میں ایک بزرگ صاحب کی آبید ہو گئے۔ اس صاحب کی قبر پر میں دعائیں ما تک رہا تھااور (وہ بزرگ ) ہرایک دعا پر آمین کی جائے تھے۔ اس وقت خیال ہوا کہ اپنی عربوعوالوں۔ تب میں نے دعا کی کہ میری عمر پندرہ سال (ای ۸۰ برس سے ) اور بوج چائے۔ اس پر بزرگ نے آمین نہ کی۔ تب اس صاحب قبر سے بہت کشتم کشتا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ جھے چھوڑ دو۔ میں آمین کہتا ہوں۔ اس پر میں نے اس کو چھوڑ دو یا اور دعا ما گئی کہ میری عمر پندرہ سال اور بوج جائے۔ تب اس بزرگ نے آمین کی ۔ اب میری عمر پہلوں سے اس کے اس کو چھوڑ دیا اور دعا سال ہے۔ (تذکرہ میں ۱۹۷۷) مولوی مردان علی حیدر آباد نے مرزا قادیا نی کو خطاکھا کہ ۵ سال میں اپنی عمر میں کا دیا ہوں۔ مرزا قادیا نی کے اراز الداد ہام میں ۱۹۸۵، فردائن ج

ص١١٣) اس لئے مرزا قادیانی کی عمر پوری ۱۹۰۰سال مونا جا ہے تھی۔

لا مفتی محمد صادق اور فلیفه صاحب اول کفت ہیں۔ سب سے زیادہ سی قول مرزا سلطان اجمد صاحب (پر کلال) مرزا قادیائی کا مطوم ہوتا ہے جو انہوں نے نماز جنازہ کے شامل ہونے کے واسطے تشریف لانے پر فرمایا تھا کہ جرب پاس جو یا دواشت ہے۔ اس کے مطابق میہ آپ کی پیدائش ۱۸۳۳ء یا ۱۸۳۷ء یا ۱۸۳۷ء یا کہ کا کہ جرب کا پیدائش ۱۸۳۷ء یا ۱۸۳۷ء یا کہ کا کہ کا دواشت فیس کے وقت اس کے مطابق کا کوئی طریق ندتھا۔ محران مارے پاس کوئی یا دواشت فیس آئی اور وہی سب سے مجمع میں بتائی جاتی ہے۔

س حباب جمل اور ابجد کے مرزا قادیانی بڑے شائق تنے چنانچہ اپنی عمر کے متعلق ا كالطيفه لكعة بين كه چندروز كا ذكر ب كه اس عاجز نے اس طرف توجه كى كه كيا اس حديث كاجو الآیات بعدالئما تن ہے۔ایک بیمی منشاہ ہے کہ تیرجویں صدی کے اوآ خر میں سیح موجود کا ظہور ہوگا اور کیا اس مدیث کے منہوم میں بہ عاجز بھی داخل ہے تو مجھے کشفی طور براس مندرجہ ذیل نام ے اعداد حروف کی طرف توجدولائی گئی کدد مجمویی کی ہے جو تیرمویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے کہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر کھی تھی اور وہ نام بیہے۔غلام احمد قادیانی اس نام کے عدد بورے تیرہ سو ہیں اور اس قصبہ قادیان میں بجو اس عاجز کے اور کسی مختص کا نام غلام احمر نمیں ہے۔ بلکہ میرے دل میں ڈالا ممیا ہے کہ اس وقت بجر اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کامجی نامنبیس\_(ازالداد بام ۱۸۰، خزائن جسام ۱۹۰) غلام احمد قادیانی سے ١٥٠٠ كا عدد لكال كراورا بنام سال كى عريض مبعوث مونا ظاهركر كمرزا قاديانى في الى عرم ١٥ سال ماه كامريد ثبوت دے ديا جوان كے الهامات عمر ٠ ٨ سال كو باطل كرتا ہے۔ ليكن اس كشف يا الہام میں جوآپ نے دوئ کیا ہے کہ:''اس وقت تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا نام نیس'' (بالکل جبوٹ) پہ بھی بھن باطل اور ڈھکوسلہ ثابت ہوا۔ مرزا قادیانی کو کنویں کے مینڈک کی طرح ا بينة قاديان كي سواد نيايس اوركوكي قاديان نظرند آيا- حالانكدان كي قاديان كي علاوه خاص مسلع گورداسپور میں بی دوگا وَل قادیان نام کے موجود ہیں جن میں سے ایک میں غلام احمر قریشی مرز ا قادیانی کا ہم عمرایک اس وقت موجود تفاراس کے علاوہ ایک قادیان لد حمیاند میں ہے۔ وہاں بھی غلام احماكانا مايك فحض اس وقت موجودتها جونمبردار بعي تعالي بس جس وقت مرزا قادياني كوريشف ياالهام مواعين اس وقت كم ازكم ندكوره بالا دواهخاص غلام احمدقادياني دنيا ير ( بلكه و بنجاب ميس عي ) موجود تق \_ (ديكموكل فعل رحاني اورمعمون \_كياسرزا قادياني مسلمان تفا؟ از قامني فعل احرصاحب لور میانوی) اگر ابجد کے حساب ہے سنہ لیجانی درست ہے تو غلام قادیانی دجال ہے اور آ ہے۔ تنظر کا علی کل افعال اشیم کے بھی ۱۹۰۰ اعداد علی ہوتے ہیں۔ کیا مرز اقادیانی کے استدلال کے بموجب ہم نہیں کہ سکتے کے مرز اقادیانی کے دعوے کا کذب فدکورہ بالانھرہ اور آ ہے قرآنی میں بوشیدہ رکھا گیا تھا۔

س مسلمانوں نے تو کان کھول کرس لیا اور اس معیار کی روسے بھی مرڈا قادیانی کو دروغ کو بچولیا۔ گرافسوں کے ان کے مر

ے میاءالملہ والدین امیر صاحب کائل نے مرز اقادیانی کے ایک مرید عبدالطیف کو اس کی خات حقہ مقائد کی وجہ سے سنگ ارکرادیا تھا۔ اس لئے مریدوں کے خوش کرنے کو یہ الہام دے دارا چوش جوٹ لکلا۔

آ چنانچہ قادیان کی طاعون کے متعلق مرزا قادیانی (حقیقت الوق م ۸۸، فزائن ج۲۲ میں کے جار کی سام، فزائن ج۲۲ میں کے جار کی جی الدی جار کی جی کے دنوں میں جب طاعون زور پر قعام جرالؤکا شریف ہار ہوگیا۔''اور مریدوں میں جب طاعون کا زور ہوائو کہتے ہیں کہ اس وقت تمام جماعت کو جسود کی اور جائی ہے کہ اپنی جماعت کے اعراد طاعون کے بجار دس اور شہیدوں کے ساتھ پوری ہدردی اور افزیت کا سلوک کرنا چاہے۔ اس الخے (بدر مرکزی ۱۹۰۵ء، ملوطات جامی مرزا قادیانی نے اپنی بجاعت کے لئے عام تھم دیا کہ میرامرید جو طاعون سے فوت ہوجائے۔ اس کواس کے کپڑوں میں دون کردواورائی میں سے سوگز کے قاصلہ پر کھڑ ہے ہوکراس کی نماز جنازہ پڑھو۔

اصل بيش كوئيال اوريدتائج يز حكرب اختيار مند الكاب:

جب بح کو دیکھو کہ کیبا سر اٹھاتا ہے تھبروہ بری شے ہے کہ فورا نوٹ جاتا ہے کے اورآ یک طرح ذلیل ہوں۔

۸ حضرت می موجود (مرزا قادیانی) دعا کی مقبولیت کا ایک ایبا تعلی جوت پیش کرتے ہیں جوکہ آج دنیا جر می کی خرب کا کوئی انے والا چی ٹیس کرسکا اور وہ جوت ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے ہیں اور اس دعا کا جواب پاتے ہیں اور جو کچھ جواب میں ان کو بتایا جاتا ہے۔ اس کو کمل از وقت شائع کرتے ہیں۔ پھر ان شائع شدہ امور کے بعد کے واقعات تائید کرتے ہیں اور بیتا ئیدائی ہوتی ہے کہ جس پر کوئی انسانی کوشش اور منصوبہ تیس پی تا ما اور سے تائید ان کی اور فوق الطاقت طور پر وہ امر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وہ مدت سے اس بات کوشائع کررہے ہیں کہ ان کی دعا کیس تجول کے اس کی دعا کیس تجول کے درہے ہیں کہ ان کی دعا کیس تجول

ہوجاتی ہیں۔' استجابت وعائے مجودہ پر کیمیا پلنتہ ایمان اور دعویٰ ہے۔ مرفصل ہذا ہیں اس سے رحبوت کی انتجابت وعاء کے الہام کا ذکر اوپر رحبوت کی انتجابت وعاء کے الہام کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ بشارات صحت اور قبولیت دعاء کے الہام کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ لیکن اس کے مقائل مرزا قادیانی کا سفید جموث و کیمئے۔ (حقیقت الوق میں ۱۳۲4، فزدائن جمامی سے سہت ہیں کہ:' ممالوی عبدالکریم کے لئے'' میں نے بہت وعاکی تھی۔ محرا ایک الہام بھی اس کے لئے تسلی بخش شرفا۔'' کیاصفائی ہے۔ طلع البدر علینا اسسانی الوراللہ نے روبلاکر دیا اور بشارت نازل کی۔ سب غت ربود۔

9 ایک مرزائی کواعتیار ہاوروہ کہ سکتا ہے کہ یہ دعا منظور ومتبول ہوئی۔ کیونکہ دعا میں بیالفاظ بھی تھے کہ: ''داگر یہ دمح کا میں موجود ہونے کا میر سے قسی کا افتراء ہا ورش تیری نظر میں مفید اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے۔ تو اے میرے پاک مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کر تا ہوں کہ مولوی شاء اللہ کی زندگی میں جھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کواور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔'' لیکن اس صورت میں اسے مرزا قادیا نی کو کذاب۔ مفتری اور مردود مانا کی اور مذہد کا اور مردود مانا جائے۔ اس حالت میں مرزا قادیا نی پران کا اپنا مجوزہ کفر عاکد ہوگا اور مستجاب الدھوات ہونا بھی بالے کے۔ اس حالت میں مرزا قادیا نی پران کا اپنا مجوزہ کفر عاکد ہوگا اور مستجاب الدھوات ہونا بھی باللے کشم ہے گا۔

ال آپ ہوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے اخبار کے خریدار ہم اس لئے بنے تھے کہ آپ ہماری نبوت و سیحیت کی تھے کہ آپ ہمارای ذکر ہوت و سیحیت کی تھی ہمیں مدودیں اور آپ کے اخبار میں تو ہمارے خالفین کا بھی ذکر ہونے لگا ہے۔ رہی بچائی کی پابندی سواس سے جب سے الز ماں کوئی کچھ غرض نہ ہوتو اخبار نولیں پر کیا الزام۔ آپ کی بچائی کی قلمی اس چھی سے محلتی ہے۔ جیسا کہ آگے آتا ہے۔

ال جس مضمون میں آپ کے خالفین کا تذکرہ مووہ تو ایسا جموث موجا تاہے کہ اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی لیکن جس مضمون میں آپ کی سیحیت، نبوت کی ہا تک دی جائے۔ اس میں تمام جہان کی صدافتیں مجرجاتی ہیں۔

۲۱ بس وی روایت قابل اعتبار ہے جس کے راوی خود بدولت مرزا قادیانی بہاور ہوں۔ یا ان کی امت ہے کوئی ہو۔ خواہ مرشد ومریدین اس روایت میں خود بی ایک ووسر ہے کی سکذیب کردہے ہوں۔ ال آج کوئی جاکر حفرت کی (مرزاقادیانی) سے بوجھے کہ کرم الدین کیسا ایک معمولی آدی ہے جس کے حضورانور (مرزاقادیانی) کودوسال تک آرام نہ لینے دیاا ورجس کی الیانت وقابلیت کے آپ اور آپ کے وکلاء بھی معترف ہوگئے۔

۱۳ فرمائے حضرت (مرزا قادیانی) کیا آپ کوبھی گورنمنٹ ہے کری ملتی ہے۔اگر ایبا ہے تو پھر آپ نے اس دفت حاکم سے کیوں استدعانہ کی جب گورداسپور میں لالدآ تمارام صاحب کے اجلاس میں دن بھر کھڑے رہنے ہے آپ کی ٹائٹیں خٹک ہوجاتی تھیں۔

استفاش اس مقدمه مل بیان کر یک جی معزز گوابان استفاش ہے۔ جیسا کہ آپ کے معزز گوابان استفاش اس مقدمه مل بیان کر یکے جیں اور نیز ان کا غذات سے طاہر ہوتا ہے جو اسلامی الجمنوں کے اشتہارات شامل مثل ہوئے جیں۔ بال ایسے امام اور سردار قوم آپ ہی جیں جن پرعرب وجم کے مسلمانوں نے فتوی تحفیر لگا کر دائرہ اسلام سے بھی خارج کیا ہوا ہے۔ الی امارت وسرداری آپکومارک ہو۔

۱۶ امرتسر ولا ہور وغیرہ میں جولوگ مولوی کر کے پکارے جاتے ہیں (جن ہے آپ کی مراد آپ کے خالف مولوی ہیں) دنیاان کی حزت و تعظیم کرتی ہے ہاں وہ حزت جس کا ذکر پہلے کیا جاچکا ہے۔ان کو حاصل نہیں۔اس عزت کا تمذیبے الزماں کو ہی جتاہے اور رہےگا۔

کیا جو پچھ اخبار جہلم نے لکھا تھا کہ وہ بالکل سیح تھا اگر مرزا قادیانی اوران کے مریدوں کے سوائے کوئی ایک فض بھی جہلم کا باشندہ آگی تکذیب کرے تو ہم جواب وہ ہیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ اس روز ہزار ہالوگ مولوی صاحب کی زیارت کے لئے آئے تھاور دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کون بہادر دھن ہے جس نے ایک ایسے بڑے دہوئی نبوت کے مدی کوگرفار کراکر جہلم میں منگایا ہے۔اس بات کوجھوٹ کہنا ایسا بے نظیر جھوٹ ہے جس کی تقعد این سوائے مرزا قادیانی کے کئی دوسرانہیں کرتا۔

ول یہ آپ س طرح کہ سکتے ہیں کہ بیسب مض آپ کے دیکھنے کے لئے آئے تھے۔
کیا آپ نے یک بیک کو بلا کر پوچھ لیا تھا اور انہوں نے آپ کے پاس یہ بیان لکھا دیا تھا کہ وہ
صرف آپ کی زیارت کے لئے آئے تھے۔ان کے دل کا حال خدا کو معلوم ہے۔ جوعلیم بذات
العدور ہے۔ پھر بلاکی ثبوت کے آپ کا بیلکھنا کہ بیسب محض میرے دیکھنے کے لئے آئے تھے
جوٹ می کے جموث نبرا۔

مع کی حضرت کیا دید کد الا مورے گز رکر صد بالوگ ہرایک اشیشن پرآپ کود کھنے کے لئے جمع ہوگئے اور لا ہور سے ورے کوئی بھی سلامی ند ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ الا مور ور سے کوگ تو بھی کہ ناطر پھی کی تجھ با تھی بناتے رہجے ہیں۔ بال لا مور سے آ کے بھولے بھالے لوگ آپ کوایک غیر معمولی فنص بچھ کرد کھنے چلے آئے واس سے کیا حاصل عزت تو وہ موتی ہے جو کھر شی اور پڑوی شی مو۔

الع بیمی اس پہلے جموث کا ہم پلہ جموث سے الزماں کے قلم سے لکلا ہے بھلا چالیس میں ہزار کی تعداد لا ہور سے جہلم تک کے اشیشنوں پرسانے کی بھی مخبائش رکھتی ہے۔ ہر گر نہیں۔ جموٹ نمبرس۔

۲۲ یووی بہلاجموث آپ کے قلم سے لکلا ہاس لئے اس کا نمبر بھی محرر شار میں آنا جاستے حجموث نمبر ۲۲

۳۳ جہلم میں بارہ سومردان کا دافل بیعت ہونا بھی ڈیل جھوٹ ہے جس کی تردید مرزا قادیاتی کے اس کے ترام سفر جہلم میں بدکرتے ہیں اورا خبارا لکم مطبوصا ۲ جنوری میں آلکھا ہے کہ تمام سفر جہلم میں جس قدرزن ومرد نے مرزا قادیاتی کے ہاتھ پر بیعت کان کی اتعداد آٹھ سو کے قریب ہے اور رسالہ رہو ہو آف ریلیج مطبوعہ ۲ رفروری کے ص ۸۰ پر بیعت کنندگان جہلم کی تعداد بارہ سولکھتا ایک سفید جھوٹ ہے۔ (جھوٹ نبر ۵)

سام یہ میں مرح مجموث ہے جولوگ اس روز دور دراز سے یہاں مقدمہ کا تماشد کیمنے آئے تھے ان میں سے بجر معدود سے چندا شخاص کے جومزا قادیائی کے مرید ہوں۔ باتی کل اپنے عقد و کے خالف لوگ تھے۔ پھر آپ کا ہیے کہنا کہ باتی کل مریدان کی طرح تھے اور نذریں دیتے ہے اور نماز مینچے پڑھتے تھے کیسا مرح مجموث ہے اور باتی بعض یا اکثر کی قید ہوتی تو بھی پکھ صداقت کا احتیال ہوتا باتی کل کی قید تو ضروری اس جملہ کو مجمونا بنادی ہی ہے۔ حضرت تی مید تو بتا کیس کے دوہ ۳۲،۳۳ بزار خلقت کس میدان میں جمع ہوکر آپ کے بیچے نماز پڑھ سکتی تھی۔ اس میدان کا

مجی پید بتایا ہوتا۔ چونکہ حضور والانے بیچٹی ایسے وقت میں کھی جب طعبہ کے ظلب نے مقل وہوثی محکانے ندر ہے دیئے تھے۔ اس لئے ایسی دوراز قیاس یا تیں ککھ کرآپ نے ناحق راتی کا خون کیا۔ (جموث نبر ۲)

من جناب والااس روزآپ کے خالف مولوی نے نہ سیاہ بلکسفید کی سری باعثی مری باعثی مری باعثی مری باعثی مری باعثی مری کافتی میں میں فیصل میں فوجداری مقدمہ کی بیت سے سارا جان سیاہ نظر آتا تھا جیسا کہ آپ نے اپنی کتاب (مواجب الرطن ص ۱۳۰ برزائن ۱۹۵ س-۲۵) میں اعتراف کیا ہے: ''واداد ان یہ جعل نهاد خا اعنمی من لیلة داجیة الخللم ''(مولوی کرموین نے بابا کہ ہمار سے دوروش کوشب و بجدسے تاریک ترکروے) اس لئے آپ نے سفید کی کوئی سیاہ می مجدد رکھ کراس فلا بیانی کا حرید ترفیل دیا جاتا۔

۲۷ ہاے کری ہائے کری الموں آپ کا بیفرورہی آفرخدانے تو ڈویا۔ مرزا قادیائی کی بتائے گالالہ آتا دام صاحب مجسؤے گورداسپدر کی حدالت میں کتے کتے گھنڈ آپ کو کھڑا دہتا پڑا فٹی سندار چیرصاحب نے نداو صرف آپ کو بلکہ تمام حاضرین کمرہ کیلئے کرسیاں اور پنجیں کچھوا دی تھیں جن بر ہرکدومہ بیٹے ہوئے تھے۔

یع بیمی سفید جموث ہے۔ مولوی صاحب بھی کری پر بی بیٹے رہے تھے۔ صرف بیان لکھانے کے وقت کرے ہوئے تھے۔ چار کھنشہ کمڑا بیان لکھانے کے وقت کوڑے ہوئے تھے۔ جس پر چارمنٹ بھی نیٹری ہوئے تھے۔ چار کھنشہ کمڑا رہنا ایسا جموث ہے جس کی تقدیق کوئی فض بھی نیکرے کا جموث نمبرے۔

الله الله کاروید الله خدرصاحب استخطفی بیان بی جوانهوں نے بعد مد ایڈیٹر الکھ کھا اس کی تروید الله بیش کیا ایڈیٹر الکھ کھا یا مال کے بھر کیا کہ بیٹر کیا ہے کہ بھر کا کہ بیٹر کیا ہے کہ بھر کا اس کے بیٹر کیا ہے کہ بھر کو بیٹر کیا ہے کہ بھر کو بیٹر کی سکتے اور نیز اس لئے بھی کہ مرزا قادیائی نے خود استے ملئی بیان میں کھا ہے کہ بھر کو ایکی طرح یا دفیل ہے کہ فلام حیدر نے عدالت کو میرے مریدد کھا ہے کہ بھر کو ایکی طرح یا دفیل ہے کہ فلام حیدر نے عدالت کو میرے مریدد کھا ہے کہ بھر کے مراح کا میرے مریدد کھا ہے کہ بھر کے ایکی طرح یا دفیل ہے کہ بھر کے مدالت کو میرے مریدد کھا ہے کہ بھر کے مدالت کو میرے مریدد کے مدالت کو میرے مریدد کے مدالت کو مدالت کی مدالت کو مدالت کو مدالت کی مدالت کو مدالت کو مدالت کے مدالت کو مدالت کو مدالت کو مدالت کو مدالت کی مدالت کو مدالت کے مدالت کو مدالت کی مدالت کو مدالت کے مدالت کو مدالت کی مدالت کے مدالت کے مدالت کی مدالت کے مدالت کے مدالت کو مدالت کی مدالت کے مدالت کے مدالت کی مدالت کو مدالت کی مدالت کو مدالت کی مدالت کے مدالت کو مدالت کی مدالت کی مدالت کے مدالت کو مدالت کی مدالت کو مدالت کی مدالت کو مدالت کو مدالت کے مدالت کو مدالت کو مدالت کو مدالت کو مدالت کو مدالت کے مدالت کو مدالت کے مدالت کو مدالت ک

وج بیمی بالکل جوف ہے کرمردار ہری سکھ صاحب اس دوز جہلم میں ہی نہتے۔ جیسا کمٹھی فلام حیدرخان صاحب نے بیان میں کھیا ہے۔ کوئی دعوت مردار صاحب نے بیان میں کھیا ہے۔ کوئی دعوت مرداد ما دیائی جہلم میں تھیرے نے تین دن ان کے مربعد ان نے ہی دعوت کی چنا تیجہ ایک جہلم کی جامت کی میمان فوازی کا محمل ایر میرادا کرتے ہیں جنبوں نے تین دن تک ڈیڑھ ہراہم اپنی جہلم کی دعامت کی میمان فوازی کا محمل داراد دیوں کی دعوت کا روزان فیاضی سے

انظام کیا۔' سویہ بڑی بے انسانی ہے کہ جن خریوں نے ذرکیر خرج کر کے مرزا قادیانی کو پلاؤ زردے کھلائے اٹکانام ہی عداردمفت کا تو اب ملتا ہے تو سردارصا حب کو۔ (جموث نمبر4)

مع اخیار جہلم کو جھوٹ لکھنے والے صرف مرزا قادیا فی ہیں جس پراورکو کی جوت ان کے پاس نہیں لیکن مرزا قادیا فی کے جھوٹ جس قدراس چٹھی میں ہیں اس کا جھوٹ ہونا ان کے اپنے بیان یا خلص حوار بول کی تحریرات وغیرہ سے طاہر ہے۔ پھرآپ خود انصاف کریں کہ گندہ مجموث ہولئے والا اخبار جہلم ہے یا حضرت سے الزماں والاشان وام آ قبالہ!

اس بے شک جن فرضی واقعات کے لکھنے کی آپ نے جرات کی اخبار جہلم ان کی گھڑت سے معذور تھا۔

۳۲ انسوس کہ ایڈیٹر اخبار عام نے اہام الزماں کے حکم کی فٹیل ندفر مائی درنہ جہلم میں آگر دریافت کرنے سے ان کومعلوم ہوجاتا کہ بے نظیر جموث وہ ہے جوا خبار عام نے سراج الاخبار نے قبل کیا ہے یاد دہ چٹھی جوحضورا لورنے اخبار عام میں شاکع کرائی ہے۔

سس کیج جناب اب آپ اور کیا چاہے ہیں۔ مرزا قادیانی تو یہاں تک فیاضی دکھاتے ہیں کرائے دیے ہیں اور وہ بھی انٹرمیڈیٹ کھاتے ہیں کرائے بھی مختابت کے دیے ہیں اور وہ بھی انٹرمیڈیٹ کے حساب سے فراخ دلیاتی کانام ہے۔

س اوہوآپ تو جموئے ہتھیاروں پراتر آئے۔اگر حسب منشائے سرزا قادیا فی اس مضمون کی تر دید نہ ہوئی تو چرایں جانب اخبار بند کرویں گے۔ بس آپ کے اخبار بند کرنے کی دیر ہے کہ مالک اخبار کارز ق بند ہوجائے گا۔ اس سے عالی جناب کی وسیح انظر فی کا پہتہ چلا ہے ایسی وصکیاں تو معمولی حصلہ کے دنیاوار بھی ٹہیں دیا کرتے۔

۳۵ اپنے جھوٹوں پرنظر فرما کربتا ہے گا کہ قابل شرم جھوٹ شاکع کرنے والاکون ہے؟۔ ۳۹ شکر ہے کہ حضور والا (مرزا قادیانی) کے نام بھی آنٹر وارنٹ ہی جاری ہو گئے اور ضانت داخل کرنی پڑی اوراب آپ کودوسروں کی نسبت طنز کرنے سے شرم آئے گی۔

سے آپ کے اس انظار کوایڈیٹراخبار نے رفع نہ کیا۔ بجز اس کے کہ آپ کی اصل چھی ہی چھاپ دی جس نے حضور اقدس کی (مرز اقادیا نی) قلعی کھول دی۔

الم آپ اپنی کتاب (۱۹ اجریه ۳۰ مرائن ۱۹۵ م ۱۰۹) می تحریر فرماتے ہیں کہ ۱۸۹ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ۱۸۹۳ میں عبداللہ آتھ میں مباحثہ ہونے کے دفت آپ کی عمراس کی عمر کے برابر تھی اور اس کی عمر ۲۸ سال ۱۸۹ مسال بعد بھی آپ کی عمر ۲۵ سال

ے کو یا ۱۲ سال میں آ کی عرش صرف ایک سال کا اضافہ ہوا۔' وهذا شدی عجیب '' بحر حال یا اع زاحدی کی تحریجو فی اید بیان جموت ہے جموث نمبر ۱۰۔

9 تا ظرین فورفر ما کی کہ مرزا قادیانی کا بیکہنا کہ پریس کا نام معلوم نہیں۔ بیکہاں تک بچ ہوسکتا ہے۔ بیہ ہرگزمکن نہیں کہ انواراحدید پریس جس بیں الحکم چھپتا ہے اس سے مرزا قادیانی لاعلم ہوں۔ کیونکداس بیس آپ کی متعدد قصائیف شائع ہوئیں اور اخبار الحکم جس بیس آپ کے دربار جس میں کہ کیفیت روز چھپتی ہے اس پریس سے ہفتہ وار لکاتا ہے بیرانعلی صرف اس لئے کا دربار کھی کہ آپ اخبار اور پریس سے بالکل بے محلق قابری تھی کہ آپ اخبار اور پریس سے بالکل بے محلق قابری تھی کہ آپ اخبار اور پریس سے بالکل بے محلق قابری تھی کے دربار کیا ہوں۔

میں پہلے ہی کیوں نہ بتایا دیا جب آپ جانتے تھے کہ زبروست کو پچو (جرح کنندہ) نے زبردی سے بھی کہلالیا ہے۔

اس فررانورفر ما ہے گا ام الزماں ہیر پھیر کے ساتھ سوال کا جواب دیتہ ہیں۔ بجائے اس کے کہ صاف طور پر کہد دیتے کہ اخبار میں سے کہ اللہ عظم نہا تھ ہوا ہے گا ام افزار میں وہی الفاظ ہیں۔ اس جواب سے حضرت تی کی علمی لیافت کی بیس قائمی کھتی ہے ہے گلے کھتی ہے ہے ما اخبار میں وہی الفاظ ہیں اس جواب سے حضرت تی کی علمی لیافت کی بعث تا کہ کہ کہ کہ اس اخبار میں وہی الفاظ ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو مفرواور جمع کی تمیز بھی تیس جملا اس سے بڑھ کو علمی پردہ دری اور ذلت کیا ہوگی۔ وواس ایس کھو بیٹھے کہ تھم ایک لفظ کو الفاظ ہے اور ہی حرف کہتے تو کوئی وجہوتی وہی الفاظ کہنا تو ایک شرم ناک فلط کی الفاظ کہنا تو ایک شرم ناک غلطی ہے۔ (مرزائید اکوئی جواب دے سکتے ہو)

میں اس سے تو صاف ثابت ہے کہ چندہ کر کے آپ نے ہی بیا خبار جاری کیا۔ حالا تکہ آپ فرماتے ہیں کہ انکم اخبار ستنیث کا ہے اور اس کے اپنے پرلیں سے لکتا ہے۔

ساس عدالت کا بیاف مرزا قادیانی کی صداقت کے لئے ایک ایسا تمغد ہے جو قیامت تک آپ کی سچائی کو فاہر کرتارہے گا۔ آپ خود فرما بچکے ہیں کرحن الیقین عدالت کے ذریعہ ہوتا ہے۔ (ویکھو بیان مرزا قادیانی بمقد مفضل دین ) اب عدالت نے آپ کی نسبت صاف نوٹ کیا ہے کہ آپ ایسے راستیاز ہیں کہ عدالت کے سامنے سراجلاس پہلے سے کہ کرشاید آج سے دوسال پیشتر البدر جاری ہوتا تھا۔ پھراس سے صاف کر گئے اور کہا کہ جس نہیں کہ سکتا کہ البدر کو جاری ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے۔ کیوں حضرت راستیازی ای کا نام ہے اور پھرآپ کو صداقت ،صدافت سے شرمین کی گئے مرمینیں آئے گی۔ جمود نم براا۔

سہ بیمعلوم ہیں یکی رائی کا خون کرنے کی فرض ہے کہا گیا ہے۔ ہملا یہ جی ممکن ہے کہ ایک میں ہے۔ ہملا یہ جی ممکن ہے کہ ایک فض کے مکان بیس کے مکان بیس کے مکان بیس الکم کا مطبع پہلے مرزا قادیائی کے مکان بیس جاری ہوا اور ایک حرصد ہااور اس کے جزرے کنندہ نے بیٹا بیت کرنے کے لئے بیکار خاند در حقیقت آپ بی کا ہے بیسوال الشایا تھا جس ہا ہوئ نہرا ا

ھے مالاتکہ کہ آپ کے اس بیان کی رو سے جو آپ نے بعد مدائم کی ہے تاج الدین صاحب تحصیلدار کے سامنے تعمال تھا صاف فابت ہے کہ مطبع فیا والاسلام واقع قادیان آپ بی کا مطبع ہے چنا فچہ آپ نے اس کی آمدوٹری کی وہاں تنصیل بھی بتاوی کھرا کر آپ کا وہ بیان ورست ہے تو آپ کا بیٹر ماٹا کہ کی پہلی واقع قادیان سے آپ کا کوئی تعلق تیس ہے۔ صاف جموث ہے جموث فہروا۔

۳۹ یہاں آو آپ کا مطلب بیہ کہ الحکم ہے جھے اس قدر بے تعلق ہے کہ بھی اس میں کہا اللہ میں خودشا تع جیس کرتا لوگ ہی شاکع کراد ہے جیس کی الہام میں خودشا تع جیس کرتا لوگ ہی شاکع کراد ہے جیس کی جیس کی ہا تھیں کی ہوا ہا المحال اللہ عند کلما دایست قبل ظاہورہ فی جریدة یسمی السحکم اللخ الرموا ہا المحراث اللہ عندی کی مالے کا محراب المحراث کا میں میں کہا تھیں کہا ہے کہ اس میں کہا وہا کہ دیتا ہوں۔ کہتے داستہا دول کا میں وہا ہے وہا ہوتا ہے۔ السق ا

یج کین آپ اپنی کتاب البدی ش اس کے برخلاف تحریفر مانچکے ہیں۔

۸۳۸ مقدمہ کا مشورہ وسینے کی نسبت خالباً کی تیر لگانا اور کہنا کو اچھی طرح یا دہیں ہے، میں بالکل خلا ہے۔ ساری خلقت جانتی ہے کہ مقدمہ آپ نے وائر کر ایا اور وکیل وکلا مسب آپ کے حکم سے پیروی کے لئے محکور ہے۔ پھر آپ کیوں صاف جیس فر ماتے ؟۔ النیا میرے مصورہ سے مقدمہ دائر ہوا۔ جو م نبر ۱۲۱۸۔

 و بینا تھا۔ کہنا اس فرض سے ہے کہ فلام حیدر سے بدلگاؤ ہونا فابت ہو حالاتکہ چھی مطبوح اخبار عام معدالت کو چھی مطبوح اخبار عام عدالت کو دو بڑار ہا آدی دکھائے جومیرے دیجھے کے لئے آئے تھے۔ ناظرین انساف کریں کہ کیا واقتی کی آیے۔ 'ولا تکتمو الشہادة '' کھیل ہے؟۔

ا مالا كري على عن آب ٣٥،٣٠ بزارة دى شائع كري يون مراتم

المر اب جب جنی دکھائی گی اور آپ کی آکو کھی آ آپ کو اِتحلیق اس طرح دیا اس طرح دیا جا جہ ہیں اور آپ کی آکو کھی آ آپ کو اِتحلیق اس طرح دیا جا ہے جب آب اور آپ کی آکو کی اس کے جب آب ایک جن اور کو بیت میں اور کا بیت میں ہزار موں گے۔ جب آپ اپ بیان میں اہزار کی تحداد ہلاتے ہیں آو کا کو کو کی کے لیان میں اس کی کو کو کو کی کے ایک کا میں اور کی اعماد سے اس کو کو لی تبیر تدکیا مالا کا آپ جانے ہیں کہ: "کے فیے بیال کہ آپ جانے ہیں کہ: "کے فیے بیال کہ ایک میں اس کے المدرہ کذبیال میں ہے اس کو کھی اس مع اسمع "

گیا کہ تعداد کس بناہ پر آپ بتاتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی رجش ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میر بال کوئی رجش ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میر بال کوئی رجشر میدان ہیں۔ اب اس موقع پرا کا ذیب کے نمبر بالتعداد دلیکن ہم رعایتاً ایک نمبر اس جموث کا لگاتے ہیں۔ جو تحفظ خرنو بیادر تحفظ ندوہ کے تعارض ظاہر ہوتا ہے اور تیسرا نمبر مرزا قادیانی کے بیان حال اور الکم الرجولائی والی تحریر کے سخت تعارض ظاہر ہوتا ہے اور تیسرا نمبر وہ شار کرتے ہیں جو آپ کے اس بیان سے کہ میر بے اس کوئی رجشر نیس ہے مریدان کا اور پھر باوجود عدم جوت کے تعداد بیان کرنے سے ثابت ہوتا ہے اس کی ظرے آپ کے جموثوں کی تعداد کا آخری نمبر ۴ ہوگیا۔

الم الم الم الله الله الله الم الخاص حواری مولوی عبدالکریم النے اس بیان میں جواس نے بعد مدکا حوالہ نبرا: فضل الله بن ۱۱ ارجوری ۱۹۰ کو لکھایا۔ آپ کے اس بیان کو جمونا ثابت کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے صراحت سے لکھادیا کہ مرزا قادیانی کے مریدوں کا ایک رجر ہے جواور صاحب کے پروہے۔ ملاحظہ ہو کیفیت مقدمہ اولی ۔ تو اب آگر عبدالکریم سچا ہے تو مرزا قادیانی صاحب کے پروہے۔ ملاحظہ ہو کیفیت مقدمہ اولی ۔ تو اب آگر عبدالکریم سچا ہے تو مرزا قادیانی نے اس بیان میں ۱۳ جموف ہو لیے ہیں۔ پہلا ہد کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی رجر میدان جیس ہے۔ دوسرا ہد کہتے ہیں کہ مولوی عبدالکریم نے رجر بنایا ہے تیسرا ہدکہ ۱ ماہ سے رجر بنا ہے۔ وال انکہ مولوی عبدالکریم نے اس بیان سے پہلے ایک سال کھا گیا اور اس وقت اور اس وقت اور اس وقت وہ رجر کا موجود ہونا اور دوسرے کے پروہونا بیان کے چھوٹوں کا نمبر وقت وہ رجر کا موجود ہونا اور دوسرے کے پروہونا بیان کرچکا ہے۔ اب آپ کے جھوٹوں کا نمبر

۵۵ جب اس نے آپ کے نام مریدی کا کوئی خطفیس کھا تو پھرآپ کا اہم اسمر جولائی ۱۹۰۲ء میں اس کا نام بیت کشندگان میں شائع کرانا ایک بہت پڑا جھوٹ ہے اور چوتکہ ایڈیٹر اہم کی بیچراکت نہیں کہ بغیرا جازت آپ کے وہ کسی کا نام مریدوں میں شائع کرے۔اس لئے بیچھوٹ بھی آپ کی طرف بی منسوب ہوگا۔ جھوٹ غمبر ۲۲۔

۲ھ جن آدمیوں کے نام الکم کارٹری ۱۹۰۳ء لکھے گئے اور ان کی سکونت بھین لکھی میں۔ اگر مرز اقادیاتی یااس کا کوئی مرید میں۔ اگر مرز اقادیاتی یااس کا کوئی مرید خابت کرد ہوئے کہ بھین شمن ان ناموں کے کوئی آدمی بین تو ہم ان کو پانچ سور دہیا تعام دینے کا موکدہ وعدہ کرتے ہیں یہ جھوٹ صریح جو الحکم میں شائع ہوا یہ بھی آ کی طرف منسوب ہوگا۔ جموث غبر ۲۵۔

عدالت کا بہوٹ آپ کے لئے دوسراتمغدصدافت ہے کہ آپ ایسے راست باز بیں کہ عدالت میں پہلے کچھ کہتے ہیں اور چھر برظاف اس کے پچھاور کھہ کرا پی راست بیانی کا ثبوت دیتے ہیں۔ لیجی معفرت مبارک بعدمبارک جھوٹ نمبر۲۷۔

میں و کھنا حضرات میں اگر مان کا یہ یادنیس کہ درد کہاں تک ٹھیک ہے۔ جہاں آپ و کیستے ہیں کہ کوئی بات برخلاف پڑتی ہے۔ وہاں یادنیس کہہ کرٹال دیتے ہیں۔ بہت اچھا ہم یہ بات آپ کے ایمان پرچھوڑتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے اخبار الحکم میں آپ کی طرف سے ایسا کہنا چھیا ہوا موجود ہے۔

99 اس یادئیس کی نسبت بھر دہی عرض ہے جو پہلے تکھا جاچکا ہے۔اتنا بڑا داقعہ ہوا در دوسرے مرید اپنی شہادت میں اس کی تصدیق بھی کریں۔کیکن آپ یادئیس کہہ کراظہار حق سے کنار ہ کش ہوں افسوس ہے۔ایں کاراز تو آید مردان چنیں کنند۔

ن حالانکہ آپ اپنے بیان حلفی میں برخلاف اس کے کہہ بچکے ہیں کہ دہ آپ کا مرید نہیں۔نزدل اسے والی تحریر کوجھوٹ کہیں یا بیان کو دونوں تو سیخ ہیں ہوسکتے ۔جھوٹ نمبر ۲۷

ال ساری دنیاجانتی ہے کہ اور کا کلمہ عطف کے واسطے ہوتا ہے۔ لیکن امام الزمال اس سے انکار کرتے ہیں۔ کیوں اس لئے کہ اگر حرف عطف مانیں تو مستنفیث کے استغاثہ میں تقم آتا ہے۔ واہ قادیانی واہ چہ خوش۔

کل کس قدرشرم کی بات ہے کہ باد جودادعا مددانی کے آپ کی لیافت دقابلیت کا ہید حال ہے کہ آپ میں جانتے کدادر کلمہ میں کس شم کا ہے۔

بهت شور سنتے شے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ لکلا

سال ہے مسلم سلمہ ہے کہ معطوف علیہ کا تالع ہوتا ہے۔ کیکن مرزا قادیانی کی علیت پر ہزارافسوس کہ آپ بیچی نہیں جانتے کہ معطوف تالع معطوف علیہ کا ہوتا ہے۔

چو بانگ دلل ہو کم از دور بود بختیت درم عیب مستود بور مرزائیو! کیااپنے مرشد کی ہیلمی پردہ در کی دکھ کر پھر بھی آ کچا عقاد میں پھے فرق نہ سر مص

۱۲ اگرچہ آپ کا بیکہنا مستغیث کے مفید مطلب نہ تھا اور آپ ایسام می بھی کہنے والے نہ تھے لیکن مولوی صاحب نے دیکھا کہ آپ کی طرح رائتی کی طرف تھکنے والے نہیں ہیں تو انہوں نے بیروال کیا کدان اشعار کی آپ ترکیب تا کیں تب مرزا قادیانی نے سمجھا کدتر کیب تو ہوسکے گی نہیں اورمفت کی پردہ دری ہوگی۔ چلواس کے مفید مطلب بات کہ کر جان چیز الو۔ تب آپ بیبیان کرنے پرمجور ہوگئے۔ جادد وہ جو سر پر چڑھ کر ہوئے۔

20 مولوى شاءاللدصاحب مرحوم ومغفور

٢٢ مالاتكسيكى قدمب خان صاحب مال جميط خان ديس ماليركونلد والمادمرة الآويانى كالمسيخ في معلوم والمادم والمادم والمادم والمرادم وال

۱۸ بیرمرز ۱ قادیانی کی بیر صن ہیں۔ تیری چھوپھی اور مزت بی بی کی والدہ اور مزت بی بی مرز ۱ قادیانی کے لڑ کے بینل احمد کی بیری ہے۔

19 کاح شکرے محمدی بیگم کا والد اور طلاق بائے مرز ا قادیائی کے بیٹے کی ہوی۔ قربان اس انساف کے کرے واڑھی والا اور پکڑا جائے موقیحوں والا۔

 کے محری پیم کارتیہ "لاالسه الا الله سحمد رسول الله " کے برابرآپ نے بنا دیا۔ تکاح کا الہام توجوث تابت ہوا۔ معلوم ہوا کہ "لاالسه الاالله محمد رسول الله " پریمی آپ کا ایمان نرقیا۔

ایے کیاں متواتر الہامات! اور کہاں بیعا بڑی اور حملق کا اعمیار! الہام پرائےان ہوتا تو ایک ذلیل ورخواست کیوں کرتے؟

ا کے فیکورہ بالا بیان کامقابلہ مرز انداں کے اس ادھ کے ماتھ کر وجودہ آہے۔
"قد ابقت فید کم عمد الغ" سے استدلال کرے مرزا کا دیائی کی گذشتہ زعرگی کو مقد س اور مرکان وین اسلام میں کوئی ایک مثال موجود ہے؟ کہ کسی نے ایک مورت کے نکاح کے لئے ایسے پارڈ نیلے موں؟ مرزائی صاحبان ورامنہائ نیوت کی کسی کے کہ کے ایسے پارڈ نیلے موں؟ مرزائی صاحبان ورامنہائ نیوت کی کسوئی براسے دکھ کردیکھیں۔

۳ کے برہ چاری صاحب بھرے مکان کی سیر صیال پڑھتے ہوئے دب تی دب تی کا در تی کا کا کرنے گئے کا کہنا شروع کردیا تھا۔



## وسنواللوالة فزي التحتير

مرزا قادیانی کی زعمگی دوحصوں میں منقتم ہے۔ ایک قبل دعو کی مسیحیت دوسرابعد دعو کی مسیحیت دوسرابعد دعو کی مسیحیت ان دونوں میں بہت بڑااختلاف ہے۔

پہلے جھے میں مرزا قادیانی صرف ایک با کمال مصنف کی صورت میں چیش ہوتے ہیں۔دوسرے جھے میں اس کمال کو کمال تک پہنچا کرتے موجود،مہدی مسعود، کرش کو پال، نمی اور رسول ہونے کا بھی ادعا کرتے ہیں۔ پہلے جھے میں جمہورعلاء اسلام ان کی تائید پر ہیں۔دوسرے جھے میں جمہور بلکہ کل علائے اسلام ان کے خالف نظر آتے ہیں۔ چنا نچہ سیسب کچھ واقعات سے فابت ہوگا۔

مرزا قادیانی کے مریدوں نے بھی ان کی سوائے کتھی ہیں۔ گردہ بھن اعتقادی اصول پر ہیں۔ ہماری یہ کتاب واقعات میجے سے لبریز ہے۔ چنا نجہ ناظرین اط حقافر ما تیں گے۔ امر تر سے شال مشرق کور ملی سے لائن پرایک پرانا قصبہ بٹالہ ہے۔ جو شلع کورداسپور کی تحصیل ہے۔ بٹالہ سے میارہ میل کے فاصلہ پرایک چھوٹا سا قصبہ قادیان ہے جو مرزا غلام احمقادیانی کی جائے ولادت صاف تو لمتی نہیں البتدان کی اپنی کتاب ''تریاق القلوب'' ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ۲۲ احد مطابق ۱۸۳۵ء میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد کا نام عیم مرزا غلام مرتضی تھا۔ قوم زمیندار، پیشہ طابت کرتے تھے۔ ابتداء میں مشرقی علوم مولوی گل شاہ مرتفی تھا۔ قوم زمیندار، پیشہ طابت کرتے تھے۔ ابتداء میں مشرقی علوم مولوی گل شاہ کے بٹالہ میں پڑھے۔ اردو، فاری ، عربی کے سواانگریز کی سے واقف نہ تھے۔ جابت نہیں کہ کہی مشہور در سگاہ میں آپ نے تھسل علم کی ہو۔ جوان ہوکر طاش معاش میں گلے۔ یا لکوٹ کی کہری میں پندرہ روپ یا ہوار کے محربہ ہوتے۔ وہاں سے بغرض ترتی آپ نے قانونی مخاکاری کیا موان کے بی کہری میں پندرہ روپ یا ہوار کے محربہ ہوتے۔ وہاں سے بغرض ترتی آپ نے قانونی مخاک اس کے بیدی کتاب شائع کرنے سے پہلے اشتہاری طریق کارا ختیار کیا۔ کبھی آریوں سے مخاطب لیے بوی کتاب شائع ک سے جی بہم وں سے۔

اس كتاب بي بيم بيره بت كرتا چاہتے ہيں كدمرز اغلام احمد قاديانى كوافعال واعمال سيكوئى مرزائى ہمت كر كے مرزا قاديانى كوشريف انسان ، حجا انسان ، ديانت دار انسان ، معقول انسان ابت نہيں كرسكتا ہے۔ برخلاف اس كے ہم تحريری جوت اس امركا ديں محكم كدمرزا قاديانى

کی بھی حیثیت سے معالمہ دار، دیانت دار، شریف اور ظیق انسان نہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مرزائی صاحبان ہمت کر کے مرزا قادیائی پر جوالزامات بداخلاقی، بددیائتی اور غیر شریفانہ حرکات دسکتات کے پہلے جوابات دیں اس کے بعد دیگر مسائل پر بات چیت ہوسکتی ہے۔ لیکن مرزائی صاحبان کی بہ چال جوب وغریب ہے کہ اصل مسائل سے ہٹا کر دوسر سے مسائل میں الجھا کراصل حقیقت پر پردہ ڈال کراصل مسائل سے توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ وفات سے حیات سے اور خاتم انتہین وغیرہ جو مسائل ہیں وہ ان مسائل کے بعد زیر بحث لائے ہیں۔

مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے مرزا قادیانی کی شخصیت پر بحث کیجئے۔اس کے بعدد گرمسائل پرانشاءاللہ بدچیزانتہائی مفید فابس ہوگی۔ "ان نظانوں کو ذرا سوچ کہ کس کے کام بیں کیا ضرورت ہے کہ دکھاؤ غضب دیوانہ دار

اب تک کی ہزار خدا تعالیٰ کے نشان میرے ہاتھ پر ظاہر ہو پچکے ہیں۔ زیمن نے بھی میرے لئے نشان دکھائے اور آسمان نے بھی اور دوستوں بیں بھی ظاہر ہوئے اور دشنوں بیں بھی جن کے کی لا کھانسان گواہ ہیں اوران نشانوں کو اگر تغییلاً جدا جدا شار کیا جائے تو تقریباً وہ سارے نشان دس لا کھ تنگ چہنچ ہیں۔' (در ٹیمن میں ۱۸۸ میر بین اس میں میں میں دس لا کھ نشانات نبوت کا نوٹ: بیمرز اقادیائی کا ایک شعراس کا حاشیہ ہے جس میں دس لا کھ نشانات نبوت کا دعوی کر رہے ہیں۔(ناقل) نیز ہیں بچھ میں نہیں آتا کہ کی ہزار سے بڑھ کر چند سطروں کے بعد دس لا کھ کس میں تیں گئے۔ کیا مرز ائی اس کا جواب دے کر فشکر پیکا موقع دیں گے۔
لاکھ کس مشین سے بن گئے۔ کیا مرز ائی اس کا جواب دے کر فشکر پیکا موقع دیں گے۔
الشہار البغر ض استخابا ر

استهار بعرض استعانت واسطهار از انصار دین محمر مخارصلی الله علیه وعلی آله الا برار

اخوان دینداروموشین غیرت شعاروحامیان دین اسلام پیعین سنت خیرالانام پرروش ہوکداس خاکسارنے ایک کتاب مضمن اثبات حقانیت قرآن دصدافت دین اسلام ایک تالیف کی ہے جس کے معائد کے بعد طالب حق سے بجر قبولیت اسلام پکھی بن نہ پڑے اور اس سے جواب میں تلم اٹھانے کی کسی کو جرأت نہ ہو سکے۔اس کتاب کے ساتھ اس مضمون کا ایک اشتہار دیا جاوے گا کہ جو خص اس کتاب کے دلائل کو تو ڑوے دمع ذلک اس کے مقابلہ میں اس قدر دلائل یا ان کے نصف یا ثلث یا رائع یاخس ہے اپنی کتاب کا (جس کو دو الہای سجمتا ہو) حق ہوتا یا اپنے دین کا بہترین ہونا قابت کر دکھائے اوراس کے کلام یا جواب کو میری شرائط فہ کور کے موافق تین منصف (جن کو فہ ہب فریقین سے تعلق نہ ہو) مان لیس تو بس اپنی جائیداو تعدادی دس بڑاررو ہے سے (جو میر کے لیش وقصرف بی ہے) دستبردار ہوجاؤں گا اور سب پچواس کے حوالے کرود لگا۔ اس باب میں جس طرح کوئی جا ہے اپنا اطمینان کر لے جھے سے تمسک لکھا لے یا رجشری کرالے اور میری جائیداد منقولہ یا فیر منقولہ کو آگری شم خود دکھے لے۔ باعث تصنیف

اس كتاب كے پندت دياندماحب اوران كاجاع بيس جوائي امت كوآريهان ك نام سىمشبور كررب بي اور براي ويد ك معرت موى اور معرت يكى اور معرت يكي مي اور معرت محمد مصطفی علیم السلام کی محذیب کرتے میں اور نعوذ باللد توریت، انجیل، زیور قرآن مجید و مصل افتراء مجھتے ہیں اور ان مقدس نبیوں کے تن میں ایسے تو بین کے کلمات او لئے ہیں کہ ہم س نبیس سکتے۔ ا كي صاحب في ان ش سے اخبار سفير جند ش بطلب جوت حقانيت فرقان مجيد كي وفعد ايمار سے نام اشتبار بھی جاری کیا ہےاب ہم نے اس کتاب میں ان کا اور ان کے اشتباروں کا کا مقمام کردیا باور صدافت قرآن ونوت كويخ لى ابت كيار يهلي بم في اس كتاب كالك حصد يندره جزوش تعنیف کیا۔ بغرض بحیل تمام ضروری امروں کے نوجے اور زیادہ کردیئے۔جس کے سب سے تعداد كتاب ذير ه سوجز د موكى برايك حصداس كاليك ايك بزار صفحه يحيي توجورا نو سدر د پير سرف ہوتے ہیں۔ پس کل حصص كتاب نوسو چاليس روبے سے كم من نيس جيب سكتے۔ از انجا كماليك بدی کتاب کا حیب کرشائع ہونا بجومعاونت مسلمان بھائنوں کے بدامشکل امرے اورا پے اہم کام میں اعانت کرنے میں جس قدر اواب ہے وہ اونی اہل اسلام پر بھی تخفی نہیں۔ لہذا اخوال مونین سے درخواست ہے کہ اس کار خیر میں شریک ہول۔ اگر اپنے مطبح کے ایک دن کاخرج بھی عنایت فر مائیں کے توبید کتاب بر بہوات جہب جائے گی۔ ور ندبید جرور خشاں چھیارے گا۔ یا بول کریں کہ ہرایک اہل وسعت برنیت خریداری کتب یا نچے یا نچے روپیدم اٹی ورخواستوں کے راقم کے پاس بھیج دیں۔ جیسے جیسے کتاب چیتی جائے گی ان کی خدمت میں ارسال ہوتی رہے گی۔ غرض انسارالله بن كراس نهايت ضروري كام كوجلد تر بسرانجام پنجادي اورنام اس كتاب كا " براين اجرييل هنيد كتاب الله القرآن والنوة والمحمد بدركها كمياب فداس كومبارك كراول كواس كية رايد ساية سيد هداه يرجلاو ي آشن ايريل ١٨٥٩،

(مجموعه اشتهارات ج اس ۱۲،۱)

( کتنے زور وشور سے اعلان کیا اور قم بھی جمع کر لی محرآج تک اعلان کے مطابق کتاب کے مل حصص شائع نہیں کئے۔اتی رقم کہاں گئی؟) ناقل نیک کے ساتھ میں ان کا میں کا میں کا میں کا انسان کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کا میں انسان کے مطابق

مرزا قادیانی کی تحریریں شاہد ہیں کہوہ مراق کے مریض تھے چنانچہ ملاحظہ ہو۔

مراق، کثرت بول

ب ..... "میراتو حال بیہ کدو بیار یوں میں ہمیشہ جتلا رہتا ہوں تا ہم معروفیت کا بیحال ہے کہ بڑی بڑی بڑی رات تک بیشا کام کرتا رہتا ہوں۔ حالا نکرزیادہ جا گئے ہے مراق کی بیار کی ترقی ہے کہ بڑی بڑی بڑی رات تک بیشا کام کرتا رہتا ہوں۔ حالا نکر تی برواہ نہیں کرتا اوراس کام کو کئے جا تا ہوں۔ " (مرزاصاحب کا ارشاد مندرجہ کتاب "منظورا لی "ص ۱۳۸۸ ، افوظات جاس ۲۳۸) جا تا ہوں۔ " محضرت خلیفہ اُسے الاول نے حضرت خلیفہ اُسے الاول نے حضرت میں موجود (مرزا ظام احمد) سے فرمایا کہ حضور! فلام نی کومراق ہوتا ہے اور جھ کو بھی سب نیوں کومراق ہوتا ہے اور جھ کو بھی ہے۔ (بریت المبدئ میں ۱۳۰۸ جا بردایت نمر ۹۷۹)

اس اقرار واعتراف بے قطع نظر مرزا قادیانی میں مراق کی علامات بھی کال طور پر جمع تحصی ہے۔ تحصی کے اس میں استعمال کے ''ماہرانہ تحصی برائی میں اپنے ماموں ڈاکٹر میر محمد اساعیل کی ''ماہرانہ شہادت' نقل کرتے ہیں کہ

د ..... ۱٬ و کشر میر مجد اساعیل صاحب نے جھ سے بیان کیا ہے کہ ش نے تی دفعہ حضرت کے مورث کی مورث کے مورث کی مورث کے مورث کی مور

(سيرت البدى جهص ٥٥، بروايت نمبر٣١٩)

مرزا قادیانی کومراق کاعارف عالباً موروثی تھا اُڈا کٹر شاہ لواز قادیانی کصنے ہیں۔ " جب خاعمان سے اس کی ابتدا ہو چکی تھی تو گھرا گلی نسل میں بے شک بیمرض نتقل ہوا۔ چنا نچے حصرت طلیقة اُس قائی نے فرمایا کہ جھے کو بھی بھی بھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔"

(ريوية آفريج بإبت الست ١٩٢٧م ١١)

ڈاکٹر میاحب کے زددیک مرزا قادیانی کے مراق کا سب اعصالی کردری می لکھتے ہیں: ''واضح ہوکہ حظیرت صاحب کی تمام لکالیف مثلاً دوران سر، دردسر، کی خواب، شیخ دل، برہضمی، اسبال، کثر بیٹی بیٹیاب اور مراق وغیرہ کاصرف ایک بی باعث تعااور و عسی کروری تھا''

(ریوی قدیلیجوش میں ۱۹۲۷م ۲۹۲)

مراق کی علامات میں اہم ترین علامات بدیمان کی گئی ہیں کد: ' المخ لیا کا کوئی مریف بی خیال کرتا ہے کہ میں باوشاہ موں ، کوئی بی خیال کرتا ہے کہ خدا موں کوئی بیر خیال کرتا ہے کہ میں چغیر موں''

یہ تمام علامات مرزا قادیانی میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے '' آر ہوں کا بادشاہ'' ہونے کا دعویٰ کیا۔ نبوت سے خدائی تک کے دعوے بڑے شدو ہدسے کئے۔ انہیاء کرام سے برتری کا دم مجرا۔ دس لا کھ مججزات کا ادعا کیا۔ تلوق کو ایمان لانے کی دعوت دی، اور نہ مانے والوں کو منکر، کا فراور جہنی قرار دیا۔ انہیاء علیم السلام کی تنقیص کی، محابہ کرام کو نا دان اور احمق کہا۔ اولیاء امت پرسب وشتم کیا۔ مفسر میں کو جائل کہا۔ محدثین پر طعن کیا۔ علی ہے امت کو مبعودی کہا اور پوری امت کو کم کراہ کہا۔ حش کلمات سے ان کی تواضع کی۔ یکام کی مجدویا دلی کا نہیں ہوسکتا بلکہ اس کو مراق کی کرشمہ سازی ہی کہا جا سات ہے۔

اگر تیامت کے دن مرزا غلام احمد قادیانی سے سوال ہوا کہ تو نے حضرت خاتم النہیں ہوائی کے بعد نبوت کا دعورت خاتم النہیں ہوئی کے بعد نبوت کا دعوری کر کے لوگوں کو کیوں گمراہ کیا اور اس کے جواب میں مرزا قاویانی عرض کرے کہ یااللہ بیسب پچھے میں نے مراق کی وجہ سے کیا تھا اور اپنے مراق کے مریض کو بھی خودا پی زبان وقلم سے کردیا تھا اب ان حقود ول سے بوچھے کہ انہوں نے مراق کے مریض کو مسیح موجود کیوں مان لیا تھا؟ تو آپ کے پاس ولیل کا کیا جواب ہوگا۔ مرزا قادیانی کے مانے والے شعندے ول سے خور کریں۔

تصنيف اورنماز

"و و المرجم المحيل في مجمد عبد البيت تحرير بيان كيا كرسيرة المهدى كى روايت المرحم المحيدة المحمد على المراجم على المحمد المحمد

آپ نے ۱۹۰۱ء بیں دوماہ تک مسلسل نمازیں تیج کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ رہی میں درست ہے کہ ایک لمبے عرصہ تک نمازیں تیج ہوئی تقیس کیونکہ مرز اصاحب ان دنوں ایک تباب کی تصنیف بیں مشغول تھے۔اس لئے ظیر عمر اکشی پڑھ لیتے تئے۔(تاکہ دفت ضائع نہ ہو۔ ناقل)

(سیرت المہدی جسم ۲۰۲ بردایت نبر ۲۰۹ کے عادت المہدی جسم ۲۰۲ بردایت نبر ۲۰۹ کے عادت المہدی

''مولوی رجیم بخش صاحب ساکن تلونڈی شلع گورداسپور نے بذر بیتر کریم بھے بیان
کیا کہ جب حضرت سیج موجود (مرزا غلام احمد قادیانی) امر تسریل برا بین احمد بیکی طباعت دیکھنے
کے لئے تشریف لے گئے تو کتاب کی طباعت دیکھنے کے بعد بجھے فرمایا:''میاں رجیم بخش چلوسر کر
آئیں جب آپ باغ کی سیر کررہ سے بھی فو خاکسار نے عرض کیا کہ حضرت آپ میر کرتے ہیں۔
آپ جب ابغ کی سیر کررہ نے تھی فو خاکسار نے عرض کیا کہ حضرت آپ میر کرتے ہیں۔
ہیں: ایک بچاہر کش، جیسے حضرت باوا فرید کی فشکر اور دوسر سے محدث جیسے ابوالحس خرقانی بھی اکرم
ملتانی بجد دالف جائی وغیرہ۔ بیدوسر ہے ہم کے ولی بڑے مرتبہ کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ان سے
ہیکڑے کلام کرتا ہے۔ میں ان میں سے ہول (گویا عبادت کے بجائے صرف مہیب دعوے کافی
ہیں۔ ناقل) اور آپ کا اس وقت محد حیث عرفیہ اور جو بحد میں ترقی کر کے سیحیت 'نوت اور ضدا
ہیں۔ ناقل) اور آپ کا اس وقت محد حیث کا دعوی تھا (جو بحد میں ترقی کر کے سیحیت 'نوت اور ضدا

مسنون وضع

''نماز تکلیف سے بیش کر پڑھی جاتی ہے، بعض اوقات درمیان میں آو رنی پڑتی ہے۔
اکٹر بیٹے ریگن ہوجاتی ہے اور زمین پرقدم اچھ طرح نہیں جما ۔ قریب چھٹا ہے اور از اور عرصہ
گزر کمیا ہے کہ نماز کھڑے ہوکرنہیں پڑھی جاتی اور نہ بیشہ کراس وضع پر پڑھی جاتی ہے جو مسنون
ہوار آت میں شاید آل ہواللہ بشکل پڑھ سکول کیونکہ ساتھ ہی توجہ کرنے تے کر کیک بخارات کی
ہوتی ہے۔
(کتوبات احمد میے ۵ صددوم من ۸۸)

مشهور فقهى مسئله

" ( اکثر میر مجر اساعیل صاحب نے جھے ہیان کیا کہ حضرت میں موجود کو جس نے بار ہاد یکھا کہ گھر جس نماز پڑھاتے تو حضرت ام الموشین کوا چی دائیں جا نب بطور مقتدی کے کھڑا کر لیتے حالانکہ مشہور فقتی مسئلہ ہیہ ہے کہ خواہ مورت اسلی بی مقتدی ہوت بھی اے مرد کے ساتھ نہیں بلکہ الگ بیچے کھڑا ہوتا جا ہے۔ بال اکیلا مرد مقتدی ہوتو اے ام کے ساتھ دائیں طرف نہیں بلکہ الگ بیچے کھڑا ہوتا جا ہے۔ بال اکیلا مرد مقتدی ہوتو انہوں نے بھی اس بات کی تقددیت کے مرساتھ ہی ہی کہا کہ حضرت صاحب نے جھے سے بیجی فر بایا تھا کہ جھے بحض اوقات کے محرساتھ ہی ہی کہا کہ حضرت صاحب نے جھے سے بیجی فر بایا تھا کہ جھے بحض اوقات کے مرساتھ ہی ہے گہرا ہوا کرتم میرے ہاں کھڑے ہوگر فراز پڑھ کیا کرو۔"

(سيرت المهدى جسهم ١٣١، بروايت نمبر١٩٢)

مندمیں یان

" و اکثر میر محداسا عیل نے جھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب کوخت کھائی مولی ایک کددم ندآ تا تھا۔ البت مند بل پان رکھ کر قدرے آرام معلوم ہوتا تھا اس وقت آپ نے اس حالت بل پان رکھے نماز پڑھی۔ تاکہ آرام سے پڑھ کیس۔"

(سيرت المهدى جهام ١٠١٠ بروايت نمبر ٦٣٨)

(مندیس پان رکھ کرنی تی نماز پڑھیں گے تو دوسری دنیا کھانا کھا لیکی بیکہاں کا مسلم ہے؟۔ناقل)

امامت كاشرف

" ذاکر میر محمد اساعیل صاحب نے جھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ کی دجہ سے مولوی عبد الکریم مرحم نماز نہ پڑھا سکے حضرت طلیفتہ اسے اول ( حکیم نورالدین صاحب) بھی موجود نہتے تو حضرت صاحب نے عیم فضل دین صاحب مرحم کو نماز پڑھانے کے لئے ارشاد فر مایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور تو جانے ہیں کہ جھے ہوا سیر کا مرض ہو اور ہروقت رقح خارج ہوتی رہتی ہے۔ میں نماز کس طرح سے پڑھاؤں۔حضور نے فر مایا: "حکیم صاحب آپ کی اپنی نماز باوجوداس تکلیف کے ہوجاتی ہے یانہیں؟" انہوں نے عرض کیا: بال حضور افر مایا تو پھر ہماری بھی ہوجائے گی۔آپ پڑھائے۔

خاکسارعوض کرتا ہے کہ بیاری کی وجہ سے اخراج رتے جو کثرت کے ساتھ جاری رہتا جونواقص وضویش نہیں سمجھا جاتا۔'' رکوع کے بعد

" و اکثر میر محمد اسامیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ کرمیوں میں مجد مبارک میں مغرب کی نماز پیر سراج الحق صاحب نے پڑھائی۔ حضور علیہ السلام (مرز اقادیائی) مجمد اس نماز میں شال محمد سیری رکعت میں رکوع کے بعد انہوں نے بجائے مشہور دعاؤں کے حضور کی ایک فاری فقم پڑھی جس کا بیم عرصہ ہے " اے خدا اے جارہ آزاد ما۔"

خاکسار عرض کرتا ہے کہ بیفاری تقم اعلیٰ درجے کی مناجات ہے جورد حانیت سے پر ہے محرمعروف مسئلہ بیہ ہے کہ نماز جس صرف مسنون دعا کیں پڑھنی جا چئیں۔''

(سيرت المهدى جسع ١٣٨ ، بروايت مبرع ٥٠)

مسكله وغيره يجفهين

''اکید وفعدکا ذکر ہے کہ مولوی عبدانکریم صاحب نماز پڑھارہے تھے وہ جب دوسری رکھت کے بعد تیسری رکھت کے لئے تعدہ سے اٹھے تو حضرت صاحب کو پید خدلگا۔ حضورالتیات بی میں پیٹے رہے۔ (شاید قبرت کی کی حال میں کشمیر پنچ ہوئے ہوں ہے۔ ناقل) جب مولوی صاحب نے رکوع کے لئے تجبیر کہی تو حضور کا پید نگا اور حضورا ٹھ کر رکوع میں شریک ہوئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے مولوی تو رائد بن صاحب ادر مولوی مجراحتن صاحب کو بلوایا اور مسئلہ کی صورت پیش کی اور فر مایا کہ میں بغیر فاتحہ پڑھے رکوع میں شامل ہوا ہوں۔ اس کے متعلق شریعت کا کہا تھ ہے؟ مولوی مجراحتن صاحب نے مختلف شقیں بیان کیس کہ ہوں بھی آیا ہے اور ہوں بھی موسکتا ہے کوئی فیصلہ کن بات نہ بتائی۔ (بتاتے بھی کیے؟ معالمہ خود حضور کا تھا۔ ہواں کا کہا مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کے آخری ایام بالکل عاشقانہ رنگ پکڑ گئے تھے۔ وہ فرمانے گے مسئلہ وغیرہ کی تیمیں جوحضور نے کیا۔ بس وہی ورست ہے۔''

(تقرير بمفتى محمرصادق قادياني مندرجها فبإرالفصل قاديان جلدا انبر عديمور فديمار جنوري 1910)

طجادت

"واكثر مرجم اساعيل صاحب في محص ميان كيا كه حضرت كم موجود (مرزا قادياني)

پیشاب کر کے ہمیشہ پانی سے طہارت فر مایا کرتے تھے۔ بیس نے بھی ڈھیلہ کرتے ٹیمیں دیکھا۔'' (میرت البعدی جسم ۲۲۳۳م پروایت نمبر ۸۲۳۳م

و صلے جیب میں

"آپ کو (یعنی مرزا قادیانی) کوشیر بی سے بہت پیار ہے ادر مرض بول بھی آپ کو عرصہ سے گی ہوئی ہے۔ اس زمانہ میں آپ می حصلے بھی اور عصلے مقادر اس جیب میں گئے سے ادر اس جیب میں گڑے والے الی جیب میں گڑے والے الی حربے الی کرتے تھے۔

(مرزاصاحب کے حالات مرجم عراج الدین عرقادیانی تخدیرا بین احمدیدج اص ۲۷)

تيز گرم پانی

"مورے گھر سے لین دالدہ عزیز مظفر احد نے جھ سے بیان کیا کہ حضرت کے موجود عون آگر م پانی سے طہارت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے کی خادم سے ایک کا سختال نہ کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے کی خادم سے نیزگرم پانی کا لوٹا کھ دے۔ اس نے فلطی سے تیزگرم پانی کا لوٹا کھ دیا۔ حضرت کے موجود فارغ ہوکر باہر تشریف لائے تو دریا فت فرمایا کہ لوٹا کس نے رکھا تھا۔ (جس کوآپ نے خود کھم فرمایا تھا۔ ناقل) تو آپ نے اسے بلوایا اور اے اپنا ہا تھا کرنے کو کہا اور پھراس کے ہاتھ پرآپ نے لوڈ کا بچا ہوائی بہادیا تا کہ اسے اس ہوکہ یہ پانی انٹاگرم ہے کہ طہارت میں استعمال نہیں ہوسکا۔"

حفظقرآن

" (ڈاکٹر میر محمد اسائیل نے جمھ سے بیان کیا کہ حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کو قرآن مجید کے بڑے اسائیل نے جمھ سے بیان کیا کہ حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کو قرآن مجید کے بڑے بڑے آپ قرآن کے جملہ مطالب پر حادی تھے۔ گرحفظ کے رنگ شی قرآن کا اکثر حصہ یادنہ تھا۔ ہاں کثر ت مطالبہ اور کثرت تدیر سے بید حالت ہوگی تھی کہ جب کوئی مضمون ٹکالنا ہوتا تو خود بتا کر حفاظ سے بو چھا کرتے تھے کہ اس معنی کی کون کی آ ہے ہے یا آ ہے میں بید نظا آتا ہے۔ وہ آ ہے کوئی ہے۔ (باوجوداس کے قرآن کی آئیت اکثر غلط تھی کرتے تھے۔ ناقل)"

(سيرت المهدى جساص ١٩٣٨ روايت نمبرا٥٥)

(سيرت المهدى جسم ٢٣٣ بروايت نمبر ٨٢٧)

رمضان کےروز کے

"بیان کیا بھے حضرت والدہ صاحب نے کہ جب حضرت کی موجود کو دور ہوئے نے شروع ہوئے تو آپ نے اس سال سار ہے رمضان کے روز نے بیس رکھے اور فد بیا اور اور ایا ہوا۔ دوسرار مضان آیا تو آپ نے روز ہو کوئا شروع ہوئے گرآ ٹھانو روز ہے کھے تھے کہ پھر دورہ ہوا۔ اس لئے چھوڑ دیئے اور فد بیا داکر دیا۔ اس کے بعد جو رمضان آیا تو اس بٹی آپ نے دی گیارہ روز ہو نے دی گیارہ اس کے بعد جو رمضان آیا تو آپ کا جب حوال روز ہو کے اور آپ نے فد بیا داکر دیا۔ اس کے بعد جو رمضان آیا تو آپ کی جب دور ہوا اور آپ نے فد بیا داکر دیا۔ نے روزہ تو ڈ دیا اور باقی روز نے بیس رکھا اور فد بیا داکر دیا۔ اس کے بعث جن روز ہوئے درمضان آئے آپ نے بیس روز ہو کے جگر پھروفات ہے دو تین سال قبل نہیں رکھنے اور فد بیا داکر تے آپ نے سب روز ہوئے کے دور اور کے ابتدا دوروں کے ذمانے میں روز سے چھوڑ ہو تو کہا بعد میں ان کو قضا کیا۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں۔ صرف فد بیا داکر دیا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ جب شروع شروع میں حضرت سی محمود کو دوران سراور پر داطراف کے دور ہوئے تھے اور صحت خراب ربی تھی۔ " (خصوصاً کرتا ہے دیا تھی۔ اس رمان بیات کرور ہوگئے تھے اور صحت خراب ربی تھی۔ " (خصوصاً کروے ہوئے اس زمان میں۔ ناقل) کی در اس میں۔ ناقل)

" دُوْاكُرُ مِيرِ مِي اساعيل صاحب في مجھ سے بيان كيا كداكيد دفعد لدَهيا في بل حفرت مسيح موجود في رمضان كاروز وركھا ہوا تھا كدول كھنے كادورہ ہوا اور ہاتھ پاؤں شند كے ہو گئاس وقت غروب آقاب كا وقت بالكل قريب تفاكر آپ نے روز وفوراً تو ژديا۔ (اور تو زے ہوئے روزے كو تفاكامعول تو تفائ نيس تاقل) (بيرت المهدى جسم اسابروايت نمريه ٢٩٧) اعتكاف

''ڈاکٹر میرمحمداساعیل صاحب نے مجھے ہیان کیا کہ حضرت میں موجود نے جج نہیں کیا اعتکاف نہیں کیا' زکو ہنمیں د کی تشہیع نہیں رکھی' میرے سامنے ضب یعنی کوہ کھانے سے اٹکار نہیں کیا۔

فاکسارعوش کرتا ہے کہ اسداعتکاف ماموریت کے زمانے سے قبل غالباً بیٹھے ہول کے مگر ماموریت کے بعد بوید قلمی جہاد اور دیگر معروفیات کے نیس بیٹھ شکھے۔ کیونکہ بیزیکیال اعتکاف سے مقدم ہیں۔''( مگرانخضرت اللہ نے تو بھی ترکنییں فرمایا۔ ناقل)

(سيرت المهدى جساص ١٩٩ ايروايت نمبر٧٤١)

زكوة

"اورز کوة اس لیخییں دی که آپ بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے۔" ( گویا ساری عرفقیرر ہے، بمرلقب تھاریس قادیان،اور ٹھاٹھ شاہاند۔ ناقل )"

(سيرت المهدى جسوس ١١٩ روايت نمبر١٧٧)

نج

"مولوی محرحین بٹالوی کا خواحظرت سے دعود (مرزا قادیانی) کی خدمت میں سنایا کیا جس میں اس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ تج کیوں نہیں کرتے؟ اس کے جواب میں حظرت کی موعود نے فرمایا کہ میرا پہلا کا م فزریوں کا آل ہا اور صلیب کی فلست ہے۔ ابھی تو میں فزریوں کو میں اور بہت بخت جاں ابھی باتی ہیں ان سے فرصت اور فراغت ہولے افراغت ہولے افراغت مولاد نے فرصت ندل کی ۔ نہ فراغت ہولے دافری کی دختر یوں کے فرکار سے فرصت ندل کی ۔ نہ ان کے فرزیوں کے فرکار سے فرصت ندل کی ۔ نہ ان کے فرزیوں کے فرکار سے فرصت ندل کی ۔ نہ ان کے فرزیوں کے فرکار سے فرصت ندل کی ۔ نہ ان کے فرزیوں کے فرکار سے فرصت ندل کی ۔ نہ در ان کے فرزیوں کے فرکار سے فرصت ندل کی ۔ نہ در ان کے فرزیوں سے کہ میں ہولی۔ ناقل کی ۔ نہ کو فرزیوں کے فرکار سے فرصت ندل کی ۔ نہ کر در میں کی در ان کو فرزیوں کے فرکار سے فرصت ندل کی ۔ نہ کی در در ان کے فرزیوں کے فرکار سے فرضت کے در در در در در ان کو فرزیوں کے فرزیوں کی کرنے کی اور فرزیوں کے فرزیوں کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی اس کے فرزیوں کے ف

''فاکسارعوض کرتا ہے کہ فی ندکرنے کی تو خاص دجوہات تھیں کہ شروع میں تو آپ

کے لئے مالی لحاظ ہے انظام نہیں تھا کیونکہ ساری جائیداد وغیرہ اوائل میں ہمارے دادا صاحب
کے ہاتھ میں تھی اور بعد میں تایا صاحب کا انظام رہا اوراس کے بعد حالات ایسے پیدا ہوگئے کہ
ایک تو آپ جہاد کے کام میں منہک رہے۔ (غالم جہاد منسوخ کرنے کے کام میں۔ تاقل)
دوسرے آپ کے لئے ج کا راستہ بمی مخدوش تھا۔ تاہم آپ کی خواہش رہتی تھی کہ ج کریں۔ "
(تیسرے حکمت الہیک آپ کو ج کی تو فیل سے محروم رکھنا چاہتی تھی۔ تاکہ تک کی ایک علامت بھی
آپ برصادق ندآ نے اور ہرعام دخاص کو معلوم ہوجائے گاکدان کا دھوئی میسیت خلط ہے)

(سيرت المهدى جسوم ١١٩، بروايت نمبر١٤٢)

''مرزاصاحب پر ج فرض ندتھا کیونکہ آپ کی صحت درست ندتھی۔ ہیشہ یَاارد بچے تھے۔(اور بیقدرت کی جانب ہے آپ کو ج سے روکنے کی پکی تدبیرتھی۔ ناقل) ججاز کا حاکم آپ کا خالف تھا۔ کیونکہ ہندوستان کے مولو یوں نے کمہ معظم سے معنرت صاحب کے واجب القتل ہونے کے فاولی منگائے تھے۔ اس لئے حکومت ججاز آپ کی مخالف ہو چکی تھی۔(اور بیقدرت کی جانب سے دوسری تدبیرتھی۔ ناقل) وہاں جانے پر آپ کو جان کا خطرہ تھا۔ (دجال مجمی اس خطرے سے کم منظم نہیں جا کا تھا۔ ناقل) لبذا آپ نے قرآن شریف کے اس تھم پڑمل کیا کہ اپنی جان کو جان ہو جھ کر ہلاکت میں مت پعنساؤ پختھ رید کہ قبح کی مقررہ شرائط آپ میں نہیں پائی مشکیں۔ اس لئے آپ پر حج فرض نہیں ہوا۔'' (خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کی تو فیق عی نددی۔ ناقل) (اخبار الفضل قادیان جلدے انبراامورویہ ارتمبر ۱۹۲۹ء)

جهثاسوال وجواب

ب از مرزا غلام احمد قادیانی) حضرت اقدس (مرزا غلام احمد قادیانی) غیر عورت سال می از از این احمد قادیانی) غیر عورتوں سے ہاتھ یاؤں دیواتے ہیں؟

جواب ..... (از حکیم فضل و مین قادیانی) وه نی معموم میں ان ہے مس کرنا اور اختلاط مع نمیس بلکه موجب رحت و برکات ہے۔'' (اخبار القم جلد النم سرسال مورور امار بل ١٩٠٥ م

جمالياتي حس

" (و اکثر میر محمد اساعیل صاحب نے جھے ہیان کیا کہ مولوی محمونی صاحب ایم اے اللہ ورکی پہلی شادی معفرت میں مولود (مرزا قادیانی) نے گورداسپور شن کرائی تھی جب رشتہ ہونے لا ہور کی پہلی شادی معفرت میں مولود (مرزا قادیانی) نے گورداسپور بیجا تا کہ وہ آکر پورٹ کرے کہ لڑک صورت و شکل و فیرہ میں کیسی ہاور مولوی صاحب کے لئے موزوں بھی ہے یا بیس سیکا فقہ میں کساتھا اور معفرت صاحب نے بھورہ معفرت ام الموثین کصوایا تفاداس میں مخلف ہا تمی لوٹ میں کرائی تھیں ۔ مثلاً بیکہ لڑکی کا رنگ کیسا ہے؟ قد کتنا ہے؟ اس کی آئھوں میں کوئی تعمل تو تبین ۔ مالی بیون بھول میں کوئی تعمل تو تبین ۔ مورت کے متعلق کھول دی تھیں کہ ان کی بابت خیال رکھے اور دیکھ کروائیس آکر بیان کر ے۔ وصورت کے متعلق کلاور کی اور کے کہ کروائیس آئر بیان کر ے۔ جب وہ عورت وائیس آئی اوراس نے سب باتوں کی بابت اچھا بھیں دلایا تو رشتہ ہوگیا۔ اس طرح فیفر شیدالد میں صاحب مرحوم نے اپنی بری کارٹی معفرت میاں صاحب (لیمی ضافیہ آئے ہائی) میں کہ تو ان دنوں خاکسار ڈاکٹر صاحب موصوف کے پاس چکرات پہاڑ ہی، جہاں وہ معین تھے، بطور تبدیلی آب و ہوا کے کہا ہوا تھا۔ وائی پر جھے سے لڑکی کا طید وغیرہ تفصیل سے کے لئے چی کی تو ان دنوں خاکسار ڈاکٹر صاحب موصوف کے پاس چکرات پہاڑ ہی، جہاں وہ معین تھے، بطور تبدیلی آب و ہوا کے کہا ہوا تھا۔ وائی پر جھے سے لڑکی کا طید وغیرہ تفصیل سے کے لئے چی بطور تبدیلی آب و ہوا کے کہا ہوا تھا۔ وائی پر جھے سے لڑکی کا طید وغیرہ تفصیل سے کو چھا گیا۔ "
(یرت المہدی جسم ۲۹۷، برواجہ نبر ۱۹۵۰)

د میری بیوی ..... چدره برس کی عمر میں دارالامان میں معرت مسیح موتود

(مرزا قادیانی) کے پاس آئیں .....حضور کو مرحومہ کی خدمت حضور کے پاؤل دبانے کی بہت پہندگھی'۔ (عائشہ کے موہر فلام محرقادیانی کامنمون مندرجہ الفضل قادیان مورجہ ۲۲ مارچ ۱۹۲۸ میں ۲۷۷) کھانو

''ڈاکٹر میرمحداساعیل صاحب نے بھے سے بیان کیا کہ حضرت ام الموشین (افسرت جہاں بیٹم ذوجہ مرزا غلام احمد قادیانی) نے ایک دن سنایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڈھی طازمہ مسات بھائوتنی وہ ایک رات جب کہ خوب مردی پڑرتی تقی حضور کو دبانے بیٹی چونکہ وہ طازمہ مسات بھائوتنی وہ ایک رات جب کہ خوب مردی پڑرتی تقی حضور کو دبارتی ہوں وہ حضور کی لحاف کے اوپر سے دباتی تھی اس لئے اسے بیا چہ نہ لگا کہ جس چڑکو میں دبارتی ہوں وہ حضور کی ناتیس نہیں ہیں بلکہ پٹتک کی پٹی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب (مرزا قادیاتی) نے فرمایا:''بھائو آج بڑی سردی ہے، بھائو کہنے گئی۔'' ہاں بی تدے تہاڈیاں تاں کٹری واگر مویاں ہویاں ایس' بیعنی تی ہاں جبی تو آج آپ کی اخیر کی طرح سخت ہورتی ہیں۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب نے جو بھانو کوسر دی کی طرف توجہ دلائی تواس میں غالبًا بیہ جمانا مقصود تھا کہ آج شاید سروی کی شدت کی وجہ سے تبہاری حس کمزور ہور ہی ہے۔''

(سيرت المهدى جسم ١٠٠٠ بروايت نبر ٢٨٥) سيرت المهدى جسم ١٠٠٠ بروايت نبر ٢٨٥)

''خاکسارعرض کرتا ہے کہ حدیث سے پند گنا ہے کہ آخضرت مالی عورتوں سے بیت گنا ہے کہ آخضرت مالی عورتوں سے بیت سے بیت لیت ہوئیں چھوتے تھے۔ دراصل قرآن شریف میں جو بیآتا ہے کہ عورت کو کی غیر محرم پراظہار زینت نہیں کرتا جا ہے۔ اس کے اندر کمس کی ممانعت بھی شامل ہے کیونکہ جسم کے چھونے سے بھی زینت کا اظہار ہوجاتا ہے۔''

(ميرت المهدى جساص ١٥، بروايت نمبر٧٧)

زينت بيگم

'' و اکٹر سید عبدالتار شاہ صاحب نے جھے سے بذریع تحریر بیان کیا کہ جھے سے میری لئرکی نسنب بیگم نے بیان کیا کہ جس تین ماہ کے قریب حضرت اقدس (مرز ااحمد قاویانی) کی خدمت میں دبی ہوں ،گرمیوں میں بچھاد غیرہ اوراس طرح کی خدمت کرتی تھی۔

بساوقات اليابوتاكر نصف رات ياس سن ياده جهي كو پكها بلات كرر جاتى تقى بجيد كواس اثناء ش كى تشم كى تشكان وتكليف محسول نبيس بوتى تقى \_ بلكه خوش سے ول بعر جاتا تھا۔ دو دفعه ایساموقع پیش آیا که عشاه کی نماز سے لے رضح کی اذان تک جمعے ساری رات خدمت کرنے کاموقعہ طالے پھر بھی اس حالت میں جھے کونہ نیندنہ غنودگی نہ تھکان معلوم ہوتی تھی بلکہ نوشی اور سرور پیدا ہوتا تھا۔'' پیدا ہوتا تھا۔''

" ڈاکٹر سیدعبدالتارشاہ صاحب نے بذرید تجریجہ سے بیان کیا کہ میری لاکی نینب بیٹم نے جھ سے بیان کیا کہ میری لاکی نینب بیٹم نے جھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ جسب صفور علیہ السلام (مرزا قادیانی) سیالکوٹ تشریف لے گئے تو ہیں دعیہ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ان ایام میں جھے مراق کا سخت دورہ تھا، میں شرم کے مارے آپ سے عرض ندر کئی تھی گرمیرادل چا ہتا تھا کہ میری بیاری سے کی طرح حضور کو طم ہوجائے تاکہ میرے لئے حضور دعا فرمائیں۔ ہیں حضور کی خدمت کردہی تھی کہ حضور نے اپنے انکشاف ادرصفائی قلب سے خود معلوم کر کے فرمایا۔"نینبتم کو مراق کی بیاری ہے ہم دعا کریں انکشاف ادرصفائی قلب سے خود معلوم کر کے فرمایا۔"نینبتم کو مراق کی بیاری ہے ہم دعا کریں گئے۔"

" ڈاکٹرسیدعبدالتارشاہ صاحب نے مجھ سے بذرلید تحریر بیان کیا کہ میری بوی الوکی نینب بیٹم نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفید معرت سے موعود (مرزاغلام قادیانی) قبوہ فی رہے سے کہ حضور نے مجھ کوا بنا بچا ہوا قبوہ دیا اور فرمایا: "نینب بید فی لؤ" میں نے عرض کی: حضور بیگرم ہے اور مجھ کو ہمیشہ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا: بیدہارا بچا ہوا قبوہ ہے۔ تم فی لو پکھ نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے فی لیا۔"

(میرت المهدی میں میں ہوتی ہے۔ نہیں ہوگا۔ میں نے فی لیا۔"

''میرے گھر سے بعنی والدہ عزیز مظفر احمد نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم کھر کی چندلڑکیاں تر بوز کھاری تھیں اس کا ایک چھلکا مائی تابی کو جالگا۔جس پر مائی تابی بہت نا راض ہوئی اور اراضگی میں بددھا کیں و بی شروع کیں اور پھر خود عی حضرت سے موقود کے پاس جا کر دھا ہے۔

کردی۔ اس پر مرزا قادیانی نے ہمیں بلایا اور پو چھا کہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے سارا واقعہ سنا دیا۔
جس پر آپ مائی تابی سے نا راض ہو گئے کہتم نے میری اولاد کے متعلق بددھا کی ہے۔ فاکسار عرض کرتا ہے کہ مائی تابی قادیان کے قریب ایک بوڑھی مورت تھی۔ جو حضرت سے موجود کے گھر میں رہتی تھی۔ اور میں رہتی تھی۔ اس بر ہی اللہدی ہوں ہمیں ہورائے نہر ۸۲۸) میں رہتی تھی۔ اس بر میں ہمیں رہتی تھی۔ اس بر میں ہمیں ہورائے کی کو کو کے گھر کے گئی کا کو

'' مائی کا کونے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میرے سامنے میاں عبدالعزیز صاحب

پنواری بیکھوں کی بیوی حضرت می موجود کے لئے پھوتازہ جلیبیاں لائی۔حضرت صاحب نے ان بیس سے ایک جلیبی افغا کر مذہب ڈالی اس وقت ایک راولپنڈی کی جورت پاس بیٹھی تھی۔ اس نے گھرا کر حضرت صاحب ہے کہا کہ حضرت بی توہندو کی بنی ہوئی ہے۔حضرت صاحب نے کہا۔ پھر کیا ہے ہم جوسیزی کھاتے ہیں وہ گو ہراور پاخانہ کی کھاد سے تیار ہوتی ہے اور اس طرح بعض مثالیں دیکرا سے مجھایا۔'' (سیرت البدی جس ۲۳۳ ہروائے۔ نبر ۸۵۰)

ينم د يواني كى حركت

من معرت مع موجود کے اندرون خاندایک شم دیوانی عورت بطورخادمہ کے رہا کرتی میں۔ ایک وفعداس نے کیا حرکت کی کہ جس کرے میں معرت لکھنے پڑھنے کا کام کرتے وہاں ایک کو نے میں کھر ایک اس کے گھڑے اور کھے تھے۔ وہاں اپنے گپڑے اتار کرنگی بیٹے کرنہانے گئی۔ معرت صاحب اپنے کام میں معروف رہاور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے۔'' (ذکر جیب موافد منتی محرصاد ق میں)

رات کا پېره

"مائی رسول بی بی صاحبہ بیوہ حافظ حامد علی صاحب مرحم نے بواسط مولوی عبدالرحمٰن صاحب جث مولودی فاضل نے جھے سے بیان کیا کہ ایک زمانہ میں معرت سے مولود (مرزا قادیانی) کے وقت میں میں اور الجیہ بابوشاہ دین رات کو پہرہ دیتی تھیں اور معرت صاحب نے فربایا ہوا تھا کہ اگر میں سوتے میں کوئی بات کیا کروں تو جھے جگاد بیا، ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے آپ کی زبان پر کوئی الفاظ جاری ہوتے سے اور آپ کو جگادیا، اس وقت رات کے بارہ بیج ہے۔ آپ کی زبان پر کوئی الفاظ جاری ہوتے سے اور آپ کو جگادیا، اس وقت رات کے بارہ بیج ہوتی تھے۔ ان ایام میں عام طور پر پہرہ پر مائی ہی خشائی المبیشی محد دین کو جرانو الداور الجیہ بابوشاہ دین ہوتی تھیں ۔ خاکس رحم کی بیوہ ہیں جو معرت سے موجود کے پرانے خادم سے مولوی عبدالرحمٰن صاحب مرحم کی بیوہ ہیں جو معرت سے موجود کے پرانے خادم سے مولوی عبدالرحمٰن صاحب ان کے داماد ہیں۔'
مولوی عبدالرحمٰن صاحب ان کے داماد ہیں۔'
مولوی عبدالرحمٰن صاحب ان کے داماد ہیں۔'

''۲۵ رجولائی ۱۸۹۲ مطابق ۲۰ رزی المجه ۱۳۰ هدو دوشنبد آن بیس نے بوقت شیخ صادق ساڑھے چار ہبے دن کے خواب بیس دیکھا کہ ایک حویلی ہے اس بیس میری ہو ک والدہ محودا در ایک حورت بیٹی ہے تب بیس نے ایک مشک سفیدرنگ میں پانی مجرا ہے ادراس مشک کواش لایا ہوں ادروہ پانی لاکراکی۔ اپنے گھڑے میں ڈال دیا۔ میں پانی ڈال چکا تھا کہ وہ مورت جو بیٹی ہوئی تھی کہ مرخ اورخوش رنگ لباس بہنے ہوئے میرے پاس آگئے۔ کیا دیکھا ہوں کہ ایک جوان مورت ہے بیروں سے سرتک سرخ لباس بہنے ہوئے شاید جالی کا کپڑا ہے میں نے دل میں خیال کیا کہ دی عورت ہے جس کے لئے اشتہار دیئے تھے۔ (لیٹی محمدی بیٹیم۔ ناقل) لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت میل ہوئی۔ گویا اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آگئی ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ آجا و سے اور میروت میری آگئی مول۔ میں گئی مول۔ میں کہا یا اللہ آجا و سے اور میروت مورت مجھ سے بشکیر ہوئی۔ اس کے بشکیر ہوتے ہی میری آگو مکل گئی۔ فالحمد للله علی ذالك!

اس سے دو جا رردز پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ روش بی بی میرے دالان کے درواز ہ پرآ کھڑی ہوئی ہےاور میں دالان کے اندر پیٹھا ہوں۔ تب میں نے کہا کہآ ، روش کی بی اندرآ جا۔'' (تذکرہ سے ۱۹۷)

نا کامی کی تلخی

فرمایا چندر دز ہوئے کہ کشنی نظریش ایک عورت مجھے دکھائی گئی اور الہام ہوا .....اس عورت اور اس کے خاوند کے لئے ہلا کت ہے۔ ( لینی انگور کھٹے ہیں۔ تاقل ) ( تذکرہ میں ۱۲) خواب: و ماغی بناوٹ

" اراگست ۱۹۹۱ء مطابق ۲۰ محرم ۹ ۱۱هد آج یس (مرزاقادیانی) نے خواب میں دیکھا کہ جمدی بھی جس کی نہذی ہوئی ہا اور ا میں دیکھا کہ جمدی بھی جس کی نسبت پیش کوئی ہے، با ہر تکی میں معد چند کس کے بیٹی ہوئی ہوئے ہا اور بدن نے تکی ہا درنہا بت کر دہ تکل ہے۔ میں نے اس کو تین بارکہا کہ تیرے سرمنڈی ہوئے کے بہتے ہیں ہے کہ تیرا خاوند مرجائے گا اور میں نے دونوں ہاتھا اس کے سر پراتارے ہیں ۔۔۔۔۔اورای رات والدہ محمود نے خواب دیکھا کہ جمدی بھیم سے میرا تکاح ہوگیا ہا اور ایک کاغذان کے ہاتھ میں ہے جس پر ہزار روپیم ہر کلھا ہے اور شیر بنی منگوائی گئی ہے اور میرے پاس وہ خواب میں کھڑی ہے، " (تذکرہ میں ۱۹۸۸)

امیرکابل کے نامچھی

(ردایت بمبر ۱۷) و اکثر غلام احمرصاحب آئی ایم الیس نے جھے سے بیان کیا کہ میرے دادا میاں جمیر بخش صاحب و پی آئی گریں کے دادا میاں جمیر بخش صاحب و پی آئی گریں بٹالد کے کاغذات میں سے جھے ایک منودہ ان کے ہاتھ کا کھا ہوا گا ہے۔ وہ حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کی ایک چشی امیر کائل کے نام ہے جو

غالبًا فاری زبان بی تی جس کاتر جمداردو میں میرے داداصا حب نے کیا یا کرایا تھا اور بیتر جمد شاید گورنمنٹ ریکارڈ کے لئے تھا۔ معنرے سیح موقود کا قط بیہے۔

ند مده و ندسلی علی رسوله الکریم اترجمہ: (اپاتعارف اور معابیان کرتے ہوئے سلطنت انگلید کاشریدادا کرتے ہیں۔ مرتب) ای طرح مجھے دولت برطاند اور معابیان اس کی حکومت کے ساتھ جس کے سابی بی بی امن سے زندگی بسر کرر ہا ہوں کوئی تعرض تہیں۔ بلکہ خدا کا شکر کرتا ہوں اور اس کی تعمت کا شکر بجالاتا ہوں۔ کہ ایک پر امن حکومت بیں مجھے کو دین کی خدمت پر مامور کیا اور بیس کی تحرک اس تعمت کا شکر اوانہ کروں۔ کہ باوجود اس غربت و بیکسی اور قوم کے نالائقوں کی شورش کے بیں اظمیران کے ساتھ اپنے کام کوسلطنت انگلافیہ کے زیر سابہ کر دہا ہوں اور بیس نام بات کو پوشیدہ رکھیں۔ قوظ الم تشہر سے ہیں۔ (آخر انگر یزوں کے پروردہ جورد کے بیار نار تب کا میں شکر اور کا کی کا کہ اور تب کے بروردہ جورد کے بیاں۔ (آخر انگر یزوں کے پروردہ جورد کے بوردہ کی دوردہ کی در ان ان کے شکر گراز اور ہوں کے بروردہ جورد کے بوردہ کی در ان کی کا کھی کا کہ ان کی کا کہ ان کی کا کھی کا کہ ان کی کی کے دان مرتب )

(سيرت المهدى حصة المسام ١٨٠ بروايت نمبر ١١٧)

مینار برنام درج کئے جاکیں

(روایت نبر ۱۸۵۵) میاں امام الدین صاحب سیکھوائی نے بذر بید تحریر مجھ سے بیان کیا کہ جس وقت حضرت اقدس نے بینار کی نیادر کھوائی۔ آواس کے بعد پھھکارت بن کر پھھ وصدتک بینار بنابند ہوگیا تھا۔ اس پر حضور نے ایک اشتہار دیا کہ اگر سوآ دی ایک ایک سور و پیدو سے دی ہزار روپیہ جمع ہوجائے گا اور بینار تیار ہوجائے گا اور ان دوستوں کے نام بینار پر ورج کے جا کیں گے۔ ہم میں والد یک صدر و پیل کر جا کیں گے۔ ہم میں والد یک صدر و پیل کر اداکر سکتے ہیں۔ اگر حضور متقور فر مایا اور ہم نے سور و پیدا کر اداکر دیا۔

اداکر سکتے ہیں۔ اگر حضور متقور فر ماویں۔ تو حضور نے بردی خوثی سے متقور فر مایا اور ہم نے سور و پیدا اداکر دیا۔

(بیرے المهدی جس میں ۱۵)

از مرتب (واہ سجان اللہ نی خودریا کاری کی تعلیم دیتاہے کہ سور و پیے چندہ دو تہارا نام مینار پر کھا جائےگا۔واضح رہے کہ احتر نے خود قادیان کی اس مجد کے مینار پر نام کھے دیکھے ہیں۔ اور مجھے پر خداکی وحی تازل ہوتی ہے

(روایت نبر ۲۹۵) خاکسار عرض کرتا ہے کہ مولوی کرم دین جملی کے مقدمے کے دوران میں لا لہ آتما رام مجسٹریٹ ورجہ اول مورداسپورکی عدالت میں بعض سوالات کے جواب میں

حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) اور کرم دین نے اپنے عقائد بیان کئے تھے۔اس بیان کی مصدقہ نقل میرے پاس موجود ہے۔ جس میں ایک نقشہ کی صورت میں جوابات ورج ہیں۔ بیہ جوابات جوبعض اہم مسائل پر مشتل ہیں۔ بصورت ذیل ہیں۔
عقائد مرز اغلام احمد قادیا فی

میر ۸ میں مرز اغلام احریج موعود مہدی معبود اور امام زمان ادر مجد دوقت اور ظلی طور پر رسول اور نبی الله موں اور مجھ پر خدا کی دمی نازل ہوتی ہے۔

(سيرت المهدى حصه سوم ص١٣٠، بروايت تمبر ٢٩٥)

نوٹ: اب ان حضرات کی آنکھیں کھل جانگی چاہئیں جواپنے آپ کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ جو نبی اور رسول ہونے کا دھوئی ٹیس کیا۔اے اللہ! بھولے ہودَں کو ہدایت عطاء فرما آہیں۔از مرتب)

افریقی بندروں کے قصے

(روایت نبر ۷۹۰) میر شفیع احمد صاحب محقق و بلوی نے مجھ سے بذر بعید تحریریان کیا۔ کہ ایک مرتبہ ایک عرب حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کے پاس بیٹھا ہوا افریقہ کے بندروں کے اور افریقن لوگوں کے لغو قصے سانے لگا۔ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہشتے رہے۔ آپ نہ تو کبیدہ خاطر ہوئے اور نہ بی ان کوان لغوتھوں کے بیان کرنے سے روکا کہ میرا وقت ضائع ہور ہا ہے۔ بلکہ اس کی دلجوئی کے لئے اخیر وقت تک خندہ پیٹانی سے سنتے رہے۔

(سيرت المهدى حصهوم ١١٥)

(ازمرتب جب کرحفورا کرم اللہ کا فرمان تو بہے کہ آ دمی کے اسلام کی خو بی بہے کہوہ کہ دہ ُ لغو کام چھوڑ دے۔ ادھریہ نبی صاحب بندروں کے لغو قصے میں سائنی سے لوٹ بوٹ جارہے ہیں اورلغوقصہ کوکی دل جوئی بھی کررہے ہیں۔

قبروب کے کیڑے اور اشاعت اسلام

(ردایت نمبر ۸۸۹) و اکثر میر محمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میاں الدوین فلاسفر ادر پھر اس کے بعد مولوی یار محمد صاحب کو ایک زمانہ میں قبروں کے کپڑے اتار لینے کی دھت ہوگئ تھی یہاں تک کہ فلاسفرنے ان کو بچ کر پچھردہ پید بھی جھ کر لیا۔ان لوگوں کا خیال تھا کہ اس طرح ہم بدعت اور شرک کومٹاتے ہیں۔حضرت صاحب نے جب بیسنا تو اس کا م کو ناجا مز

فر ما یا۔ تب بیلوگ باز آئے اور دور دیبیا شاعت اسلام میں دے دیا۔ (سيرت البيدي حصيهوم ٢٧١٠) (ازمرتب کیاخوب نبی جی چوری کاروپیاوروه بھی قبروں کے کیڑے بچ کراشاعت اسلام من وصول كررب بين - انا للله وانا اليه راجعون) ایک بزرگ کو کتے نے کاٹا'اس کی چھوٹی لڑکی بولی آپ نے کیوں نہ کاٹ لیا؟اس نے جواب دیا۔ بیٹی انسان سے ' کتا ین' نہیں ہوتا۔ اس طرح جب کوئی شریر گالی و بے قو مومن کو لازم ہے کہ اعراض کر نے بیں تو وہی'' کتابین'' کی مثال لازم آئے گی''۔ (تقرىرمرزاجلسةقاديان ١٩٥٥ مربورث ص٩٩) اس کےعلاوہ مرزا قاویانی کا بہجی وعویٰ ہے کہ'' ہمارا ہرگزید طریق نہیں کہ مناظرات ومجادلات یا اپنی تالیفات میں کسی نوع کے سخت الفاظ کواییے مخاطب کے لئے پسندر تھیں۔ یا کوئی دل دکھانے والالفظ اس کے حق بااس کے سی برمرگ کے حق میں پولیں۔'' ( کشتی نوح م ۱۱ فزائن ج ۱۹ م اییناً ) کسی کوگالی مت دو \_ گووه گالی ویتا ہو \_ بعض صحابه كرام كى امانت ''حق بات بیہ ہے کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا۔'' (ازالهاوبام ص٥٩٦، فزائن جهم ٢٢٠٠) ‹‹لعض ایک دو کم سمجه صحابه کوجن کی درائت عمد نهین تقی \_'' (اعازاحه ي م ١٠٠٤زائن ج١٩ ١٢٢) « بعض نا دان صحالی جن کو درائت سے پچھ حصہ نہ تھا۔'' (برابین احدید صدیقیم ص ۱۶ افزائن ج ۲۸۵) ابو مريره جوغبي تقااور درائت المجهى نبيس ركمتا تقاـ'' (اعجازاحمدي ص ١٨، فزائن ج١٩ص ١٢١) علمائے کرام ومسلمانوں کو گالیاں

حضرت علی علید اسلام یا وجوداس امر کے مرزاتی کے کسی چلتے ہوئے دعویٰ ہیں نہ الع ہوئے اور نہ مرزاتی کو کچھ برا بھلا کہا گمرچونکہ آپ ان کے جلیل القدر عہدے میسیست کے مدعی بن

(اعازاحري س مزرائن ج١٩س١٠١)

...... ''اسلام میں بھی بیبودی صفت لوگوں نے بھی طریق اختیار کیا۔'' (مفہوم ایام اصلح ص ۸۸ بززائن ج ۱۳ مس ۲۳ ) ۱...... ''بینعذر کس کو ہمارے کو تا ہ اندیش علماء پار بار پیش کیا کرتے ہیں۔'' (ایام اصلح ص ۸۸ بززائن ج ۱۳ مس ۲۳ )

(بنگاه عبرت دیکھئے اور قادیانی پیغبر کے پیغبراندا خلاق کی دادد سیجئے )

س..... ''اےزودرنج اور بداخلاتی اور بدطنی میں غرق ہونے والو۔'' لسلہ

(ایام السلح ص ۸، فزائن جهاص ۲۳۰)

سم...... ''یان طاسد مولو یول کے وہ افتر اء ہیں کہ جب تک ان کے دل میں ایک ذرہ بھی تقویل ہوا پسے افتر انجیس کرسکا۔'' (ایام اصلح ص ۸۸ برزائن جماس ۲۳۳)

ه..... "اگر کونی مخص صرح بایمانی پرضدنه کرے-"

(ایام اصلح ص ۸۹ فزائن جسام ۳۲۷)

۲ ..... " " اے پوقسمت! پرگمانو۔" (ایام اصلح ص ۱۰۱) " جانل مولو ہو۔" (ایام اسلح ص ۱۱۱ بڑزائن ج~: ص٣٥٣) ''نادان علاء\_'' (ايام الصلح ص ساا،خزائن جهاص ٣٥٥) '' ذليل ملاؤ\_ پليد ملاؤ، نا پاک طبع مولو يو\_ پليد طبع مولوي- خدا كا ان مولويول پر خضب جوگا- " (ايام اسلح ص١٦٥٠، نزائن جهام mr) دمولوى انسانول سے بدار اور پليدر پليد جابلول ـ " (ايام اصلح ص١٩٦ ، فزائن ج١٣٠ ٣١٣) دنزر حسين و بلوى جوظ المطبع اور تكفير كايانى ب-" (دافع البلاوس ۱۸ فزائن ج۸اص ۲۳۸) چنانچه پليدول مولوي اوربعض اخبار والے انہيں شيطانوں ميں سے تھے۔ (خميرانحام آنتم ص ۴ بزائن ڄ ۱۱ص ۲۸۸) وہ گندے اخبار نولیں جوآگھم کے مؤید تھے۔ (خميمهانجام آنتم م ۵ بخزائن ج ۱۱ م ۲۸۹) وہ مولوی لوگ جمالت اور حماقت سے اس کا اٹکار کردیں گے۔ (ضيرانجام آتخم ص٩ بنزائن ج١١ص٢٩١) اور پہ کہنا کہاس حدیث ( دار قطنی ) میں بعض راویوں برمحدثین نے جرح کیا ہے ہیہ قول سر اسرحمانت ہے ایسے لوگ جاریائے ہیں نہ آدی۔ پس بہنمایت ہے ایمانی اور بددیانتی (ضيمه إنجام آئتم من ا بنزائن ج اام ۲۹۳) ج۔ ''ایبا ہی ان بدبخت مولو ہوں نے علم تو پڑھا مگرعقل اب تک نز دیک نہیں آئی۔علاء .....11 اور فقراء کے دل تاریک ہو گئے رنگر ہمارے وہ علماءاور فقراء جوٹش العلماءاور بدرالعرفاء کہلاتے بین ده آج تک این کسوف شوف میں گرفتار ہیں۔'' (خیمہ انجام آعم مل اینزائن جااس ۲۹۳) ''افسوس ہارے نا دان علاءاور مغرور فقرا نہیں سوجتے۔'' (خميمهانحام آيمتم ص اا بنزائن ج ااص ۲۹۳) ''پس بہ بےابمانی کیسی ہے جو صریح نشانوں سے اٹکار کرتے ہیں۔'' (صميرانيام آتخم ص ڪا بخزائن ڄ ااص اسسا) بعض حالل سحاده نشين اورفقيري اورمولويت كيشتر مرغ البيام كےمعارف كوسنتے ہى (خیرانهام آنتم ص ۱۸ بززائن ج ۱۱ س ۲۰۱۱) جلد بول اثمت بن كه مح حقیقت نبین .

ليكن به جاننا جائية كديرسب شياطين الأس بين - بدجهلاء كى غلطيان بين كدجوقلت تدبرے ان کے نفس امارہ برمحیط ہورہ ی ہیں۔ (ضیر انجام آئم ماشیص ۱۸ ہزائن ج اص ۲۰۰۳) اور ش اعلان سے کہتا ہول کہ جس قدر فقراء ش اس عاجر کے مكفر يا كمذب بيں وہ تمام اس کامل نعت مکالمدالہیہ سے بے نصیب ہیں اور محض یا دہ گواور ژا ژخاہ ہیں۔ مكذبين ك (حاشيه خيرانجام آعقم ص١٩ ، فزائن ج ١١ص٣٠) دلوں پرخدا کی لعنت ہے۔'' ناالل مولو يون كاظلم انتهاء سے كزر كيا لبعض خبيث طبع مولوي جويب كاخميراين اندرر کھتے ہیں گربیدل کے مجذوب ادراسلام کے دعمن بنہیں مجھتے و نیاش سب جانداروں سے زیادہ پلیداور کراہت کے لائق خزیرے محرخز برسے زیادہ پلیدوہ لوگ ہیں۔اے مردارخور مولویو اور کندی روحوتم برانسول۔اے اند چرے کے کیڑو۔''

(خميرانعام آعم كاحاشيص ٢١ بنزائن ج ااص ٣٠٥) ان مولو ہوں کو کن سے تشبیدووں وہ اس بیوتوف اند سے سے مشابہت رکھتے ہیں ۔ مگر اب تك بعض بايمان اورائد هيمولوي اورخبيث طبع عيسائي اس آفماب ظهور حق سي مكري -انسوس بہلوگ مولوی کہلانے کا تو بہت شوق رکھتے ہیں محر تقویٰ اور دیانت سے ایسے دور ہیں کہ جیے مشرق سے مغرب اور ان کے (پادر یول) ہم سرشت مولوی اور پلید طبع بعض اخبار والے (مميرانجام المخم حاشيه ٣٠٤،٢١٣ • بزائن جااص ٣٠٤،٣٠) الاليال دية تي · كيونكه بير (مولانا احمد الله امرتسري ومولانا ثناء الله امرتسري ومولانا محمد حسين بثالوي) حبوثے ہیں اور کتوں کی طرح جبوث کا مروار کھارہے ہیں اور تمام بخالفوں کا منہ کا لا ہوا ورخالفوں اور مَذبوں پر وہلعنت پڑی جواب دمنہیں مار سکتے۔''

(معير انجام أعم كاماشيدة الزائن ج ااس ٢٠٩) " بيرسب مولوي جانل بين ادر محمد سين اور دوسر يخ كفين كي جهالت كوظا هركيا-ات (خير انجام آعم حاشيص ٢٦ بزائن ج ااص ٣٠٠) اندهواب سوجو-" دوس نے بیلم پاکرتمام خالفوں کو کیا عبدالحق کا گروہ اور کیابطالوی کا گروہ غرض سب کو بلندآ واز سے اس بات کے لئے دعو کیا۔ میرے مقابلے میں ان میں سے کوئی بھی نہ آیا اور اپنی جہالت پر جوتمام ذلتوں کی جڑ ہے مہر نگا دی۔اب عبدالحق کو ضرور پوچھنا جا ہے کہ اس کا وہ مباہلہ

کی برکت کا لؤکا کہا گیا کیا اندر ہی اندر پیٹ میں تعلیل پا گیایا گھر دجعت قبتر کی کر کے نطفہ بن گیا۔'' ۱۲..... ''اس کے (مرزا) مقابل پر صرف عبدالحق کیا بلکہ کل مخالفوں کی ذات ہوئی ہرائیک خاص وعام کو یقین ہوگیا کہ بدلوگ صرف نام کے مولوی ہیں ہیں۔ گویا بدلوگ مرکئے عبدالحق کے مبائل کی تحرست نے اس کے اور فیقوں کو بھی ڈیوویا۔''

(منيرانيام أيمتم ص ١٨ بخزائن ج ١١٥ ١٣١ عاشيه) حمراس کی (مولا ناعبدالحق صاحب) بدیختی ہے ہے وہ دعویٰ بھی باطل لکلا اور اب تک اس کی عورت کے پیٹ میں سے ایک چو ہا بھی پیدا نہ ہوا۔ پھر کیے خبیث وہ لوگ ہیں جواس مبللہ کو بے اثر سجھتے ہیں۔ میں نے اس روز بددعانہیں کی کیونکہ وہ (مولانا عبدالحق صاحب غزنوی) وہ نامجھاور غی تھا۔عبدالحق غزنوی نے سرشعبان ۱۳۱۲ھاں است کی سیابی کو دھونے کے لئے جواس کے منہ برجم گئی ہے ایک اشتہار دیا۔ (حواله ندكورس ۳۳) ''عبدالحق اورعبدالبجارغز نویان وغیره مخالف مولویوں نے بھی وہ نجاست کھائی۔سو ان لوگوں نے اسلام کی کچھ برواہ نہ کی اور کچھ بھی جیا اور شرم اور تقوی سے کام نہ لیا ای لئے تو آ تخضرت الله الله الله المام يهودي ركها عبدالحق غزنوي بار بارلكمتا بيك ياور يول كي فتح ہوئی ہم اس کے جواب میں بجر اس کے کیا کہیں اور کیا لکھیں کہ اے بد ذات یہودی صفت یا در یوں کا اس میں منہ کا لا مواا درساتھ ہی تیرابھی اور یا در ایوں پر ایک آسانی لعنت پڑی ادرساتھ بى وەلعنت تجھۇكېمى كھا كئى۔اگرتوسياپتواب مىس وكھلا كەتھتم كبال ب-ايخبيث كبتك (ضير انجام آئتم ص ٣٥ فرزائن ج ااص ٣٢٩) توجيحار ''محراس زبانہ کے ظالم مولوی اس ہے بھی منکر ہیں' خاص کررئیس الدیجالین عبدالحق غزنوی اوراس کا تمام گروه علیهم نعال لعن الله الف الف مرة اینے ناپاک اشتہار بیس نہایت اصرار ے کہتا ہے کہ بید پیشکوئی بھی بوری نہیں ہوئی۔اے پلید د جال پیش کوئی تو بوری ہوگی لیکن تعصب کے غمارنے تھے کواندھا کردیا۔" (ضيرانجام آئتم ص٢٦، فزائن ج اص ٣٣٠) "ان احقول نے بیمعنی کس لفظ سے سمجھ لئے۔اب نادانوں، آکھوں کے اندھو۔ (ضميرانجام آنقم ص٣٦ بنزائن ج الص٣٣٥) مولویت کوبدنام کرنے دالوذ راسوچو۔" ٢٧ ..... " "بياوك علم عربي اور عالمان تدبرت بالكل في نصيب اورب بهره بين يبوديون کے لئے خدانے اس گدھے کی مثال کھی ہےجس بر کتابیں لدی ہوئی ہوں ہر بیرخالی گدھے بس برجخف ايدا محمقا بدوه كدهاب شانسان " (خيرانجام المقم سي بزائن جااس ١٣٣) "الربيطالم مولوي الانتم كاخوف كسوف كى اور مدى كے زمانہ من پیش كريكتے ہيں تو پیش کریں۔اے اسلام کے عارمولو ہو درا اسمیس کھولواور دیکھوکد کس قدمتم نے فلطی کی ہے۔ جمالت کی زندگی ہے تو موت بہتر ہے۔'' (ضیرانجام آنتم ۴۸، ٹزائن ج ۱۱ س۳۳۳) ''مرخدا تعالی نے ان مولو ہوں کا منہ کالا کرنے کے لئے اس خسوف وکسوف میں بھی (ضيرانجامآ تقم ص ١٦٨ فزائن ج ١١ص٣٣٣) ایک امرخارق عادت رکھاہے۔" ۲۹..... پھر ایک اور احتراض سادہ لوح عبد الحق کا بدہے کہ "محدثین نے دارتطنی کی اس حدیث کے بعض راوبوں پر جرح کیا ہے اس لئے بید حدیث می جیس ۔ " لیکن اس احق کو سمجمانا حاہے کہ حدیث نے اپنی سجائی کوآپ طاہر کرویا ہے۔ اس اس صورت میں جرح سے حدیث کا كحونقهان بيس موا بلكر جنول في جرح كياب ان كي حاقت ظاهر موكى -ايكى جنكل كودشى (منمدانهام المقم ص ۱۹، فزائن جسس) خبرمعائنے برایزیں ہوسکتی۔" ۳۰ ..... " "مرتم نے (اے مبدالتی غزنوی) حق کو جمیانے کے لئے بیجبوٹ کا کوہ کھایا۔ پس ا \_ بدذات عبيث وقمن اللدرول كوني بيريهوديا نتر يفساس لني كى كما معظيم الشان مجوه پنیبر خداملی کا د نیار تخلی رہے۔ جابر اور عمر و بن ثمر کا جموث تو ہر کر ڈابت جیس ہوا بلکہ یج ڈابت ہوا۔ مرتبراجموٹ اے نابکار پکڑا میا۔ اب جوش ان بزرگوں کو (جابر عطی دعمرو بن تمرکو ) جموثا كيوه بدؤات خودجمونا اوربيايان ب-" (ضيرانجام تعمّم ٥٠، فزائن جاام اساس نوث: مرزا قادياني كى يدبدزماني معاذ الله عفرات محدثين كوجمونا اوربدايمان ثابت کر دی ہے کیونکہ درامل ان حضرات نے جعفر جعلی وغیرہ (جو مرزاتی کے بزرگوں میں سے یں) کی تکذیب وقصعیف کی ہے اور مولا ناعبد الحق غزنوی تو صرف ناقل ہیں۔ " محربیا یک وسوسه مبدالحق غزنوی نے پیش کیا ہے۔لیکن یادر ہے کہ بیجی اس نابکار (خميرانحام آنتم ص ٥ بنزائن ج اص ١٣٣٣) کی تزور اور تلوس ہے۔" "سوچاہے تھا کہ جارے نادان خالف انجام کے معظررجے اور بہلے تی سے اپنی

بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ان بے وقو فوں کوکوئی بھا گئے کی جگہ نہ د ہے گی اور نہایت صفائی ہے تاک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چیروں کو بندروں اورسوروں کی طرح کر دیں (ضيرانجام آنخم ص٥٣ فزائن ج ااص ٣٣٧) "باعتراض كيسى بايمانى بجوتصب كى وجدس كياجاتاب" (خيرانجام آنخم ۵۴ فزائن جااص ۳۳۸) ''اس جگه (الهام مرزا) میں فرعون سے مراد پینی محمد حسین بٹالوی ہے اور ہامان سے مراد نومسلم سعد الله ہے۔" (خميرانجام آنخم ص ۵۱ ، فزائن ج ااص ۳۳۰) ۳۵..... "'اب دیکھو بیٹر رمولوی کستک اور کھاں تک اٹکار کریں گے۔" (طميرانجام آنخم ص ۵۵، فزائن ج ۱۱ س ۳۲۳) ٣٧ ..... "فمت يا عبدالشيطان الموسوم بعبدالحق كمال افسوس عجويس نے (مرزا) سنا ہے کہ اسلام کے بدنام کرنے والے غزنوی گروہ امرتسر میں رہنے ہیں۔ بیرسیاہ دل فرقة غزنويوں كاكس قدر شيطاني افتراؤل سے كام لے رہاہے۔اب بدبخت مفتريو۔ ندمعلوم كديد جالل اوروش فرقد اب تک کیوں شرم وحیا ہے کا منہیں لیتا اور پھر خدانے پیشکوئی کےموافق آتھم کوفی النارکر کے یا در یوں اور مخالف مولو یوں کا منہ کالا کیا۔ کیا اب تک عبد الحق کا منہ کالانہیں ہوا' کیا اب تک غزنویوں کی جماعت برلعنت نہیں بڑی۔ بے شک خدا نے ان لوگوں کو ذات کی (منميرانجام آيمقم ص٥٨ فرزائن ج ااص٣٣٧) روسیای کےاندر غرق کردیا۔" ۳۷..... ''اورغز نوی افغانو ں کی جماعت جونا یاک خیالات اور تکذیب کی بلا میں گرفتار ہیں۔ کہ عبدالحق غزلوی اور عبدالبجار جوابی شرارت اور خباست ہے۔'' (معميرانجام آيخم ص ٥٩ ,فزائن ج ااص ٣٣٣) '' آسانی گواہ جس ہے ہمارے نابینا علماء یے خبر ہیں۔'' " ( معمدانجام آنعم ص ١١ بغزائن ج ١١ص ٣٣٥) ( پنیمیدانیام آنتم م ۱۳ پنزائن ج ۱۱ص ۳۴۷) اورمير ے خالف مولو يو\_ نادان بالهي محرحسين اسي پرچه اشاعت السنة مين بهم بريداعتر اض كرتا يـــ (حاشيم ٢٠، انحام أيقم خزائن ج الص الينا)

| م اے بد ذات فرقد موادیو ہاں تم کب تک تن کو چھیاؤ کے کب وہ وقت آئے گا کہ تم           | 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ہودیانہ خصلت کوچھوڑ دو مے۔اے ظالم مولوہوتم پرافسوس؟ کتم نے جس بے ایمانی کا بیالہ بیا |   |
| بى عوام كالانعام كويمي بلايا-" (انجام أتقم حاشير ١٠ بزائن ج١١ سايناً)                |   |
| اس اور نالائق مولوبول كوسخت ذلت ير ذلت نعيب مولى اور نفاق زده يهودي سيرت             |   |
| روائي انجام آعم م ٢٣٠ فزائن جاام الينا) (حاثيه انجام آعم م ٢٣٠ فزائن جاام الينا)     | • |
| ۲۲ ''ان نالائق نذر حسین اوراس کے ناسعادت مندشا گردمح حسین کامیر اسرافتر او۔''        |   |
| (انجام آتقم ص ۲۵ پژائن ج ااص ایستاً)                                                 |   |
| میں ''افسوس کہ کیوں بیرمنافق مولوی خدا تعالیٰ کے احکام اور مواعید کوعزت کی لگاہ سے   | • |
| نبيل د يكيتے" (انجام آتھم ص ٥٠)                                                      | , |
| ۴۵ '' باطل پرست بنالوی جومجرحسین کهلاتا ہے شریک غالب اور اعداء الاعداء ہے کیکن       | , |
| س مندوزاده (منشی سعادت الله صاحب) کی خباشت فطری سب سے پیر ھر ہے۔''                   | 1 |
| (حاشیه نجام آنتیم ص ۵۹ بزائن ج ااص ایسنا)                                            |   |
| ٢٧ " (انجام اتعم ص ١٩ بزائن جااص ايناً)                                              | ı |
| ٧٧ "د مولويان خشك بهت سے جابول ميں ہيں ـ" (انجام آئتم ص ١٩ بزائن ج اص ايساً)         |   |
| ٣٨ "دهريك ازيشاك مثل محمد حسين بثالوى يا شيخ نجدى از                                 |   |
| دیانت ودین دو ربود" (انجام آمتم ۱۹۸ افزائن جاام ایشا)                                | 1 |
| ٣٩ ''ايها المكذبون الغالون'' (انجامآئتمم٣٣٠،﴿وَانَى ١٦١مرايناً)                      | į |
| ۵۰ ''سگان قبیله برماغوغو کردند''      (انجامآتتمص۲۲۹،تزائنج۱۱صاییناً)                |   |
| اه "غوى في البطالته لانچاف"       (انبام اعتم ص ١٣٠ فزائن جااص ايناً)                | i |
| ۵۲ "ومن المعترضين المذكورين شيخ ضال بطالوى و جار غوى                                 |   |
| يـقـال لـه مـحـمد حسين وقد سبق الكل في الكذب والمين حتى قيل انه امام                 |   |
| المتكبرين ورثيس المعتدين ورأس القادين" (انبام يمتم ص ٢٣١ بزائن ١٥ اص الينا)          |   |
| ۵۳ ''لے شیخ احمقان ودشمن عقل ودانش''                                                 |   |
|                                                                                      |   |

| ۵۳ "أعلم أيها الشيخ الضال والدجال البطال. فمنهم شيخك الضال                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| الكاذب نذير المبشرين ثم الدهاري عبدالحق رئيس المتصلفين ثم                   |
| سلطان المتكبرين وآخرهم الشيطان الاعمى والغول الاغوي يقال له رشيد            |
| الجنجوهي وهوشقي كالا مروهي ومن الملعونين''                                  |
| (ضميرانجام ٱنتم ص ٢٥٢ بثوائن ج١١ ص اييناً)                                  |
| ٥٥ "في احسرة على وهن ارا علماه ثنا الجهلاء ان هم الاكا لعجماه               |
| والعلماء السفهاء" (انجام ٢٥٥، تزائن جااس ايناماشيه)                         |
| ٣٥ "واماالآخرون الدين سمعو انفسهم مولويين معه كونهم من                      |
| الغاوين الجاهلين وانهم من الجاهلين المعلمين''                               |
| (انجام آنتم می ۲۵، ڈوائن جااس ایشاً)                                        |
| <ul> <li>"بل هو كالانعام واحد من العوام والجاهلين"</li> </ul>               |
| (انجام آئتم ص ۲۵ ۲ بزوائن چ ایس ایشاً)                                      |
| ۵۸ "مہودی صفت مولوی اوران کے چیلے ان کے ساتھ ہو گئے۔"                       |
| (معمدانجام اعقم ص ابتزائن ج الس ١٨٥)                                        |
| ٢٠ "نيعلاء، عيماتيول كَمْشركانه خيالات كوشليم كرك اور مجى ان ك دوي كاكوفروخ |
| دےدے ہیں۔'' (آکیند کالات اسلام سہم برائن ج ه صابعاً)                        |
| ۲۱ الم                                  |
| ( ٱ يَنهُ كما لات اسلام ص ٩٠ برُّزا أَن ج هم اييناً )                       |
| ٢٢ "يلوك (مسلمان) چي بوئ رسول الله الله كالم كي من بين"                     |
| (آئيذ كمالات اسلام ص الا برُوائن ج ه ص اييناً)                              |
| ١٣ "اس زماند كر بدؤات مولوى شرارلون سے باز تيس آتے۔"                        |
| ( آئينكالات المام ١٢٥ برائ عص اينا)                                         |
| ۱۳ اور شغال کی طرح دم دبا کر بهاک کمیا تو ده مندرجه ذیل انعام کامتی موکا_ا  |
| لعنت ٢لعنت ـ ٣لعنت ـ ٢لعنت ـ ٢لعنت ـ ٤لعنت ـ ٤لعنت ـ                        |
|                                                                             |

| ۸لعنت ۹لعنت ۱۰لعنت ۸                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٥ " " آپ كى ان بيوده اور حاسدانه باتول سے جو كركم انتصان - ايك شيطنت كى بديو                   |
| ے براہوا ہے۔ار کی طبع شیخ خداجانے تیری کس حالت میں موت ہوگا۔"                                   |
| · (آكيند كمالات اسلام ص احسم بروائن ج ه ص ايساً)                                                |
| ٢٧ "آپاپ سفلے بے باز ہیں آئے۔خداجانے آپ س خمیر کے ہیں۔"                                         |
| ( آئيند كمالات اسلام اسلام ٣٥ مع فردا أن ج ٥ ص ايسةً )                                          |
| ٧٢ "ا عض سياه نامد اب بوقسمت انسان - (آئيند كالات اسلام بوائن ج هس اليناً)                      |
| ۲۸ آپ صرف استخوال فروش بین اور علم اور درائت اور تفقد سے سخت بے بہرہ اور ایک                    |
| في اور پليدآ دي بين-" (آئيد كالات اسلام ٣٠٨ فرائن ج٥ص ايناً)                                    |
| ٧٩ "نزير حيين توارذل عرش جتلا اور بجل كي طرح موش وحواس عن قارغ تعابية ب                         |
| الله في الله كافيرونت اورلب بام بوني كا حالت بين الى كروه سيا بى اس كمند برال وى                |
| كداب فالراو كورش إن اس سابى كولے جائے كا-" (كتاب فروس ٢٠٩ مزائن ج ٥س اينا)                      |
| • ٤ ''انتم رجال' ام مخنثون ايها الجاهلون''                                                      |
| (كتاب ذكوره ۴ مرد اكن ج ه من ايساً)                                                             |
| المستعملان میری کتابوں کومجت کی نظرے دیکتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ                          |
| الفاتا ہے اور جھے قبول کرتا ہے۔ لیکن ریٹر ہوں اور زنا کاروں کی اولا دجن کی دلوں پر خدائے مبرلگا |
| وى وه مجھے قبول نبيس كرتے۔ (آئيند كالات اسلام س ٥٣٨،٥٣٤، فرائن جه ص ايسنا)                      |
| 12 " محرآب رِتكبر اورغرور اورخود پندى كا اعتراض ب جواى مطم الملكوت كا خاصه                      |
| ہے جوآپ کا قرین داگی ہے۔'' (حالہ دُوس ۹۹ ۵، ترائن ج مس اینا)                                    |
| ۲ " " بنالوى صاحب كاركيس التكبرين بونا صرف ميراي خيال نيس بلكه ايك كثير كروو                    |
| سلمانون كاس يرشهاوت ديد باب-" (حواله ذكورس ٥٩٩، فزائن ج هس اينا)                                |
| ۲۵ "ایک دور کے ساتھ وروغ کوئی کی نجاست ان کے مندسے بہدی ہے۔                                     |
| ( حاله ټرکوس ۹۹ ۵ پخزائن ج ۵ س ايينا )                                                          |
| ۵۵ "نيه يجاره فيم لما كرفمار عجب و پندار بنالوى بيه حاطب الليل با وجود است ب جا تكبر اور        |

| ریخ اور خبث نفس سے علماء و فضلاء کا حقارت سے نام لیتا ہے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كذب        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (حواله نه کورص ۲۰۰ برخزائن ج۵ص اییناً)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| "اور حفرت بنالوي صاحب اول ورجه كے كاؤب اور د جال اور رئيس التنكرين بيں _"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ∠Y         |
| (حواله فد کوره م ۲۰ نتز ائن ج ۵ مس الینماً)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| "اے اس زمانہ کے نگ اسلام مولو ہو۔ اے کوتاہ نظر مولوی ذرا نظر کر قیامت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44         |
| ( حواله فذكور كل دو ترز ا كن ح ۵ كل ۱۵۸ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نشانی۔''   |
| "ابنادان اوراند هاور دهمن دين مولوي " (عواله فد كوره ، فزائن ج٥٥ ٥٠٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4          |
| "نذريسين خلك معلم كے پاس وبلى جاكيں " (حوالد فدكوس ا، بزائن ج ها ١١١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4          |
| " بهار ب طالم طبع مخالفول في اس قد رجموت كي نجاست كها ألى ب كدكو كي نجاست خور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>^</b> + |
| ا مقابله نبیس کرسکے گا۔ ان میں سے جموث بولنے کا سرغنہ پیسا خبار کا ایڈیٹر ہے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جانوراس    |
| (نزول كى مىم برائن جدام ٢٨٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| "بقست الديرف ال كندے جموث سے خود اليے تيس بلك كے سامنے اور نيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٨1         |
| کے سامنے ایک دروغ محاور مفتری فابت کردیا۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | محورنمنث   |
| (نزول المح ص ۱۴ ایخزائن ج ۱۸ می ۱۹۰۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| '' دروغ موب حیا کامندایک بی ساعت میں سیاہ ہوجا تا۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٨٢         |
| (نودل المح ص١٢ بردائ ج١٨ س١٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| "اس سے زیادہ کوئی اور د اوانداور پاکل ٹیس ہوتا۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ar         |
| (יינול שיוריבים באושיוים)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| " پرمبراعلی شاه صاحب محض جموت کے سہارے سے اپنی کو شعنوی پر پردہ ڈال رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ar         |
| يصرف دروغ مويي بلك خت دروغكويي " (نزدل أسع م ١٦ برائن ج٨٥ ١٨٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| ''اس نے جھوٹ کی نجاست کھا کر ہی دی نجاست پیرصا حب کے منہ بیں رکھ دی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| "مرمیا بد بخت این وارے - کث میاسرانی عی تلوارے - کمل می ساری حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| الم كرواب عاذا ال مروار _ " (زول الم عام مردار ي المعروار ي المعرو |            |
| "أيها الجهلاء والسفهاء" (ورائق م ١٥٥ مرجم فرائن جه م الاهمر م مرائن حه م الاهمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| "اےنفسانی مولو بواور ختک زاہدو۔" (ازالم ۵ بزائن جسم ۱۰۵)                          | ٨٨         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| "العنظك مولولواور بربدعت ذابدو" (اذالهاد بام ١١٠ ماشيه بزائن جسهم ١٥٠)            | 4          |
| ''کیسی بدذ اتی اور بدمعاثی اور بے ایمانی ہے۔''                                    | 9+         |
| (هيقت الوقي م ١٢١، فزائن ج ١٢٩ م)                                                 |            |
| "اس الهام ميس خدا تعالى نے دومولويوں كو جو تكفير كے بانى تقے فرعون اور بامان قرار | 91         |
| (ماشيرهيقت الوي م ٢٥٦ بزائن ج ٢٧م (٣٦٩)                                           | ديا_''     |
| "اس جكة قاموس وغيره كا ابتركم عنى كے بارے بس حوالددينا صرف بيهوده كوئى اور        | 9r         |
| هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            | حماقت ہے   |
| المكيمون من سايك فاس آدى كود كما مول كدايك شيطان لمعون بمسقيهو لك                 | 9٣         |
| ب اور خبیث اور مفد جموث كولم كرنے والامنوس ب جس كا نام جابلول نے سعد              | نطفہ بدکو۔ |
| - ترافس ایک خبیث محور اب_احرامی لاک-" (حقیقت الوی ص۱۵،۱۵)                         | اللدركماسة |
| ''ايبافخض بزاخبيث اور پليداور بدذات موگائ''                                       | 9~         |
| (ترهيقت الوي م ١٠١ فزائن ج٢٠ م ١٣٣٥ ، ٢٣٨)                                        |            |
| "ای پر (الی پخش پر)اس کی احت کی پڑی مار عجب نادان ہے۔وہ مفرورو مراه۔"             | ۵۹         |
| (ترهيقت الوي ص ١٥ ارفز ائن ج٢٢ ص ٥٥١)                                             |            |
| «بعض شريكذاب كيتے بيں۔" (عاشية ترهيقت الوي س ١٢٨، فزائن ج٣٣م ٢٥٥)                 | ۲۹         |
| " دشنوں كى مند برطماني مارے بي مرجيب بے جيامند بيں كداس قدرطماني كھاكر            |            |
| تے ہیں۔" (ماشیر هیقت الوی بزرائن ج۲۲س ۵۸۷)                                        | پھرساھنے   |
| (اتنابداخلاق فض كسى عهده جليله كاستحق موسكتاب؟ ناقل)                              |            |
| "أے برقسمت مولوی۔" (حوالہ فرور ۱۵۹ ماشیہ بزائن ج۲۲م ۵۹۸)                          | 9٨         |
| " قاضى ظفر الدين جونهايت درجه إلى طينت مين خبير الكارا ورتعصب اورخود بيني ركهتا   | 99         |
| ( حواله فر کور ۱۵ مرد ان ج ۱۲ س ۲۰۰۰ )                                            | تقابـ"     |
|                                                                                   | افيون تر   |
| یں ۔<br>ایک مرک حضرت صاحب نے خود تار کیا تھا'' ترماق الیجا'' رکھا کریٹے تھے اور   |            |

فرماتے متھے کدافیون میں جیب وخریب فوائد ہیں۔اس لئے حکماء نے تریاق کا نام دیا ہے۔ (سرے المهدی صدره من ۱۸۸۹م بردای نبر ۱۹۳۳)

ر میرے اس میں ایک نے قو مسواک کے فوائد ارشاد فرمائے تھے۔ بیرم آئی صاحب

انیون کے فائد ہے .... فیملہ آپ خوفر مائیں۔ ناقل) بمقام جالند هرخاص محکمہ پولیس

بخدمت مشفق مری مثی رستم علی صاحب موردیثی محکمہ بولیس کے پہنچ۔

اس وقت آپ کا عہدہ سارجنٹ تھا۔ آکدہ جب تک چودھری صاحب کا المدرلیں تبدیل نہ ہوگا یالفاف کی توعیت بھی کوئی تبدیلی ہوگ۔ المدرلیں درج نہ ہوگا۔ ہر کتوب کے ساتھ عط یا پوسٹ کا رڈکی تعری کی جاوے گی۔ عرفانی۔

٢ ..... بوست كارۋ

مفغتى كرى اخويم لمثى رستم على صاحب سلمدًا للدتعالى

بعدسلام مسنون ۔ آپ کا حزایت نامہ پہنچا۔ انشا واللہ آپ کے حسن خاتمہ اور صلاحیت دین کے لئے بیما جز دعا کرے گا اور سب طرح سے خیریت ہے۔ حصہ پنجم بعد فراہمی سرما بیہ چھینا شروع ہوگا۔ والسلام۔ (خاکسارغلام احمد قادیان ۱۸۱۸ جون۱۸۸۸ء)

٩ ..... يوست كارد

ازعا بزعا كذباللدالعمدغلام احمد

بخدمت اخویم رسم علی صاحب سلم الله تعالی السلام علیم ورحمة الله و بركاند انشاء الله القديم آپ كے لئے بيرعاجز دعا كرے كا اور حصہ مجم كماب انشاء الله اب مقريب چينا شروع موگارزيادہ خيريت والسلام -

يخدمت مثى عطاء الله خال صاحب السلام عليكم

(ما کسارظام احرطی منده درجون ۱۸۸۵ میکویات جه مرسوص ک مرزاقادیانی براجین احدید صدینی کاوعده پس برس بل کصنے کا پوراکیا۔ حالانکد دیانت داری بیتمی کدوعده خلافی شکرتے اور جنتا سرمایی کی مجالت کے مطابق پوراکر آتے۔ کیکن مرزا غلام احد قادیانی دیانتداری والما تداری بش کمی بھی پورے نیس ازے۔ کیا ایسا مخض کی عہدہ جليله كاستحق بوسكما ب-مرزائو انعاف كرو خداكا خوف كرو اليك اليفخف كوتم ن كهال ہے کہاں پہنچادیا۔خدا تعالیٰ ہدایت دے۔ناقل!

۱۳.... بوسٹ کارڈ

عرى فثى رسم على صاحب سلمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركانة! مبلغ يجاس روي مرسله آب کے بدست میاں امام الدین صاحب بھنج گئے۔جس قدرآپ نے اور چود هری محر بخش صاحب نے وحش کی ہے۔ خداوند کریم جل شاندآپ کواج عظیم بخشے اور دنیاوآ خرت میں کامیاب كرے\_اس جكمتادم تحرير برطرح سے خيريت بـوالسلام!

(خاكسارغلام احمد قاديان ٢٢ راگست ١٨٨٥ م)..... ( كتوبات ج هنبر ٣ م ٧٠)

٢٧ ..... يوست كارۋ

كرى السلام عليكم ورحمة الله وبركانة! من ني بيل بعي لكها قعا كه يحد جزي منفى اللي بخش صاحب اکا وُنٹنٹ لا مورآپ کے نام اور چودھری مجر بخش صاحب کے نام ہلٹی کرا کر جالندھر می جیجیں گے۔آب براہ مہر بانی وہ چیزیں کی مکہ بان کے ہاتھ یا جیسی صورت ہو موشیار پور میں اس عاجز کے نام بھیج دیں اور اگر آپ وورے میں ہوں تو چودھری محمہ بخش صاحب کو اطلاع ديدين \_زياده فيريت ب\_والسلام چوهري محر بخش صاحب سلام مسنون \_

(خاكسارغلام احد عفى عنه) (١٣ رفروري ١٨٨١ه ، بموّبات ج ٥ نبر٥٥٠١)

بيجيب وغريب ومصنوى ني ب كديدم يدول كآم ماته بهيلا تار بتاب كياايا مخص عوام کے لئے مفید ہوسکتا ہے۔

سهم....ملفوف

مخدوی مکری اخویم خثی رستم علی صاحب سلمه ُ تعالی ۔

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة! عنايت نامه كينجا بدعاج ٢٥ رنوم ر١٨٨ عسة قاديان پہنچ کیا ہے۔ آپ برائے مہر یانی اس روپیدیں سے ماف • ۱۵روپیہ یا بوالی بخش صاحب کے نام لا مور پنجادی کدوه رسالد کے لئے بابوصاحب کے پاس جمع موگا اور باقی روپیاس جگدارسال فرما دين اور جميشه خير وعافيت سيم طلع فرماتے رہيں۔ چودهري محم بخش كوسلام مسنون يہنيے۔والسلام! (خاكسارغلام احداز قاديان ضلع كورداسيوركم ديمبر١٨٨١م)..... ( كتوبات ج ١٠٠٦م ١٣٠٠)

سهم .....ملفوف

مندوی عری نظی رستم علی صاحب سلم تعالی السلام علیم ورحمة الله و برکانة!

عنایت نامه پنچا دی میم علی صاحب کی نبست بیس نے بہت و عاشیں کی ہیں اور پی میم علی کے متعلق کچھ اور نجام بیٹی کی بیٹا کور کی است بیس نے بہت و عاشی کی ہیں اور پی اور بہت چا کہ صفائی سے ان کی نبست مکشف ہو گر کہ کے مروبات اور کھھ آ فار خرنظر آئے۔ اگر اس کی تبیراس قدر ہو کہ کر وہات اور کھھ آ فار خرنظر آئے۔ اگر اس کی تبیراس قدر ہو کہ کر وہات اور کھھ آ فار خرنظر آئے۔ اگر اس کی تبیراس قدر ہو کہ کہ کہ وہ کہ کہ وہ ان کی طرف اشارہ ہو۔ انجام بخر کی بہت کھھ ہو کہ کہ وہ ان کے حال ان کے حال ایر این اور ان ایم کھور وہ ان کے اگر بطور قرضہ ویا و دمور و پے دیا جائے۔ اللہ تعالی آپ کو اس نیت کا اجر بخشے۔ اگر کسی وقت الی ضرورت پیش آئے گی تو آپ کو اطلاع ور کی اور خود اس عاجز کا ارادہ ہے کہ جوامور ہندوؤں کے وید سے بطور مقابلہ طلب کے مجے ہیں دو لیکور تن براہین ہیں۔ ابلاغ پائیس اور اللہ جل شانہ تو نیش عمر بخشے کہ تا ہم ان سب امور کو انجام و دیس سے بخد مت چود هری جمہ بخش صاحب و جمیج احباب کوسلام مسنون پنچ اور جس دفت آپ و دیس سے بخد مت بی دھی تھی ہی گئی مرکہ کی ضرور ساتھ لاویں۔

نوٹ: بیکتوب حضرت کاپ قلم سے تکھا ہوا ہے محرآ پ حسب معمول اس برایا نام نیس لکھ سکے۔تاریخ بھی درج نہیں۔سلسلہ خطوط سے دمبر ۱۸۸۱ء کا پایاجا تا ہے۔ (عرفانی کتوبات ج دنبر ۲۵،۲۲۰)

٢٧ ..... بوست كارۋ

مخددی عمری خشی رستم علی صاحب سلم اتعالی ، بعد السلام علیم ورتمة الله ویرکاند! آزار بند اور فقد جو پہلے آل عمرم نے بیسیع سے ، سب پہنچ سے۔ امید ہے کہ آج یا کل شیر مال بھی پہنچ جادے گی۔ جزاکم الله احسن الجزا۔ رسالہ سرائ منیر کا مضمون تو اب تیار ہے۔ گراس کی طبع کے لئے تجویز کر رہا ہوں۔ کیونکہ تخمید کیا گیا ہے کہ اس کا چودہ سور و پیدا گت ہے۔ اگر کوئی مطبع کی قدر بیچھے بینی تین ماہ بعد لینا منظور کرے تو باسانی کام چل جائے اور اشتہار میرے پاس پہنچ کیا ہے۔ فتح محمد خاص صاحب کی خطعی سے پھوکا کچھ کھودیا۔ اب آپ بھی وصولی رو پید تیست سرمہ چشم آر ریکا بہت جلد بندوبست کریں اور پندرہ روپید کی مجھے اور ضرورت ہے وہ میرے یا س مجھے دیں۔ باقی روپینیشی اللی بخش صاحب کے نام حجویز کیا ہے وہ بھی ان کے پاس محفوظ رحیس کہ اب روپیدی ضرورت بہت بڑے گی۔ قیت رسالہ میں آج تک آپ ہے چھتر روپیدی گئے گئے ہیں اور پندرہ روپیآنے سے پورے نوے روپے ہوجائیں گے۔ شیخ مہرعلی صاحب کے لئے بہت دعا کی گئی ہے۔

والله غفور الرحيم استدرداس كے لئے قوہم نے آپ كے كہنے ہم نے بہت دعا کی تھی مگر چونکہ بندو آخر بندو ہاں لئے وفاداری سے شکر گزار بونا مشکل ہے۔ آج کل ہندوؤں کے جو مادے ظاہر مورہے ہیں اس عقل جیران ہے۔ ہندوؤں میں وہ لوگ کم ہیں جو نیک اصل بون را یک خطاء رسوم مادر بخطا میخدمت چودهری محر بخش صاحب -

السلامليكم ( خاكسادغلام احمي في عنه )..... ( يمتوبات ٥٠ نبر٣٠ ٢٦٠٢٥ )

ملفهور

السلام عليم ورحمة اللدو بركاند! مخدوي مرى خشى رستم على صاحب سلمه تعالى شیخ میر محد صاحب کے واسطے دعا کرول گا۔ آپ بالفعل پکیس روپید بذریعہ عی آرڈر اس جگہ کی ضرورتوں کے لئے ارسال فرمادیں اور باقی روپید کی وصولی کا جہال تک ممکن موجلد بندوبست کریں۔ تاوہ روپید براج منیر کے کسی کام آوے اور قلہ جیسا کہ آپ نے ہوشیار پور جمیجا تھا۔ دور و پیے کے شیر مال تازہ تیار کروا کے ٹوکری میں بند کر کے بذر بعیدریل بھیج دیں اوراول اس کی بلی بھیج دیں اور چیخ مبرعلی صاحب کی صورت مقدمہ سے اطلاع بخشیں ،سندرداس کی کامیانی ے خوتی مولی۔ اللہ تعالی اس کو مجی ہدایت بھی بخشے کہ بچوقوم میں سے باہرآنے کے مرکز حاصل نہیں ہوسکتی۔

والله يهدى اليه من يشاه ! يخدمت چودحرى فحرينش صاحب سلام مسنون ـ دوسو روپیہ جوقر ضدلیاجائے گا۔ آپ اپنے طور پر تیار کھیں کہ جب نزدیک یا دیرے اس کی ضرورت ( کمتوبات ج۵ بس۲۱،۲۲، نمبر۳) ہوکی تو مجھنے میں تو تف نہرو ہے۔ ۸م....ملفوف

ھنخ مہرعلی صاحب کے لئے دعا:

مخدوی کری افویم نشی رسم علی صاحب سلم تعالی السلام علیم ورحمة الله و برگاند!

عظر مبرعلی صاحب کے لئے جی نے اس قدروعا کی ہے کہ جس کا شار اللہ تعالیٰ بی کو معلوم ہے۔اللہ جل شانداس کی جان بیشی کرے۔ کہ وہ کریم ورجم ہے۔ رو نے والوں کوایک وم ہنا سکتا ہے۔سندرواس کے لئے بھی وعا کی ہے۔ مجراہ کیوں ایسا مصطربونا چاہئے۔وہ تو ابھی بہت ساوسیت میدان ور پیش ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کس قدرو پیالا ہور میں بعیجا ہے۔ آگر کچھ بقید آپ کے پاس ہوتو تجھے بعض ضروریات کے لئے متکوانا ضروری ہے۔ اس ہوتو جھے بعض ضروریات کے لئے متکوانا ضروری ہے۔ اس ہوتا ہے کہ قرضہ کی بھی ضرورت پڑے گی۔سواگر آپ دو سورو پیریتک قرضہ کا تو اب بھی آپ کو ماصل ہوگا۔ باتی خیریت ہے۔ مورو پیریتک قرضہ کا تو اب بھی آپ کو ماصل ہوگا۔ باتی خیریت ہے۔ مورو پیریت کے اسلام!

٩٧ ..... بوست كارد

معنفق مرى مجى، السلام عليم درحمة الله ديركانة! عنايت نامه معة تصيده متبركه موصول موكر بهت خوشى موتى بيزاكم الله خير الجزاء \_اكر چند بوتل سودًا دا ثرل سكين تو ده بمى بهيج دينا-بيه تصيده انشاء الله درج كتاب كرادول كا-والسلام!

(خا کسارغلام احریحفی عندازلودهبیانه.).....( کتوبات ج۵نمبر۴۰ ۸۲) (هر چیزاینے مریدوں سےطلب کرتے ہیں کیااسوہ رسول تالیق کی ہے۔ تاقل)

۵۲ ..... يوست كارۋ

السلام عليم ورحمة الله د بركاند!

مخدوى مرى اخويم سلمه تعالى،

پانچ سوروپد کے شیر مال کی گئے میں۔جہزاکے الله خید ا اورسب طرح سے خریت ہے۔والسلام ! (خاکسارغلام احرعفی عنداز قاویان)

نوف:اس پرتاری نبین محرمین رئی ۱۸۸ وی ہے۔

۲۱ ..... نوست کارڈ

السلام عليم ورحمة اللهويركانة!

تمرى اخويم،

بیعاج امرتر پہنچ میا ہے۔ شاید پیرمنگل تک اس جگدر ہوں۔ مگر بروز اتو ارصرف ایک دن کے لئے لا ہور جانے کا ارادہ ہے۔ اگر آپ تشریف لادیں تو بیس کڑ و مہال سنگھ میں برمکان مثقی محر عمر صاحب داروغه ما بق اتر امهول - زیاوه خیریت ہے۔ والسلام! (خاکسار غلام احمداز امرت سرکڑ دمہال نگله ۱۸۷۷ مارچ ۱۸۸۷ء) ( محتوبات کا منبر ۲۵ میں ۲۰۰۰)

۲۳ ..... يوست كارد

مرى اخويم، السلام وليم ورحمته الله وبركاته!

چونکہ میں نے رسالہ شحنہ تل کی اجرت دغیرہ اوا کرنا ہے اور اس جگہ روپیہ وغیرہ نہیں ہے۔ اس لئے مکلف موں کہ آپ جملے کو ہیں روپے بھیج دیں اور حساب یا دواشت میں لکھتے رہیں۔ لین جس قدر آپ نے متفرق بھیجا ہے۔ اس کوا پی یا دواشت میں تحریفر ماتے جاویں اور اب وصولی روپیہ اور تصفیہ بقایا کی طرف توجہ فرماویں۔ کہ اب روپیہ کی بہت ضرورت پڑے گی۔ بڑا بماری کا م سریرآ میا ہے۔ آپ کی ملاقات بھی موقد بہتر ہے۔ والسلام!

(خاكسارغلام احمدقاديان).....( كمتوبات ج ٥نبرس ٣٣٠)

نوث: تاريخ درج نبيس ڈاک خاند کی مهرقادیان ۱۱ راپریل ۱۸۸۷ء

۲۵.....ملفوف

خدوی کری اخویم بنتی رستم علی صاحب سلم تعالی ، السلام علیم ور صحت الله ویرکاند!

آپ کا عنایت نامہ کہ بچا۔ دعا کی گئی۔ جھ کو بیا حث علالت طبیعت خود کم فرصتی بھی ہے۔ اب ش آپ سے ایک ضروری امر ش مشورہ لینا چا بہتا ہوں اور دہ بیہ کہ بعید چند در چند دجوں کے دوسری جگہ کر اسان کے طبیع کر انے سے میری طبیعت دق آگئی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اپنا مطبع تیار کر کے کام سران منیر ودیگر رسائل کا شروع کر ادوں۔ اگر مطبع ش پھوشارہ بھی ہوگا۔ تو تخصے دوسرے لوگوں کے مطابع سے انتحا نے پڑتے ہیں۔ لیکن ان خساروں کی نبست کم ہوگا۔ جو جھے دوسرے لوگوں کے مطابع سے انتحا نے پڑتے ہیں۔ لیکن تخمینہ کیا گیا ہے کہ اس کام می شروع کر ان خس تیرہ چودہ سورہ پیٹر بھ آئے گا۔ جس ش خرید پرلیس وغیرہ بھی داخل ہے اور آپ نے افراد کیا تھا کہ ہم تین ماہ کے عرصہ کے لئے دوسورہ پر پیلور ترضہ دے سے ہیں۔ سواگر آپ سے یہ ہو سے اور آپ کی طور سے یہ بینو وست رسکیس کہ چارسو روپید بطور قرضہ چھ ماہ کے لئے تجویز کر کے جھے کواطلاع دیں تو شی جانتا ہوں کہ اس ش آپ کو روپید بطور قرضہ چھ ماہ کے لئے تجویز کر کے جھے کواطلاع دیں تو شی جانتا ہوں کہ اس ش آپ کو بہت تو اس ہوگا۔ اگر خدا تعالی چا ہے تو تھاہ کے اندر بی یقر ضدادا کرادے۔ لیکن چھاہ کہ بعد بسرال بلا تو قف آپ کو دیا جائے گا اور باقی آٹھ تو تو سورہ پریکی جگہ سے قرضہ لیا جائے گا اور باقی آٹھ تو تو سورہ پریکی جگہ سے قرضہ لیا جائے گا۔ اس کا بسرطال بلا تو قف آپ کو دیا جائے گا اور باقی آٹھ تو تو سورہ پریکی جگہ سے قرضہ لیا جائے گا۔ اس کا

جواب آپ بہت جلد بھیج دیں۔ پچی تجب نہیں کہ آپ کے ہاتھ پر ضدا تعالیٰ نے یہ خیر مقدر کی ہو۔
اگر میں بچتنا کہ آپ ادھرادھرسے لے کر پچھاور زیادہ بندوبست کر سکتے ہیں تو میں آٹھ سوروپیہ
کے لئے آپ کو گھتا گھر بچھے خیال ہے کہ گوآپ اپنے نفس سے اللہ رسول کی راہ میں فداہیں۔ مگر آئ
دوسرے مسلمان ایسے ضعیف ہورہے ہیں کہ آگران کے پاس قر ضرکا بھی نام لیا جاوے۔ تو ساتھ
بی ان کی طبع میں قبض شروع ہوجاتا ہے۔ جواب سے جلد تر اطلاع بخشیں۔ شیخ مرملی صاحب کے مقدمہ کی نہیں تا کہ بچھے بید ہوتو ضرور بخشیں نے رواب سے جلد تر اطلاع بخشیں۔ شیخ مرملی صاحب کے مقدمہ کی نہیں تا کہ بچھے بید ہوتو ضرور بخشیں نے رواب سے جلد تر اطلاع بخشیں۔ ا

(خَاكَسَارِغُلَامِ احْدِقَادِ بِإِنِ الرُمِّيِ ١٨٨٤ء).....( كَتُوبِات جَاهِ بُهِرِ مِهِم ٣٦،٣٥)

اكىسى بوست كارۋ

تمری اخویم مثنی رستم علی صاحب سلمة تعالی بعد السلام ولیکم! دوشلر فی کلال اگر دوروز کے لئے بطور مستعادل سکیس تو ضرور بندوبست کر کے ساتھ لاویں اور پھر ساتھ ہی کے جاویں ادر جمعہ تکوع مینی جمعہ کی شام تک ضرور تشریف لے آدیں۔ والسلام! (خاکسار خلام احم عفی عنہ ۱۰ اراگست ۱۸۸۷ء)...... ( کمتوبات ج ۵ نبر سم ۲۳۲۲)

مخدوی عربی اخویم خشی رستم علی صاحب سلم تعالی ۔ بعد سلام مسنون ۔ آپ کا عنایت نامہ پہنچا عمر پان نہیں پہنچ ۔ حتی المقدور آپ ایسا بندو بست کریں کہ پان دوسر ، چو سے روز باس نی پہنچا عمل اور دوبارہ آپ کوتا کید آلکھتا ہوں ۔ کہ آپ بوی جدو جہد سے ڈیڈھ من خام روڈن زروعمہ ہمدیک پہنچاویں اور تمیں روپیانقلر ارسال فرماویں اور شاید قریباً بیر پاتالیس یا چھیالیس روپیا ہوں گے۔ آپ اس میں جہاں تک ہوسکے بوی کوشش کریں اور عقیقہ کی ضیافت کے لئے تین بوتل میں ہوئی اور جس سرآ لو پلند اور چار

شارار بی پخته اور کسی قدر میتی و پالک وغیره ترکاری اگرل سکے ضرورارسال فرماویں۔ بدیرا بھارا انظام عقیقه کا پس نے آپ کے ذمہ ڈال ویا ہے۔ بہتر ہے آپ تین روز کی رخصت لے کرمعدان سب چیزوں کے جعد کی شام تک قاویان بھی گڑھ جائیں۔ کیونکہ ہفتہ کے دن عقیقہ ہے۔

اگرچودهری محدیث صاحب کو می ساتھ لاویں آویدی خوثی کی بات ہے۔ مُرآپ آو بہر صورت آویں اوراول آو چارروز کی ورند تین دن کی ضرور رخصت لے آویں۔ میں نے سندرواس کے لئے بہت دعا کی ہے اور نیز جہاں تک مجھے وقت ملامولوی مرادعلی صاحب کے لئے بھی۔ اگر مولوی مرادعلی صاحب بھی اس تقریب میں شریک ہوں آتو عین خوثی ہوگی۔ والسلام خاکسار خلام احد علی اللہ نوٹ اس محل پر تاریخ درج نہیں مگر سلسلہ بتا تا ہے کہ اگست ۱۸۸۵ء ( کھوبات جھ نبرس میں ایک کا کھ ہے۔ مولوی مرادعلی صاحب جالندهری مشہورآ دی متے۔ عرفانی!

9 - سيوسنت كارو

فروی کری اخویم فشی رسم علی صاحب سلم تعالی، بعد السلام علیم ورحمت الله و برکاته!

یس ایک آپ کونهایت ضروری تکلیف و بتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کی جدوجہد سے بید
کام بھی انجام پذیر ہوجادے اور وہ بیہ ہے کہ دوروز کے لئے ایک سائبان درکار ہے۔ جو بڑا
سائبان ہوخیمہ کی طرح جس کے اندرآ رام پاکسیں۔ اگر سائبان نہ ہوتہ خیمہ ہی ہو۔ ضرور کسی رئیس
سے لے کر ساتھ لاویں۔ نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ مکان کی تی ہے۔ بہت توجہ کرکے کوشش
کریں۔
(خاکسار ظلام احمدہ اراگست ۱۸۸۷ء) ......( کمتوبات ج ۵ نبر سوس ۲۰۰۰)

9 کـ....ملفوف

خدوی کرم اخویم خشی رسم علی صاحب سلم تعالی ۔ بعد سلام مسنون ۔ اس وقت ایک نهایت ضرورت خیمہ سائوی بیش آئی ہے ۔ کونکہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان عقیقہ کے روز اس قدر آئی ہے ۔ کہ نکہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان عقیقہ کے روز اس قدر آئی ہے ۔ کہ مکان میں گئج آئی نہیں ہوگی ۔ یہ آپ کے لئے تواب حاصل کرنے کا نہا ہے تاہم موقعہ ہے ۔ اس لئے مکلف ہوں کہ ایک سائبان مع قناعت کی رئیس سے بطور مستعار دوروز کے لئے لئے لئے کر چیسے سردار سوچیت سکھ ہیں ضرور ساتھ لاویں ۔ بہر طرح جدوجہد کر کے ساتھ لاویں ۔ نہا ہے تاکید ہے ۔ والسلام!

(عوبات تاکید ہے ۔ والسلام!

(عوبات جی فہر سے سے سے اسلام!

مکرریہ کے ایک سائیان فراخ معی قناحت کے جوار دگرداس کے لگائی حاوے۔ تلاش کرکے ہمراہ لاویں۔

٠٨..... ملفوف

مخدوى مكرى اخويم مثنى رستم على صاحب سلمة تعالى، السلام عليم ورحمته الله وبركانة! اس سے پہلے روغن زرد کے لئے آپ کی خدمت میں لکھا گیا تھا۔ اس وجہ سے بہال کچھ بندوبست نہیں کیا گیا۔لیکن ول میں اندیشہ ہے کہ شایدوہ خط نہ پہنچا ہو۔ کیونکہ آپ کی طرف ہے کوئی اطلاع نہیں آئی۔ کہ خریدا گیا یا نہیں اور وقت ضرورت روغن کا بہت ہی قریب آھیا ہے اور روغن کم ہے کم ڈیزھ من خام جا ہے اور اگر دومن خام ہوتو بہتر ہے۔ کیونکہ خرج بہت ہوگا۔ چونکہ بیکام تمام آب کے ذمہ وال دیا گیا ہے۔اس لئے آپ بی کواس کا فکرواجب ہے۔اگر خدانخواستہ وہ خط نہ پہنچا ہوتو اس جگہ الی جلدی سے بندوبت ہونا محال وغیرممکن ہے۔اس صورت میں لازم ہے کہ آپ دوم من خام روغن امر تسر ہے خرید کر کے ساتھ لاویں۔خواہ کیسا بی آپ کا حرج ہو۔اس میں تسائل نہ فرماویں اور مناسب ہے کہ چودھری محر بخش صاحب بھی ساتھ آویں اور دوسرے جس قدر بھی آپ کے احباب ہوں۔ یا ایے صاحب۔ جو بخوشی خاطر اس موقع برآ سکتے ہوں۔ ان کو بھی ساتھ لے آویں اور سب باتیں آپ کومعلوم ہیں۔ اعادہ کی حاجت نہیں۔ (خاكسارغلام احمدازقاديان ضلع كورداسيور)..... (كتوبات ج انبرسم عمر)

السلام وعليكم ورحمته اللدو بركانته! تمرى اخويم منشى رستم على صاحب سلمه تعالى، کل میاں نوراحمہ نے صاف جواب بھیجا ہے کہ مجھے قادیان میں مطبع لے کرآٹا منظور نہیں اور نہ میں دبلی جاتا ہوں اور نہ شرح مجوزہ سابقہ پر مجھے کتاب چھاپنا منظور ہے۔اس لئے بالفعل تجویزیاس کی غیرضروری ب\_لوگ برایک بات میں اپنی ونیا کا بورا بورا فائدہ و کیھ لیتے ہیں۔ بلکہ جائز فائدہ سے علاوہ چاہجے ہیں۔ دیانت دارانسان کا ذکر کیا۔ ایسابد دیانت بھی کم ملتا ہے جو کی قدر بددیانتی ڈر کر کرتا ہے۔اب جب تک کی مطبع والے سے تجویز پائند ند موجائے۔ خود بخو د کاغذ خرید تا عبث ہے۔ میاں عبداللد سنوری تو بیار ہوکر چلا گیا۔ میاں فتح خال کا بھائی بھی بیار ہے اور اس جگد بیاری بھی بکثرت ہور بی ہے۔ ہفتہ عشرہ میں جب موسم پچھ صحت پر آتا ہے تو لا ہوریا امر تسر جاکر کی مطبع والے سے بندوست کیا جائے گا۔ پھر آپ کواطلاع دی جائے گی۔

ایک ضروری بات کے لئے آپ کو تکلیف دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک آوی حافظ عبدالرحمان نام موجود ہے۔ وہ نو جوان اور قد کا پورا اور قائل لما زمت پولیس ہے۔ بلکہ ایک دفعہ پولیس میں نوکری بھی کر چکا ہے اور اس کا باپ بھی سار جنٹ درجہ اول تھا۔ پنشن یاب ہوگیا ہے۔ اس کا منشاء ہے جو پولیس میں کی جگہ نوکر ہوجاؤں آگر بالنعل آپ کی کوشش ہے کا شیبل بھی ہوجائے تو از بس فنیمت ہے۔ ایک سند ترک ملازمت بھی بطور صفائی اس کے پاس ہے۔ عرفخین با کی سال کی ہے۔ آگر آپ کی کوشش ہے وہ نوکر ہوسکتا ہے تو جمیے اطلاع بخش کہ اس کو آپ کی خدمت میں روانہ کروں اور جلد اطلاع وی سے دائل ہا ؟

(خاكسارغلام احدقاد يان وراكست ١٨٨٥م).....( كتوبات ج دنبر ٢٨٠٠م)

٨٧..... بوست كارد

مخدوی کری ختی رستم علی صاحب سلم تعالی، بعد السلام علیم ورحمته الله و بر کاند! پہلے اس سے روغن زرد کے لئے کھا مم یا تھا کہ ایک من خام ارسال فرماویں سواس کی انتظار ہے۔ کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ دوسری یہ تکلیف و بتا ہوں کہ ایک خادم کی ضرورت ہے۔ قادیان کے لوگوں کا حال دگر گوں ہے۔ ہمارا یہ فشاء ہے کہ کوئی باہر سے خادم آوے۔ جو طفل نوزاد کی خدمت میں مشخول رہے۔ آپ اس میں نہایت درجہ سی فرماویں۔ کہ کوئی نیک طبیعت اور دیدار خادم کہ جو کی قدر جوان ہول جائے اور جواب سے مطلع فرمائیں۔

(خاكسارغلام احدا ٢ أكست ١٨٨٤ء)..... ( كمتوبات ج ١٤٠٨م)

۸۳.... پوست کارڈ

مخدوی مری اخویم مثی رستم علی صاحب سلم نعالی، بعد السلام علیم ورحمت الله و بر کاند! کل آپ کا خط کانچا۔ آپ کے لئے بہت دعا کی گئی ہے۔ جس بات میں فی الحقیقت بہتری ہوگی۔ وہی بات اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اختیار کرےگا۔ انسان ہی بچھسکتا ہے کہ میری بہتری ہوگی۔ وہی بات میں ہے۔ بیاسرار فقط خدا تعالیٰ کومعلوم ہے۔ سوقوی یفتین سے اس پر مجروسہ رکھنا چاہئے۔ روغن زرواب تک نہیں پہنچا۔ اس جگہ بالکل نہیں ملتا۔ اگر آپ ایک من روغن خام طاش کر کے بھیج ویں تو اس وقت نہا ہے ضرورت ہے اور نیز جیسا میں پہلے لکھے چکا ہوں کوئی خادم ضرور تاش کر یں اور پھرتج ریفر مانے بردوا تہ کردیں۔ والسلام!

(خاكسارغلام احد٢٢ راكست ١٨٨٤ء).....(كتوبات ج هنبرسم ٢٩)

بوست كاردنمبر ٩٨

کری،السلام علیم البھی ایک خطروانہ خدمت ہوچکا ہے۔اب باعث تکلیف دہی ہے
ہے کہ میری لڑی بباعث بیاری نہایت کمزور ونقیہ اور ضعیف ہورہی ہے کچوکھاتی نہیں۔اگریزی
بسکٹ جو کہ زم اور ایک بس میں بند ہوتے ہیں۔جن کی قیمت فی بس عمد ہوتی ہے۔وہ اس کو
موافق ہیں۔اب براہ مہر یافی ایسے سکٹ شہر میں اعرکوٹرید کرایک بکس ہمراہ خادمہ یا جس طرح بہجی
سکے ارسال فرماویں۔والسلام!

(خا کسارغلام احمد۲۹ ردنمبر ۱۸۸۷ء).....( کنتوبات ج۵نبر۴۴ مردمبر ۱۸۸۷ء) پوسٹ کا رونمبر۴۰۰

عفد دی تحری ، السلام علیم! روخن زر د جوکه ۱۵ رخام تها وه اب تک تبیس پینچا اور دوسری مرتب کا شاید ۳۰ ثارتها وه بخچ اور دوسری مرتبه کا شاید ۳۰ ثارتها وه بخچ هم یا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو بخچ جائے ۔ ب فائدہ نہ جائے۔ اگر ممکن ہوتو ۲ آنہ کے پان بھی بھیج ویں۔ اب امیدر کھتا ہوں کہ کام جلدی شروع ہوگا۔ مفصل کیفیت چیچے سے کھوں گا۔ عبد الرحمٰن کوش نے کہد دیا ہے شاید ہفتہ عشرہ تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ والسلام!
حاضر ہوگا۔ والسلام!

( مُتَوْبات ج٥نبر٥٥)

بوست كارد نمبره • أ

السلام عليم ورحمته الله وبركانة!

مخدوى مرى اخويم سلمداللدتعالى ،

پہلا تھی صرف ۲۱ سیر پہنچا تھا۔ جیسا کہ آپ نے تکھا ہے میں نے نلطی ہے ۲۰ واروزن لکھ دیا تھا۔ اطلاعاً لکھا گیااورسب طرح سے خیریت ہے۔ والسلام!

(خاكسارغلام احم عنى عنده ١٨ راكوبر ١٨٨٤ء).....(كتوبات ٥٥ نبر ٢٥ س) و بالمار ١٥ المار المار ١٥ المار ا

عند دی محری اخویم شی رستم علی صاحب سلم تعالی، السلام علیم ورحت الله و بر کاند!
عنایت نامه کپنچا۔ سندر داس کی علائت طبح کی طرف جھے بہت خیال ہے۔ الله تعالی
اس کوتندر تی بخشے۔ اگر قضا مبرم نہیں ہے تو مخلصا نہ دعا کا اثر ظہور پذیر ہوگا۔ آپ کی ملاقات کو بھی
بہت دیر ہوگئی ہے۔ کسی فرصت کے وقت آپ کی ملاقات بھی ہوتو بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ پر بحروسہ
رکھیں اورائی کو ہرا یک بات میں مقدم مجھیں۔ والسلام۔ (لوکل علی اللہ کی تعلیم)

(خاکسارغلام احمداز قادیان ۱۲ رونمبر ۱۸۸۷ء).....( کتوبات ۵ نبر ۱۸ س) پوسٹ کار د نمبرااا

مخدوی محری، السلام علیم ورحته الله و برکانة! میرالژکا بشیراحمد سخت بیار ب کمانی وت وغیره خطرناک عوارض بین \_ آپ جس طرح موسکه ۲ سرک پان بهت جلد بھیج وین که کمانی کے لئے ایک دوااس میں دی جاتی ہے۔والسلام!

(خاکسارغلام احمداز قادیان ۱۷ رونمبر ۱۸۸۷ء).....( نیموبات ج۵نبرس ۲۸) ملفوف تمبر ۱۱۵

مخدوى كرى مثى رستم على صاحب سلند تعالى -السلام عليم!

عنایت نامہ پنچااور خیروعافیت سے خوثی و آسلی ہوئی۔اب سردی نکلنے والی ہے اور اب آپ کے لئے موسم بہت اچھا لکل آئے گا۔سندرواس کی طبیعت کا حال پھر آپ نے پہوئیس کھا۔ صرف اننامعلوم ہوا تھا کہ اب برنبیت سابق پھر آرام ہے۔اس کی طبیعت کے حال سے مفصل اطلاع پخشیں۔اس وقت کا غذی اخروث یعنی جوز کے ایک دوا بنانے کے لئے ضرورت ہے اور بقدر باراں اٹار خام اخروث چاہیے۔ محرکا غذی چاہیے اس لئے تکلیف ویتا ہوں۔ کہ اگر کا تقلای افروٹ اس جگہ سے ل سیس اور بیہ بندوبت بھی ہو سکے کہ پٹھان کوٹ سے بلٹی کرا کراشیشن بٹالہ پر پہنے سکیں۔ تو ضرورارسال فرماویں ہیسب کچھ بے لکلف آپ کی طرف جو لکھا جاتا ہے۔ محض آپ کے اظامی وعبت کے لحاظ سے ہے۔ جو آپ محض للٹر کھتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے تحض للٹ اظامی کو عاصد درجہ پر بردھا ویا ہے۔ فدمت للٹ ہیں کوئی وقتہ اٹھا نہیں رکھا۔ اللہ تعالی آپ کو جزاء فیر بخشے اور دین ہیں استقامت وتقوئی و دنیا ہیں عزت و ترمت عطا کرے۔ آہیں۔ کمردیا درہے کہ بول میں با محصول ہر کر بھیجا نہیں جا ہے۔ بلکہ بلٹی ہیر تک کرا کرملف فعالی مدے میرے پاس بھیجے ویں اور بنا اس جگہ سے لیا جا دے۔ والسلام!

(خاكسارغلام احدازقاد يان ٢٥رجوري ١٨٨٨ء)

نوٹ کتوبنمبر۱۱۱میں پودھری رسم علی صاحب کی ترقی کا ذکر آیا ہے۔ان کی ترقی کا اور تیا ہے۔ان کی ترقی کا سوال در پیش تھا۔ خدا کے فضل وکرم سے دہ سار جلٹی سے ڈپٹی انسیکٹری پرترقی پاکردھرم سالہ شلع کا گئرہ میں تعینات ہوئے تھے۔اس وقت بیڈ کانٹیبل سار جنٹ ادر سب انسیکٹری کہلاتی تھی۔ بہر حال چودھری صاحب ڈپٹی انسیکٹر یا سب انسیکٹر ہوکردھرم سالہ چلے گئے۔اس وقت معرت اقدس لفاق آئیس اس طرح پر کھتے ہیں۔

ضلع کامکڑہ۔ بمقام دھرم سال۔خدمت میں مخد دی تحری اخو یم منثی رسم علی صاحب ڈپٹی السکٹر (جورشتہ دار پیٹی میں یالین پولیس میں) پنچے۔ (عرفانی) (کتوبات جی تنبیر میں اے) ملفوف تمبر ۱۱۸

مخدوی مری اخویم خشی رستم علی صاحب سلم تعالی، السلام علیم ورحمت الله و برکاته! ا عنایت نامه پیخها اس عاجز کے ساتھ ربط لما قات پیدا کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلا دیا جائے ۔ تا عاقبت ورست ہو ( حضرت سیح موجود سے تعلق رکھنے کی غرض ) سندرواس کی وفات کے زیادہ غم سے آپ کو پر ہیز کرتا چا ہے۔ خدا تعالی کا ہرایک کام انسان کی ہملائی کے لئے ہے۔ گوانسان اس کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ جب ہمارے نبی کر پیم اللی نے نبی بیشت کے بعد بیعت ایمان لیما شروع کیا ہے تو اس بیعت میں بیدواخل تھا کہ باخشی دوست خدا تعالی کو شہرایا جائے اور اس کے خمن میں اس کے نبی اور درجہ بدرجہ تمام صلحاء کو بغیر طلت دین کی کی کو دوست نہ سمجھا جائے۔ یبی اسلام ہے۔ جس سے آج کل لوگ بے خبر ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ والسذیدن امنو الشد حب الله وی ایمانداروں کا کال دوست خدائی ہوتا ہے۔ بس جس صالت جس انسان پر خدا نقائی کے سوالور کی کاحق نہیں ۔ تواس کے خالص دو تی محض خدائعا کی کاحق ہے۔ صوفیا مواس جس نقائی کے سوالور کی کاحق نہیں ۔ تواس کے خالص دو تی محض خدائعا کی کاحق ہے۔ اکثر بہی اختیا ف ہے۔ کہ جو مثلاً غیر ہے اپنی مجب کوشش تک پہنچا تا ہے اس کی نسبت کیا تھم ہے۔ اکثر بہی محل در اس کی صالت تکم کفر کا رکھتی ہے۔ ( کفر کی ایک حقیقت ) گوا دکام کفر کے اس پر صادر نہیں ہو سکتے ۔ کوئکہ بہا عث بے افتیاری مرفوع القلم ہے۔ تاہم اس کی صالت کا فر کی صورت میں ہے۔ کیونکہ عشق اور محبت کاحق اللہ جل شانہ کا ہے اور وہ بددیا تی کی راہ سے خدا تعالی کاحق دوسر کو دیتا ہے اور یہ ایک اللہ حیارے بیٹوں کو ایپ ہاتھ ہے ذیج کیا۔ اپنی جانبی خدا تعالی کی راہ میس دیں دو نیا دونوں کے وبال کا خطرہ ہے۔ رسی بازوں نے اپنی خدا تعالی کی راہ میس دیں۔ تا تو حدی کی حقیقت انہیں حاصل ہو۔ سو جس آپ کو خالصا لللہ تھیوت دیتا ہوں۔ کہ آ پ اس حن وقع میں در توع کریں۔ تاوہ آپ کو برکت حن وقع است میں ہوجا کیں اور اپنی مجوب حقیق کی طرف رجوع کریں۔ تاوہ آپ کو برکت بیٹے اور آفات سے محفوظ رکھے۔ واللام!

(خاکسارغلام احمداز قادیان کیم بارچ ۱۸۸۸ء).....(کتوباتج ۵نبر۴س ۷۱،۷۵) ملفوف تمسر ۱۱۹

خدوی کری اخریم شی رتم علی صاحب سلم تعالی، السلام علیم ورصت الله و برکاته!

عنایت نامہ پنچا۔ موجب خوثی ہوا۔ اللہ جل شانہ آپ کواس اخلاص اور مجبت کا اجر
بخشے اور آپ سے راضی ہواور راضی کرے۔ آئین قم آخن۔ حال سے ہے کہ بیعا چرخود آزاد وخوال
ہے کہ ماہ در مضان آپ کے پاس بسر کرے لیکن نہایت وقت ور پیش ہے کہ آئ کل میرے دونوں
ہے لیے ضعف و کر ور ہور ہے ہیں کہ ہفتہ میں ایک دود فعہ بنار ہوجاتے ہیں اور میرے گھرکے
ہوگا۔ ایس جگہ کچے قرابت نہیں رکھتے اور ہمارے کنبہ دالوں سے کوئی ان کا شخو ادادرانیس نہیں ہے۔
اس لئے اکیلاسٹر کرنا نہایت و شوار ہے۔ میں نے تجویز کی تھی کہ ان کو انبالہ چھا دُنی میں ان کے
والدین کے پاس چھوڑا دی گران کے والدین نے اس بات کو چند وجوہ کے سب سے تا خیر میں
ڈال دیا۔ اب جھے ایک طرف بیشوق بھی نہایت ورجہ ہے کہ ایک دوماہ تک ایا م گری میں آپ کے
پاس رہوں اور ای جگہ دمضان کے دن بسر کروں اور ایک طرف سے موافی درجیش ہیں اور معد عمیال
پاس رہوں اور ای جگہ دمضان کے دن بسر کروں اور ایک طرف سے موافی درجیش ہیں اور معد عمیال

ان کے ہمرائی کی ضرورت جے اپنے لئے ایک و ولی چاہیے اور چیسات فادم اور فادمہ کے ساتھ ساتھ کی خوردت میں صرف کراہیکا ساتھ کی جانے کے لئے بھی کچھ بندوبست چاہیے۔ سواس سر کے آمدورفت میں صرف کراہیکا خرچہ شاید کم سے کم سور و پید ہوگا اور اس موقع ضرورت رو پید میں اس قدر فرچہ کرویتا قابل تال ہے۔ البتہ کوشش اور خیال میں ہول کہ آگر موانع رفع ہوجا کیں تو بلاتو تف آپ کے پاس بھی جاؤں اور میں نے ان موانع کے دفع کرنے کے لئے حال میں بہت کوشش کی مگر ابھی تک کچھ کارگر نہیں ہوئی۔ والسلام! (خاکسار فلام احمداز قادیان) .....(کوبات ج منبر سمس ۲۷،۵۷) کورٹیس ہوئی۔ والسلام! (خاکسار فلام احمداز قادیان)

بوسث كار دنمبراا

مخدوی عمری اخویم فتی رستم علی صاحب سلم، السلام علیم ورحمته الله ویرکاند!

عنایت نامه کینچا اوراس کے ساتھ ایک اورخط کینچا جو سام بخوری ۱۸۸۸ء کا لکھا ہوا

تھا۔ تعجب کدو واہ تک یہ خط کہال رہا۔ مکلف ہول کہ میں روپیہ جوآپ بھیجنے کو کہتے ہیں۔ وہ آپ

جلد بھیج ویں۔ کہ یہال ضرورت ہے۔ ہر چند دل میں خواہش ہے۔ جر ابھی تک اس طرف ان

کے آفار ظاہر نہیں ہوئے۔ اگر اللہ تعالی نے ہمیں آپ تک کینچانا ہے تو آفار ظاہر ہوجا کیں گے۔

زیادہ خیریت ہے۔ والسلام!

(خاکسار ظلام احمداز قادیان تا راپریل ۱۸۸۸ء)

(کتوبات جی ہوئیں میں)

بوسث كأرو تمبر ١٢٣

مری السلام علیم ورحت الله و یرکاند! آپ کی ڈاک میں عنایت نامہ پہنچا۔ مفصل خط علیدہ لکھا گیا ہے۔ میں آپ کے لئے انشاء اللہ بہت وعا کرتا رہوں گا اور یقین رکھتا ہوں کہ اثر ہو۔ اگر براہین احمر بیکا کوئی شاکن خریدار ہے تو آپ کو افقتیار ہے کہ قیمت لے کر دیدیں۔ مگر ارسال قیمت کا محصول ان کے ذمر ہے۔ اخروٹ اب تک نہیں پہنچے۔ شاید دو چار دن تک پہنچ ارسال قیمت کا محصول ان کے ذمر ہے۔ اخروٹ اب تک نہیں پہنچے دیں۔ کہم الوں کی خدمت جائیں اورا گرکوئی مبیل پہنچانے کا ہوا ہو۔ توکی قدر چاء بہدکک بھیجے دیں۔ کہم ہم الوں کی خدمت میں کام آجائے گا۔ بشیرا حمد اچھاہے۔ والسلام! (خاکسار غلام احمد از قادیان ۲۲ مارچ ۱۸۸۸ء) کوئی نہر ہیں۔ ۸

پوسٹ کارڈنمبر ۱۲۹ مخد دی تکری اخو یم شی رستم علی صاحب سلمہ تعالیٰ ،

السلام عليكم ورحمته اللدو بركانة!

بدعاج اخررمضان تك اس جكه بناله من بدعا باعيد يرصف كے بعد قاديان من جاؤں گا۔ جاول مرسلہ آپ کے نہیں ہینچے۔معلوم نہیں آپ نے کس کے ہاتھ بھیجے تھے اور چونکہ اس جكد خرج كى ضرورت ب- اكرخريدار برابين احديد اور دويدوصول موكي مول واى (خاكسارغلام احمده جون ۱۸۸۸ء) جكدارسال فرمادين \_والسلام! ( کتوبات ج۵نبر۳ ص۸۳،۸۲)

بوسث كارد تمبر ١٨٧

مشفق كرى اخويم خثى مرستم على صاحب سلمة تعالى ، السلام عليكم ورحمته الله وبركانة! چونکہ ۲۷ رومبر ۹۱ ۱۸ء کو قاویان میں علاء مکذبین کے فیصلے کے لئے ایک جلسہ ہوگا۔ انشاء الله القدير كثير احباب اس جلسه ص حاضر مول محد لبذا مكلف مول كه آب بعي براه عنايت

ضرورتشریف لادیں۔ آتے ہوئے جارآنے کے بان ضرور لیتے آویں۔ زیادہ خریت ہے۔ والسلام!

(خاكسارغلام احمداز قاويان)

نوف: اس خط پر بنده محد اساعیل السلام علیم بھی ورج ہے۔ بیر مرز امحد اساعیل کی طرف سے ہے۔اس برکوئی تاریخ ورج میں ہے۔مہرے معلوم ہوتا ہے کہ ۲۲ رومبر ۱۸۹۱ء کو ڈاک میں ڈالا گیا ہے اور لا ہور کی مہر ۳۰ رقبر او ۱۸ و کی ہے۔ بیر سب سے مہلے جلسہ کی اطلاح بدادراب جيها كدحفرت اقدى في ال جلسك اعلان من فلا برفر ما يا تعاروني جلسد برابرانيس تاریخوں پر ہوتا چلا آرہاہے۔ گویا اب تک سے سالانہ جلیے ہونچکے ہیں۔سلسلہ کی ابتدائی تاریخ اورحضرت اقدس کی اس وقت کی معروفیت کا اندازه موسکا ہے۔ کہآپ می سب کام ایے ہاتھ ہے کرتے تھے۔ (عرفانی) ( كتوبات نبرس ج ٥ص١١١،١١١)

پوسٹ کارڈ تمبر ۱۸۸

السلام عليم ورحمته وبركانه! تمرى اخويمنشى صاحب سلم بتعالى، ضرور دو شطر تحی اور آیک قالین ساتھ لاویں۔۲۵ رومبر ۱۸۹ م

( کتوبات ج۵نبر۴۴س۱۱۱)

بوسث كارد تمبر ١٩٤

تحرى اخويم مثنى رستم على صاحب سلمة تعالى، السلام عليم ورحمة الله وبركانة! آپ کے براورزاوہ کی خروفات س کر بہت رنج واندوہ موا۔ اللہ تعالی اس کے تمام

عزیزوں کومبرعطافر ماوے اور اس مرحوم کوفریق رحت کرے۔ اب تاریخ جلسہ ۲۲ رد ممبر ۱۸۹۱ء بہت نزدیک آئی ہے۔ آپ کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ ماسواء اس کے انتظار دو تین شطر فحی اور قالین کا اگر ہوسکے۔ تو ضرور کرلیں۔ یہ تو پہلے آجانی چاہیں۔ اگر آپ دور دز پہلے ہی تشریف لاوس قومناسب ہے۔ والسلام!

(خاكسارغلام احدازقاديان شلع كورواسيور پنجاب، ١٦ در مبر ١٨٩١ه) ( كتوبات نبر ٢ ج ١٥ ١٨١٠) يوست كار د تمبر ٢١١

مری اخویم فی رستم علی صاحب سلم تعالی، السلام علیم ورحمت الله و برکات!

آپ نے جوکوٹ کیڑا بنوانے کے لئے لکھا تھا۔ میرے خیال میں سب سے بہتر ہے

ہوتی ہے کہ آپ ایک لحاف مہمانوں کی شیت سے بنوادیں کہ مہمانوں کے لئے آکٹر لحافوں کی ضرورت

ہوتی ہے ۔ زیادہ فیریت ہے ۔ والسلام!

( فاکسار غلام احمداز قادیان )

( کفتریات جی فیرس سے ۱۳۵۰)

لمفوف تمبر٢١٢

کمری اخویم نشی رستم علی صاحب السلام علیم ورحمته الله و برکاته! مرمی اخویم نشی رستم علی صاحب

مجت نامہ کہنچا۔ امید کہ انشاء اللہ القدیرآپ کی معافی سواری کے لئے دعا کرونگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کواس لکھی ہو اسلام کے اللہ تعالیٰ آپ کواس لکھیف ہے بھی نجات بختے کر میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہنے ۲۰ روپیہ میں ہیں۔ یا میرے کاروبا ھے لئے ۔ کیونکہ میں ان نے سام کہ آپ نے ماروپا ھے کہ تعقیل۔ نے سنا ہے تھا کہ آپ نے ۲۰ روپیہ چندہ کے لئے تجویز کئے ہیں۔ اس سے اطلاع بخشیں۔ والسلام!

لمفوف تمبر ١٢

السلام عليكم ورحمته الله ويركانه!

كري اخويم مثى رستم على صاحب

عنایت نامدم کارڈ کہنجا۔اب تو چندروز پیشکوئی میں رہ مھنے ہیں۔وعاکرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہیں۔ کہ اللہ تعالی اپنے بندول کو امتحان سے بچاوے۔ مخص معلوم فیروز پور میں ہے اور تندرست اور فریہ ہے۔خدا تعالی اپنے ضعیف بندول کو ابتلا سے بچاوے۔آمین قم آمین ۔ باقی خیریت ہے۔ مولوی صاحب کو بھی کلمیس کہ اس وعامی شریک دہیں۔والسلام!

(خاكسارغلام احمدازقاديان ٢٢٠ راكست ١٨٩٧ء)

نوٹ: بیہ آتھم کی پیٹکوئی کے متعلق ہے۔حضرت اقدس کا ایمان خدا تعالیٰ کی بے نیازی اوراستغناء واتی پر قابل رشک ہے۔ آپ کوتلوق کے اہلا کا خیال ہے۔ (عرفانی) ملفوف نمبر سلام

کری اخویم ختی رستم علی صاحب سلم تعالی، السلام علیم در حمته الله و برکانه!

عنایت نامه پینچا حضرت مولوی نو رالدین صاحب معه چند دیگر مهمانان تشریف لے

آئے ہیں۔ امید کہ آپ بھی ضرور جلد تشریف لے آویں افرا آئے وقت کسی سے بطور رعایت در
قالین اور دو شطر فحی لے آویں۔ کہ نہایت ضرورت ہے اور م مرک پان لے آویں۔ قالین اور شطر فحی
والے سے کہدیں کہ صرف تین چار روز تک ان چیزوں کی ضرورت ہوگی اور پھر ساتھ والیں لے
آویں گے۔ زیادہ خیریت ہے۔ والسلام ا

( خاكسارغلام احمداز قاديان ضلع كورداسيور واردمبر ١٨٩٥م)..... ( كتوبات نبرسج هس ١٣٣)

(روایت نبر ۲۵۵) ڈاکٹر محمد اسا عمل صاحب نے جھے سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے سل دق سے مریض کے لئے ایک محوفی بنائی تھی۔اس میں کو نین اور کا فور کے علاوہ افیون نے بحثگ اور وستورہ و فیرہ لا بر میلی الاذیو تھی فائل کی تھیں اور فرمایا کرتے تھے کہ دوا کے طور پر علاج کے لئے اور جان بچانے کے لئے عمود کا چھی فائل جھی تو ہوجاتی ہے۔

المنيرت الهدى جسهمااا)

(ازمرتب اس ماف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی ایک سنیای دواساز اور پنم عکیم تھے جولوگوں کو بحثگ، افحون، دِحتورہ جیسی زہر ملی اور شرعاً حرام چیزیں استعال کراتے تھے۔ کیا نبوں کا میکام ہوتا ہے؟) موم کی بتق کی نمائش

(ردایت نبر ۵۳۹) ڈاکٹر میر محد اساعیل صاحب نے جھے سے بیان کیا۔ سفر ملتان کے دوران میں حضرت صاحب (مرزا قادیاتی ) ایک رات لا بور میں شخ رصت اللہ صاحب مرحوم کے ہاں بطور مہمان تغییرے تھے۔ ان دنو ل لا بور میں ایک کمپنی آئی ہوئی تھی۔ اس میں قد آ دم موم کے بے ہوئے جمعے تھے۔ جن میں بعض پرانے زمانہ کے تاریخی بت تھے اور بعض میں انسانی جم کے اعرونی اعتصار میں دیکھائے کے ۔ شخ صاحب مرحوم معفرت صاحب (مرزا قادیاتی ) کو

اورچنداحباب کووہاں لے مجے اورحضورنے دہاں چر کر تمام نمائش دیکھی۔

(سيرت البدى صديوم ١٦٥)

ازمرتب بنوں کے اندرونی اعضاء (پوشیدہ حصوں) کی زیارت فرمائی جارہی ہے۔ داہ نبی تی! بدیک وقت سنیاسی نیم علیم دواساز اور ڈاکٹری سرجری کا کورس کرنے کے لئے موم کے جسموں کے پوشیدہ جصے بھی دیکھنے ہے گریز نہیں کیا۔ گورہ پولیس کے جلوئو میں

(روائت نبر ۹۳) میاں معراج الدین صاحب عرفے بواسط مولوی عبدالرحمٰن صاحب مبشر بیان کیا۔ کہ ایک وفد حضرت سے موجود (مرزا قادیاتی) ایک مقدمہ فوجداری کی جوابد ہی کے الئے جہلم کو جارہ ہے تھے۔ یہ مقدمہ کرم دین نے حضور اور حکیم ضل الدین صاحب اور شخ لیقو بعلی صاحب کے خلاف تو بین کے متعلق کیا ہوا تھا۔ اس سفر کی کمل کیفیت تو بہت طول جا ہتی ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی کی لطیف بات عرض کرتا ہوں۔ جس کو بہت کم دوستوں نے دیکھا ہوگا۔

 قدموں میں تعاصفور اس كرفر مانے گئے۔ كريد الله تعالى كا بنا انظام ہے۔ جواب وعدوں كو يورا كرر ہاہے۔

از مرتب گورہ پولیس کا پہرہ کیوں نہ ہوں جبکہ انگریزوں کا خود کاشتہ نبی تھا جس کی کوئی فیتی چیز ہوتی ہے۔ کوئی فیتی چیز ہوتی ہے وہی اس کی حفاظت کرتا ہو۔ اے جارے سید ھے سادھے مرزائیو! سوچ اور پھرسوچ کیااللہ کے سیچ نبیوں کی گورا پولیس حفاظت کیا کرتی ہے؟ مغرب وعشا اسلمی

(روایت نبرا۵۸) مائی کا کونے جھ سے بیان کیا کہ ایک دفحہ میرے بھائی خیروین کی بوی نے جھ سے کہا کہ شام کا وقت گھر شل بڑے کام کا وقت ہوتا ہے اور مغرب کی نماز عواً قضا ہوجاتی ہے معضرت کے موجود علیہ السلام سے دریافت کروکہ ہم کیا کیا کریں۔ میں نے حضرت صاحب سے دریافت کروکہ ہم کیا کیا کریں۔ میں نے حضرت اصاحب سے دریافت کیا گرگھر شل کھانے وغیرہ کے انظام شل مغرب کی نماز قضا ہوجاتی ہے۔ اس کے متعلق کیا تھا ہوجاتی ہوتا ہے اور اس وقت فرمایا کہ گئے وشام کا وقت فاص طور پر برکات کے نزول کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت فرمشوں کا پہرہ بداتا ہے۔ ایے وقت کی برکات سے اپنے آپ کو تحروم نہیں کرتا چاہئے۔ ہاں جمی مجبور ہوتو عشاء کی نماز سے ملا کرمغرب کی نماز ویوس جا سے ہمارے گھروں میں پیطریق عام طور پر ارائے ہوگیا ہے کہ شام کا کھانا مغرب سے پہلے تی کھا لیتے ہیں تا کہ مغرب کی نماز تھے وقت پراوا رائے ہوگیا ہے کہ شام کا کھانا مغرب سے پہلے تی کھا لیتے ہیں تا کہ مغرب کی نماز تھے وقت پراوا کرسی۔

(از مرتب کسی مجور کی وجہ سے بھی مغرت اور عشاء کی نماز جمع کرکے پڑھنے کا کوئی سئائیں بہر حال نماز کا وقت گزرنے کے بعد جونماز پڑھی جا ٹیگی وہ قضاء ہی ہوگی۔) دوفر شنتے اور دوشیر یں روشیاں

(ردایت نبر ۸۸۵) ڈاکٹر سیدعبدالستار شاہ صاحب نے بذر بعد تو ہے جسے بیان کیا کہ
ایک دفعہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے مجھ سے ذکر کیا کہ بی نے نید ربعہ تو سے علیہ السلام
(مرزا قادیانی) سے دریافت کیا کہ بھی حضور نے فرشتے بھی دیکھے ہیں۔اس وقت حضور بعد نماز
مخرب مبر مبارک کی بھت پرششس کی ہائیں جانب کے مینار کے قریب بیٹھے تھے فرمایا کہ اس
مینار کے سامنے دوفر شیتے میرے سامنے آئے۔جن کے پاس دوثیر ہیں دوثیال تھیں اوروہ روٹیال
انہوں نے جھے دیں اور کہا کہ ایک تبہارے لئے ہاوردوسری تبارے مریدوں کے لئے ہے۔

فاکسارعوض کرتا ہے کہ حضرت صاحب (مرزا قادیانی) کابیرویا چھپ چکا ہے۔گر الفاظ کا کچھ اختلاف ہے۔ نیز فاکسارعوض کرتا ہے کہ کمرم ڈاکٹر سیدعبدالتارشاہ صاحب اس وقت جوجنوری ۱۹۳۹ء میں وفات پاچکے ہیں اور جن ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا اس روایت میں ذکر ہے اس سے بیخت محد عبداللہ نومسلم مراد ہیں۔ جوافسوس ہے کہ کچھ عرصہ سے بیعت خلافت سے مخرف ہیں۔ (سیرت المبدی حصریوم ۲۲۳۳)

از مرتب بالكل درست، بنائبتى نى كودولينى روثيان بى نظر آنى جائبيس اندھكو كيا جائبة ؟ دوآ تكسيس جب بيسب حيلے بہانے نى، رسول، مبدى مسعود، سيح موقود، ادر جانے خدا كيا كيا كي كيحہ بنا تو فرشتے بھى روثياں بردار خانسا مال جيسے بى حصہ ش آئيں گے۔ نيز جب بى تو روايت كرنے والے شخ مح عبدالله صاحب نے بيشن گھڑت فرشتوں اورروثيوں والاقصدين كرفوراً تو بكر كى اور جھوٹے نى كى نيوت سے برأت كا اظہار كرديا ۔

## حاشيهجات

ا دعوی توکل نبیوں بے سردار ہونے کا اور ادھر کام کے کشرت کی وجہ سے ظہر وعمر کی اندازیں ایسی سرچی جاری ہیں۔ ناقل!

ع کیااللہ تعالی کے نبیوں کاوقت سر د تفریح میں گزرتا ہے یا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور لوگوں کی اصلاح دور بیکی میں۔ تاقل!

س مرآب الله نوتجي نين وزار

(سرت المهدى جسم ١٩٢٧ بروايت نمبر ١٩٣٧) . كاروباركيا تفا؟ الغرض حلال وحرام جيسي موسكي روپ وصول مون علي ميس ١٤ تال !